





# جمله حقوق بحقِ مترجم محقق وشارح محفوظ ہیں

| كتاب والدُّانِ الْفَامِم الْمُرْكِينِ وَالدُّانِ الْفَامِم الْمُرِكِينِ وَالدُّانِ الْفَامِم | _        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جمة عمين وشرح (الانحاف البام) ) <b>- حافظ زبير مح</b> سكى زئى                                |          |
| الثر مَجْبُرُونِ وَحَجْ                                                                      | ŀ        |
| کمپوزر۔۔۔۔۔کمرقاسم برہ زئی                                                                   | _        |
| كمپوزنگ مكتبة الحدثيث                                                                        | _        |
| شاعت اول جنوری <b>۹۰۰</b> ۶ء ِ                                                               | ۱:       |
| ممد ها                                                                                       | <u>ۃ</u> |



بالقابل رحمان ماركيث غزني سريث، لا مور - پاكستان فون: 7244973 بيسمنث اللس بينك بالقابل شيل بيرول يمي كوتوالى رودْ ، فيصل آباد - پاكستان فون: 041-2631204



# و مُوطِئ إِمَّامِ مالِكُ

# فهرست موطأ امام ما لك

| مستعقد مبر |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | حرف اول                                                    |
| ra         | تقتريم                                                     |
| rı         | مقدمة الاتحاف الباسم                                       |
| rr         | يبود ونصارىٰ كى كتابوں ميں رسول الله مَا يَّنْيَغِم كا ذكر |
| ٣٣         | نبی کریم مثالینظ کے معجز بے                                |
| rr         | سيدنا محدر سول الله مَنْ يَلْيُمُ آخرى نبى                 |
| ro         | صحح حدیث جحت ہے چاہے خمر واحد ہو                           |
| ۳۷         | حدیث وحی ہے                                                |
| ۲۸         | فتنها نكار حديث                                            |
| ۲۸         | عدیث پرمنکرینِ حدیث کے حملے اور ان کاسدِ باب               |
| r9         | عهد نبوی میں کتابتِ حدیث                                   |
| ۵٠         | عهد صحابه میں کتابتِ حدیث                                  |
| ۵۱         | تا بعين عظام اور مدوينِ حديث                               |
|            | عهر تع تابعين ميں كتاب حديث                                |
| ۵۳         | قر آن کےعلاوہ ککھنے ہےممانعت والاحکم                       |
| ۵۳         |                                                            |
|            | الاتحاف الباسم میں تحقیقی منبح کی وضاحتیں                  |
|            | صل کتاب کی سنداوراس کی تحقیق<br>·                          |
|            | مام ما لك بن انس المد في رحمه الله                         |
|            | عبدالرحمٰن بن القاسم المصر ى رحمه الله                     |
|            | حنون بن سعید                                               |
|            | کلیسی بن مسکین<br>پر                                       |
|            | بوالحن القالبی کے مقدمے کا خلاصہ                           |
| ٧٧         | آغاز موطأ امام ما لك                                       |



# و مُوكِ أَمَامِ مالِكُ

# ایمان وعقائد کے مسائل

| رقم الحديث   |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 12           | شرک کی مذمت                                 |
| rrr          | مشرک کے لئے معافی نہیں ہے                   |
| r∠r          | بارش کااختیار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے      |
| myramyla1112 |                                             |
| mrx          | 4                                           |
| MACTY        | اللەتغالىٰعرش پرمستوى ہے                    |
| ran          | ز ول وحی کی کیفیت                           |
| 144.01       | نذر کابیان                                  |
| myr          | ز مانے کو بُرانہیں کہنا جاہئے               |
| IFF          | ہلِ بدعت کو حوضِ کوٹر سے دور کر دیا جائے گا |
| ۵۰۵          | تباغ رسول کا بیان                           |
| ۵۱۵          | تین مساجد کےعلاوہ تو اب کی نیت سے سفر کرنا  |
| mai          | غارجيوں کا بيان                             |
| r∠o          | جنات کاوجود برحق ہے                         |
| ۸۳۵۳         | عدیث بھی کتاب اللہ ہے                       |
| mmx          | سلام دین فطرت ہے                            |
| mys          | سنافقت حرام ہے                              |
| rzr          | جہنم کابیان                                 |
| rz1          | جہنم کاسانس لیناحق ہے                       |
| ram          |                                             |
| ram          | . جال کا بیان                               |
|              |                                             |



# و مُوكِ أَمَّا مِمَالِكُ

# طہارت کےمسائل

| امورِ فطرت کابیان                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| ىلى كاجوشا                                               |  |  |
| کتے کا جو ٹھانجس ہے                                      |  |  |
| مردار کی کھال سے دباغت کے بعد فائدہ اٹھانا               |  |  |
| نیند سے بیداری پر ہاتھ دھونا                             |  |  |
| شیرخوار بچکا پیشاب شیرخوار بچکا پیشاب                    |  |  |
| مٹی پا کی کاذر بعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |  |
|                                                          |  |  |
| فضائے حاجت كابيان                                        |  |  |
| قبلدرخ ہوکر قضائے حاجت کرنامنع ہے                        |  |  |
| استنجا كرنے كے لئے طاق و صليح استعال كرنے چاہئيں         |  |  |
| عنسل كابيان                                              |  |  |
| •                                                        |  |  |
| غسل جنابت كاطريقه                                        |  |  |
| عشلِ جنابت کے پانی کی مقدار                              |  |  |
| دوران غسل بات چیت کرنا                                   |  |  |
| رات کوجنبی ہوجائے تو کیا کر ہے؟                          |  |  |
| خادنداور بیوی کا ایک برتن سے پانی لے کر شسل کرنا         |  |  |
| عورت براحتلام ہونے کی صورت میں عسل واجب ہے               |  |  |
| حيض اوراستجاضه كابيان                                    |  |  |

|              | 📆 مُوطْئَ إِمَّامِ مَالِكُ                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| γ <b>Λ•</b>  | نیض کےخون کو کھر چنااور دھونا چاہئے                        |
| 7Yr          | عالتِ حیض میںعورت چندممنوعہامور کےعلاوہ تمام کام کرسکتی ہے |
|              | مسواك كابيان                                               |
| rriarr       | سواک کی اہمیت                                              |
|              | وضو کابیان                                                 |
| rz 4.rm9.lmm | ضوکی فضیلت                                                 |
| lle.         | ضوكاحكم                                                    |
|              | لريقة وضوب                                                 |
| IFF          | نکلیف کے وقت مکمل وضوکرنے کی فضیلت                         |
| rr•          | وضومسجد میں بیٹھنے کی نضیلت                                |
| ۷۵،۳۲۰       | ضومیں ناک میں پانی ڈالنااوراہے جھاڑ ناچاہئے                |
| r• Y         | ىر دوں اورغورتوں كا اكشے وضوكر نا                          |
| rz r         | مندرکے پانی سے دضوکرنا                                     |
| 14+          | اگ پر کی ہوئی چیز کھانے ہے وضونہیں ٹوٹنا                   |
| ۳۲۰          | ری خارج ہونے سے وضو ضروری ہے                               |
| ۳۰،۲         | نرمگاہ چھونے سے وضوضر وری ہے                               |
| ۵۰۰          | ۔<br>تتووغیرہ پینے کے بعد صرف کلی کرنا کافی ہے             |
| TAP          | ئىم كاپيان                                                 |



# و مُوطنًاإِمَام مالِكُ

# نماز کے مسائل اذان کابیان

| ۷       | نما ز کامفهوم                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| rmr,mgr | موذن کی فضیلت                                               |
| IA"     | فرض نماز کے لئے اذان کہنا                                   |
| rai     | تېجىد كى اذ ان                                              |
| 19.^    | دورانِ ہارش میں اذان کیے کہی جائے (اوراذان کے بغیرنماز)     |
| mrr     | اذان سننے سے شیطان بھاگ جاتا ہے                             |
| 44      | اذان کا جواب دیناحیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         |                                                             |
| (       | اوقات ِنماز کابیان                                          |
| ırr     | وقت سے مؤخر کر کے نماز پڑھنے والے کے لئے وعید               |
| ra      | اوقات ِنماز                                                 |
|         | نماز فجر كاوت                                               |
| Irr. 6  | نماز عصر کاوقت                                              |
| r24,rrr | گرمی کے ایام میں ظہر وعصر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا              |
|         |                                                             |
|         | امامت كابيان                                                |
| rar     | ا مامت کے لئے افضل آ دمی کاانتخاب کیا جائے                  |
| ٣٠٨     | فضل کی موجود گی میں مفضول کی امامت                          |
| */ */ · |                                                             |

|              | ول منوطتُ إمّام ماليكُ                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                            |
| Λ            |                                                            |
| rara         |                                                            |
| <b>""</b> "  |                                                            |
| 19"          | ا کر جماعت میں دوآ دی ہوں تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا<br> |
| ۷            | قرآنِ مجيدرتيل سے پڑھنا چاہئے                              |
| r-a          | فاسق و فاجر کوامامت ہے ہٹادینا جا ہئے                      |
|              |                                                            |
| بنماز كابيان | بإجماعت                                                    |
|              |                                                            |
| 1272411      | باجماعت نماز کی فضیلت                                      |
| · IAf'       | باجماعت نماز کی اہمیت                                      |
| rra          | جماعت سے بیچھے رہنے والوں کے لئے وعید                      |
| 010,479      | نماز کے انتظار میں رہنا بہت عظیم عمل ہے                    |
| rrr          |                                                            |
| rpp          | فجر ،ظهراورنما زعشاء کی فضیلت                              |
| 190          |                                                            |
| ۸            |                                                            |
| iro          |                                                            |
| ıra          |                                                            |
|              | •                                                          |
| باز کابیان   | طريقة                                                      |
| 7Z1\17ZZ     | قبلے کا بیان                                               |
| rr           |                                                            |
|              | تارين ، اردي في ڪرڪ . پير ۽ با<br>سئله رفع اليدين          |

|                 | ر مُوطَّ إِمَّامِ مِالِكُ                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٩             | نمازمیں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہئے                             |
| Ima             | فانخه خلف الامام                                               |
|                 | قراءت خلف الأمام                                               |
|                 | نماز میں آمین کہنے کی فضیلت (اورآمین بالجہر)                   |
|                 | رکوع کے بعد کی دعائمیں                                         |
|                 | تشهد میں میٹھنے کی کیفیت                                       |
| тітгүл <u></u>  | درودکابیان                                                     |
|                 |                                                                |
| كابيان          | سترے                                                           |
| ×               | ,                                                              |
| rx              | امام کاستر ہمقتدی کو کفایت کرتا ہے                             |
|                 | ۔<br>سواری کوستر ہینا نا جائز ہے                               |
|                 | نمازی کے سامنے سے گزرناسخت گناہ ہے                             |
|                 | نمازی اپنے سامنے سے کسی کوگز رنے نندے                          |
| rr              | اگرنمازی کے سامنے محرم عورتوں میں سے کوئی ہوتو نماز ہوجاتی ہے. |
|                 |                                                                |
| وسهو كاسان      | سجدهٔ تلاوت                                                    |
| <u> </u>        | <b>-</b> 22                                                    |
| M9410441114414  | اگرآ دی نماز میں بھول جائے تو کیا کر ہے                        |
| ۳۷۷             | نماز میں بحد ۂ تلاوت متحب ہے                                   |
|                 |                                                                |
| ,               | ن معاد ش                                                       |
| ات کا بیان<br>ا | نماز میں قراء                                                  |
| ***             |                                                                |
| rq              | • / • • / •                                                    |
| 19              | نمازِمغرب میں سورهٔ طور برِهنا                                 |

| C) Ir        | و موط اِمام مالیک                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4           | نمازِعشاء میں والتین جیسی سورتوں کی تلاوت مستحب ہے                                                       |
|              | نمازی قراءت میں اعتدال ضروری ہے                                                                          |
|              | ر کوع میں تلاوت ِقر آن ممنوع ہے                                                                          |
| rr           | رکوغ کی رئعت                                                                                             |
| كابيان       | نوافل وسنن                                                                                               |
| 191,72       | چاشت کی نماز متحب ہے                                                                                     |
|              | نماز چاشت کی رکعات                                                                                       |
| maa          | تحية المسجد كابيان                                                                                       |
| r••          | ظهرېمغرب،عشاءاور جمعه کی سنتیں                                                                           |
|              | فجر کی دوسنتیں ملکی (مختصر ) پڑھنی جاہئیں                                                                |
|              | بعض اوقات نفل نماز ہا جماعت پڑھنا جائز ہے<br>: .                                                         |
| ۷            | نفل نماز کا قیام طویل ہونا چاہئے۔<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| raa.rz.n.z   | تقل نماز بیٹھ کر پڑھی جاسکتی ہے                                                                          |
|              | قيام ِرمضان کی فضیلت                                                                                     |
|              | قيام رمضان مستحب ہے                                                                                      |
|              | تعدادٍ ركعاتِ قيامٍ رمضان                                                                                |
|              | رسول الله مَثَاثِيْزُمُ رات كو گياره ركعات پڑھتے تھے                                                     |
| "', ""       |                                                                                                          |
| ΑΥ           | رات کی نماز کی دعا                                                                                       |
| ۵۲۲،۵۰۳،۲۰۲۵ |                                                                                                          |
|              | اگر نفل نماز کے دوران میں نیند کا غلبہ ہوتو                                                              |



# وكر موك إمّام ماليك

# خوف وسفر کی نماز کا بیان

| 19941+A              | سفرمیں دونمازیں جمع کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| rzr                  | قصرنماز دورکعتیں ہے                                                      |
| ۸۴                   |                                                                          |
| ۵۲۲،۲۰۰              | سواری پرنماز پڑھناً                                                      |
| 19•                  |                                                                          |
| ۵۱۳                  | نماز خوف كاطريقه                                                         |
|                      |                                                                          |
| تسقاء کابیان         | نماذِاس                                                                  |
| ٣٠۵                  | نمازِ استىقاء كاطريقە                                                    |
| ن والی نماز کابیان   | سورج گر ہم                                                               |
|                      | سورج گرئهن والی نماز کا طریقه                                            |
| بتفرق مسائل          | نماز کے                                                                  |
| ٥٠٣،٢٩٧              | دن درات میں پانچ نمازیں فرض ہیں                                          |
| r*r****              | نمازخشوع وخضوع سے پڑھنی چاہئے                                            |
| IAY                  | ِ مجد نبوی اور بیت الله میں نماز پڑھنے کا ثواب                           |
| ر کے نماز بڑھے مائزے | ۔<br>'' بیت اللّٰہ کا درواز ہ کھول کرا ندر داخل ہونے والا حدھر بھی رخ کر |

| CA (Ir)     | و موك إمّام مالك الله موك المالك الما |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rz 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1917'       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r•۵         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M44         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١۵         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II <b>r</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197,97      | عصر کے بعداور طلوع آفتاب تک نماز کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149,55      | جس نے ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rza:191:1r  | ایک کیڑے میں نماز کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1•9         | کسی شرعی عذر کی وجہ سے نمازیں جمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1•9         | خوف وسفر کےعلاوہ نمازیں جمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>r</b> 9A | چچکوا ٹھا کرنماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rzq         | مىجدى طرف پيدل ياسواري پر جانا دونوں طرح جائز ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۔<br>۔<br>۔ | ત્ર <i>ે</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 010,727     | جمعہ کے دن کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۱۵٬۳۳۲     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 721×7×9×    | جعد کی نماز کے لئے عسل کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mya         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MYA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rz4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr/1r       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۳          | اگرعید جمعہ والے دن ہوتو جمعہ میں اختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# ﴿ مُوطُنَاإِمَامِ مَالِكُ

# جنازے کے مسائل

| (MA                                          | ب سرارف با ان پرس پی عنسل امیت                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                              | میت کوکا فور ملے پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دینامستحب ہے           |
| P4P                                          | میت کوتین کیٹر وں میں کفن دینامستحب ہے                               |
| Ir                                           | جنازے میں چارتکبیریں کہنی چاہئیں                                     |
|                                              | غائبانه نماز جنازُه جائزَ ہے                                         |
|                                              |                                                                      |
|                                              | قبر میں سوال وجواب برحق ہے<br>تاحید                                  |
|                                              | عذاب قبرحق ہے                                                        |
| Y•4                                          | میت کوسیح وشام اس کا ٹھ کا ناد کھایا جاتا ہے                         |
|                                              | میت پر (آواز کے ساتھ )رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے                     |
| ۳۳۱                                          | تىرىيں انسان كومٹى كا كھاجا نا                                       |
|                                              |                                                                      |
|                                              | سوگ صرف تین دن ہے                                                    |
| P+2, P97, P11, F7P                           | جسعورت کاشو ہرفوت ہوجائے اس کاسوگ؟                                   |
|                                              | جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والی حدیث منسوخ ہے                           |
|                                              | جس کے تین یا دو بچے فوت ہو جا کمیں ،اس کی فضیات                      |
|                                              |                                                                      |
| Zr                                           | مومن کی روح مرنے کے بعد جنت میں پرندے ہے پیٹ میں                     |
| •                                            | روزوں کے مسائل                                                       |
| tv                                           | چا ندو کی کرروز ه رکھنا اورافطار کرنا چاہئے                          |
| TTTT                                         | پ کنوی که رورون و رو پ کمپ<br>روز سے دار کی فضیلت<br>روز پر کی فضا ہ |
| <b>*</b> ***                                 | روزے کی فضیلت                                                        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | ٠                                                                    |
| <b>T</b> T T T T T T T T T T T T T T T T T T | روزے دارفضولیات ولغویات ہے بچے                                       |
| ~10.~~\.ir\.o+                               | سفرمیں روز ہ رکھنے کا اختیار ہے                                      |

|                  | (2) مولات إمنام ماليك                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| rr∠.rr 1.r12.r+t | جنبی وی شس سے پہلے حربی کھ سکتا ہے                            |
| /*1/*            |                                                               |
| #I+              | جدی افظار کرنے میں فیر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr(r•4          | وصال کے روزے کی ممالعت ہے                                     |
| r+               | قصداً ( جان بو بھی کر ) روز وتو رُنے کا کفار د                |
| 9A-2F            | عيدين ڪون روز ورڪنے کي مما نعت ہے                             |
| Lake.            | رمضان کے بعد شعبان کے روز وال کی اہمیت                        |
| M11476           | عاشورا ، ڪروز ٻ کابيان                                        |
|                  |                                                               |
| متكاف كابيان     | ;                                                             |
| •                |                                                               |
| arr              | ايام امتكاف                                                   |
| ٣٦               | عالت اعتكا <b>ف م</b> ن جائز امور                             |
| ۳۹               |                                                               |
| fATSFI4-177A     | ليلة التدركابيان                                              |
|                  |                                                               |
| لو ق کے مسائل    | <b>′</b> ;                                                    |
| 0 F Z 8 9        | ,                                                             |
| €-r.9r           | يا چُ او قيون ہے کم چه ندي پر زکو ۽ نبيس ہے                   |
| r-r,q+           |                                                               |
| r99              |                                                               |
| MINTS.           |                                                               |
| r+r.qr           |                                                               |
| rı               |                                                               |
| rr               |                                                               |

### صدقات كابيان

| صدقه کرنے کی فضیلت                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| صدقه دے کرواپس لینے کی وعید                                                        |
| صدقات وغیرہ میں عزیز وا قارب کوتر جیح دی جائے                                      |
| رسول الله مَنَا لَيْنِمَ كِ الله واولا دك ليُح صدقه حلال نهيس ہے                   |
| میت کی طرف سے صدقہ کیا جاسکتا ہے                                                   |
| <i>:</i>                                                                           |
| خمس کا بیان                                                                        |
|                                                                                    |
| د فینے سے پانچوال حصد دینا ضروری ہے                                                |
|                                                                                    |
| فج کے مسائل                                                                        |
| . • / 2                                                                            |
| حج مبرور کی فضیلت<br>چربر میر                                                      |
| هج کی اقسام کابیان                                                                 |
| حج میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے                                                |
| رسول الله مَثَاثِينَةٍ لِم نے حجِ افراد کیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| طواف کا آغاز حجرِ اسودے کیا جائے گا                                                |
| دورانِ طواف میں حطیم کے اندر طواف جائز نہیں                                        |
| سواری پرطواف کرنا جائزہے                                                           |
| ممرہ کی نیت کے ساتھ بعد میں حج کی نیت کرنا                                         |
| احرام سے قبل خوشبولگا نا جا ئز ہے                                                  |
| حرام ٰباندھےاورلبیک کے بغیر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی                                |
|                                                                                    |

| C) (1)                                 | (ح) رُوطُ أِمَامِ مالِكُ                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| m44                                    | حالت ِاحرام میں نکاح اور منگنی کابیان                          |
| 129                                    | حالت ِاحرام میں سر دھونا جائز ہے                               |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جس کے پاس قربانی نہ ہواوروہ حج کے مہینوں میں بیت اللہ بہنچ جا۔ |
| rag                                    | اگر حج پر جانے والی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوجائے تو        |
| ۵۳                                     | حالت ِاحرام میں شکار کی ممانعت                                 |
| r9r,rry                                | حالت ِاحرام والول کے لئے شکار کیا ہوا جا نور بطور تھنہ         |
| tanater                                | حالت ِاحرام میں کن جانوروں کافتل جائز ہے؟                      |
| raparia                                | حالت ِاحرام میں ممنوع کام                                      |
| radatt•                                | تلبيه كہنے كامقام                                              |
| rr-a1119                               | مدينے والوں کومقام ذوالحليفه سے تلبيه کہنا جائے                |
| rri                                    |                                                                |
| f**                                    | منیٰ ہے عرفات جاتے ہوئے لبیک یا تکبیریں کہنا                   |
| rzr                                    |                                                                |
| IMY                                    | صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنا                                  |
| rro                                    | عرفات کے دن حاجی کوروز ہمبیں رکھنا چاہئے                       |
| rr                                     | صفااورمروه پردعا                                               |
| 19+                                    |                                                                |
| YY                                     | حج میں لازمی عمل بھول جائے یا ترک کردے تو دم ضروری ہے          |
| TAZ. TIO                               | عورت حیض آنے کی صورت میں طواف نہیں کرے گ                       |
|                                        | جوعورت طواف افاضه کر چکی ہواور حیض سے دو چار ہوجائے            |
|                                        | مردوں کے لئے سرمنڈ وا ناافضل ہے                                |
| m92                                    | حالتِ اضطراری میں وقت سے پہلے سرمنڈ انے پر کفارہ               |
| mir                                    | (اضطراری حالت میں ) کنگریاں مارنے میں تقذیم وتا خیر جائز ہے    |
|                                        | ج<br>حج بدل کابیان                                             |
|                                        | عمرے کی نضیلت                                                  |

# عیدین وقربانی کے مسائل

| عیدین کے دن روز ہ رکھنے کی ممانعت                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔                                                                                           |  |
| قربانی والے جانور پرسواری کی جاسکتی ہے                                                                                          |  |
| ذ نح کرنے کے لئے چھری ضروری نہیں ہے ۔<br>: نح کرنے کے لئے چھری ضروری نہیں ہے ۔                                                  |  |
| عورت کا ذبیح حلال ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                        |  |
| قربانی کاجانوراپنے ہاتھ سے ذرج کرنا چاہئے                                                                                       |  |
| اونٹ میں دس اور گائے کی قربانی میں سات افراد کی شرکت                                                                            |  |
| قربانی کا گوشت مین دن سے زیادہ کھایا جاسکتا ہے                                                                                  |  |
| \( \( \) = \( \) = \( \)                                                                                                        |  |
| نکاح کے مسائل                                                                                                                   |  |
| حق مهر کابیان                                                                                                                   |  |
| کنواری کی خاموثی اس کی طرف سے اجازت ہے                                                                                          |  |
| بیوہ یا مطلقہ کی دوسرے نکاح کے لئے مرضی ضروری ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |  |
| بیوہ یا مطلقہ دوسرے نکاح کے لئے بااختیار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |  |
| T :                                                                                                                             |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                         |  |
| یوی اوراس کی خاله یا پھوپھی کوایک نکاح میں رکھنے کی ممانعت                                                                      |  |
| بیوی اوراس کی خالہ یا پھوپھی کوایک نکاح میں رکھنے کی ممانعت<br>وٹے ہے (شغار) کی شادی منع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| یوی اوراس کی خاله یا پھوپھی کوایک نکاح میں رکھنے کی ممانعت                                                                      |  |



# و مُوك أيمًا م ماليك

## وليمے كأبيان

| 10+            | ولیمه ضرورکیا جائے اگر چیخضر ہی ہو                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| rm.Am          | •                                                          |
| Ar             | •                                                          |
| IAA            |                                                            |
| کےمسائل        | طلاق.                                                      |
| rm             | حالت حيض ميں طلاق كاتحكم                                   |
| mar            | •                                                          |
| rz9            | مطلقہ عورت کے کئے نان نفقہ ہے نہ سکونت                     |
| rmr.4          | لعان کا بیان                                               |
| ράν            | عورت دعوی خلع کر سکتی ہے                                   |
| نیارہے۔۔۔۔۔۔۔۔ | لونڈی آزاد ہوجانے کے بعدا پنے غلام خاوند کے سلسلے میں بااخ |
| رضاعت کے مسائل |                                                            |
| rq             | رضاعت کابیان                                               |
| M44cm+1cM+cm4  | رضاعی رشتے حقیقی رشتوں کی طرح ہیں                          |

#### عدت کے مسائل

#### وراثت کےمسائل

انبیاء عَلِیْهُمْ کی وراثت کامسکلہ انبیاء عَلِیْهُمْ کی وراثت کامسکلہ دوست کا وجوب منسوخ ہے ۔ وصیت کا وجوب منسوخ ہے ۔ ورثاء کی موجود گی میں ایک تہائی مال کی وصیت جائز ہے ۔ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا ۔

#### کھانے اور مشروبات سے متعلق مسائل

ہرقسم کی شراب حرام ہے۔ شراب بینااور بیچنا حرام ہے۔ شراب بینے والے کے لئے آخرت میں محروی ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا بینامنع ہے۔ کدواور مرتبان میں نبیذ بنانے کی ممانعت ہے۔ کدواور مرتبان میں بیوکک مارنا جائز نہیں ہے۔ مشروب میں بھوکک مارنا جائز نہیں ہے۔ کھانا وغیرہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے۔ ہائیں ہاتھ سے کھانے کی ندمت۔ گلی والے تمام درندوں کا گوشت حرام ہے۔

| ور موٹ اِمتام مالیک                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سوسار (ضب) طلال ہے۔                                                                  |  |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |  |
| اگر مچھلی سمندر میں مرجائے تو حلال ہے                                                |  |
| کھجوراورانگورکی بنی ہوئی نبیذ                                                        |  |
| مىلمان ایک آنت سے کھا تا ہے                                                          |  |
| مسلمان ایک آنت سے بیتا ہے                                                            |  |
| دوآ دمیوں کا کھانا تین کو کفایت کرتا ہے                                              |  |
| لباس سے متعلق مسائل                                                                  |  |
| مردوں کے لئے ریشم کالباس پہننا جائز نہیں ہے                                          |  |
| مردول کے لئے رئیٹمی،زر درنگ کے کپڑے اور سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت               |  |
| اچھےلباس کی موجودگ میں پھٹے پرانے کپڑے پہننا؟                                        |  |
| مومن کاازارنصف پنڈلی تک ہونا جاہئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |  |
| ازارالاکانے والوں کے لئے وعید                                                        |  |
| عورتوں کے لئے گخنوں سے نیچے کپڑ الٹکا ناضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| سونے کی انگوٹھی پہننے کی حرمت                                                        |  |
| جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں اورا تارتے وقت                                             |  |
| ایک جوتی پہن کر چلناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |  |
| جس لباس سے بے حیائی واضح ہواس کی مما نعت                                             |  |
| طب وعیادت کے مسائل                                                                   |  |
| مومن کی بیاری اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے                                                |  |
| تیار داری کرناسنت نبوی ہے                                                            |  |

| C PF                                         | ﴿ مُوطُ أَبِمَامِ مَالِكُ                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ior                                          | 4.4                                            |
| ior                                          | • , ,                                          |
|                                              | ،<br>بخارکو یانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرنا جائے   |
| تع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | •                                              |
| زنبیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •                                              |
| רוויאו                                       |                                                |
|                                              | •                                              |
| دعاواذ كاركابيان                             |                                                |
| ry                                           | دعا کی اہمیت                                   |
| II+                                          |                                                |
| <u>የየለ</u>                                   |                                                |
| rar                                          | •                                              |
| rar                                          |                                                |
| ۲+۵                                          | ,                                              |
| F**                                          |                                                |
| rro                                          | امت کی شفاعت کے لئے دعاباتی ہے                 |
| III                                          | رات کی نماز کی دعا                             |
|                                              | اہل قبرستان والوں کے لئے سلامتی کی دعا         |
| ۷۴                                           | دعامیں جلدی نہیں کرنی حاہیے                    |
| نعت                                          | ب ،<br>دعا کرتے وقت''اگرتو حیاہے'' کہنے کی مما |
| Irr                                          |                                                |
| rar                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| rrz                                          | •                                              |
| rr                                           |                                                |
| rri                                          |                                                |

| Clar       | (حرير موطن إمام مالات                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣١        | لا إله إلا الله وحده لا شويك لهكنفشيلت                                                                                                                                               |
| rrr        | أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كي ابميت                                                                                                                                       |
| ۵۱۹        |                                                                                                                                                                                      |
| تعلق مسائل | اخلاق وآ داب سے                                                                                                                                                                      |
| rr         | حسنِ اخلاق کابیان                                                                                                                                                                    |
| iry        | آ دابِ مجلس کابیان                                                                                                                                                                   |
| רוץ        | و ملی ملیان<br>آ دابِمِجلس کابیان<br>مہمان اور میز بانی کے آ داب                                                                                                                     |
|            | زبان کی حفاظت                                                                                                                                                                        |
| ryy        |                                                                                                                                                                                      |
| ΙΛ•ιΛΥ     | پڑوس کے حقوق                                                                                                                                                                         |
| r97.70A    | مین آدمیوں کی موجودگی میں سر گوشی ممنوع ہے                                                                                                                                           |
| . 1•1      | دوسر ے کا خیال رکھنے کی فضیلت                                                                                                                                                        |
| ۷٩،٣       | روسرے ہوئی رہے ں سیک<br>تین دن سے زیادہ ناراضی جائز نہیں ہے<br>غصے پر قابو پانے کی اہمیت<br>کسی چیز کو قسیم کرتے وقت دائیں طرف سے آغاز کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 14         | غصے پر قابو پانے کی اہمیت                                                                                                                                                            |
| rirar      | کسی چیز کوتقسیم کرتے وقت دائیں طرف سے آغاز کیا جائے                                                                                                                                  |
| mad        | مسكين كون؟                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۳        | راستے سے ایذ اءوالی چیز ہٹانے کی فضیلت                                                                                                                                               |
| rr         | اولا دے مساوی سلوک کرنا چاہئے                                                                                                                                                        |
| 1•4 .:     | سونے سے پہلے کرنیوالے ضروری امور                                                                                                                                                     |
|            | سائل کودینے کی ترغیب                                                                                                                                                                 |
| ra+        | دوہرےاجرکے شتحق غلام                                                                                                                                                                 |
|            | غیر سلم کے سلام کا جواب                                                                                                                                                              |
| r90        | ايخ مسلّمان بھائي کو کافر کہنا؟                                                                                                                                                      |
| ۵۲۷        | کسی کے گھر جانے کے آ داب                                                                                                                                                             |

| Ca ra          | كر موطئ إمّام مالكُ                              |
|----------------|--------------------------------------------------|
| rrr            |                                                  |
| rrr            | اینے بھائی سے بائیکاٹ کرنے والے کی مذمت          |
| rrr            |                                                  |
|                |                                                  |
| سفر کے مسائل   | ,                                                |
| ria            | •                                                |
| rra            | سفرعذاب کا نکراہے                                |
| وفروخت کےمسائل | څ پيره                                           |
| rrı            | بج خيار کابيان                                   |
| rza,raz,99     | يج ملامسه اورمنا بذه جائز نهيس ہيں               |
| 104            | يع عرايا                                         |
| rm410A         | مزابنه اورمحا قله کابیان                         |
| rrr            | لين دين ميںشرائط كالحاظ ركھنا چاہئے              |
| rradal         | کپا پھل بیچنے کی ممانعت                          |
| rr2            | اندازے سے مال بیچنے کا حکم                       |
| tazatmaatma    | قبضے کے بغیر مال بیچنا جائز نہیں ہے              |
| rr•            | غيرموجود چيز بيچنے کاحکم                         |
| 14r            | ز مین کوٹھکے پر دینے کا حکم                      |
| rrr            | جوما لک پیوند کاری کرے وہی اس کے پھل کا حقد ارہے |
| raritr         | دوسرے کے سودے پرسودا کرنا جائز نہیں ہے           |
| raritr         | حصوفی بولی لگانامنع ہے                           |
| raa            | خرید وفروخت کے وقت دھوکا ہونے کی صورت میں کیا۔   |

| Q m            | وَرُ مُوطَاَإِمَامِ مَالِكُ                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ro9            | کی بیشی کے ساتھ ادھار کے بدلے نقد بیچنا جائز نہیں ہے                                 |
|                | سود کا بیان                                                                          |
| mgraidmai+     |                                                                                      |
| r09:19r        | ۔<br>خرید وفروخت برابر برابر ہے<br>تازہ مجموروں کے بدلے خشک محموروں کی بیچ ناجائز ہے |
| 1 A*           | تاره بوروں نے بدیے حمل بوروں ن کا جاتر ہے                                            |
| إن             | غلام آ زاد کرنے کا پی                                                                |
| rrr<br>rz+:14+ | مشتر کہ غلام کی آ زادی کا بیان<br>رضعۂ ولاء ای کا ہے جوغلام آ زاد کر ہے              |
| r%9            | رشعهٔ ولاء بیچنایا ہبہ کرنا جا ئزنہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| . د            | گوا ہی دینے کا بیار                                                                  |
| ۳۱۷            | بہترین گواہ کون ہے؟                                                                  |
| rri            | بوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کود کیھنے کی صورت میں چارگواہ پیش کرنا                    |
|                | قرض كابيان                                                                           |
|                | کسی کوتا ہی کے بغیر قرض ادا کرنے والے کی فضیلت<br>قرض کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے  |

| ( <u>1</u> ) 1/2                      | (ح) مُوطَاإِمَامِ مالِكُ                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror                                   | مالدارآ دی کا قرض اتار نے میں ٹال مٹول کرنا                                                |
| ,                                     | گشدہ اشیاء کے مسائل                                                                        |
| TYP"                                  | اگرکسی کو کمشده چیز ملے تو وہ کیا کرے؟                                                     |
|                                       | دیت، قصاص اور حد کے مسائل                                                                  |
| r99, rry                              | چور کا ہاتھ کا شنے کا بیان                                                                 |
| ۲۳۵،۵۳،۳۱                             | زانی کوسنگسار کیا جائے گا                                                                  |
| ۵r                                    | غیرشادی شده زانی کی سزا                                                                    |
|                                       | تورات وغير ه ميں رجم كاثبوت                                                                |
| ۵۵                                    | اگرغیرشادی شده لونڈی زنا کر ہے تو اس کی سزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ٧                                     | ج <sup>فو</sup> خف اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کود کیھیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ara                                   | اگر قتل کامعامله مشتبه موتو دیت کون دےگا؟                                                  |
| ra                                    | تحمی عورت کے پیٹ میں بچہ مارا جائے تواس کی دیت                                             |
| roy                                   | کان اور کنویں میں مرنے والے کا خون رائیگاں ہے                                              |
| Pay:19                                | اگر چو پاییکسی کا نقصان کرد ہے تو وہ رائیگاں ہے                                            |
| فشم كابيان                            |                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حبوٹی قتم کھانے کی وعید                                                                    |
| ria                                   | غیراللہ کا فتم کھانا حرام ہے                                                               |
| rar                                   | رسول الله مَنَا لِيَرَا كِمنبر برجهو في قتم كھانے والے كے لئے وعيد                         |
|                                       | فتم كا كفاره                                                                               |



# وكر مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

# فتنهوآ زمائش سيمتعلق مسائل

|                                | فتنوں کی سرزمین عراق ہے                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| mma                            | قیامت سے پہلے فتنے ظہور پذیر ہوں گے                                       |
|                                | مىلمانوں كابا ہم قتل وقال قيامت تك رہے گا                                 |
| mgm                            | فتنوں ہے بچاؤ ضروری ہے                                                    |
|                                | ·                                                                         |
|                                | جہاد سے متعلق مسائل                                                       |
| ምየአ <i>፣</i> ምየ ጓ <i>፣</i> ምየ۵ | مجامه کی فضیلت                                                            |
| mrq                            | راہ جہاد میں زخمی ہونے والے کی فضیلت ·                                    |
| ۵۰۶٬۳۳۷                        | شہادت کی آرز وسنت ِرسول (مَثَاثِیْزُم ) ہے                                |
|                                | شہادت کے درجات                                                            |
|                                | جہاد کے لئے گھوڑا تیار کرنے کی فضیلت                                      |
|                                | کسی قوم پرحمله کرنے سے پہلے اتمام جمت ضروری ہے                            |
| r                              | فتح کے بعد حربی کا فر کا قتل جا تزہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵•۸                            | فتح کے بعد حربی کا فرکا قتل جائز ہے ۔<br>مال غنیمت کا بیان                |
|                                | ,                                                                         |
| قرآن وتفسير كابيان             |                                                                           |
| r•m                            | حافظِ قرآن کے لئے تنبیہ<br>                                               |
| arı                            | جس کے لئے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرمائے                               |
|                                | تعلیم قرآن پراجرت کامسکله                                                 |
|                                | سلام ب و شمن علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے کی ممانعت                     |

| C) rq                                   | وكمر موطئ إمتام ماليك                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۷                                      | سات قراءتوں کا بیان                                        |
| 172                                     |                                                            |
| rgictat                                 | سورهٔ اخلاص کی فضیات                                       |
| 122                                     | صلوٰ ۃ الوسطٰی ہےمرادنما زِعصر ہے                          |
| M47                                     | ﴿إن الصفا والمروة ﴾ كاثمانِنزول                            |
| <b>"</b> A"                             |                                                            |
| ٣١١                                     | عشر رضعات والی آیت منسوخ ہے                                |
| ΙΔΛ                                     | ﴿ فَمِن يعمل مِثْقَالَ ذَرَةً ﴾ ايك جامع آيت بي            |
|                                         |                                                            |
| <u>ب</u> ائزامور کابیان                 | حلال و •                                                   |
| rrr                                     | در ختوں کی پیوند کاری جائز ہے                              |
| زے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | شکار، جانوروں اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لئے کتار کھنا جائ |
| r∆∠                                     |                                                            |
| r∆∠                                     | دیگر کتوں کے قتل کا حکم منسوخ ہے                           |
| r_a                                     | سانپ کو مارنا (ختم کرنا) ضروری ہے                          |
| ۷۱                                      |                                                            |
|                                         |                                                            |
| جائزامور کابیان                         | حرام ونا.                                                  |
| IM                                      | چورې کې <b>نر</b> مت                                       |
| IL.*                                    |                                                            |
| r 4+ara                                 |                                                            |
| ۲۳                                      |                                                            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  |                                                            |

| (C) (F)          | ر مُوطَاإِمَامِ مالِكُ                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۵۷               | کتے کی قیت حرام ہے                                                   |
| ۵۷               | زانیہ کی خرچی اور نجومی کی مٹھائی کھانا حرام ہے                      |
| ۵۱۸٬۲۵۲          | بے مقصد کتے رکھنا جا ئرنہیں ہے                                       |
| TZ1.700.1Z1      | ضرورت کے بغیر مانگنا جائز نہیں ہے                                    |
| ryr              | سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پیناممنوع ہے                          |
| ۵۰۴              | خیانت کی ندمت                                                        |
| ٢                | بغض وحسد کی مذمت                                                     |
| rai              | کسی دوسرے کا مال اجازت کے بغیراستعال کرنامنع ہے                      |
|                  | بدگمانی، جاسوی اورغیبت کی ندمت                                       |
| raa              | فالتو پانی رو کنے کی ممانعت                                          |
| r^               | بالوں کی وگ لگا ناحرام ہے                                            |
| ri2              | بالوں کی وگ لگا ناحرام ہے<br>مسلمان کےخلاف ناحق اسلحہ اٹھا ناحرام ہے |
| ما <sup>کل</sup> | ز ہدسے متعلق میا                                                     |
| MYZ              | شک وشبہ والے امور سے بچنا جاہئے                                      |
| ra9              | شک وشبہ والے امور سے بچنا چاہئے                                      |
|                  | جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے                                           |
| rir              | ایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرنے کی فضیلت                          |
| ٣٣٠              | الله تعالیٰ سے ملا قات کی فکر                                        |
| r·r/100          | سات قتم کے خوش نصیب لوگ                                              |
|                  |                                                                      |
| ن                | صبر وشكر كابيال                                                      |
| / A              | صر وشكر كامانيمه «                                                   |

| (A) (FI)                                                 | (حَرَّرُ مُوطْنَاإِمَامِ مالِكُ                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9"                                                       | مصيبت ميں خير کا پہلو                           |
| 141                                                      | ناشکری جہنم لے جانے کاایک ذریعہ ہے              |
| ےمسائل                                                   | خوابوں کی تعبیر کے                              |
| rzodrzdri                                                | اچھاخواب نبوت کاچھیالیسوال حصہ ہے               |
|                                                          | بُراخواب دیکھنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟       |
| صَةَ اللَّهِ عِنْ<br>صَلَّى عَلَيْهِ مِي<br>عَلَيْهِ مِي | فضائل وسيرت النج                                |
| 169                                                      | رسول الله سَالِيَةِ إِلَمْ كَ حليه مبارك كابيان |
| ۳۳                                                       | نبی مَنَالْتُیْمُ کے اخلاق کا بیان              |
| ۷۸                                                       | آپ مَالْهُ يَمْ كَى سَخاوت كابيان               |
| 1194110"                                                 | رسول الله مَثَلَ لِيَّهُمُ كَمْ مِجْزات كابيان  |
| الله عنهم أجمعين                                         | منا قب صحابه وصحابیات رضي                       |
| ror                                                      | سيدناابو بكرالصديق كي فضيلت                     |
| 114                                                      |                                                 |
| r9A                                                      | سيدناعبدالله بن عمر والنيئة صاحب عِلم تقے       |
| ριν                                                      | •                                               |
| 114                                                      |                                                 |
| PII                                                      | سیدنا ابوطلحه و کاغنهٔ کامثالی کردار            |



# وكر موطئ إمّام مالكُ

# مكه ومدينه كے فضائل ومسائل

| مدینے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكه اور مدينه كي فضيلت                                                                                                                                                                                  |
| مدیندرم ہے                                                                                                                                                                                              |
| کیچرم ہے۔                                                                                                                                                                                               |
| نبی مَثَالِیْ اِلْمِ مِینہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                   |
| نبی سَالَتْ بَا کِھر اور منبر کے درمیان والی جگہ کی فضیلت                                                                                                                                               |
| احدیباڑ کی فضیلت                                                                                                                                                                                        |
| مدینے میں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے                                                                                                                                                             |
| اے اللہ! میں برکت ڈال دے                                                                                                                                                                                |
| مے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                               |
| ین کی مصبتیدن رصر کر ز کی فضا 🖫                                                                                                                                                                         |
| مدين يا الول پر بر رك ن سيك                                                                                                                                                                             |
| بدیے ن میبوں پر بررے ن سیک<br>چند متفرق مسائل                                                                                                                                                           |
| چند متفرق مسائل<br>کامانی کا دارو مداراعمال و فرائض کی ادائیگی سریے                                                                                                                                     |
| چند متفرق مسائل<br>کامانی کا دارو مداراعمال و فرائض کی ادائیگی سریے                                                                                                                                     |
| چند متفرق مسائل<br>کامانی کا دارو مداراعمال و فرائض کی ادائیگی سریے                                                                                                                                     |
| چند متفرق مسائل<br>کامانی کا دارو مداراعمال و فرائض کی ادائیگی سریے                                                                                                                                     |
| چند متفرق مسائل<br>کامیا بی کا دارومدارا عمال و فرائض کی ادائیگی پر ہے<br>اختیاری امور میں آسان کام کوتر جیح دینی چاہئے۔<br>اختیاری امور میں ہے کسی ایک کوچھوڑنا جائز ہے۔                               |
| چندمتفرق مسائل<br>کامیابی کادارومداراعمال وفرائض کی ادائیگی پر ہے<br>اختیاری امور میں آسان کام کوتر جیچ دینی چاہئے<br>اختیاری امور میں ہےکہی ایک کوچھوڑ ناجائز ہے<br>بعض تقاریر جادوجیسا اثر رکھتی ہیں۔ |



# كر مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### حرف إول

الحمد لله رب العالمين و الصالوة و السلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

دنیائے جہاں میں صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی تمام تر تعلیمات قرآن وصدیث کی صورت میں صحیح وسالم اور محفوظ ہیں۔ پیشرف بھی اسلام کے حصے میں آیا ہے کہ اس کے حفظ کی ضانت خودرب العالمین نے دے رکھی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّا نَهُ حُنُ نَوَّلُنَا اللّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ فَعِفُونُ ﴾ بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ (الحجر:۹) قرآن وصدیث باہم مترادف ہیں۔ کتاب وسنت میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں قرآن کو صدیث کہا گیا ہے۔ (دیکھے الطّور:۳۳، الزمر:۳۳، النجم: ۵۹، النام: ۵۹)

اور حدیث کو کتاب الله سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (دیکھے تحج بخاری:۲۲۲۴،۲۲۲۳،سنن ابی داود:۴۶۰۳، وسندہ تھے)

یہ بات قرآن مجید کے اسلوب سے بھی واضح ہوتی ہے۔مثلاً ،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَاۤ اتَّلَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾

اور جو کچھ رسول شخصیں دیو تم اسے لے لواور جس سے شخصیں روک دی تو تم رک جاؤ۔ (الحشر: ۷)

نيز فرمايا: ﴿ مَنْ يُنْطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

جس نے رسول کی اطاعت کی تو محقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (انساء، ۸۰)

شریعتِ اسلامیہ چونکہ روز آخرت تک کے تمام ادواروم راحل کومحیط ہے الہٰ ذااسے اس جامع انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ کسی دور میں بھی کوئی نام نہا داسکالر، دانشور مفکر، مدبریا متجد داحادیث سے منحرف ہوکر عقلی و دبنی اختراعات یا اپنے ذاتی فہم کودین کا جزولان مقرار نہ دے سکے۔

اس سے انکار کی مجال نہیں کہ مختلف قرون میں مختلف انداز سے کئی قتم کے فتنوں نے جنم لیا ہے لیکن یہ بھی ایک لاریب حقیقت ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود عارضی ہوا کرتا ہے،ان کے نام ونشان تک مٹ جایا کرتے ہیں اوراس کے برعکس احادیث کی خدمت میں لیل ونہارگز ارنے والے محدثین عظام ،اٹمہ دین اور ان کے جانشین علائے کرام آج بھی عالم اُفق پرنمایاں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ (ان شاء اللہ)

انھیں محدثین میں سے ایک امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ تھے، جنھوں نے ہرقتم کی آز مائش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول اللہ مَنْ ﷺ کی احادیث کو یکجا کر کے'' الموطأ''کے نام سے لوگوں میں روشناس کرایا۔

مدتیں بیت گئیں، فتنوں کے بڑے بڑے سرخیل مٹی ہو گئے،ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہالیکن امام مالک رحمہ اللہ اوران کے ''الموطاً'' کی پذیرائی میں ذرہ بھر فرق نہیں آیا۔ بیوہ عظیم کتاب ہے جس کی عربی میں شروحات و تعلیقات کی صورت میں بہت موطئ إِمَام مالِكُ مُوطئ إِمَام مالِكُ مُوطئ إِمَام مالِكُ مُوطئ إِمَام مالِكُ مُوطئ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خدمت کی گئی ہے۔اس بات کی بھی شدت سے ضرورت محسوں ہور ہی تھی کہ''الموطاُ '' کواُردو کے قالب میں ڈھال کراس نہج سے کام کیا جائے کہ ہرتیم کی تشکّی دور ہوجائے لہٰذافضیلۃ الشیخ حافظ زبیرعلی زئی حفظہ اللّٰہ نے اس کمی کاادراک کرتے ہوئے تھوڑے سے عرصے کی شب وروزمحنت سے''الاتحاف الباسم'' کی شکل میں انتہائی اہم کام سرانجام دیا ہے۔

یوں تواستاذِمحتر م حفظہ اللہ کی اب تک پچاس (۵۰) سے زائد علمی پختیقی ہتقیدی اوراصلاحی کتابیں منظرعام پرآ کراپٹی علمیت و نافعیت کا لو ہا منوا چکی ہیں لیکن زیرِ نظر کتاب'' الاتحاف الباسم'' کئی لحاظ سے منفر دحیثیت کی حامل ہے، جس کامختصر تعارف درج ذیل ہے:

🖈 موطاً امام ما لک (رواییة ابن القاسم/ مخص القالبی ) کے نایاب نسخ کا انتخاب جومحدثین کے ہاں معتبر اور ضیح ترین نسخہ ہے۔

🖈 کئی موضوعات پرمحیط اور دلائل سے بھر پور''مقدمہ''شارح کے قلم سے

الوسع کوشی و بلیغ زبان ہے جس کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، پھر بھی حتی الوسع کوشش کی گئے ہے کہ ترجمہ آسان فہم انداز میں ہواور یہ کافی حد تک کامیاب سعی ہے۔وللہ الحمد

🖈 صحت وسقم کے اعتبار سے ہرحدیث پرواضح حکم ہے۔

🖈 مخضر گر جامع ونافع تخر یک کاامهتمام ـ

🖈 تفقہ کے نام سے بہترین شرح جیےا حادیث ، آثار اور سلف صالحین کے اقوال سے مزین کیا گیا ہے۔

🖈 کتاب کے شروع میں فقہی ترتیب کے مطابق جامع فہرست نیز آخر میں اطراف ورواۃ کی فہارس بھی شامل ہیں۔

☆ یہ بات یقیناً دلی اطمینان کا باعث ہوگی کہ اس کتاب کی نظر ثانی ومراجعت استاذ الاسا تذہ فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالحمیداز ہر حفظہ اللّٰد نے بھی فرمائی ہے۔ جزاہ اللّٰہ خیراً

یہ کتاب اپنی تمام ترخو بیوں کے ساتھ طلباوعلاء بلکہ اُردوخواں طبقے کے ہر باذوق فرد کے لئے ایک نا درتھنہ ہے۔اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرکے عنداللّٰد سُرخروہوں۔

آخر میں عرض ہے کہ ہرتتم کی احتیاطی تد ابیر کے باوجو دغلطی کا احتمال بہر صورت رہتا ہے لہذا دورانِ مطالعہ میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور مطلع کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھیجے کی جاسکے حرف آخر کے طور پر اللہ کے حضور دعا گوہوں کہ اے اللہ! میرے استاذ محترم فضیلة الشیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما، تا کہ علم وعمل اور تحقیق واصلاح کے بیرو ثن جراغ جلتے رہیں اور تلاشِ حق کے رائی راہ پاتے رہیں۔ یا الہی! اس کتاب کوان کے لئے تو شرقہ خرت و ذریعہ نجات بنا۔ (آمین) حافظ ندیم ظہر

مدرسهابل الحديث حضر و شلع الځک (۲۰۰۸/۸/۹)

#### تقتريم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأزكى الصلوات وأتم التسليمات على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين و أصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ، أما بعد:

انسان كى دنياوآخرت مين فلاح اورسعادت الله تعالى كى نازل كرده مدايت كى اتباع بوابسة اوراسى پر شخصر ہے۔ خالق ولد بركائنات نے انسانِ اول سيدنا آدم عَلِيَّلِاً كوز مين پراتر نے كاتھم دينے كے ساتھ ہى ان پر يرحقيقت واضح كردى تقى: ﴿ قُلْنَا الْهِ بِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِالِيْنَا الْولِيْكَ أَصْ لحبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا لِحَلِدُوْنَ ﴾

ہم نے حکم دیاتم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب تمھارے پاس میری طرف سے (نازل کردہ) ہدایت پنچے تو (اس کی پیروی کرنا) جنھوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کونہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جنھوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمٹلا یا تووہ آگ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (البقرۃ: ۳۹،۳۸)

الله تعالى نے ہدایت نازل كرنے كے متعلق اپناپيوعده بورافر مايا:

﴿ وَمَنْ أَوْ فَى بِعَهُدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ اورالله تزياده كون اپناوعده پوراكرنے والا ہے۔ (التوبة :١١١) چنانچياس نے انسانوں كى ہدايت اور رہنمائى كے لئے كتابيں نازل فرمائيں اور انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والسلام كومبعوث فرمايا: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْدِرِيْنَ لِنَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ سبرسولوں كو اللہ تعالى نے خوشخرى سنانے والے اور ڈرانے والے (بناكر مبعوث فرمایا) تاكمان رسولوں كة نے ك بعدلوگوں كے ياس اللہ كے سامنے كوئى جمت اور عذر نہ رہے اور اللہ عالى، حكمت والا ہے۔ (النماء: ١٧٥)

ہر نبی اور رسول اپنی امت کے لئے واجب الا نباع کانمونہ تھا۔ ﴿ وَمَاۤ ٱرْسَلُنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِللَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ طَ ﴾ ہم نے جوبھی رسول مبعوث کیا تو اس لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ (النہاء ۱۳)

للندا ہررسول نے یہی پیغام دیا:

﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُونِ ﴾ الله كاعبادت كرواس في دُرواور ميرى اطاعت كرو (نوت) كيونكدان پرايمان اوران كي اتباع كرتے ہوئے اپنے عقيده وعمل كى اصلاح، نجات كى ضامن، اوران كے علم سے سرتا لى موجب بلاكت وشقاوت كى ۔ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِيْنَ إِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ عَفَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بلاكت وشقاوت كى ۔ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِيْنَ إِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ عَفَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَ وَاللَّذِيْنَ كَذَّبُولَ بِاللِينَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ہم نے جورسول بھيج تواى كے كہ نيك كردار لوگوں كو خُوجُرى دينے والے اور بدكرداروں كے لئے ڈرانے والے ہوں پھر جولوگ ان كى بات مان ليس اورا پنے عقيدہ وعمل كى

اصلاح کرلیں تو آخصیں کوئی خوف ہوگا نہ رخج اور جو ہماری آیات کو جھٹلا ئیں گے تو وہ اپنی نا فر مانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔(الانعام:۴۹،۴۸)

یہ سلسلۂ نبوت ورسالت سیدنا آ دم وسیدنا نوح ﷺ ہے شروع ہوااورانسانی معاشرہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا خاتم انبیین اور سیدالاولین والآخرین سیدنا محمد منگا ﷺ پرتمام ہوااور کمال کو پہنچااوراللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ ﴿ اَکْیُوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ﷺ آج میں نے تمھارے دین کوتھارے لئے مکمل کر دیا ہے اوراپنی نعمت تم پرتمام کردی ہے اور تمھارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پند کیا ہے۔ (المائدة:۳)

تمام انبیاء و مرسلین عَیْم انسانیت کے مرشداور محن ہیں اور سیدنا محدر سول الله مَنَّ اللهٔ عَلَیْم مرشدا عظم اور محن اعظم ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب و شریعت واضح ترین بھی ہے اور کامل ترین بھی اور آپ کی نبوت ور سالت کا زمانہ بھی قیامت تک و سیج ہے۔
آپ مَنَّ اللّٰهِ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ اِذْ بَعَتُ فِیهِمْ رَسُولًا مِّن اَنْفُسِهِمْ یَتُلُواْ عَلَیْهِمْ الیہٰ وَیُوَکِیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتُابَ ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّٰهَ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ اِذْ بَعَتُ فِیهِمْ رَسُولًا مِّن اَنْفُسِهِمْ یَتُلُواْ عَلَیْهِمْ الیہٰ وَیُوکِیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتُابَ وَالْمُحَمِّمَةً وَانْ کَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلْلٍ مَّبِیْنِ ﴾ الله نے مومنوں پر بڑااحسان کیا ہے کہ ان میں آتھی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جوان کواس کی آیات پڑھ کرسنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور اللّٰہ کی کتاب (قرآن) اور حکمت (سنت) کی تعلیم و یتا ہے، اس میں شک نہیں کہ بیلوگ اس سے پہلے صرت گراہی میں مبتلا تھے۔ (ال عمران ۱۲۳)

یا حسان جہاں عرب پر ہے، غیر عرب پر بھی ہے اور جہاں عہد نبوت میں آپ مَنَاتَیْئِم کی صحبت اور مجلس سے اکتساب نورایمان اور رشدو ہدایت کرنے والوں پر ہے، بعد میں آنے والوں پر بھی ہے جو آپ مَنَاتِیْئِم پر ایمان کا دم بھرتے اور اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ مَنَاتِیْئِم سے مجت کرنے والے ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:

(ح) مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

اورمعلوم ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ تو حکمت یعنی قرآن کا بیان بھی نبی اکرم سَالتَیْمَ پرنازل ہوا۔

﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكُمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

اورالله نة تم يركتاب اور حكمت نازل فرمائي اور مصيل وه يجي كها يوتم نه جانة تحاورتم يرالله كابز أفضل ہے۔ (النهاء:١١٣)

اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ امت محمدیہ (علی سیدھاالصلوٰ ۃ والسلام ) کے حافظوں میں کتاب الله اور حکمت (سنت رسول الله)

بلاكم وكاست موجود بين اورر بين كــ إلى أن يوث الله الأرض و من عليها . اور برقوم اورقبيلة تك يبني انح في انتظام بھی معجز انہ شان کے ساتھ کیا۔اور دینِ حق کا یہ اعجاز منتخب روز گارجلیل القدرا فراد کے ہاتھوں انجام پایا جن میں سے ہرا یک عظمت کا

مينار إرشاد بارى تعالى ب: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا عَ

پھر ہم نے کتاب کاوارث ان لوگوں کو بنایا جنھیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا۔ (فاطر: mr)

نيز ني كريم مَن الله عن ارشاوفر مايا: (( نضو الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلّغه ... )) إلخ

الله تعالی اس مخص کوتروتازہ رکھے جس نے ہماری حدیث سی پھراسے یاد کیاحتی کہا ہے آ گے پہنچا دیا..الخ

(سنن الى داود: ٣٦٦٠ وسنده صحيح)

آنهی منتخب روز گاربندوں میں ایک درخشنده نام اورعدالت ،صدافت اور شجاعت میں یگانئهٔ روز گار شخصیت اورتر و تازه چېرول مين سے ايک چېره امام دارالبحرة في زمانه، فقيه الامة ، شيخ الاسلام ابوعبدالله ما لک بن انس بن ما لک الاسمى المدني رحمه الله كا ہے، جن كامقام ومرتبه جانے كے لئے أن كے تلميذا مام شافعي رحمہ الله كايقول كافي ہے:

" إذا جاء الأثو فعالك النجم "جب حديث كاذكر بوتوما لك رحمه الله دمكا بواستاره بين \_ (الجرح والتعديل ٢٠٦٨ وسنده هج)

كى نے چے ہى توكہا ہے: يأبى الجوابَ فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان

أدب الوقار و عز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذابسلطان

وہ جب سی سوال کا جواب نید بنا چاہیں تو کسی کوان ہے دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور سائل سر جھ کائے باادب بیٹھےرہتے ہیں۔ان کی مجلس میں ادب، وقار اور اقلیم تقو کی کے سلطان کی ہیبت ہے۔ پس اٹھی کا حکم چلتا ہے اگر جدان کی

تالیف مؤلف کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اس لئے امام مالک کی شخصیت کے جلال و جمال اور جامعیت کی جھلک موطأ مين واضح نظر آتى ہے۔ چنانچه حافظ ذہبى رحمه الله كابيان ہے: "إنّ للموطأ لوقعًا في النفوس و مهابة في القلوب لا يوازنها شئى. " بلا شبه امام الكرحمه الله كى تاليف موطأ كالوكول كے مال برا مقام ومرتبه اور دلول ميں اس كى ميب اور توقير ہےجس کامواز نہ کسی سے نہیں کیا جاسکتا۔ (سیراعلام العبلاء ١٥١٥، ١٠٠ برجمه ابن حزم الاندلي) (C) (TA)

كركر منوطث إمّام مالكُ

## موطأامام ما لك كى خصوصيات

① یہ واحد متد اول تالیف ہے جس کے مؤلف ا تباع تا بعین میں سے ہیں اور بید لیل قاطع اور برھان ناصع ہے کہ اس زمانہ تک علم حدیث تدوین کے مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا اور بیٹس بازغدان شیر ہ چشموں کی بصیرت کی قلعی کھول رہا ہے جو ہنوز طنبورہ سرائی کررہے ہیں کہ حدیث کی تدوین تیسری صدی میں عمل میں آئی۔

صرف تعیج احادیث پر مشتمل میداولین مجموعہ ہے اور امام مالک کاعلوا سنا داس پر مستزاد ہے۔
 اس کی متعدد سندوں کو اصح الاسانید کہا گیا ہے۔

© فقدالحدیث کی ترویج کے لئے محدثین کی کاوشوں میں اسے سنگ بنیاد اور اس سفر سعادت میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ امام المحدثین ابوعبد اللہ محمد بن اساعیل البخاری رحمہ اللہ نے اس عمل کو اوج کمال تک پہنچایا تا ہم الفضل للمتقدم کے مصداق موطاً امام مالک کوشرف اولیت اور شرف اقد میت حاصل ہے، جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔

انھی خصوصیات کی بناپرموطاً امام مالک کوامت میں تلقی بالقبول حاصل رہااور بیظیم الشان کتاب اپنے زمانہ تالیف ہی سے مخدوم رہی حتیٰ کہ قاضی عیاض کا کہنا ہے کہ کتب حدیث میں سے جس قدر توجہ موطاً کی طرف دی گئی حدیث کی کسی اور کتاب کونہیں دی گئی۔ (مدارک بحالہ مقدمہ اتعلیق المجد س۲۴)

اس سفر جلیل کی شرح تلخیص اور تخریج کی مکمل فہرست ایک مستقل تصنیف کا موضوع ہے۔

ان میں سے چندایک کا تذکرہ بھی بہ ٹابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اس کے منصرَ شہود میں آنے کے بعد کوئی صدی ایس نہیں گزری جب حاملین علم حدیث نے اس کی خدمت وتشریح کی ضرورت محسوس نہ کی ہو چنانچہ:

🖈 عالم الاندلس، ابومروان عبدالملك بن حبيب القرطبي (التوفي ٢٣٩هه) نے اس كي شرح قلم بندكي -

🖈 الامام العلامه المحدث الفقيه الوسليمان حمد بن محمد بن ابراتيم الخطابي (التوفي ٣٨٨هه) في موطأ كي تلخيص كي-

🖈 علامة المغر ب حافظ ابوالحن على بن محمد بن خلف القالبي (التوفي ٣٠٣هه) نے اس کی تلخیص کی ( جس کا ترجمہ وتخر تج زیرِنظر

ہے ) تلخیص محدثا ندانہ پر ہے اورا یسے طریقے پر ہے جوا حادیث حفظ کرنے اور ثنار کرنے میں بے حدممدومعاون ہے۔

کے حافظ المغرب شخ الاسلام ابوعمر یوسف بن عبدالبر (التوفی ۲۳۳ه ۵) نے موطأ کی شرح میں تین کتابیں تالیف کیس جن میں

ہے ہرایک اپنی مثال آپ ہے: () القصى لمافى الموطأ من حدیث رسول الله مَالَيْدُ اللهِ

التمہید لما فی الموطأ من المعافی والا سانید ۔ حافظ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ نے اس کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فقد الحدیث کے متعلق اس ہے بہتر تو کواس کی مثل بھی کوئی کتاب میر ہیں ۔

الاستذكارلمذا بب علماءالا مصارفيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى والآثار

كتاب كے نام سے ہى اس كى عظمت ووسعت كا نداز ہ ہوتا ہے، كتاب اسم بامسمى ہے۔

مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

﴾ قاضی ابو بکرمحد بن عبدالله بن احمد ابن الا بی (المتوفی ۵۳۳ه و) نے القبس فی شرح موطاً ما لک بن انس کے نام سے شرح تصنیف کی۔

﴾ علامہ ابو بکر جلال الدین السیوطی ( الهتو فی ۸۷۸ ھ ) نے کشف المغطا کے نام سے مسبوط شرح تصنیف کی پھراس کی تلخیص تئویرالحوالک فی شرح موطاً ما لک کے عنوان سے کھی اورموطاً کے رجال کے لئے مستقل کتاب اسعاف المبطا تالیف کی۔

کی ملاعلی قاری حنی (الہتوفی ۱۰۱۴ھ)نے بھی موطاً کی شرح لکھی تاہم انھوں نے اس خدمت کے لئے موطاما لک بروایت محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی کا انتخاب کیا۔ان کی بیتالیف بقولِ عبدالحیٰ لکھنوی فوائد کثیرہ پر شتمل ہونے کے باوجود مسامحات سے خالی نہیں ہے۔

🖈 محمد بن عبدالباقی الزرقانی (الهتوفی ۱۱۲۲ه ) نے ایک متوسط شرح کلهبی جوچارجلدوں میں مطبوع ،متداول اور مقبول ہے۔

# برصغير ميں موطأ امام ما لک كى تر و تى واشاعت

برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ تو خاصی قدیم ہے تا ہم اولین محدثین کے عام نقوش مرورایام نے منادیئے۔

احیاءعلوم حدیث کا دوسرا دورمغلیه سلطنت میں شروع ہوااس عبد میں اس عظیم کتاب کی جن شروح کاسراغ ملتاہے:

ا: شخ ابو یوسف یعقوب لا موری (التونی ۱۰۹۸ه) کی المصفی فی شرح الموطأ

۲: شاه ولی الله احمد بن عبدالرحیم د ہلوی (التوفی ۲ کا اھر) نے اس کی مختصر نہایت و قیع دوشرحیں قلم بند کیں۔

٣: شخ سلام الله البخارى الد بلوى (التوفى ١٣٢٩هه) كى أمحلى شرح الموطأ

الموی: یور بی زبان میں ہے،اس میں شرح الغریب اور بیان نداہب پراکتفاء کیا ہے۔

المصفى: فارى زبان ميں ہے،اس ميں مجتدان كلام كيا ہے۔

الم: عبدالحي لكصنوى في التعليق المحبد كينام يه موطامحمر بن الحسن الشيباني كي مبسوط شرح لكهي جوان كي تحقيقات نادره پر مشتل هـ

۵: مولا نامحد بشيرالقنوجى نے بھی شرح لکھی جو مکمل نہ کر سکے۔

۲: عبدالوہا بعلی جان نے عربی زبان میں موطأ کی شرح کھی۔

## موطأ کےاردوتراجم

خاتم النہین مظافیر کے لئے علم عام کرنے اورعوام الناس کے لئے فہم حدیث کوآسان ترکرنے کے لئے علماءنے کتبِ احادیث کے مجمی زبانوں میں ترجے کئے۔ اللہ کاشکر ہے کہ ان کی مساعی جمیلہ کی برکت سے اردوکا دامن بھی اس گوہر یکدانہ سے محروم نہیں رہا۔ چنانچہ اس باب میں ہمیں موطاما لک بروایت محمد بن حسن الشیبانی کا تذکرہ ملتا ہے جوالحد ادخوشامی کے قلم سے تھا اور ۱۸۹۰ میں مطبع احمد لا ہور میں اشاعت پذیر ہوا اور بعد از ال ۱۹۲۰ میں مطبع مصطفائی دبلی سے بھی طبع ہوا۔

# موك أبتام ماليك موث أبتام ماليك

موطاً ما لک کی مشہور روایت (یجیٰ بن یجیٰ) کا اولین اردوتر جمہوحید الزمان حید رآبادی نے کیا جومشہور اور بار بار مطبوع ہے۔ زیرِنظر کتاب''الا تحاف الباسم'' بھی اس منہری سلسلہ کی ایک خوبصورت کڑی ہے اور موطاً امام مالک کی خدمات میں ایک قابل قدر اضافہ ہے ۔مولانا نزیبرعلی زئی کی ژرف نگاہی نے موطاً امام مالک کے صحیح ترین نسخے کا انتخاب کیا جوامام مالک کے تلمیذِ خاص عبد الرحمٰن بن القاسم المصر کی کی تخیص القابسی کی صورت میں موجود تھا۔

مولا نانے اس مخص کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلک فقدالحدیث اور فوائد کا اضافہ کیا ہے۔ \*\*

زیرِنظر کتاب موطاً امام ما لک کے نسخہ ( جس میں صرف مرفوع احادیث ہیں ) بروایت عبدالرحمٰن بن القاسم المصری ( مخص القالبی ) کے اردوتر جمہ، فقدالحدیث اورفوا کدیرِمشتمل ہے۔

اس جلیل القدر کتاب کی بیاشاعت یقیناً حافظ زبیرعلی ز کی صاحب وفقہ اللہ کی طرف سے طلاب علم حدیث کے لئے گراں قدرتخفہ ہے،انھوں نے اس عظیم کتاب کی خدمت کر کے اس کی افادیت میں کئی چنداضا فی کر دیا ہے۔

- امام دارالبحرة ججة الاسلام ما لك بن انس رحمه الله كامفصل ترجمه وتعارف كلها، جو بهت على فوائد يرمشمل ہے۔
  - موطأ کے اس نسخہ کے راویوں کا تعارف اوراس نسخ کی خصوصیات بیان کیں۔
  - احادیث کاسلیس اردوزبان میں ترجمہ کیا تا کہ عام اردوخواں طبقہ بھی فہم حدیث سے بہرہ مند ہو سکے۔
  - احادیث کی تخرت کی و تحقیق جو جناب مترجم وفقه الله کی وسعت ِاطلاع اورمتوازن الرأی ہونے کی دلیل ہے۔
- ان سب پرمسزادید که تفقه کے عنوان سے ان مسائل کی طرف اشارہ بھی کردیا ہے جواس حدیث سے مستبط ہوتے ہیں۔
- بعض ضمٰی مباحث کے متعلق گرانفذرمعلومات مہیا کر دی ہیں جونہ صرف طلبہ علم بلکہ علماء، مدرسین اور اصحاب یحقیق کے لئے بھی مفیداور بصیرت افروز ثابت ہوں گی۔ان شاءاللہ العزیز

ان امتیاز ات اوراس کےعلاوہ دیگرخوبیوں کی بناپر کہ جوقاری کواپنی طرف متوجہ کرلیس گی۔ بجاطور پرامید کی جاسکتی ہے کہ بیہ عظیم الشان کتاب ہراسلامی لائبر ریری کی ضرورت اورموجب زینت ہوگی۔ان شاءاللہ العزیز

اس کاوش پر جناب حافظ زبیرعلی زئی صاحب وفقه الله تمام منسوبین علم حدیث کی طرف سے دعااور شکریہ کے مستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس عظیم القدر کتاب کے مؤلف الا مام ما لک رحمہ اللہ کوامت کی طرف سے بہترین جزاء عطافر مائے کہ انھوں نے صحیح احادیث کی تجریداور فقہ الحدیث کی تجریداور فقہ الحدیث کی تجریداور فقہ الحدیث کی تجریداور فقہ الحدیث کی تجرید القاسم ، موطاً امام مالک (روایۃ ابن القاسم ) کی تلخیص کرنے والے امام ابوالحن القابی اور اس کے جملہ حاملین و ناقلین کو جزائے خیر دے جواس کے ہم تک پہنچنے بلکہ رہتی دنیا تک باقی رہنے کا ذریعہ اور واسط ہے ۔ اس کے مترجم علام کی نشر سنت کے باب میں خدمات کوشر ف قبولیت بخشے اور اخسی فکر ثاقب اور رائے سدید سے مزید ہم ومند فرمائے۔ [آمین شم آمین ]

وصلى الله على نبينا محمد واله و صحبته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

خادم العلم والعلمهاء حافظ عبد الحميد از هر مجمدي مسجد راولپندي 💎 (٦/ رمضان ١٣٢٩ هه بمطابق ٦/ تمبر ٢٠٠٨ ء )



## و موطئ إمّام ماليك

## مقدمة الاتحاف الباسم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

الله تعالیٰ کابیاحسانِ عظیم ہے کہ اُس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور را ہنمائی کے لئے اپنے آخری رسول کوختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، جس نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر جنت کے نوری راستے پر گامزن کر دیا۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ اللّٰهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِحِكْمَةَ عَ ﴾ الله نِمومنوں پراحمان کیا کہ اضی میں سے رسول بھیجا جوان پراس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اضیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ (ال عران ۱۲۳)

الله تعالی نے اینے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَا يَهُ اللَّذِينَ الْمَنُو آ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو،اس (کی اطاعت ) سے مندنہ چھیر وحالانکہ تم سندہے ہو۔ (الانفال:۲۰)

نیز فرمایا: ﴿ وَإِنْ تُطِیْعُونُهُ تَهْ تَدُوْا طَ ﴾ اوراگرتم اس (رسول) کی اطاعت کرو گے توہدایت پا جاؤ گے۔ (النور:۵۳)

جولوگ نبی کریم مَنْ عَیْرَم کے حکم (حدیث) کور دکردیتے ہیں، اُن کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ فَلْيَحْدَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمُرِهِ آنْ تُصِيبُهُمْ فِنْنَةٌ آوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾ ان لوگول كوجوآپ كے هم كى مخالفت كرتے ہيں ڈرنا چاہئے كەمباداوہ فتنے ميں مبتلا ہوجائيں ياد كھدينے والاعذاب انھيں آلے۔ (الور:٦٣)

نی کریم مَالیّیْنِم معیارِق میں، چنانچدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ خَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْمًا ﴾ آپ كرب كي تم إيراس وقت تك برگزمومن نبيس موسكة جب تك آپ واپناختلافات ميس في عَلَيْهُمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ لَا يَعِلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

نی کریم منافیقی کی اطاعت کے فرض ہونے کا مطلب ہیہ کہ آپ جس بات کا حکم دیں اس پڑمل کرنا چاہئے اور جس سے منع فرمائیں اُس سے رک جانا چاہئے ، آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے عبادات ،معاملات اور تمام دینی اُمور سرانجام دیئے جائیں۔ آپ مَنافِیْظِ کے اقوال وافعال دوطرح سے اُمت تک پہنچے ہیں :

صحابہ کرام بڑ اٹھٹر ، انھوں نے براہ راست یادیگر صحابہ سے انھیں حاصل کیا ہے۔

ور موائ إمام الك

⊕ صحابهٔ کرام کے بعد قیامت تک ساری اُمت کے پاس ثقه وصدوق راویوں کی سیجے وحسن روایات کے ذریعے سے جنھیں احادیث کہاجا تا ہے۔

معلوم ہوا کہ نبی منافیوم کی ثابت شدہ احادیث شرعی حجت ہیں۔

## يہودونصاريٰ کی کتابوں میں رسول الله مَثَالَّةُ يَمِّمُ كاذ كر

① بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ'' میں اُ تکے لئے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانندا کید نبی برپا کرونگا اور اپنا کلام اُ سکے مُنہ میں ڈولونگا اور جو پچھ میں اُسے حکم دُونگا وہ ہی وہ اُن سے کہیگا۔'' (عہد نامدہ بھر ۱۸،۱۸، انیز دیکھے کلامِ مقدس ۲۳۰)
اس میں سیدنا مولی علیقی اور بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد بنی اساعیل میں جس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بائبل میں کھا ہوا ہے:

''اورابرام سے ہاجرہ کےایک بیٹا ہوااورابرام نے اپنے اُس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہواآسمعیل رکھا۔اور جب ابرام سے ہاجرہ کےآسمعیل پیدا ہُواتب ابرام چھیاس برس کا تھا۔'' (عہدنامہ قدیم ۱۲، بیدائش ۱۲:۱۲)

اس پیش گوئی میں جس آنے والےاساعیلی نبی کاذ کرہے،اس سے مراد محدرسول اللہ مَثَاثِیْزِم کے سواکوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔

نیز د کیھئے احمد بدات کی کتاب'' محمد سُلُ النِیْزُم کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے؟''(ص۲ تا ۱۷)

باحدد بدات کی ایک تقریر ہے جس کا ترجمہ کرے کتابی شکل میں شاکع کیا گیا ہے۔

بائبل میں لکھا ہواہے کئیسی عالیہ اللہ نے فرمایا:

"إسكے بعدمين تم سے بہت ي باتيں نه كرونگا كيونكه دُنيا كاسردار آتا ہے اور مجھ ميں أسكا كچھ نہيں۔"

(عهدنامه جديدص ٩٩، يوحنا ١٣: ٣٠، كلامٍ مقدس ١٣٢،١٣١)

اس میں سیدناعیسیٰ بن مریم عالیطا کے بعد آنے والے نبی کی پیش گوئی ہے۔

ان پڑھ حواری بوحنا کی طرف منسوب'' تجیل' میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کھیسی علیہ اُلا نے فرمایا:

'' مجھے تم سے اور بھی بہت ی با تیں کہنا ہے گراہ تم اُ کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی رُوحِ حق آیکا تو ٹمکو تمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔اسلئے کہوہ اپنی طرف سے نہ کہی گالیکن جو کچھ سنیگاوہ بی کہیںگا اور تمہیں آیندہ کی خبریں دیگا۔''

(عهد نامه جديد ص ۱۰۱، يوحنا ۲:۱۲،۱۳، کلام مقدس ص ۱۴۳)

اس عبارت میں بھی سیدناعیسی عالیہ آلیا کے بعد آنے والے نبی کی پیش گوئی ہے جو آئندہ کی خبریں دے گا۔

مزیرتفصیل کے لئے دکیھئے کتاب ''Islam the First & Final Religion''

قرآنِ مجید میں ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرابِةِ وَالْإِنْجِيْلِ ﴿ ﴾ وه لوگ جورسول نبي أي كا اتباع كرتے ہيں جسوه السينا پاس تورات اور انجيل ميں كھا ہوا پاتے ہيں۔ (الاعراف: ١٥٧)



## و مولت إمّام مالك

سيدناعيسي عَالِيَّلِيُ نِهِ ارشادفر مايا:

﴿ وَمُبَشِّرًا أَ بِرَسُولٍ يَّاتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آخَمَدُ اللهُ

اور میں اینے بعد آنے والے رسول کی خوش خبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ (القف: ٢)

تباہی، ہلا کت اور عذابِ الیم ہےا لیے لوگوں کے لئے جھوں نے آخری رسول کے آجانے کے بعدان کی مخالفت کی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کفروشرک میں تھینے رہے۔

رسول الله مَنَا يَنْتُمْ نِي فَرِ مايا:

(( وَالَّذِيُ نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلاَ نَصُرَانِیٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُوْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. )) اوراس ذات كُتم جس كے ہاتھ مِس مُحد (سَلَّيْتِمُ ) كى جان ہے! مير بار بيل اس امت ميں سے جو بھى من لے چاہے يہودى ہويا نصرانى پھر جودين ميں لے كرآيا ہول أس پرايمان ندلائة و و و فض دوز فى ہے۔ (سي مسلم: ۱۵۳ داراللام: ۲۸۱)

## 

الله تعالى في احتى رسول في كريم مَا لينين كوب شار معجز در كر بهجامثلاً:

- قرآن مجید
- مستقبل کے بارے میں تجی پیشین گوئیاں مثلاً حجاز ہے ایک بڑی آگ کا نکلنا، سیدنا عمار بن یا سراور سیدنا عمر ڈی ٹھٹیا کا شہید
   ہوناوغیرہ تفصیل کے لئے دیکھیے امام بیہ قی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب: دلائل النبو ة (۲ کر ۵۵۲ ۲۳۱۲)
  - جاند کے دوٹکٹر ہے ہوجانا۔
  - آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا۔
    - آپ کی جدائی میں کھجور کے تنے کارونا۔
  - 🕥 آپ مَا اَیْنَا اِکْ کا ماری زندگی کا پاک و بداغ ہونا جس کا اعتراف کفار بھی کرتے تھے۔
    - آپ مَنْ اللَّيْمُ كانبى أى (ان پرم ) بوكر برلحاظ مع مل اور جامع دين اسلام پيش كرنا۔
      - ﴿ ہردعا کی قبولیت کے ساتھ مستجاب الدعوات ہونا۔
      - قوت دلائل کے لحاظ سے تمام ادیان پردین اسلام کا ہمیشہ غالب ہونا۔
- ﴿ بِزبان جانوروں کا آپ مَنَا لِيُنَا مِسَالِهُ مِسَالِهُ مَنَا مثلاً سيدنا عبدالله بن جعفر وللفَيْظِ سے روايت ہے که رسول الله مَنَالَيْظِ ایک انساری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے نبی مَنَالِیْظِ کودیکھا تو رونی سی آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ نبی مَنَالِیْظِ اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ جمیرا تو وہ پُپ ہوگیا۔

چرآپ نے یو چھا:اس اونٹ کامالک کون ہے؟ بیاونٹ کس کا ہے؟ ایک ابھاری نوجوان نے آکر بتایا کہ یارسول الله! بیمیرااونث



# و مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ

ہے۔آپ مَنَا لِيُنْكِم نِے فرمایا:

(( أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه و تدئبه. ))

كياتُواس جانورك بارے ميں الله ي نہيں ڈرتاجس كا تجھے اللہ نے ما لك بنايا ہے؟ اس (اونث) نے مجھ سے شكايت كى

ہے کہ تو اُسے بھو کار کھتا ہے اور ہمیشہ کام لیتا ہے۔ (سنن الی داود:۲۵۴۹ وسندہ صحح واصلہ فی صحح مسلم:۳۲۲)

ان کےعلاوہ آپ منگاٹیئی کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں مثلاً آپ کے باعث کھانے میں برکت ہوناوغیرہ۔

## سيدنا محدر سول الله مَنَّالَيْنَةِمْ ٱخرى نبي ہيں

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ٢

محمد (مَثَاثِیَّةِ) تمصارے مَر دول میں سے کسی کے باپنہیں ہیں کیکن وہ اللّٰد کے رسول اور خاتم النہیین ہیں۔ (الاحزاب: ۴۰) رسول اللّٰد مَثَاثِثَةِ نَمْ نِهْ مِایا:

(( فإني آخر الأنبياء و إن مسجدي آخر المساجد.))

بے شک میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد (نبی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی) آخری مسجد ہے۔ (صحیح مسلم:۱۳۹۳،دارالسلام:۳۳۷۹) نیز آپ نے فرمایا:

(( و أنا آخو الأنبياء وأنتم آخو الأمم .)) اور مين آخرى نبي بول اورتم آخرى أمت بور

(السنة لا بن الي عاصم :٣٩١ وسنده صحيح ، دوسرانسخه ح ٢٠٠٠ ، عمر و بن عبدالله الحضر مي ثقة وثقة لحجلي وابن حبان )

سيدناانس بن ما لك وللنفيُّ يدروايت م كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ في فرمايا:

((إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي .))

بے شک رسالت اور نبوت منقطع لیعن ختم ہوگئی ہیں لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول (پیدا) ہوگا اور نہ کوئی نبی۔

(سنن التريذي:۲۲۷۲ وسنده صحيح و قال التريذي: 'صحيح غريب'')

### نى كريم مَنَا لِينَا لِم نَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

((و أرسلت إلى الخلق كافةً و ختم بي النبيون.))

مجھے ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم:۵۲۳،داراللام:۱۱۷۵) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر!بن کثیر (۱۸۵/۵–۱۸۸،سورة الاحزاب: ۴۸) وغیرہ

آپ مَنَا اللَّهُ کَمَ بعد قیامت تک کوئی نبی یارسول ہرگز پیدانہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے آنے والے سیدناعیسیٰ بن مریم الناصری جو کہ آنے والے نبی کی خوش خبری دے کربنی اسرائیل کی طرف بھیج گئے تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہو کر قرآن و صدیث کے مطابق مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دجال کول کردیں گے جیسا کہ سے ومتوا تراحادیث سے ثابت ہے۔

# صیح حدیث جحت ہے چاہے خبرِ واحد ہو یامتواتر

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ مَنْ يَنْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾ جس نے رسول کی اطاعت کی ،اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہآء:۸۰) اس آیت کریمہ ودگیر آیات سے رسول کریم مَنَاتِیمُ کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت ہے۔

سیدناعبداللہ بنعمر ڈالٹیؤ سے روایت ہے کہ لوگ قُبا (مدینے) میں فجری نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا: رسول اللہ سَالِیُؤِمِّ پِرآج کی رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آگیا ہے۔ پس سارے نمازی جوشام کی طرف رُخ کے نماز پڑھ رہے تھے ،نماز ہی میں کعبہ کی طرف مڑگئے۔

(موطأ امام ما لك رواية ابن القاسم تتققي : ٢٤٧ وسنده صحح ، رواية ليخي بن يحيّ ار١٩٥٥ - ٣٦ ، صحح البخاري ٣٠٠٠ وصحح مسلم : ٥٢٧

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین عقیدے میں بھی صحیح خبر واحد کو ججت سجھتے تھے۔

نبی کریم مَالیَّیْمِ نے عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوتِ اسلام کے لئے جو خط بھیجاتھا، اسے سیدنا دحیہ الکلمی وٹاٹٹنؤ کے ہاتھ بھیجاتھا۔ (دیکھے میچی ابغاری: ۷)

اب سے معلوم ہوا کہ محیح خبروا حدظنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قطعی اور حجت ہوتی ہے۔

حافظ ابن الصلاح الشهر زوري لكصته بين:

'' صحیحین میں جتنی احادیث (حد ثنا کے ساتھ بیان کردہ) ہیں وہ قطعی طور پرضیح ہیں کیونکہ اُمت (اجماع کی صورت میں) معصوم عن الخطأ ہے لہذا جسے اُمت نے صحیح سمجھا ہے، اس پرعمل (اور ایمان) واجب ہے اور بیضروری ہے کہ بیروایات حقیقت میں بھی صحیح ہی ہیں۔''

اس رمحی الدین نووی کا اختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدشقی کلصے میں:

''اور بیاستنباطِ احچھاہے ... میں اس مسئلے میں ابن الصلاح کے ساتھ ہوں ،انھوں نے جو کہا اور راہنمائی کی ہے (وہی سیح ہے) واللّٰداعلم '' (اختصارعلوم الحدیث مع تحقیق اشیخ الالبانی جام ۱۲۲،۱۲۵)

حافظ ابن كثير رحمه الله مزيد فرماتے ہيں: "اس كے بعد مجھے ہمارے استاذ علامه ابن تيميه كا كلام ملاجس كامضمون بيہے:

جس حدیث کو (ساری) امت کی (بالا جماع) تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کاقطعی الصحت ہونا ائمۂ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالوہا بالمالکی، شخ ابو حامدالاسفرائی، قاضی ابوالطیب الطبر کی اور شافعیوں میں سے شخ ابواسحاق الشیر ازی، حنابلہ میں سے (ابوعبداللہ الحسن) ابن حامد (البغد ادی الوراق)، ابو یعلیٰ ابن الفراء، ابوالخطاب، ابن الزاغونی اوران جیسے دوسر سے حنابلہ میں سے شمس الائمالسز حس سے یہی بات منقول ہے۔ (کہ تلقی بالقبول والی ا حادیث قطعی الصحت ہیں۔) مابن تیمیہ (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور متکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائی اور ابن فورک کا یہی قول ہے...

اور یہی تمام اہلِ حدیث (محدثینِ کرام اوران کے عوام) اور عام سلف صالحین کا ند جب ( دین ) ہے۔ یہ بات ابن الصلاح نے بطورِ استنباط کہی تھی جس میں انھوں نے ان اماموں کی موافقت کی ہے۔'' (اختصار علوم الحدیث جام ۱۲۸،۱۲۷)

جو حدیث نبی کریم مَلَاثِیُّ اِسے ثابت ہو جائے ، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں : اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ (مناقب الثانعی للبہتی جاس۴۸۳ وسندہ صحح)

امام شافعی رحمه الله فرماتے تھے:

''متی رویتُ عن رسول الله عَالَیْ مَالِی صحیحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فاشهد کم أن عقلي قد ذهب'' جب مير يسامنے رسول الله مَالَيْنِ کَم صحيح حديث بيان کی جائے اور ميں اسے (بطور عقيد ه وبطور عمل) نه لول تو گواه رہو كمير ي عقل زائل ہوچكى ہے \_ (مناقب الثانعي جامع مير وسند صحح)

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک شجیح حدیث پڑمل نہ کرنے والا مخص پاگل ہے۔

امام شافعی خبر واحد (صیح ) کوقبول کرنا فرض مجھتے تھے۔ (دیکھئے جماع العلم للشافعی من مفقرہ:۱)

امام شافعی نے امام احدین حنبل سے فرمایا:

تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث ) صحیح ہوتو مجھے بتادینا تا کہ میں اس پڑمل کروں چاہے (خبر ) کوفی ، بھری ہویا شامی ہو۔ (حلیة الادلیاء ۹۸ - ۱۵، دسندہ صحیح ، ماہنامہ الحدیث حضر و:۲۵ ص۳۲)

معلوم ہوا کہ سیح حدیث چاہے صحیح بخاری وصحیح مسلم میں ہو یاسنن اربعہ ومنداحمد وغیرہ میں ہویا دنیا کی سی معتبر ومتند کتاب میں صحیح سند سے موجود ہوتو اس پرایمان لا نااور عمل کرنا فرض ہے۔اسے ظنی ،خبر واحد ،مشکوک ،اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قرآن وغیرہ کہہ کرردکر دیناباطل ،مردوداور گمراہی ہے۔

امام الرسنت امام احد بن حنبل رحمه الله فرمايا:

جس نے رسول اللہ مَاللَّيْظِ كى (صحح) حديث ردكى تو و فخص ہلاكت كے كنارے بر ( ممراه ) ہے۔

(مناقب احمص ۱۸۲ ، وسنده حسن ، الحديث: ۲۶ ص ۲۸)

امام ما لک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فرمایا:''بیرحدیث حسن ہے، میں نے بیرحدیث اس سے پہلے بھی نہیں سی'' اس کے بعدامام ما لک اسی حدیث کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔ (تقدمۃ الجرح دالتعدیل لابن ابی حاتم ص۳۲،۳۱،وسندہ حسن) امام ابو صنیفہ کے بارے میں حفی علماء بیہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ان کا مذہب تھا۔

عبدالحي كلصنوى لكصة بين: "أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأنمة الأربعة"

قرآن کی خبرواحد (صحیح) کے ساتھ تخصیص ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ (غیف النمام ۲۷۷)

معلوم ہوا کہ زمانۂ تدوینِ حدیث کے بعد ،اصولِ حدیث کی رُوسے سیح روایت کوایمان ،عقا ئد ،صفات اوراحکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔

### حدیث وی ہے

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ أَنْزَلْنَاۤ اِلْيَكَ اللّهِ ثُحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوُنَ ﴾ اور ہم نے آپ کی طرف ذِ کرنازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کردیں جونازل کیا گیا ہے اور شایدوہ غور وفکر کریں۔ (انحل ۴۳۰)

دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ پھراس كابيان جمارے ذمه ہے۔ (القيامة:١٩)

رسول الله مَنَاتَةُ عِنْمَ نِي فَر ما يا:

((و إنما كان الذي أوتيت وحيًّا أوحاه الله إلى.))

مجھے جودیا گیاہےوہ وحی ہے جسے اللہ نے مجھ پرنازل فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری،۲۲۲۴مجیم سلم:۱۵۲)

نی کریم مَناتینیم نے فرمایا:

(( فاوحی إلی أنکم تفتنون فی قبورکم .)) پس میری طرف وحی کی گئے ہے کہ صیں قبروں میں آ زمایا جا تا ہے.... (سیح بخاری:۸۱)

ايك اورحديث مين آيا بكرسول الله مَنَا يَيْزُمُ فِي مَايا:

(( و إن الله أو حى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. )) اور بـ ثك الله نـ ميرى طرف وى كى بـ كه (لوگو!) تواضع اختيار كروهي كه كوئي كسى دوسر بـ پرفخر نه كر بـ اوركوئي كسى دوسر بـ پرظلم نه كربـ در صحح مسلم: ٢٨٦٥، دارالسلام: ٢١١٠)

رسول الله مَثَالِثَيْمَ نِي عَرْمايا:

(( ألا إني أو تيت الكتاب ومثله معه .)) سناو! مجه كتاب اوراس كي مثل (وي صديث) عطاكي كل يهد

(منداحه ۴٫۷۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۳ ۱۷ ۱۷ وسنده صحیح بهنن الې داود ۴۲۰۴ وله طریق آخرنی صحح این حبان ،الاحسان ۱۲۰)

اس میں مثل ہے مرادوحی غیر تملو ( یعنی حدیث ) ہے۔ دیکھئے عون المعبود (جہم ص ۳۲۸ ح۳۰۸ )

مشہور ثقة تابعی حسان بن عطید رحمہ الله فرماتے ہیں: 'کان جبریل بنزل علی دسول الله فَالْتُلْجُ بالسنة کما ینزل علیه بالقر آن بی علیمه القر آن ''جریل (قالیَّا) رسول الله مَالیَّیْمُ کے پاس سنت (حدیث) لے کر (ایسے) نازل ہوتے جیسے قر آن لے کرنازل ہوتے تھے اوروہ آپ کوجس طرح قر آن سکھاتے ، اُسی طرح یہ بھی (سنت/حدیث) سکھاتے تھے۔ ہوتے جیسے قر آن لے کرنازل ہوتے تھے اوروہ آپ کوجس طرح قر آن سکھاتے ، اُسی طرح یہ بھی (سنت/حدیث) سکھاتے ہوتے جیسے قر آن اللہ مام محمد بن نفر الروزی: ۱۰۲، وسندہ سے کا دریائیں مارکھ بین نفر الروزی: ۱۰۲، وسندہ سے کا دریائیں کی معالی میں اللہ مارکھ بین نفر الروزی: ۱۰۲، وسندہ سے کا دریائیں کے دریائیں کے دریائیں کے دریائیں کی میں دریائیں کی میں کو دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کی دریائیں کر دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کر دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کے دریائیں کرتا ہے دریائیں کی دریائیں کرتا ہے دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کی دریائیں کرتا ہے دریائ

حدیثِ رسول کے دحی غیر متلوہونے پرعلائے کرام کے اقوال کے لئے دیکھئے فتح الباری (۱۵/۴، تحت ح۱۸۱۳) اور الاحکام لابن حزم (۵۰۹/۲)



و مُوكَ أِمَّامِ مالِكُ

### فتنها نكارحديث

ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے خوارج نے قرآن ماننے کا دعویٰ کر کے حدیث کا انکار کیا جن کے بارے میں رسول

اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَارْشَادَ هِـ: (( ويقرؤن القرآن لا يجاوز حنا جرهم .))

اوروہ قرآن پڑھیں گے جواُن کے حلق سے نیچنہیں اترے گا۔ (صحیح بناری:۵۰۵۸مجے مسلم:۱۰۲۴)

یعنی خوارج نہ تو قرآن پڑمل کریں گے اور نہ قرآن کامفہوم مجھیں گے۔

رسول الله مَنَّالِيَّيْمَ نِهِ خوارج كو' محلاب المناد' [جہنم كے گئے ] قرار دیا ہے۔ دیکھیے منداحمد (۳۸۲/۳ ح۱۹۴۱۵ وسندہ حسن ) سیدنا ابوا مامہ ڈالٹیئ نے خوارج کوکلاب النار کہا اور اسے مرفوعاً یعنی نبی مَنَّالِیْئِمْ سے بھی بیان کیا۔

منداحمہ (۲۲۱۸۳ ح۲۲۱۸۳ وسنده حسن) منداحمہ (۵٫۰۵م ۲۲۱۵۱۶) میں اس کاحسن شاہد بھی ہے۔

خوارج کی تقلید کرتے ہوئے روافض ،معزلہ ،جمیہ اور مکرینِ حدیث نے بھی صحیح احادیث کی جمیت کا انکار کیا اور قرآن کو رسول کے بغیر سمجھنے کا زبانِ حال سے دعو کی کیا۔ یہاں یہ بات انتہائی قابلِ ذکر ہے کہ اُمت میں فتنۂ انکارِ حدیث کی پیش گوئی نبی کریم مُناتِیْنِمْ نے اس فتنے کے وقوع سے پہلے کردی تھی۔ دیکھئے سنن ابی داود (۲۰۴ موسندہ صحیح)

## حدیث پرمنکرین حدیث کے حملے اور ان کاسدِّ باب

احاديث صححه برمكرين حديث جارطرح سے حملے كرتے ہيں:

قرآن اور عقل کے خلاف؟

بعض صحیح احادیث کوقر آن اورعقل کے خلاف کہہ کرر دکردیتے ہیں، حالانکہ بیاحادیث نہ تو قر آن کے خلاف ہوتی ہیں اور نہ عقل سلیم کے خلاف تفصیل کے لئے دیکھتے امام عبدالرحمٰن بن کیجی المعلمی رحمہ اللّٰہ کی عظیم الثان کتاب'' الانوارا لکا شفۃ''

راویان صدیث برجرح

کتبِ حدیث، کتبِ تاریخ اوراساءالرجال کی کتابوں میں بعض ثقه وصدوق راویوں پر بعض اوقات پچھ جرح منقول ہوتی ہے جسے بعض منکرینِ حدیث مثلاً تمنا عمادی اور بشراحمد میرٹھی وغیر ہما پیش کر کےعوام الناس کو حدیث سے وُ ور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں،اگر جرح منقول نہ بھی ہوتو پیلوگ خود جرح بنا لیتے ہیں۔

اس تمام جرح کامختصرہ جامع جواب میہ ہے کہ اگر کسی راوی پر جرح ثابت ہے اور تطبیق وتو فیق ممکن نہیں تو جمہور محدثین کی ثابت شدہ تو ثیق و تعدیل کو ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے یعنی جوراوی جمہور محدثین کے نز دیک ثقہ وصدوق ، صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہے تو ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہوتی ہے سوائے اس کے کہ کسی خاص روایت میں اس کا وہم وخطاء بطریقِ محدثین ثابت ہو جائے تو اسے مشتنی قرار دیا جاتا ہے۔

# ور موائ إِمَام مالِكُ .

#### جيت حديث كاانكار

بعض منکرینِ حدیث کسی تقیے کے بغیر ڈھٹائی کا ثبوت دیتے ہوئے احادیث کی جمیت کا سرے سے انکار کردیتے ہیں۔ایسے لوگ عام مسلمانوں کے نزدیک بھی مبغوض ومر دودر ہتے ہیں۔

روایات میں شک وتشکیک پیدا کرنا

بعض منکرین صدیث بید دعو کی کرتے بھرتے ہیں کہ احادیث توسُنی سنائی باتیں ہیں جو نبی مَثَاثِیْتِ کم کوفات کے ڈھائی سوسال (۲۵۰) بعد کامھی گئیں لہٰذا بیسارا ذخیرہ ہی مشکوک ہے۔ سنی سنائی باتوں میں کی بیشی تو ہوتی رہتی ہے بلکہ بسااوقات بات کا بشکر بھی بن حاتا ہے۔!!

عرض ہے کہ بیاعتراض دووجہ سے باطل ہے:

ا۔ یہ دنیاوی سی سنائی با تیں نہیں ہیں بلکہ صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین وغیرہم نے آخیں دیں سمجھ کرسُنا ، یادر کھااور آ گے سُنا یا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خیرالقرون کے لوگوں کوایہے بے بناہ حافظے عطافر مائے تھے کہ لاکھوں روایات اپنی سندوں اور متنوں (متون) کے
ساتھ راویانِ حدیث کواس طرح یا دھیں جیسے عام آ دمی کوسور ہُ فاتحہ یا دہوتی ہے۔مشہور ثقہ امام اسحاق بن راہویہ اللہ وزی رحمہ اللہ
نے ایک عظیم الثان اور بڑی کتاب منداسحاق بن راہویہ کھی جس کی چوتھی جلد کے قلمی نسخے کی فوٹوسٹیٹ ہمارے پاس موجود
ہواد یہ چوتھی جلد چارجلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔امام اسحاق بن راہویہ نے یہ ساری مسند گی دفعہ زبانی حافظ سے شاگردوں کو
کھوائی تھی۔ دیکھئے تاریخ بغداد (۲۵۲۷ روایۃ ابراہیم بن ابی طالب وسندہ صححے)

بیصرف ایک امام کے عظیم الشان حافظے کی مثال ہے، اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ ابن انملقن کی شہرہ آفاق کتاب ''البدرالمنیر''(جاص ۲۵۹ تا ۲۷) کامطالعہ کریں، آپ تعجب سے سردھنتے رہ جائیں گے۔

امام دارقطنی کی مشہور کتاب العلل سولہ (۱۷) جلدوں میں مع تحقیق وفہرست چھپی ہوئی ہے، بیساری کتاب امام دارقطنی نے زبانی ککھوائی تھی۔ دیکھئے تاریخ بغداد کلخطیب البغدادی (۲۱۲سا وسندہ صحیح)

۲۔ یہ بات غلط ہے کہ کتابتِ حدیث خیرالقرون کے بعد شروع ہوئی یا حدیث کی کتابیں ڈھائی سوسال بعد کھی گئیں بلکہ اس کے برعکس میچی ٹابت ہے کہ رسول اللہ مَنَّاثِیْرِ کے مبارک دور سے لے کر ہر دور میں احادیث کھی جاتی رہی ہیں جس میں سے خیرالقرون کے دور کی کھی ہوئی بعض کتابوں کا مختصر و جامع تذکرہ درج ذیل ہے:

## عهد نبوی میں کتابت ِ حدیث

### سیدنا ابو ہر مرہ وظاللہ؛ ہےروایت ہے:

''ما من أصحاب النبي عَلَيْكِ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ''ني مَنَّ الْمِيَّزِمُ كصابيل سيكونى بحق سنزياده آپ (مَنَّ اللَّيْزِمُ) سي مديثين بيان كرني والأنبين سوائع بدالله بن عمرو (بن العاص ) كي كونكه وه لكهة تقاور مين نبين لكهتا تقال (صحح بخارى:١١٣)

مُوطْ أَبِمَامِ مَالِكُ مِنْ وَالْ أَبِمَامِ مَالِكُ مِنْ وَالْ أَبِمَامِ مَالِكُ مِنْ وَالْ أَبِمَامِ مَالِكُ

سیدناعبداللہ بن عمروبن العاص و النیون سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ منا النیون سے جو بھی سنتا تو ہر شے لکھ لیتا تھا، میں اسے یاد
کرنا چا ہتا تھا (کین) قریشیوں نے جھے منع کردیا اور کہا: '' تم رسول اللہ منا النیون سے ہواور رسول اللہ منا النیون ہیں ہوتے ہیں اور بھی خوثی کی حالت میں' تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا پھر رسول اللہ منا النیون سے ہیں ہوتے ہیں اور بھی خوثی کی حالت میں' تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا پھر رسول اللہ منا النیون سے اس بات کا ذِکر کیا تو
میری زبان سے صرف حق بی لکا تا ہے ۔ (منداح ۱۹۲۱ تا ۱۵۲ مصنف این ابی شیہ ۱۹۳۹ میں میں کی ہاتھ میں میری جان ہے!
میری زبان سے صرف حق بی لکا تا ہے ۔ (منداح ۱۹۲۱ تا ۱۵۲ مصنف این ابی شیہ ۱۹۳۹ میں مندادی ۱۹۳۹ میں میری جان ہے!
ابوقبیل تا بعی (حق بن ہانی المعافری /حسن الحدیث) سے روایت ہے کہ ہم (سیدنا) عبداللہ بن عمرو بن العاص (رفیالنیون کے اس موجود سے کہ آن سے پوچھا گیا: دوشہروں میں سے کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا: قسطنطنیہ یا رومیہ و تو سول اللہ منا النیون کی ہوگا: قسطنطنیہ یا رومیہ و تو سول اللہ منا النیون کی الیون سے سے کہ و تو سول اللہ منا النیون کی الیون سے میں سے کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا: قسطنطنیہ یا رومیہ و تو سول اللہ منا النیون کی میں سے کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا: قسطنطنیہ یا رومیہ و تو سول اللہ منا النیون کی المام سے مشہوں سے میں موجود سے کہ المام ۱۹۸۳ و میں شعیب عن ابیام سرے منہوں ہے۔
کے نام سے مشہور ہے۔

### عهد صحابه میں کتابت ِ حدیث

سیدناانس بن ما لک وظائفیٔ ہے روایت ہے کہ ابو بکر وٹائفیٔ نے ان کے لئے یہ کتاب لکھ کرانھیں بحرین کی طرف بھیجاتھا: بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، یہ فرض صدقات کے مسائل ہیں جورسول اللہ مَٹائٹیٹِ نے مسلمانوں پر فرض قر اردیئے ہیں ... (صحیح بخاری:۱۳۵۳) جلیل القدر ثقہ تابعی ابوعثمان عبدالرحمٰن بن مل النہدی رحمہ اللہ ہے روایت ہے:

ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ آذر ہا بیجان یا شام میں متھے کہ عمر ( وَالْتُونُ ) کی کتاب ہمارے پاس پینچی: اُ مابعد! بے شک رسول الله سَالَ اللَّهُ مَا لَيْتِيْمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سیدناعمر ولائٹیؤ نے جمعے کے دن خطبہ میں فرمایا: اے اللہ! میں تھے گواہ بنا تاہوں کہ میں نے شہروں کے امراء کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، اٹھیں دیں سکھا کیں اور نبی شاٹیٹیئم کی سنت کی تعلیم دیں۔ (صحیم سلم:۵۶۷) سیدنا البو ججفیہ دلی ٹیٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) علی میں ٹیٹیؤ سے بوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی الیمی چیز بھی ہے جوقر آن میں نہیں ہے؟ یو اٹھوں (سیدنا علی میں ٹیٹیؤ سے نوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی الیمی چیز بھی ہے جوقر آن میں نہیں ہے؟ یو اٹھوں (سیدنا علی میں ٹیٹیؤ کے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دانہ بھاڑ کرا گایا اور مخلوق کو پیدا کیا! ہمارے پاس قر آن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے فہم کے جوآ دمی کو کتب کے بارے میں عطا ہوتا ہے اور جو پچھاس صحیفے میں کیا ہے؟ اٹھوں نے فرمایا: دیت (تاوانِ خون)، قید یوں کوآ زاد کرنے (کے مسائل) اور یہ کہ مسلمان کوکا فر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ (صحیح بغاری: ۱۹۵۳)

بشر بن نهیک رحمه اللہ ہے روایت ہے: میں ابو ہر برہ ( ڈگائٹھ ) ہے جو کچھ سنتا لکھ لیتا تھا پھر جب میں نے آپ ہے رخصت ہونے کا

و موائل مالیک ایمام مالیک ایما

ارادہ کیا تو کتاب لے کر گیا اور آپ کو کتاب پڑھ کرسنائی اور کہا: میں نے آپ سے جوسنا ہےوہ یہ ہے؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں۔ (مندالداری: ۵۰۰،اعلم لا نی فیٹرہ: ۱۳۷،مصنف ابن ابی شیبہ ۹۰۰،دوصحے)

ا بن عوف رحمہ اللہ سے روایت ہے: ہم حسن (بھری) کے پاس گئے تو انھوں نے ہمیں سُمرہ (بن جندب ڈاٹٹیڈ) کی کتاب دکھائی۔ (ابعلل لایا مام احمد ۲۱۸۷ دسندہ سیح)

معن (بن عبدالرحمٰن) سے روایت ہے کہ میرے سامنے عبدالرحمٰن بن عبداللہ (بن مسعود) نے ایک کتاب نکالی اور قتم کھا کر کہا کہ بیہ ان کے والد (سیدنا عبداللہ بن مسعود رٹائٹۂ) کے ہاتھ کی کھی ہوئی کتاب ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ مرد ۵ے ۲۹۲۲ وسند ہی

## تابعين عظام اورتدوين حديث

تابعین کرام کے دور میں کثرت سے احادیث کھی گئیں جن میں سے بعض کے حوالے درج ذیل ہیں:

عبداللہ بن دیناررحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ) نے اہل مدینہ کی طرف لکھ کر (تھم) بھیجا:
 رسول اللہ منا ﷺ کی حدیثیں تلاش کر کے لکھ لو کیونکہ مجھے علم اور اہل علم کے ختم ہونے کا ڈر ہے۔

(مندالداری:۴۹۴، دوسرانسخه:۵۰۵ دسنده صحیح صحیح بخاری قبل ح۱۰۰ نحوامعنی)

- ﴿ سعید بن جبیر رحمه الله فرماتے ہیں: میں رات کو ملے کے راہتے میں ابن عباس ڈالٹیؤ کے ساتھ سفر کر رہاتھا، وہ مجھے کوئی حدیث سناتے تو میں اسے کجاوے پر لکھ لیتا کھر میں کا کہ ایتا تھا۔ (سنن الداری:۵۱۲/۵۰۵ دسندہ صحح)
- ﴿ موی ٰ بن عقبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس کریب (رحمہ اللہ) نے ابن عباس (والنیٰ) کی کتابوں میں سے ایک اونٹ کے وزن کے برابر کتابیں کھیں کھر جب علی بن عبداللہ بن عباس کوکسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو لکھ بھیجے: فلال کتاب میری طرف بھیج دیے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۹۳۸وسندہ بھیج)
- سلیمان بن موی (صدوق راوی) سے روایت ہے کہ انھوں نے دیکھا، نافع مولی ابن عمر ا پناعلم لکھواتے اور یہ آپ کے سامنے لکھا جا تا تھا۔ (مندالداری: ۵۱۳ دسندہ صحح)
- مشہور ثقدامام ایوب السختیانی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ (مشہور ثقد تا بعی) ابو قلابہ (عبد اللہ بن زید الجرمی رحمہ اللہ) نے میرے لئے اپنی کتابوں کی وصیت فرمائی ( کہ میری کتابیں ایوب کو دے دو) تو میں یہ کتابیں شام سے لایا ، ان کے کرائے پر دس سے زیادہ درہم ادا کئے گئے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۵۱۷ وسندہ ہیج)
- صالح بن کیسان رحمه الله سے روایت ہے کہ پھرانھوں ( زہری ) نے (احادیث کو ) کھھا اور میں نے نہیں لکھا تو وہ کامیاب ہوگئے اور میں ضائع ہوگیا۔ (تقیید اعلام خطیب ص ۱۰۱، ۱۰۵، وسندہ چج ، تاریخ ابی زرعة الدمشقی: ۹۲۲)
  - محمد بن اسحاق بن بیارامام المغازی (تابعی صغیر) کی کتاب السیرة کاایک حصه ۲۷ مسفحات میں مطبوع ہے۔
- ⊗ مشہور ثقہ تابعی ہمام بن منبہ رحمہ اللّٰہ کا جمع کر دہ صحیفہ شائع ہو کرعلمی دنیا میں بہت مشہور ہے۔اس مجموعے میں ایک سواڑ تالیس (۱۴۸) احادیث ہیں۔

| Clar                                  | و منوطتُ إِمَّامِ مالِكُ                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| تی ) کے سامنے تغییر لکھتے ہوئے دیکھا  | و عبیدالمکتب سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو (مشہور مفسرِ قرآن) مجاہد (بن جرتا اب        |
|                                       | ے۔                                                                                      |
|                                       | اس طرح کے اور بھی کئی حوالے کتب حدیث و کتب رجال وغیرہ میں موجود ہیں۔                    |
|                                       | عهد شبع تا بعین میں کتابت ِحدیث                                                         |
|                                       | عہد شع تا بعین میں بے شار کتا ہیں کھی گئی ہیں جن میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:         |
| ١٩٥٥_ احاديث بين                      | 🕥 موطأ امام ما لك (رواية يخيٰ بن يحيٰ)                                                  |
| كتابالجرح والتعديل ار٣ ،٣ وسنده صحح ) | تنبیه: امام ابوحنیفه نے امام مالک کی احادیث کوابراہیم بن طہمان سے من کر لکھاتھا۔ (دیکھے |
|                                       | معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ امام ما لک کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔                         |
| ٣٠١ـاحاديث                            | 🕜 كتاب المناسك للا مام سعيد بن ابي عروبه العدوى (متوفى ١٥١هه)                           |
| ۵۳۹_احادیث                            | <ul> <li>کتاب الز بدللا مام وکیع بن الجراح (متوفی ۱۹۷هه)</li> </ul>                     |
| ۱۹۲۷ او دیث                           | <ul> <li>کتاب الز مدللا مام عبدالله بن المبارك</li> </ul>                               |
| ۲۳۸_احادیث                            | © کتاب الز بدللا مام عبدالله بن المبارک (زوائد نعیم بن حماد ) (زوائد نعیم بن حماد )     |
| ۲۸۹_احادیث                            | مندعبدالله بن المبارك<br>كتاب البروالصلة                                                |
| ۳۵۳ احادیث                            | كتاب البروالصلة                                                                         |
| ٢٦٢_احاديث                            | تتاب الجهاد                                                                             |
| کل احادیث: ۲۹۶۷                       |                                                                                         |
| ۲۵۹_احادیث                            |                                                                                         |
| ۱۲۱ احادیث                            |                                                                                         |
|                                       | اس سنہری دور کے بعدتو حدیث کی اتنی کتابیں کھی گئی ہیں جن کا شار بے حدمشکل ہے مثلاً:     |
| ۲۱۰۳۳ احادیث                          | مصنف عبدالرزاق                                                                          |
| ۹۳۰ ۳۷ احادیث                         | مصنف ابن الې شيبه                                                                       |
| ۹۹۸_احادیث                            | مندابن الى شيبه                                                                         |
|                                       | منداحم                                                                                  |
| ۲۲۷۲_احادیث                           | مندا بې داودالطيالسي                                                                    |
|                                       | اور دیگر کتبِ حدیث                                                                      |

## قرآن کےعلاوہ لکھنے سے ممانعت والاحکم منسوخ ہے

صیح مسلم (۳۰۰۴) کی جس روایت میں قرآنِ مجید کے علاوہ لکھنے سے ممانعت کا حکم آیا ہے، متعدد دلائل کی رُوسے منسوخ ہے۔ دیکھئے الناسخ والمنسوخ لابن شاہین (ص۵۷۸ ح ۲۱۹)اورالباعث الحسشیف (ج۲ص ۳۸۰)

(( ائتونی بکتاب اُکتب لکم کتابًا لا تصلوا بعدہ .)) میرے پاس کتاب ( کاغذ) لے آؤتا کہ میں تمھارے لئے ایک کتاب لکھادوں ہم اس کے بعد گراہ نہیں ہوگے۔ (صحیح بخاری:۱۱۲)

سيدناانس بن مالك والنين نه اولا دكوتكم ديا تفا- بينو!اس علم كوكتاب مين لكولو- (سنن الداري: ٣٩٧ وسنده حن)

تقدراوی عبدالله بن عنش رحمهالله فر ماتے ہیں: میں نے لوگوں کودیکھاہے کہ (سیدنا) براء (بن عازب وہاللہ کے پاس لکھتے تھے۔ (سنن داری:۹۰۹ دسندہ صحیح)

بعض دیگرحوالےاسی مضمون میں سابقه صفحات پر گزر چکے ہیں۔

## موطأ امام ما لك كي محقيق اورشرح

الله تعالیٰ کابہت بڑااحسان ہے کہ اُس نے مجھے تع تا بھی امام ما لک بن انس المدنی رحمہ الله کی مشہور کتاب الموطأ (روابیة ابن القاسم/طخص القابی ) کی تحقیق ،نخ تنج اور شرح کی تو فیق بخشی اور اسی کے فضل وکرم سے بیعظیم الشان کتاب آپ کے ہاتھوں میس ہے۔موطأ امام مالک کے دنیا میں بہت سے نسخ ہیں مشلاً:

- 🛈 رواية يحيىٰ بن يحيٰ
- رواية عبدالرحمن بن القاسم
- رواية الى مصعب الزهرى
- روایة عبدالله بن مسلمه القعنهی ، وغیره

راقم الحروف نے اس کتاب میں عبدالرحمٰن بن قاسم المصر ی کی روایت عن ما لک (تلخیص القابسی) کومتن بنا کراس کی تحقیق تخریج، ترجمہاور تفقه پیش کیا ہے۔

## الاتحاف الباسم مين تحقيقي منهج كي وضاحتين

راقم الحروف نے اپنی اس کتاب کا نام'' الاتحاف الباسم فی تحقیق موطاً الإ مام ما لک روایة عبدالرحمٰن بن القاسم'' میں جو تحقیقی منبح اختیار کیا ہے اس کی مختصر و جامع وضاحتیں درج ذیل ہیں:

① اصولِ حدیث اور جمہور محدثین کی توثیق و تضعیف کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے سیحی بسن یاضعیف کا تکم لگادیا گیا ہے۔ جواحادیث صحیحین میں ہیں، وہ ساری کی ساری سیح ہیں لہٰذا اُن کے ساتھ سندہ صحیح کہنا ضروری نہیں ہے لیکن ان پر بھی صحیح کا تکم لگادیا گیا ہے

اور فائدہ عوام کے لئے باقی تمام روایات کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔

پوری کوشش کر کے مدسین مثلاً امام زہری اورامام ابوالز بیروغیر ہما کے ساعات کی تصریحات ،متابعات یا شواہد پیش کر کے صحیح ا حادیث کامضبوط دفاع کیا گیا ہے۔

تنبیہ: راقم الحروف کی تحقیق کے مطابق موطا امام ما لک کے عبدالرحمٰن بن القاسم والے اِس نسخ میں صرف ایک حدیث ضعیف ہے۔ (حدیث نمبر۱۰۲) باتی تمام احادیث صحیح یاحسن ہیں۔والحمد لله

- ﴿ اگر کوئی روایت امام مالک کی سند ہے تھے بخاری وضح مسلم میں موجود ہے تواس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور تخریج میں صحیحیین کو تمام کتب حدیث پرتر جے دی گئی ہے۔ اگر کوئی روایت صحیحیین میں نہیں تو پھر سنن اربعہ لیعنی سنن ابی داود ، سنن تر ندی ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، کتب صحاح مثلاً صحیح ابن خریمہ اور صحیح ابن حبان اور کتب مسانید مثلاً منداحمہ وغیرہ کے حوالوں پراکتفا کیا گیا ہے۔
- چونکہ کتابِ فدکورکا کوئی قلمی نسخہ میرے پاس موجو دنہیں بلکہ یہی ایک مطبوعہ نسخہ ہے لہذا پوری کوشش کر کے کتب احادیث وغیرہ
   ہے متن کی ہرممکن اصلاح کرنے کے ساتھ تعریب کر کے زیر زبر وغیرہ بھی لگا دیئے ہیں تا کہ عام لوگوں کو بھی متن وسند پڑھنے میں
   آسانی رہے۔
  - احادیث کاسلیس بامحاوره ترجمه کیاہے۔
- اہنامہ الحدیث حضرو میں جس منج کو اختیار کیا گیا ہے، ای منج کو اس کتاب 'الا تحاف الباسم' میں ہر ممکن طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ اس منج کی کچھ نصیل ماہنامہ الحدیث ہے کچھ اصلاح اور کی بیشی کے ساتھ پیش خدمت ہے:
- ا: نصوصِ شرعیه (قرآنِ مجید، احادیث صححه اوراجهاع) سے حتمی استدلال کیا گیا ہے اور صریح نصوصِ شرعیه معلوم نه ہونے کی صورت میں اجتہاد کو جائز سمجھا گیا ہے۔ اجتہاد کی گئی اقسام ہیں مثلاً:
  - 🖈 سلف صالحین کےغیراختلا فی آثار سےاستدلال 🕏
  - الم سلف صالحين كاختلافي آثار ميس سراج كواختياركرنا
    - ام دلیل سے استدلال
    - 🖈 قياس صحيح ،مصالح مرسله اوراً ولويت وغيره
  - r: صحیحین (صحیح بخاری وصحح مسلم) کی تمام متصل مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔
- اصولِ حدیث واصولِ محدثین ہے جس خبر واحد کا شیح ہونا ثابت ہو جائے وہ قطعی جتمی اور یقینی طور پر شیح ہوتی ہے، اسے ظنی وغیرہ سمجھنا باطل ومردود ہے۔اس شیح روایت ہے ایمان ،عقیدہ ، بیانِ قرآن ، احکام اور اعمال ہر دینی مسئلے پر استدلال بالکل شیح ہے۔
- ۳: ہروہ راوی جس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو،اگر جمہور (مثلاً تین بمقابلهٔ دو )اس کی صریح یا اشار تا توثیق کردیں تو یہ راوی صدوق ،حسن الحدیث ہوتا ہےاوراس کی بیان کر دہ غیر معلول روایت فی نفسہ حسن لذا نہ اور ججت ہوتی ہے۔

# ور موك إمّام ماليك المعاليك ال

منبيه: ميري تحقيق مين حسن لغير وروايت كوجت نهين سمجها جاتا بلكه الصفعيف بي كي ايك فتم سمجها جاتا ہے۔

۵: جسراوی کومجهول یامستورکها گیا ہے اگراس کی صریح یا اشار تا توثیق کسی ایک معتبر محدث مثلاً دارقطنی وابن خزیمہ وغیر ہما ہے۔

مستور کہتے ہوں۔

تنبیه: اشار تا کامطلب بیہ کہ کوئی محدث اس راوی کی حدیث کوشیح یاحسن وغیرہ کہددے یا قرار دے۔

۲: اگرایک رادی کومجهول یامستور وغیره کهاگیا ہے اور دومتساہل محدثین مثلاً حافظ ابن حبان اور امام ترندی اس کی توثیق صراحناً یا اشار تاکر دیں تواس رادی کوحسن الحدیث ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔

ے: جس راوی کامدنس ہونا اُن محدثین سے ثابت ہو جائے جوارسال اور تدلیس کوا یک نہیں سیجھتے تو ایسے راوی کی عن والی روایت کوغیر سیجین میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔

۸: ثقه دصد و ق راوی کی زیادت کو ہمیشہ ترجیح حاصل ہے مثلاً ایک ثقه وصد و ق راوی کسی سندیامتن میں پھواضا فہ بیان کرتا ہے۔
 فرض کریں یہ اضافہ ایک ہزار راوی بیان نہیں کرتے ، تب بھی اسی اضافے کا اعتبار ہوگا اور اسے صحیح یاحس سمجھا جائے گا۔ ایسی صورت میں بیر کہنا کہ فلاں فلاں راوی نے پیالفاظ بیان نہیں کئے ، خالفت کی ہے ، مردود ہے۔

9 جس شخص کا جوقول بھی پیش کیا جائے اس کا صحیح وثابت ہونا ضروری ہے۔صرف بیرکا فی نہیں ہے کہ بیفلاں کتاب مثلاً تہذیب

الکمال،میزان الاعتدال یا تہذیب العبذیب وغیرہ میں کھا ہوا ہے بلکہ اس کے ثبوت کے بعد ہی اسے بطور جزم پیش کرنا جا ہے۔

ان عین ممکن ہے کہ ایک روایت کی سند بظاہر صحیح وحسن معلوم ہوتی ہولیکن محدثین کرام نے بالا تفاق اسے ضعیف قرار دیا ہوتو یہ
 روایت معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ومر دو مجھی جاتی ہے۔

اا: کتاب دسنت کے مقابلے میں ہرقول اور ہراجتہا دمر دود ہے، مثلاً صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ منعۃ النکاح قیامت تک حرام ہے۔ابا گرکسی عالم کا بہقول مل جائے کہ منعۃ النکاح جائز ہے تواس قول کو ہمیشہ مر دود سمجھا جائے گا۔

۱۲: کتاب وسنت کا وہی مفہوم معتبر ومتند ہے جوسلف صالحین سے بلا اختلاف ثابت ہے۔اگر کسی بات میں ان کا اختلاف ہوتو راجح کوتر جیجے دی جائے گی۔

۱۳: اجتہادی اُموراوراہلِ حق کے باہمی اختلاف میں وسعتِ نظر کے ساتھ علمی و باوقاراختلاف واستدلال جائز ہےاور مخالف کا احترام کرناچاہئے۔

١١٠ اين خطات علائيد جوع كرنا جائي-

اہلِ بدعت کی کوئی عزت وتو قیرنہیں ہے بلکدان سے براءت ایمان کا مسئلہ ہے۔

۱۲: تکفیری ومرجی اور دیگر فرق ضالہ ہے براءت کرتے ہوئے حدیث اوراہل ِحدیث (محدثین اور تبعین ِحدیث) کا د فاع کرنا میرین کیا

ہارانصب العین ہے۔

21: تمام پارٹیوں اور تنظیموں سے علیحدہ رہ کر اہل حق کو متحد کر کے ایک جماعت بنانا وہ عظیم مقصد ہے جس کے لئے ہم دن رات

کوشاں ہیں۔

تفقه میں درج ذیل علمی و تحقیقی فوائد جمع کر کے قارئین کی عدالت میں پیش کئے ہیں:

ا: فقهالحديث

رسول الله مَنْ اللَّيْمَ فِي فِر مايا: (( من يود اللَّه به خيرًا يفقه في الدين .))

الله جس كے ساتھ خير كاارادہ كرتا ہے تو أسے دين ميں تفقه عطافر ما تاہے۔ (صحح بخارى: ١٠٣٧)

اس کی تا ئیدارشادِ باری تعالیٰ ہے بھی ہوتی ہے کہ

﴿ فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآنِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّدِيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْآ الِيَّهِمْ ﴾ 
هِ مَرَّروه مِين سے ايک طائفہ کيوں نہيں نکلتا تا که دين مِين تفقه حاصل کريں اورواپس جاکرا پني قوم کوڈرا کيں۔(التوبة: ١٢٢)
امام وکيج بن الجراح رحمه الله نے کئي دفعہ فرمایا:

''يا فتيان تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهر كم أمّل الرائي ''

ا نوجوانو! فقدالحديث مجھو،اگرتم فقدالحديث مجھلو گے تواہل ِرائے تم پر غالب نہيں آسکيں گے۔ (الفقيه والسفقه للخطيب ١٨٣١ وسنده مجح

ا ما ملى بن عبد الله الله يني رحمه الله فرمات بين: 'التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم'

معانی حدیث میں نفقه آ دھاعلم ہےاوراساءالرجال کی بہجان آ دھاعلم ہے۔ (الحد ثالفاصل بین الرادی والواعی ص۲۲۲-۲۲۲ وسندہ صحیح)

٢: تصحیح احادیث، ثابت شده آثار صحابه و آثار سلف صالحین کا تذکره ...

m: حدیث ہے مسائل کا استباط کیا ہے۔

۲۵ دائل اورمتانت کے ساتھ اہلِ بدعت وغیرہ کارداوردین حق کادفاع کیا گیا ہے۔

۵: آخر میں مفید فہرسیں جمع کردی گئیں ہیں:

ا۔ فہرست آیات

٢ - فهرست اطراف الاحاديث والآثار

۳۔ فهرست دواة (راویوں کی فهرست)

سم۔ فہرست مسائل واہم موضوعات (بیشروع میں ہے)

٢: ہرقول اور ہرروایت کوبطور جزم صرف اس صورت میں پیش کیا گیا ہے جب تحقیق کے بعداس کی سند سیح یا حسن ثابت ہوئی

*-ج* 

٢: ہرحدیث کے تفقہ میں سلف صالحین کے نہم کومیہ نظر رکھا گیا ہے۔

۸: ہرروایت کی تخ ت کر کے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ اس نسخ (استخص للقابی) کی کسی روایت میں تفر دنہیں ہے بلکہ اسے دوسرے



راویوں نے بھی امام مالک سے بیان کیا ہے۔

9: امام مالک تک کتاب مذکور ( مخص القابی ) کی سندوں کی تحقیق کر کے بیر ثابت کیا گیا ہے کہ بیر کتاب سیح ثابت ہے اور اسے

عبدالرحمٰن بن القاسم المصرى نے امام ما لك ہے اور بعد میں ابوالحسن القابسی نے مختصر کر کے روایت کیا ہے۔

ان اصل کتاب کی سنداوراس کی تحقیق کے لئے اگلے صفحات ملاحظ فرمائیں:

a a a



# اصل کتاب کی سنداوراس کی شخفیق



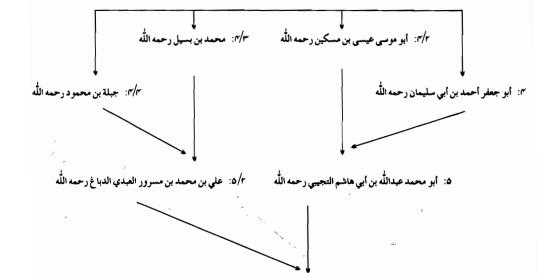

إبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي رحمه الله

منبيه: راويول كى توثيق وتعارف آنے والے صفحات پر ملاحظ فرمائيں۔

# امام ما لك بن انس المد ني رحمه الله

موطاً امام ما لك كمصنف اورمدينه طيب كمشهورا مام الك رحمه الله كالمختصر وجامع تذكره بيش خدمت ب:

نام ونسب: ابوعبدالله ما لك بن انس بن ابي عامر بن عمرو الأصحى المدنى رحمه الله

پیدائش: ۹۳ ههام۹ ههمقام مدینه طیبه

اساتذه: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهرى، نافع مولى ابن عمر، ايوب السختياني ،جعفر بن محمد الصادق،

حميدالطّويل، زيد بن اسلم، ابوحاز م سلمه بن دينار، بشام بن عروه اورعبدالله بن دينار وغير بم

تو تیق: امام یحیٰ بن معین نے فرمایا: 'ثقفہ '' (تقدمة الجرح والتعدیل ۱۲، وسند میح)

امام احمد بن خلبل نے فرمایا: ' مالك أثبت في كل شئ ' 'مالك ہر چيز ميں ثقه ہيں۔ (كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٥٣٣م قم: ٢٥٣٣) اور فرمایا: مالك (روایت حدیث میں) جمت ہیں۔ (سوالات المروذی: ۴۵)

ابوحاتم الرازى نے كہا: ' ثقة إمام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب المزهري...' اللِ حجاز كامام بيں اورز ہرى كے شاگردوں ميں سب سے زياده ثقة ہیں۔(الجرح والتعديل ار12)

على بن عبدالله المديني فرمايا: ما لك صحح الحديث بين \_ (تقدمة الجرح والتعديل ص١٥، وسند صحح)

حافظ این حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور فرمایا: آپ۹۳ یا ۹۴ سمیں پیدا ہوئے۔ (۵۹/۸۵)

عبدالرحمٰن بن مہدی رحمہ الله مشہور ثقة ثبت حافظ سے پوچھا گیا: مجھے بتا چلا ہے کہ آپ نے مالک بن انس کو ابوحنیفہ سے بڑا عالم کہا ہے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے بیہ بات نہیں کہی بلکہ میں تو بیہ کہتا ہوں کہ وہ ابوحنیفہ کے استاذ یعنی حماد (بن ابی سلیمان) سے بھی بڑے عالم میں۔ (الجرح والتعدیل اردان وسند صحیح)

يجي بن سعيدالقطان نے فرمايا: ما لك حديث ميں امام تھے۔ (تقدمة الجرح والتعديل ص١٦، وسنده صحح)

امام ابوعبدالله محمد بن ادریس الشافعی رحمه الله نے فرمایا: جب مالک سے حدیث آجائے تو اسے مضبوط ہاتھوں سے پکڑلو۔

(تقدمه ۱۲، وسنده صحیح)

ا مام شعبہ نے فرمایا: میں مدینہ میں داخل ہوااور نافع زندہ تنصاور مالک کا حلقہ قائم تھا۔ (الجرح والتعدیل ۱۲۷ وسندہ تیج) امام نافع رحمہ اللّٰہ کے اار میں فوت ہوئے اور اس وقت امام مالک کی عمر ۲۳ یا ۲۳ سال تھی یعنی جوانی میں ہی آپ کی امامت ومسندِ تدریس قائم ہوگئ تھی۔

امام ما لک کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری محیح مسلم محیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان محیح ابن الجارود محیح البی عوانہ منن اربعہ، کتاب الام للشافعی ،مسنداحمداورمسلمانوں کی دیگر بڑی کتبِ احادیث میں موجود ہیں۔ الموطاً: امام شافعی رحمہ اللہ نے (صحیح بخاری صحیح مسلم کی تصنیف ہے پہلے ) فر مایا: رُوئے زمین پڑھلی کتابوں میں موطاً ما لک ہے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ (الجرح والتعدیل ارماا، وسندہ صحیح )

موطاً امام ما لک کاذ کر میچ ابن خزیمه (۱۴۰) اور میچ ابن حبان (الاحسان: ۵۲۳۸، دوسر انسخه ۵۶۱۷) وغیر ہما میں کثرت سے موجود

ا ما *احد بن طنبل رحم*اللہ سے امام مالک کی کتاب کے بارے میں پوچھا گیا توانھوں نے فر مایا:''ما أحسن لمن تدين به'' جوڅض دين پرچلنا چاہتا ہے،اُس کے لئے کتنی احچھی کتاب ہے۔

( كشف المغطا في فضل الموطالا بن عسا كرص ٢١ وسنده حسن ، نيز و يكييحُ الاستذكار ١٣٠١٢١)

تلا م**نده**: سعید بن منصور ،سفیان ثوری ،سفیان بن عیبینه ،شعبه ،عبدالله بن ادریس ،عبدالله بن المبارک بعنبی ،عبدالله بن و بهب ، اوزاعی ،عبدالرحمٰن بن مهدی ، یکی بن سعیدالقطان ،ابن جریج ،قتیبه بن سعید ،شافعی ،وکیع ،عبدالرحمٰن بن القاسم اورامام فزاری وغیر ہم . و**فات**: ۷۱ه به مقام مدینه طیبه

## عبدالرحمٰن بن القاسم المصري رحمه الله

یہ کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اسے امام ما لک بن انس المدنی رحمہ اللہ سے امام ابوعبداللہ عبدالرحلٰ بن القاسم المصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جن کامخضر تعارف درج ذیل ہے:

نام ونسب: ابوعبدالله عبدالرحمٰن بن القاسم بن خالد بن جناده العقى المصري الفقيه رحمه الله

يبيدانش: ١٣١ه يا ١٢٨ه ه والله اعلم

اساتذه: امام مالك بن انس، امام سفيان بن عيينه المكى اورقارى نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم المدنى وغير جم رحمهم الله

توتیق: امام بخاری نے بذریعہ سعید بن تلید آپ سے روایت بیان کی ہے۔ دیکھے سیحی بخاری (۳۹۹۳)

امام یکی بن معین نے فرمایا: ' (ثقة ) رجل صدق '' ثقه سیح آدمی بین ۔ (سوالات این الجنید ۲۲۲۲)

امام ابوزرعه الرازى نے فرمایا:''مصوي ثقة ، رجل صالح ... ''مصرى ثقه (اور ) نیک آدمی ہیں....الخ

پھراس کے بعدابوزرعہ نے بتایا کہ لوگ عبدالرحمٰن بن القاسم کے (امام) مالک سے مسائل میں کلام کرتے ہیں۔

(الجرح والتعديل ٥/٩ ٢٤)

حافظ ابن حبان نے انھیں تقدر او یول میں ذکر کیا ہے۔ (اثقات لا بن حبان ۴۷۴۸)

حافظ ذہبی نے کہا:صدوق (الکاشف،١٦٠١ت٣٣٣)

عافظا بن جرالعسقلاني لكصة بين: "الفقيه صاحب مالك ، ثقة" (تقريب التهذيب سعد ٢٩٨٠)

الوالقاسم حمزه بن محمد الكناني رحمه الله (متوفى ٣٥٧ هـ) في فرمايا: 'إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم "

# وَ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جب لوگول كا (امام) ما لك سے (روايت ميں )اختلاف ہوتو ابن القاسم كا قول لينا چاہئے۔ (مقدمة المخص ص، وسنده سيح ) ابوسعد عبدالكريم بن مجمد السمعانی نے كہا: ''من كبر اء المصريين و فقها ئهم''

مصرکے کبارعلماءاور فقہاء میں سے ہیں۔ (الانساب،۱۵۲۸)

عافظ ابن عبد البرن كها: "وكان فقيهًا قد غلب عليه الرأى وكان رجلاً صالحًا مقلاً صابرًا وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة ، قليلة الحطأ وكان فيما رواه عن مالك من موطئه ثقة حسن الضبط متقناً "آپ فقيه عنى پردائ كاغلبرتقا، آپ نيك آدى اور تحور ك پر مبر كرنے والے تھى، آپ كى موطأ مالك والى روايت تحيح به ميں غلطيال تحور كى بيرى، آپ موطأ مالك كى روايت بين ثقيم تقن (اور) التحيم ليقي سے يادر كھنے والے تھے۔ (الانقام ٥٠٠) عافظ الحكى القروين (متوفى ٢٣٦ هـ) نے كہا: "ممن يحتج بحديثه ، روى الموطأ عن مالك. وكان يحسن حافظ ابريعلي القروين (متوفى ٢٣٦ هـ) نے كہا: "ممن يحتج بحديثه ، روى الموطأ عن مالك. وكان يحسن

الرواية وروى عن مالك من مسائل الفقه مالا يوجد عند غيره من أصحاب مالك ''ان كى صديث سے جحت كيرى جاتى ہے، انھوں نے (امام) مالك سے موطأ روايت كى ... آپ اچھى روايت كرتے تھے اور آپ نے مالك سے ايے مسائلِ فقہ

بیان کئے ہیں جوان کے دوسرے شاگردوں کے پاس نہیں ہیں۔ (الارشاد فی معرفة علاءالحدیث ۲۰۱۱) حوالات میں میں مدروں میں میں است میں است میں سے مسلم کا معرفتہ علاء الحدیث الرق میں اللہ میں است کے است میں می

تلا**ند**ه: ابوالطاہراحمد بنعمرو بن السرح ،الحارث بن مسكين ، بحون بن سعيدالتنو خى ،محمد بن عبدالله بن عبدالله بن بكيروغير ہم

وفات: صفراواه

## سحنون بن سعيدر حمه الله

موطاً امام ما لك (رواية عبدالرحمٰن بن القاسم بن خالدالمصر ى) كراوى سحنون بن سعيد كي خضر حالات درج ذيل بين: نام ونسب: ابوسعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن ہلال بن بكار بن ربيعة التوخى الحمصى القير وانى المالكى پيدائش: ١٤٠هـ

اسا تذه: عبدالله بن و ببالمصرى،عبدالرحمٰن بن القاسم،اهبب،سفيان بن عيينه، وليد بن سلم، وكيع بن الجراح اورعبدالرحمٰن بن مهدى وغير بهم رحمهم الله.

توثیق: حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کر کے کہا: وہ اصحابِ مالک کے فقہاء میں سے ہیں۔ الخ (اثقات ۱۹۹۸م) حافظ ذہبی نے کہا: ''الإمام العلامة فقیه المغرب ''امام، علامہ (اور) فقیمِ مغرب۔ (سیراعلام النبل ۱۳/۲۲)

حافظاد بی سے نہا: 'الا مام العلامہ فقیہ المعور ب '' امام،علامہ( اور کہاجا تا ہے کہا بوالعرب اور الحجو ی وغیر ہمانے آپ کی توثیق کی ہے۔

د كيه المدارك ارو ٥٨ ، الفكر السامي ٢ ر٩٨ ، اور الديباج المذ بب ص٢٦ وغيره

محون کے بارے میں راج یہی ہے کہ' وہ صدوق راوی ہیں''

وكر منوط أيمًا م مالك والمراكب المراكب المراكب

و كيهي ميرى كتاب نورالعينين (طبع جديد ص ٣١٩) اورالقول المتين (طبع جديد ص ٨٥)

تلافده: محمد بن عبدالسلام بن سعيد بن حبيب القير واني ، بقى بن مخلداور عيسى بن مسكين وغير جم -

وفات: ۲۲۴ھ

# عيسلى بن مسكين رحمه الله

موطاً امام ما لك (رواية عبدالرحن بن القاسم المصرى) كي محنون بن سعيد بيداوى عيسى بن مسكين كي مخضر حالات درج ذيل مين: نام ونسب: ابوم عيسى بن مسكين بن منظور الافريقي

پيدائش: ۲۱۴ه

اساتذه: سحون بن سعيد، حارث بن مسكين مجمر بن عبدالله بن عبدالحكم اورينس بن عبدالاعلى الصد في وغير جم.

تُوتَيْقُ: حافظ ذَبِي نِے كہا: 'وكان ثقة ورعًا عابدًا ، مجاب الدعوة ''

اوروه ثقه پر همیز گار،عبادت گزار (اور )مستجاب الدعوات تھے۔ (سیراعلام النهاء ۱۳۰۸ ۵۷۳)

ابن فرحون المالكي نے كہا: 'وكان فقيهًا عالمًا فصيحًا ورعًا، مهيبًا وقورًا ، ثقةً مأمونًا ، صالحًا ذاسمت و خشوع فاضلاً طويل الصمت دائم الحمد رقيق القلب غزير الدمعة ، كثير الاشفاق ، متقنًا في كل العلوم :الحديث فاضلاً طويل الصمت دائم الحمد رقيق القلب غزير الدمعة ، كثير الاشفاق ، متقنًا في كل العلوم :الحديث والفقه و اللغة و أسماء الرجال .... ''آپ فقيه عالم فصيح البيان پر بيزگار، بارعب باوقار، ثقه مامون ، نيك، شان و و كت اور فوكت اور خثوع والے ، فاصل ، لمبى فاموثى والے ، بميشه جمد والے زم دل ، كثرت سے رونے والے (اور ) بهت زياده و رائے والے تھے ، آپ برعلم (مثلًا) عدیث ، فقہ الغت اور اسماء الرجال ميں بهت ما بر تھے ... (الدیبان المذہب م ١٨٠ ت ٣١٣) تلا فده: ابو محمد بن ابي باشم التجيبى ، تميم بن محمد اور احمد بن تميم وغير بم

وفات: ۲۹۵ھ

منبیہ: سحون بن سعید سے کتاب الموطأ (روایة ابن القاسم)عیسی بن مسکین کے علاوہ درج ذیل راویوں نے بھی بیان کرر کھی ہے:

🕦 ابوجعفراحمه بن الي سليمان داو دالصواف رحمه الله

ا بن فرحون نے کہا:''و کان حافظًا للفقه مقدّمًا فیه مع ورع فی دینه ... '' آپ دین میں پر ہیزگاری کے ساتھ فقہ کے حافظ (اور )اس میں متقدم تھے۔ (الدیباج المذہب ١٩٥٣ ما)

جبله بن جمود بن عبد الرحمٰن الصد في رحمه الله

ابن فرحون نے ابوالعرب سے فقل کیا کہ 'کان صالحًا ثقة زاهدًا ''وه صالح ثقة زاہد تھے۔ (الدیباج المذہب، ۱۵ تا ۱۹۳)

🏵 محمر بن بسیل (؟)

اگریہاں تصحیف نہیں تو ان کے حالات نہیں ملے لیکن یا درہے کہ محمد بن بسیل اس روایت میں منفر زنہیں ہیں بلکہ عیسیٰ بن مسکین اور

احدین الی سلیمان الصواف وغیر ہمانے ان کی متابعت کرر کھی ہے۔

عیسیٰ بن مسکین اور ابوجعفر احمد بن ابی سلیمان سے اس کتاب (الموطا روایة ابن القاسم) کو ابومجم عبدالله بن ابی ہاشم التجبی نے روایت کیا ہے تجبی کے بارے میں ابن فرحون لکھتے ہیں:''کان شیخًا عالمًا ورعًا ... صحیح الکتاب ''

آپ عالم پر بیز گارشخ تھے..آپ کی کتاب صحیح ہے۔ (الدیباج الدہب م۲۲۰ =۲۲۹)

ابوجعفراحد بن الى سليمان، جبله بن محمود (حمود) اور محد بن بسيل ساسعلى بن محد بن مسر ورالعبدى الدباغ نے روايت كيا ہے۔ الدباغ كے بارے ميں حافظ ذہبى لكھتے ہيں: 'وكان إمامًا عابدًا عاقلًا ، كثير الحياء ''آپام ، عابد عقل مند (اور) بہت حيادار تھے۔ (تاريخ الاسلام ١٩٣٧٢)

آپ۳۵۹ھيں فوت ہوئے۔

ابو محمد انتجیبی اورابن مسر ورالد باغ سے اسے ابوالحن علی بن محمد بن خلف المعافری المعروف بابن القالبی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور حقیقت میں وہی المخص ( اس کتاب ) کے مصنف ہیں ۔

القالبى كے بارے بين ابن فرحون لكت بين: 'وكان من الصالحين المتقنين ، وكان أعمى لايوى شيئًا وهو مع ذلك من أصح الناس كتبًا وأجودهم ضبطًا وتقييدًا ، يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه ''وه نيك تقدلاً كول ين س من أصح الناس كتبًا وأجودهم ضبطًا وتقييدًا ، يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه ''وه نيك تقدلاً كول ين المارة على كتابين من المناح الم

حافظ ذہبی نے کہا: 'الإمام الحافظ الفقیه ، العلامة عالم المغرب ''امام حافظ فقیہ،علامہ (اور)مغرب (مراکش،افریقہ اوراندلس) کے عالم تھے۔ (سراعلام النهل ، ۱۵۹۷)

خلاصة التحقیق: 'استحقیق ہے معلوم ہوا کہاں کتاب (موطأ امام ما لک: روایة عبدالرمن بن القاسم ) مخص القابسی کی سندھیج ہے۔والحمد للد

آخریں اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنے کے بعد بیضروری سمجھتا ہوں کہ استاذِ محرّم مولا نا حافظ عبد الحمید از ہر حفظہ اللہ کاشکر بیا دا کرنے کے بعد ان دوست واحباب کا بھی شکر بیا داکیا جائے جنھوں نے اس کتاب کی تصنیف واشاعت میں میرے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے۔ حافظ ندیم ظہیراور محرّم ابو خالد عبد المجید صاحب نے بڑی محنت سے پروف ریڈنگ (مراجعت) کی ہے۔ محمد قاسم برہ ذکی نے کہوزنگ کے ذریعے سے کتاب کے حسن کو دوبالا کیا اور محرّم عتیق احمد صاحب نے اسے زیور طباعت پہنانے میں حتی الوسع تعاون فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر سے نوازے اور اس کتاب کو میری مغفرت اور نجات کا سبب بنائے۔ آمین

حافظ زبیرعلی زئی (۱/ جون ۲۰۰۸ء)

## ابوالحن القابسي كےمقدمے كاخلاصه

مجھ سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میں امام مالک کی کتاب (الموطأ) سے متصل سندوالی (مرفوع) احادیث جمع کردوں البذامیں نے موطاً کی روایات میں سے صرف ایک روایت:عبدالمرجلٰ بن القاسم کی روایت پراکتفا کرتے ہوئے یہ کتاب مرتب کی ہے،اگر کسی شخص میں تفقہ کا مادہ ہے تو یہ کتاب اسے فقہ بھھنے میں مدود ہے گی اوراگر کوئی علم حدیث کی وسعتوں کا طالب ہے تو یہ اس کے لئے علمی سٹرھی کا کا م دے گی۔

ا۔ جو خض مذلیس کے ساتھ معروف نہ ہوتواس کی عن والی روایت بھی متصل ہوتی ہے۔

۲۔ جس تخص کی مروی عنہ (استاذ) سے ملاقات ثابت نہیں تو اس کی روایت کے متصل ہونے کا کوئی احمال نہیں یعنی الی روایت منقطع ہوتی ہے۔

س- میر بنزدیک ابوعبدالله عبدالرحمٰن بن القاسم المصری کی (امام) ما لک سے روایت تمام روایات پر مقدم ہے کیونکہ وہ امام ما لک کے مشہور شاگر دیتے ، انھوں نے آپ کی لمبی مصاحبت اختیار کی اور آپ کی متابعت پر اچھی توجہ دی۔ ابن القاسم فہم علم ، دین میں پر ہیزگاری اور دوسروں سے کم روایات میں زیادہ مشہور ہیں ، اس لئے وہ الفاظ کی تخلیط و تبدیل سے محفوظ ہیں۔ ان سے ان امادیث کے راوی ابوسعید سحون بن سعید ہیں۔

۳۔ ابوالقاسم حمزہ بن مجمد الکنانی نے فر مایا: اگر لوگوں کا مالک سے (روایت میں ) اختلاف ہوتو ابن القاسم کا قول را جج ہوگا۔

۵۔ میرے نزدیک سحنون بھی اسی طرح ہیں جس طرح ابن القاسم ہیں۔

۲ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَاذْ کُونَ مَا يُتُلّى فِي بُيُونِ كُنَّ مِنْ ايْتِ اللهِ وَالْمِحِكُمَةِ ﴾ تصارے گھروں میں الله کی آیات اور عکمت کی جوتلاوت کی جاتی ہے اُسے یادکریں اور بیان کریں۔ (الاحزاب:۳۳)

یہاں حکمت سے مرادسنت ہے۔

نبی مَنَاتِیْنِم کی از واج کوتکم دیا گیا تھا کہان کے گھروں میں جو پڑھا جا تا ہےاُ سے لوگوں کے سامنے بیان کردیں تا کہلوگ وہ چیزیں سکھ لیس جواُن سے خفی ہیں۔

ے۔ سیدناابو ہر رہ دراللفۂ حدیث سکھنے کے بارے میں سب سے زیادہ شوق رکھتے تھے۔

۸۔ حدیث سیکھنے کی پہلی شرط رہ ہے کہ (اپنے لئے خلوصِ نیت کے بعد )اسا تذہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خلوصِ نیت طلب کی جائے اوران اسا تذہ سے حدیث سیکھی جائے جو سیچ ثقة ہوں۔

نی مَنَا ﷺ کا ارشاد ہے: مجھ پرجھوٹ نہ بولو کیونکہ جس نے مجھ پرجھوٹ بولاتو و څخص جہنم میں داخل ہوگا۔

۹۔ حدیث ہی سنت ہے اور سنت کتاب اللہ کا بیان (تشریح) ہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

۱۰۔ غیر ضروری لینی ضعیف روایات کثرت سے جمع کرنے میں وقت ضا کعنہیں کرنا چاہئے۔ ۱۱۔ صحیح حدیث کی بعید تاویل نہیں کرنی چاہئے اور ناسخ منسوخ کے حتی علم کے بغیر کسی حدیث کومنسوخ قرار نہیں دینا چاہئے۔

۱۲۔ حدیث کے معانی کوعلماء جانتے ہیں۔



## Q 12

# ذِكُرُ حَدِيْثِ أَبِي بَكُرٍ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِاللهِ بُنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ لَهُ عَنْ أَنْسٍ حَمْسَهُ أَحَادِيْتَ

[1] مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنُ أَنْسِ بنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مَنَ الصَّلُواتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَ هُ قُعُودًا فِلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : (( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوثَمَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : (( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوثَمَّ فَلَا الْمَامُ لِيُوثَمَّ فَالْ الْمَامُ لِيُوثَمَّ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(سیدنا) انس بن ما لک ( ر النینی ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ النینی ایک گھوڑ ہے پرسوار ہوئے تو اس سے گر گئے پس آپ کا دایاں پہلوچھل گیا۔ پھر آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے (وہ) نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے (فارغ ہوکر ہماری طرف) پھرے تو فرمایا: امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ جب وہ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھو تم بھی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ جب وہ رکوع سے اٹھ جائے تو تم رکوع کرو۔ جب وہ رکوع سے اٹھ جائے تو تم رکوع کرو۔ جب وہ سمیع اللّٰہ کُلِمَنْ حَمِدَہ کُہُوتِ تم رَبّنا وَلَكَ الْحَمْد کہو اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھوتے تم رہی اٹھ جاؤ۔ جب وہ سمیع اللّٰہ کُلِمَنْ حَمِدَہ کُہُوتِ تم رہی میں بیٹھ کرنماز پڑھو۔ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھوتے تم سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔

### 🕸 تعقیق 🏇 صحیح

صحیح مسلم (۱/۷۷ میں ہے: 'عن الزهوي قال: سمعت أنس بن مالك يقول.. '' امام مالك مدلس نہيں بيں، و كيھئے ميرى كتاب الفتح المبين (۱۲۲س ۲۷)

دوسرے بیکدامام زہری سے ان کے ساع کی تصریح موجود ہے۔ (التمہید ۲ ۱۳۲۷، وسندہ حسن والا وسط لا بن المنذ ر۱۸۸۸، وسندہ صحیح) معنوق علیه متفق علیه

الموطاً (رواية يجلى بن يحي ار ۱۳۵ ح ۳۰، كتاب ۸ باب ۵ حديث ۱۱) التمهيد ۲ ر ۱۲۹، الاستذكار: ۳۷ مكل ( ۱۲۳ ما ۱۲ مكل من حديث ما لك بد.

## [اسے بخاری (۲۸۹) اورمسلم (۹۷ ااس) نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔]

#### **∰ ïï ∰**

- 🕦 رسول الله مَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْمَ مَسْكُل كَشَانِهِ مِنْ عَلِي اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الل
- 🕑 رسول الله مَنَّ النَّيْظِ عالم الغيب نہيں تھے ورنہ آپ اس گھوڑے پر کیوں سوار ہوتے جس سے گرنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا؟
- رکوع و جوداور نماز کے ظاہری افعال میں امام کی اقتدا کرنی چاہئے الایہ کہ خصیص کی واضح دلیل ہو مثلاً مسبوق کے لئے امام کا سلام چھیرناوا جب الاقتدانہیں ہے۔
  - نماز کے بعد کتاب وسنت کی تعلیم دینامسنون ہے۔
  - اگرشری عذرنه بوتونماز کھڑے ہوکر پڑھنا ضروری ہے۔
- ﴿ جبامام کی عذر کی وجہ سے بیٹی کرنماز پڑھے تو مقتہ یوں کو بیٹی کرنماز پڑھنی چاہئے۔ بعض علماءاس مدیث کومنسوخ سیجھتے ہیں کہ جب امام بیٹی کرنماز پڑھنے اس مدیث کے راوی ہیں کہ جب امام بیٹی کرنماز پڑھو تھے تھے میں کہ جب امام بیٹی کرنماز پڑھو۔ (صیح مسلم: ۱۳۱۳ و تیم وارال الم : ۹۲۸) ایک و فعہ جابر ڈاٹٹیڈ نے بیاری کی وجہ سے بیٹی کرنماز پڑھی۔ (ویکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳۲۷ تا 2012 وسندہ جی وصیح ابن جرنی فتح الباری ۱۸۷۲ کا تحت کا دولوگوں نے آپ کے پیچھے بیٹی کرنماز پڑھی۔ (ویکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳۲۷ تا 2012 وسندہ جو بیٹی کرنماز پڑھی اور مقتہ یوں کو تکم دیا کہ بیٹی کرنماز پڑھی اور مقتہ یوں کو تکم دیا کہ بیٹی کرنماز پڑھوتو انھوں نے بیٹی کرنماز پڑھی۔ (ویکھئے الا وسلالا بن المنذر ۲۰۱۲ تا ۲۵۰۰ وسندہ تھے وصیح الحق الحق اللہ کے نماز پڑھی۔ (ویکھئے الا وسلالا بن المنذر ۲۰۱۲ تا 10 میٹی کرنماز پڑھتا تو وہ بیٹی کرنماز پڑھتے۔ عبدالرزاق بن ہم مالصنعانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس پر پایا ہے کہ اگرامام بیٹی کرنماز پڑھتا تو وہ بیٹی کرنماز پڑھتا۔ (مصنف عبدالرزاق بن ہم مالصنعانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میس نے لوگوں کو اسی پر پایا ہے کہ اگرامام بیٹی کرنماز پڑھتا تو وہ بیٹی کرنماز پڑھتا۔ (مصنف عبدالرزاق بن ہم مالصنعانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس پر پایا ہے کہ اگرامام بیٹی کرنماز راز قرائی کہ میں میٹی کہ اگرامام کو کھوں کو میٹی کہ اگرامام کو کھوں کو کھ

احمد بن حنبل اوراسحاق بن راہویہ کے نز دیک اگرامام بیٹھ کرنماز پڑھے تو لوگ اس کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔

(و كيهيئه مسائل الامام احمد بن حنبل واسحاق بن را مويه، روايية اسحاق بن منصور الكويج : ٣٢٨ ،سنن التريذي ١٣٦١)

"ابل الحديث"كا كيكروه كايمي قول بيد (الاعتبار في بيان الناسخ والمنوخ من الآثار للحازي الا)

- ﴾ آپ مَنْ الْیَیْنِ کی مرضِ و فات والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک امام کھڑے ہو کرنماز پڑھائے اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں پھر پہلا امام آجائے اور بیٹھ کرنماز پڑھائے تو لوگ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔اس خاص جزیئے سے سیدنا انس ڈالٹینؤ کی حدیث کامنسوخ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

# 

سمع الله كمن حمده كهنا حياجة \_ (سنن الداقطني اروسس م ١٢٤٠، وسنده حن لذاته)

بدروایت موقو فأتجی حسن ہے۔

اس كتاب "الإتحاف الباسم في تحقيق موطأ الإمام مالك [ تلخيص القابسي ] رواية عبدالرحمن بن القاسم "
مين تفقه كي ساته ساته على وتحقيق فوائد بهي بيش كئے كئے بين تاكة نفقه ( فقه الحديث والقرآن ) كي موتول كى لڑى سے تحقيق وعمل كى رابين كھليں۔ والحمد لله

[٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْهُ وَحَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ البنُ خَطلِ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قَالَ ابنُ شهَابٍ : وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ يَوْمَنِذِ مُحُرمًا.

اوراس سند ( کے ساتھ سیدنا انس بن مالک وٹائٹوئؤ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئؤ فتح کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پرخود تھا۔ جب آپ نے خودا تارا تو ایک آدمی نے آکر کہا: اے اللہ کے رسول! ابن خطل (ایک کافر) کعبہ کے پردول سے لئکا (چمٹا) ہوا ہے؟ تو رسول اللہ مٹائٹوئٹم نے فرمایا: اسے لل کردو۔
ابن شہاب ( زہری ) نے فرمایا: رسول اللہ مٹائٹوئم اس دن احرام میں نہیں تھے۔

### 🕸 تفقیق 🎡 صحیح

صرح الامام مالك بالسماع عندمسلم (۱۳۵۷) وابن شهاب الزهرى صرح بالسماع عند ابن سعد (الطبقات ۱۳۹،۱۳۹،۱۳۹، وسنده حسن لذاته ) واني عوانه (المسترح، القسم المفقو دص ۲۲۵)

### 🕸 تغريج 🍄 متفق عليه

الموطا (رواية كيلي الهجه على ١٠٤٥، ك٢٠ ب ٨١ ح ٢٥٠ وعنده: قال ما لك: ' وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَوْمَنِذٍ مُحْرِمًا ") التمهد ٢ ر ١٥٤، الاستذكار: ٩١٩

🖈 أخرجه البخاري (۵۸۰۸٬۳۲۴۸،۳۰۴۴۸۱۲۲ ) مسلم (۱۳۵۷) من حديث ما لك به .

#### **♦** تنته **♦**

- 🕦 اگر حج یاعمرے کی نیت نہ ہوتو مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہونا جائز ہے۔
  - 🕜 ایی حفاظت کے لئے تدابیر کرنا جائز ہے۔
- اگر فلیفه یااس کا مامور مناسب سمجھتو فتح کے بعد بھی حربی کا فرکافل جائز ہے۔
  - بیت الله برغلاف النکا ناسنت تقریری کی رُوسے جائز ہے۔

ابن خطل کے بارے میں پوچھنےوالے کا نام معلوم نہیں ہے۔ (التوضیح کمبہمات الجامع التیجی البی العجمی قلمی سیمیں)

ہوسکتا ہے کہ وہ ابو برزہ الاسلمی رخانٹیڈ ہوں۔واللہ اعلم (دیکھنے فتح الباری ۴۸۰۲)

ابن خطل (کافر) نے ایک صحابی ڈالٹنٹ کوشہید کیا تھا،جس کے بدلے میں وہ قبل کیا گیا۔ دیکھئے فتح الباری (۱۱/۴)

سیدناعبداللہ بن عمر والنین کے سے (مدینہ جانے کے لئے) چلے تو جب قدید (ایک مقام) پہنچ ، آپ کو مدینہ سے خبر ملی (کہ مدینہ میں فساد ہوگیا ہے) تو آپ بغیراحرام کے مکہ لوٹ گئے۔ (موطاً امام الک ۱۳۳۱م ۲۵ وسند ، صحح)

[٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُتِي بِلَبَنِ قَدُ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَسَارِهِ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَسَارِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوبَكُرٍ الصِّدِّيْقُ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.))

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رہائیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ کے پاس دودھ لایا گیا جس میں (کنویں کا) پانی ملایا گیا تھا۔ آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی (دیباتی) اور بائیں طرف (سیدنا) ابو برصدیق (رہائیڈ) تھے۔ پس آپ نے (دودھ) پیا پھر (باقی دودھ) اعرابی کو دے دیا اور فرمایا: دایاں (مقدم ہے) پھر (جواس کے بعد) دایاں ہو۔

### 🍪 تعقیق 🅸 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عند البخاري (٢٣٥٢)

### 🕸 تخریج 🏵 متفق علیه

الموطأ (رواية ليجيل ١٢٦٢ ح ١٤٨٤ ، ك ٢٩ ب ٥ ح ١٤) التمهيد ٢ را١١ ، الاستذكار . ١٤٢٠

🖈 أخرجه البخاري (٥٦١٩) ومسلم (٢٠٢٩) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت** ∰

- 🕦 اپنے پینے کے لئے دودھ میں پانی ڈالناجائز ہے کیکن اسے خالص دودھ کے نام پر بیچناجائز نہیں ہے۔
  - دوسروں کو بلانے والا پہلے خود یی سکتاہے۔
  - ا کھانے پینے کی چیزیں اگر دوسروں کو تحفتاً دی جائیں تو دائیں طرف سے ابتدا کرنی چاہئے۔
    - 🕝 تحفہ قبول کرنامسنون ہے بشرطیکہ کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو۔
    - دودھ پینامسنون اورصحت وتوانائی کے لئے بہترین غذاہے۔

(C)(21)

و موطئ إمّام مالِكُ

[\$] وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ :

(( لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيالٍ.))

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا انس ر ڈائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰیوُمُ نے فرمایا: ایک دوسرے سے بغض نہ رکھواور آپس میں حسدنہ کرواور ایک دوسرے کی طرف (ناراضی سے) پیٹھ نہ چھیرواور اللّٰہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ ،کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اینے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔

## 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزبرى بالسماع عند البخاري (١٠٦٥)

### 🕸 تغريج 🐼 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيٰ٢/٧-٩ح ١٩٨٨)، ٢٧ب، ح١٦) التمهيد ٢ر١١٥،الاستذكار:١٦٨٠

🖈 وأخرجها لبخاري (٢٠٤٦) ومسلم (٢٥٥٩) من حديث ما لك به .

#### **∰ ïiï ∰**

- ① مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا،حسداور بائیکاٹ کرناحرام ہے لیکن دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ سی شرعی عذر کی وجہ سے بائیکاٹ کرنا وہ بائیکاٹ کرنا واجب ہے جیسا کہ دیگر دلائل سے ثابت ہے بلکہ بعض اوقات گنا ہگارمسلمانوں سے بھی بائیکاٹ کیا جاسکتا ہے۔
  - نیکی کے کاموں میں رشک اور نیکی میں مسابقت جائز ہے۔
  - تین صحابهٔ کرام غزوهٔ تبوک سے بغیر شرعی عذر کے پیچھے دہ گئے توان سے پچاس دن تک بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ د کیھئے سورۃ التوبہ(۱۱۸) صبح بخاری (۳۲۱۸) اور صبح مسلم (۲۷۹۹)
  - صنکرینِ تقدیرِ (اہلِ بدعت ) کے بارے میں سیدناعمر رہائٹیؤ نے فرمایا: میں ان سے بری ہوں اوروہ مجھ سے بری ہیں۔ (صحیح مسلم: ۸ور قیم دارالسلام: ۹۳)
    - سیدنااین عمر رشانتی نے ایک بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔
       دیکھئے سنن التر ندی (۲۱۵۲ وسندہ حسن وقال التر ندی: ''طذ احدیث حسن صحیح'')

(C) (2r)

و موائل مالک

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رٹائٹنڈ) سے روایت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر جانے والا گباء (کے علاقے میں) جاتا پھروہ وہاں پہنچتا اور (اس اثنامیں) سورج بلند ہوتا تھا۔

[0] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَثُمَّ يَذْهَبُ الذَاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْ تِيهُهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ.

### 🕸 تمتيق 🎡 صحيح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عند البخاري (۵۵٠)

### 🕸 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية ليجيُّ اروح ١٠٠٠) التمهيد ٢ ر١٤٥ الاستذكار:٩

🖈 وأخرجه البخاري (۵۵۱) ومسلم (۱۲۲) من حديث ما لك به .

### **∰ ™ ∰**

( عهدِ نبوی کے مدینه منوره سے دو (عربی) میلوں کی مسافت پر قباء ہے۔ دیکھے جم البلدان (۳۰۲/۳) عربی ہا شمیل جار ہزارہ دراع یعنی ۱۲۰۹میٹر کے برابر ہوتا تھا۔ دیکھے القاموس الوحید (ص ۱۵۹۷)

اس حساب سے بیہ فاصلہ تین کلومیٹر اور دوسواٹھارہ (۲۱۸) میٹر ہے۔معلوم ہوا کہ عصر کی نماز (ایک مثل ہونے کے بعد) جلدی پڑھنی چاہئے۔

- ﴿ نبی کریم مَثَاثِیْنِ نِے فرمایا: جبریل (عَالِیَیْلا) نے مجھےعصر کی نمازاس وقت پڑھائی جب ہر چیز کاسامیاس کے برابر (ایک مثل) ہو گیا۔ (سنن الترندی:۱۳۹، وسندہ حسن وقال الترندی:''حدیث حسن' وصحہ این خزیمہ:۳۵۲، وابن حبان:۲۵۹ وابن الجارود:۱۳۹، والحاکم ار۱۹۳ والنبموی فی آثار السنن: ۱۹۴۰ وغیرہم)
- ﴿ بغیر شرعی عذر کے دوشل کے بعد نما زعمر پڑھنے کا کوئی شوت نہیں ہے۔ نیموی تقلیدی لکھتے ہیں کہ 'و إنسی لمم أجد حدیثًا صدیعًا صحیعًا أو ضعیفًا یدل علی أن وقت الظهر إلی أن یصیر الظل مثلیه ''اور مجھے کوئی صریح میصی یاضعیف حدیث نہیں ملی کہ ظہر کا وقت دوشل تک رہتا ہے۔ (آثار النن ۱۹۹۱)
  - َ جولوگ بغیر شرعی عذر کے عصر کی نمازلیٹ پڑھتے ہیں انھیں نبی مَثَالِیُّمْ نے منافق قرار دیا ہے۔ د کھئے جے مسلم (۲۲۲ وتر قیم دارالسلام:۱۴۱۲)

# (2) (2m)

# سَهْلُ بنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ

( سیدنا)سہل بن سعد الساعدی ( ڈائٹنڈ ) سے روایت ہے کہ عویمر العجلانی (والله علیہ عاصم بن عدی الانصاری ( واللهٰ کے یاس آئے اور ان سے کہا: اے عاصم! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قبل کر دے تو آپ اس ( قاتل ) کوتل کر دیں گے؟ یاوہ کیا کرے؟ اے عاصم! اس کے بارے میں رسول اللہ مَا ﷺ بِنے مسلم بوچھیں۔ پھر عاصم ( رِثَالِثُنَهُ ) نے رسول الله مَثَالِثَيْمَ سے مسكله يو حيما تو رسول الله مَالِينَا إِن إلى ) مسلول كونا يسند فرمايا اورمعيوب سمجها \_ رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ كَا كُلام سن كرعاصم ( رالند؛ ) کو ( اپنے آپ پر ) بوجھ سامحسوں ہوا۔ جب عاصم اینے گھرواپس گئے توان کے پاس عو بمرنے آ کر يو حيما: اے عاصم! رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي آبِ كُوكِيا جواب دیا ہے؟ عاصم نے عو بمر سے کہا: آپ میرے پاس خیر کے ساتھ نہیں آئے۔ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنِ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْلِمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْلِيْلِ جومسكه بوچھاتو آپ نے اسے ناپسند كيا۔عويمرنے كہا: الله كي قتم! ميں تو اس وقت تك نہيں ركوں گا جب تك آب سے بوجھ نہلوں ۔ رسول الله مَالَّيْدَ فِلَ لوگوں کے درمیان تشریف فرماتھ کہ عویمرآئے اورعرض کیا: یارسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آ دمی این بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دی تو آپاس ( قاتل ) کوتل کردیں گے؟ یاوہ کیا کرے؟ رسول الله مَنَاتِيْنِمْ نِے فر مایا:تمھارے اورتمھاری بیوی کے بارے میں ( حکم) نازل ہوا ہے، جاؤ اور [7] قَالَ مَالِكٌ : حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابِ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أُخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيمِرًا العَجُلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ الَّوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلُ لَى يَا عَاصِمُ! عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلَالِكَ مَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ المسائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَكَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى آهْلِهِ جَاءَهُ عُولَيْمِ فَقَالَ: يَاعَاصِمُ ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَّيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ المسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى دَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ السُّهِ عَلَيْكُ : (( قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذُهَبُ فَأْتِ بِهَا)) قَالَ سَهُلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُم. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيُمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَا ثِا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ.



## موطئ إمّام ماليك

اسے (اپنی بیوی کو) لے آؤ سہل (ڈائٹیڈ) نے فرمایا:
پھر دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول
اللہ مَنَّا ﷺ کے پاس تھا۔ پھر جب وہ دونوں (لعان سے)
فارغ ہوئے (تو) عویمر نے کہا: یا رسول اللہ! اگر میں
اسے (اپنی بیوی بناکر) روکے رکھوں تو میں نے اس پر
جھوٹ بولا؟ پھر انھوں نے رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے حکم سے
جھوٹ بولا؟ پھر انھوں نے رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے حکم سے
بہلے اسے (اپنی بیوی کو) تین طلاقیں دے دیں۔
ابن شہاب (الزہری) نے کہا: پس لعان کرنے والوں
کی بہی سنت قراریائی۔

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ.

# اسناده صحیح اسناده صحیح استفق علیه استفریع استفریع استفریع استفریع استفق علیه

الموطأ (رواية ليحلي مر ١٢٣٦ م ٢٥ م ١٢٣٢ ، ك ٢٩ ب ١١ ص ١٣٣ ) التمهيد ٢ ر١٨٣ ـ ١٨٥ ، الاستذكار: ١١٥٢

🖈 وأخرجه البخاري (۵۲۵۹) ومسلم (۱۳۹۲) من حديث ما لك به .

- ن ''شریعت میں لعان یہ ہے کہ خاوند چار دفعہ یہ تم کھائے کہ میں اپنی بیوی کی طرف زنا کی نسبت کرنے یعنی اسے زنا ہے متہم کرنے میں سچا ہوں اور پانچویں تسم یہ ہو کہ وہ کہا گروہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوتو وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہو بہوک چار دفعہ خاوند کے جھوٹا ہونے پرقتم کھائے اور اس کی پانچویں قسم یہ ہوکہ اگروہ سچا ہوتو وہ (بیوی) خدا کے خضب کی مستحق ہو یہ کہنے پروہ حدزنا سے بری ہوجائے گی۔'' (القاموں الوحیوں ۱۳۷۸)
  - 🕑 لعان کا حکم قرآن مجید میں سورة النورمیں نازل ہوا ہے۔ (دیکھئے آیت:۲،۷)
- اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لعان کے بعد خاوند ہوی میں خود بخو د تفرقہ یعنی جدائی نہیں ہوتی بلکہ طلاق کے بعد جدائی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں: "باب الملعان و من طلق بعد الملعان "لعان کا باب اور جو شخص لعان کے بعد طلاق دے۔ (کتاب الطلاق باب ۲۹ بیل ۲۰۰۵)
  - واقع شدہ مسئلہ پوچھنے میں شرمانانہیں چاہئے اور غیرواقع شدہ یعنی فرضی مسائل پوچھنے سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہئے۔
    - لعان کے بعد شرع شبوت کے بغیر فریقین پر حد جاری نہیں ہوگی۔



## السَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ :حَدِيْثُ وَاحِدُ

[٧] مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَرِينُدَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَرِينُدَ عَنِ السَّهُمِيِّ عَنُ يَرِينُدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بنِ أَبِي وَدَّاعَةَ السَّهُمِيِّ عَنُ حَفُصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَفُصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَفْصَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ام المومنین هفصه ( ولائن ) نے فرمایا: میں نے رسول اللہ منالی کے دیوا اللہ منالی کے دیوا اللہ منالی کی کہ اللہ منالی کی کہ آپ اپنی وفات سے ایک سال پہلے بیٹھ کر نوافل پڑھنے گئے، آپ ترتیل سے ( تھہر تھہر کر) سورت پڑھنے تھے حتی کہ آپ کی ترتیل کے سبب وہ سورت اپنے سے طویل سورت سے بھی طویل تر ہوجاتی۔

## 🕸 تعقیق 🍇 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع من السائب بن يزيدرضى الله عنه عندا بن حبان ( الاحسان:۲۵۲۱ ، أو: ۲۵۳۰ )

## 🕸 تغريج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية يحيٰ ارس ۱۳۷۷ ح.۳۰ ک ۸ب۷ ح۲۱) التمهيد ۲ ر۲۲۰ الاستذ کار: ۲۷۷

🖈 وأخرجه مسلم(۷۳۳)من حديث ما لك به .

### **∰ تنته**

- صافظ ابن عبد البرن كها: "وفى اللغة أن الصلوة أصلها الدعاء ، لكن الأسماء الشرعية أوللى لأنها قاضية على اللغوية "لغت مين نمازى اصل دعا بيكن شرع نام أولى (بهتر) بين كيونكه وه لغوى نامول پرقاضى بين \_ (التهيد ٢٦١٦)
  - 🕑 نفل نماز کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہےاور بغیر کسی شرعی عذر کے فل نماز قصداً بیٹھ کر پڑھنا قرینِ صواب نہیں ہے۔
    - 😙 قرآن مجید کی تلاوت کھبر کھبر کراچھے طریقے سے اورغور وفکراور تدبر کے ساتھ کرنی چاہئے۔
      - نوافل کا قیام حتی الوسع طویل ہونا چاہئے۔
      - نوافل میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت مستحب ہے۔
        - 😙 اگرشرعی عذر ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنی جائز ہے۔
    - بیش کرنماز پڑھنے سے آ دھا تواب ملتا ہے لیکن نبی منافینے کم کیٹی کرنماز پڑھنے سے بھی پورا تواب ملتا تھا۔



# مَحْمُودُ بنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[٨] مَالِكُ عَن ابنِ شِهَابِ عَنْ مَحْمُوْدِ بنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِنْبَانَ بُنَ مَالِكِ كَانَ يَوُّمُّ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِنْبَانَ بُنَ مَالِكِ كَانَ يَوُّمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ : إنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُ ضَرِيْرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ إِفِي بَيْتِي ضَرِيْرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ إِفِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَجَاءَهُ وَسُولُ اللهِ الْحِيْرِ فَصَلَّى اللهِ فَصَلَّى اللهِ فَصَلَّى فِيهِ فَصَلَّى إِلَيْهِ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

(سیدنا) محمود بن الرتیج الانصاری (ولاتینی ) سے روایت ہے کہ بے شک (سیدنا) عتبان بن مالک (ولاتینی ) اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ انھوں نے رسول اللہ مَنَا لَیْکِیْم سے کہا: میں نابینا ہوں اور ( بعض اوقات) اندھیرا، بارش اور سیلاب ہوتا ہے۔ یارسول اللہ! آپ میرے گھر میں کی جگہ نماز پڑھیں ، میں اسے جائے نماز بنالوں گا۔ انھوں نے کہا: پھر رسول اللہ مَنَا لَیْکِیْم تشریف لائے تو فرمایا: کہاں جا ہے ہوکہ میں فرف نماز پڑھوں؟ انھوں (عتبان ولاتین ) نے گھرکی ایک جگہ کی فروف اشارہ کیا تورسول اللہ مَنَا لَیْکِیْم نے وہاں نماز پڑھائی طرف اشارہ کیا تورسول اللہ مَنَا لَیْکِیْم نے وہاں نماز پڑھائی

## 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عند البخاري (٣٢٥)

## 🕸 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية يجيٰ ار۲۷ اح۳۱۷، ک۹ب۳۲ ح۸۷) التهيد ۲۷۲۱،۲۲۷،۱۷ستذ کار:۳۸ گ المحمل (رواية بخاری (۲۲۷)عن ما لک بهورواه مسلم (۳۳ بعد ح ۲۵۷)من حديث ابن شهاب الز هری پنجوامعنی.

- 🕥 شرعی عذر کی بنا پر گھر میں نماز پڑھنا اور پڑھا ناجا ئز ہے۔
- 🕑 نى كرىم مَالَيْنِمُ كِآثارية ترك حاصل كرناضيح بـ
- ا ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی منالیاتی نے عتبان واللین کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

( د کیچئے مندالا مام احمد ۲۲۹/۳۲ وطبقات ابن سعد ۳۲۰ ۵۵ والتمهید ۲۲۹/۲)

لیکن بیروایت سفیان بن عیبنه وز بری کی تدلیس اور سند میں شک کی وجه سے ضعیف ومر دود ہے۔

- نماز باجماعت ضروری ہے الاید کہ شرعی عذر ہو۔
- کسی معجد، مدر سے اور مکان وغیرہ کا کسی نیک شخصیت کے ذریعے سے افتتاح کرانا جائز ہے۔

## (ح) مُوطَأَامِامِ مالِكُ

## 🕥 گھرمیں نماز کے لئے کسی جھے کوخش کرنا جائز ہے۔

② نماز باجماعت کے لئے جگہ کامبحد کے لئے وقف ہونا ضروری نہیں ہے۔﴿ نابینا امام کی امامت بالکل صحیح اور شرعاً جائز ہے۔

# عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيُّ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[9] مَالِكٌ عنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عبدالله بن عامر بن ربعه العدوى ( طالله: ) سے روایت ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب (طالفیٰ) شام کی طرف عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيِّ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ (جہاد کے لئے ) نکل۔ جب آپ سُرغ (شام کے خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّاجَاءَ سَرْ عَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَّبَاءَ قَدُ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ قریب، وادی تبوک کے ایک مقام) پر مہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ شام میں (طاعون کی ) وبا پھیلی ہوئی ہے۔ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: (( إِذَا سَمِعْتُمُ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنتُمُ پس (سیدنا) عبدالرحمٰن بنعوف ( طالغیز) نے آپ کو بتایا که رسول الله سَلَاللَیْم نے فرمایا: جب شمصیں کسی بها ، فَلَا تَخُورُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . )) فَرَجَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ علاقے میں اس (وہا) کے وقوع کا پتا چلے تو وہاں نہ جاؤاور اگراس علاقے میں بیر (وہا) بھیل جائے جس میں تم موجود ہوتو اس (وہا) سے راہِ فراراختیار کرتے ہوئے نہ بھا گو۔ پس عمر بن الخطاب طالنیز سرغ ہے واپس لوٹ آئے۔

## 🚳 تعقیق 🏶 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندالقاضي احمد بن محمد بن عيسى البرتي في مندعبدالرحمن بن عوف (٢) وسنده حسن .

## 🕸 تخريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية ليخيّ ١٩٤/٨٩٤/٨٩٥ /١٤٢٢) ك ٢٥س ١ع ٢٢٠) التمبيد ٢/٠٢١،الاستذكار:١٩٥/

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۲۱۹ کا ۲۹۷۳،۵۷۳۰) ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ما لک به

سَوْغ.

- 🛈 سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله سے روایت ہے کہ (سیدنا)عمر (طالفیّا) عبدالرحمٰن (بن عوف طالفیّا) کی حدیث کی وجہ سے والپس لوٹے تھے۔ (صحیح بخاری: ۱۹۷۳ وصحیح مسلم: ۲۲۱۹٬۱۰۰) بیاتیاع سنت کی اعلیٰ مثال ہے۔
  - 🕑 خبرواحد حجت ہے بشرطیکہ خبرییان کرنے والا ثقہ وصدوق ہو۔
- 🗇 اگروباوا لےعلاقے میں کوئی شخص اس و با کا شکار ہوجائے تو عین ممکن ہے کہ اس شخص کا عقیدہ خراب ہوجائے۔غالباً یمی وجہ

## (ح) موطئ إمتام ماليك

Q (1)

ہے کہ وباز دہ علاقے میں جانے اور وہاں سے نگلنے سے نع کیا گیا ہے۔

نی کریم مَثَاتِیْم سے صحابہ کرام کی محبت بے مثال ہے۔

# مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ : حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[• 1] مَالِكُ عنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بُنِ أُوسِ بُنِ السَحَدَثَانِ النَّصُرِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْسُمَسَ صَرْفًا بِمِائِة دِيْنَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ الْسُمُسَ صَرْفًا بِمِائَة دِيْنَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ السَّمَّعُ اللَّهُ عَبْيُدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي اللَّهُ عَنْدُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ وَتُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ ، وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمرُ بِنُ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ! لَا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالنَّهُ بِالْمَرْ رِبًا إِلّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمُو بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمُو بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ . وَالتَّمُو رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ .)

مالک بن اوس بن حد ثان النصری (رفیانینیهٔ) سے روایت ہے کہ انھوں نے سود ینار بدلانے چاہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جھے (سیدنا) طلحہ بن عبیداللد (رفیانینیهٔ) نے بلایا تو ہم نے آپس میں بھاؤ تاؤکیا، یہاں تک کہ چرمیرااور ان کا سودا طے ہوگیا۔ وہ (طلحہ رفیانینهٔ) دیناروں کو اپنے ہاتھ میں النے پلنے گے چرفر مایا: جب تک میرا خزانچی ہنگل (الغاب) سے آجائے۔ (سیدنا) عمر بن الخطاب جنگل (الغاب) سے آجائے۔ (سیدنا) عمر بن الخطاب رفیانینهٔ نے فرمایا: اللہ کی قسم اللہ منافینینهٔ نے فرمایا: اللہ کی قسم اللہ منافینینهٔ نے فرمایا: اللہ کی قسم اللہ منافینینهٔ نے فرمایا: اللہ کی تعدانہ ہونا۔ رسول اللہ منافینینهٔ نے فرمایا: نفتہ ہواور گیہوں گیہوں کے بدلے میں سود ہے سوائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ نفتہ نفتہ ہواور گیہوں گیہوں کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود ہے الا بیہ کہ نفتہ نفتہ ہواور جو جو کے بدلے میں سود

# نده صحیح البخاری البخاری

الموطأ (رواية يجيل ٢٣٦/٢ ٣٦ ح ١٣٥٠) اسب احراح ٣٨) التمبيد ٢٨٢،٢٨١ الاستذكار: ١٢٩٠ للموطأ (رواية يجيل ٢٨٢،٢٨١) من حديث ما لكب ورواه مسلم (١٥٨٦) من حديث ابن شهاب به وصرح بالسماع .

🛈 ایک ہی جنس میں خرید وفروخت کرتے وقت زیاد ہ یا کم لینا سود ہے۔

موڪ اِمتام ماليک موڪ اِمتام ماليک

- 🕑 محیح خبروا حد حجت ہے۔
- 🕝 ایک ہی جنس میں خرید و فروخت کرتے وقت ادھار جائز نہیں ہے۔
- 🕜 صحابة كرام امر بالمعروف ونهى عن المئكر كے جذبے سے سرشار تھے۔ رضی الله عنهم اجمعین
  - بعض اوقات ایک صحیح حدیث بہت بڑے عالم سے بھی مخفی روسکتی ہے۔
    - کھی حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول جحت نہیں ہے۔
  - عدم علم کی وجہ سے اجتہا دی خطا ہو سکتی ہے جس میں اجتہا دکرنے والا معذور ہوتا ہے۔
- سود کی بہت ی اقسام ہیں۔
   سود کے سرباب کے لئے شریعت اسلامیہ نے دقیق اہتمام کرر کھا ہے۔

## سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ: سَبْعَةُ أَحَادِيْث

(سیدنا) ابوہریرہ (طالفیز) سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْزِئِم نے فرمایا: جماعت والی نماز تمھارے اسلیے کی نماز سے بچیس (۲۵) درجے افضل ہے۔ [11] مَالِكُ عنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهِ عَلَيْكِ بنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ وَنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمُ وَحُدَةً بخَمسَةٍ وَعِشُرِيْنَ جُزَءً ١٠))

### 🏇 تحقیق 🎡 صحیح

قال ابن شهاب الزهرى: \* أُخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ: 'إلخ رواه البخارى (١٣٨)

## 🕸 تغريج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية يجيّ ار١٢٩ ح ٢٨٤، ك ٨ب اح٢) التمبيد ٢ ر١٦٦، الاستذكار:٢٥

افرجه مسلم (۱۳۹) من حدیث ما لک به ورواه البخاری (۱۳۸) من حدیث الزبری عن سعید بن المسیب وأبی سلمة عن البریرة به خوامعنی مطولاً.

### **∰ ∷∷** ��

① صحیح العقیده مسلمانوں کی نماز باجماعت میں لوگوں کی جتنی اکثریت ہواتی افضل ہے۔رسول الله مَثَاثِیَّ فِلْمِ نے فرمایا: ((وَ صَلَاكُ مُهُ مَعَ الرَّ جُلَيْنِ أَذْ کلی مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ))

اورآ دمی کی دوآ دمیوں کے ساتھ نماز ایک آ دمی کے ساتھ نماز سے بہتر ہےاور جتنی کثرت ہوتو وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔

(منداحد۵۷٫۱۳۰، وسنده حسن ، سنن ابی داود ۵۵۴ و هجه ابن خزیمه: ۱۳۷۵ وابن حبان ، الموارد ۲۶۱۰ وللحدیث لون آخرعندابن ماجه: ۹۰ کوغیره وسنده حسن )

## $\bigcirc$

## و مُوكَ إِمَامِ مَالِكُ

منبید: اس حدیث پر حافظ ابن عبدالبر کی جرح مردود ہے۔

- 🕑 جماعت کے بغیرا کیلیخض کی نماز ہوجاتی ہے کیکن باجماعت پڑھناافضل ہے۔
- بعض روایات میں ستائیس (۲۷) در ہے زیادہ ثواب کا ذکر ہے۔ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں بلکہ ہرشخص کواس کی نیت ، خلوص ، اتباع سنت اور بہترین عمل کے مطابق اجر ملے گا۔ ان شاءاللہ

[ 17] وَبِهِ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَن الصَّلَاقِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (( أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ. ؟ ))

اوراسی سند سے روایت ہے کہ (سیدنا ابو ہریرہ و کانٹوئؤ نے فرمایا:) کسی شخص نے رسول اللہ منگائیڈ کا سے ایک کیڑے میں بیاسی مماز (پڑھنے ) کے بارے میں بوچھا تو رسول اللہ منگائیڈ کم نے فرمایا: کیاتم میں سے ہرآ دمی کے پاس دو کیڑے موجود ہیں؟

## 🚳 تعقیق 🎡 صحیح

ا بن شهاب الزبرى عنعن وللحديث شام تي عند مسلم في صححه (۵۱۵/۲۷۱، قيم دارالسلام: ۱۱۵) ورواه ا ابخارى (۳۲۵) نحوه مطولاً فاكده: نووى ني كها: "وماكان في الصحيحين و شبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى"

صحیحین اور ان جیسی کتابوں میں مدنسین کی عن والی روایات دوسری سندوں سے ساع پرمحمول ہیں۔(تقریب النودی ص۹ نوع:۱۲) نووی کا بیقول صحیحین کے بارے میں تلقی بالقبول کی وجہ سے مقبول ہے جبکہ صحیح ابن خزیمہ وصحیح ابن حبان وغیر ہما کوتلقی بالقبول حاصل نہیں ہے لہٰذاو ہاں مدنس کی عن والی روایت ججت نہیں ہے إلا بید کہ ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔

## 🕸 تغريج 🎡 متفق عليه

الموطأ (رواية ليحي ارمهماح ١٦٦، ك٨ب٩ ح٠٠) التمهيد ٢ ر٣٤٣،الاستذكار:٢٨٦

🖈 وأخرجه البخاري (۳۵۸) ومسلم (۵۱۵) من حديث ما لك به .

### **♦ تنت** ♦

- ① مردوں کے لئے ایک کیڑے مثلاً ایک چا دریاصرف قیص میں نماز پڑھناجائز ہے بشرطیکہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں لیکن بہتر یہے کہ وہ دو (یازیادہ) کپڑوں میں نماز پڑھیں۔
- ﴿ کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے نافع رحمہ اللہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے بعد سیدنا ابن عمر وٹائٹوئئ نے فرمایا:
  کیا میں نے مسموس دو کپڑ نے نہیں دیئے تھے؟ نافع نے کہا: جی ہاں! ابن عمر وٹائٹوئئ نے کہا: اگر میں مسموس ایک کپڑے میں باہر بھیجوں تو
  طیے جاؤگے؟ نافع نے کہا بنہیں۔ ابن عمر وٹائٹوئئ نے فرمایا: کیا اللہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے یا لوگ؟ م

ور موائ إِمَّام مالِكُ وَلَّ الْمِمَامِ مَالِكُ وَلَّ الْمِمَامِ مَالِكُ وَلَّ الْمِمَامِ مَالِكُ وَلَّ الْمِمَامِ مَالِكُ

نافع نے کہا:اللہ، پھرابن عمر نے فرمایا: نبی مَنَاتُیْمَ ﴿ اِیاعَمر ﴿ اللّٰهُ اِنْ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ فَلَيْكُ لَلْ فِيهِمَا..)) اگرتم میں سے کسی کے پاس دو کیڑے ہوں توان میں نماز پڑھے۔ (اہمید ۲۷۱۷ وسندہ سچے )

نيز ديڪ اسنن الكبر كالمبيم قي (٢٠٣٦ وسنده صحح) شرح معاني الآثار للطحادي (١٧٧١) ومجموع فيادي ابن تيميه (٢٢٧ ١١٠ ولفظ غريب)

⊕ مردکے لئے ننگےسرنماز پڑھنا جائز ہے کیکن حج وعمرے کےعلاوہ بہتر بیہ ہے کہسر پرٹو پی،رو مال،عمامہ یا کپڑا ہو۔ دیکھئے میری کتاب مدینة المسلمین حدیث نمبر•ا

🕜 عورت کو گھر میں چبرے کے علاوہ باقی جسم ڈھا تک کرنماز پڑھنی جاہئے اور غیر مردوں کی موجودگی میں اپنا چبرہ بھی چھپانا چاہئے۔ یہ بہتر اورافضل ہے، نیز دیکھئے التمہید (۳۲/۲۷)

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ و ڈاٹٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیڈ نے فرمایا: جب تو اپنے ساتھی کو کہے: چپ ہوجا، اور امام (جمعے کا) خطبہ دے رہا ہوتو تُو نے لغو (باطل) کام کیا۔

[17] وَبِهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَعَوْتَ.))

## 🐞 تعقیق 🚳 صحیح

صرح ابن شهاب الزهری بالسماع عندا لبخاری ( ۹۳۴ )

## 🎨 تخریج 🕸

وله لون آخر في الموطأ (رواية ألي مصعب: ٣٣٧)

الك و اَخرجه النسائی فی المجتبی (۱۸۸ م ۱۵۷۸) من حدیث عبد الرحمٰن بن القاسم عن ما لک، و اُبود اود (۱۱۱۲) من حدیث ما لک به، و از ۹۳۳ و (۱۱۲ من حدیث این شهاب به . ورواه البخاری (۹۳۳ و مسلم (۸۵۱) من حدیث این شهاب به .

### **♦ تنته**

- حالت خطبہ میں سامعین کا ایک دوسرے سے کلام کرنا جائز نہیں ہے لیکن امام سے ضروری بات کرنا جائز ہے جبیبا کہ دوسرے دلائل
   سے ثابت ہے۔
  - الت فطبه مین آنے والا دور کعتیں ضرور بڑھے گا۔ دیکھئے سیح ا ابخاری (۹۳۱،۹۳۰،۱۱۲۲) وسیح مسلم (۸۷۵)
- ا محکم بن عتبیه اور حماد بن ابی سلیمان کے نز دیک جمعہ کے دن خطیب کے آنے کے بعد سلام اوراس کا جواب، چھینک پرالحمد ملله کہنا اوراس کا جواب دینا جائز ہے۔ (دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۰۰ حرصرہ صحیح)

اورابرا ہیم خعی کے قول کی روثنی میں اس حالت میں سلام کا جواب نہ دینا بھی جائز ہے۔( دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۱۸ح ۱۲۸۸ وسندہ چی ک

ضریتفصیل کے لئے دیکھئے ہے۔

# 

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ وظائفیٰ کے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ منگافیٰ کے نوگوں کو نجاشی (طائفیٰ کی وفات کی اطلاع اس دن دی جس دن وہ (خیاشی ) فوت ہوئے اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے پھر آپ نے ان کی صفیں بنا کیں اور جارتک ہیں ۔

[18] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْكَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ الْكَيْرَاتِ.

## 🐠 تعقیق 🍇 صحیح

صرح ابن شهاب الزبري بالسماع عند البخاري (۳۸۸۱،۳۸۸۰)

### 🕸 تفریح 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ار٢ ٢٢٤ - ٢٣٣ م ٥٣٣ ، ١٢ اب٥ ح ١٣) التمهيد ٢ ر٣٢٣ ، الاستذكار: ٣٩٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۲۳۵) ومسلم (۹۵۱) من حديث ما لك به .

### **♦ تنت ♦**

- اوگوں کومیت کی اطلاع دینا جائز ہے۔ دیکھیے فتح الباری (۱۱۲/۳)
- سیدنا ابن عمر طالنفیٔ سے روایت ہے کہ انھوں نے سیدنا رافع بن خدت کر طالنفیُ کی وفات کی اطلاع مدینے کے اردگرد والی بستیوں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ (امعجم اکلیرللطمر انی ۴۲۵؍۲۳۵ سنن الکبر کاللمبیقی ۴۸٫۴ دسندہ صحح)
- ﴿ ایک روایت میں میت کی اطلاع دینے ہے منع کیا گیا ہے (سنن التر ندی:۹۸۱ وقال:طذا حدیث سن کیکن بیروایت ضعیف ہے کیونکہ بلال بن کیچیٰ کی سیدنا حذیفہ بن الیمان طالفیہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔
- اگر بیردوایت صحیح بھی ہوتی تواس کا مطلب یہ ہے کہاہلِ جاہلیت کی طرح گلی کو چوں میں چیخ چیخ کرموت کا اعلان کرناممنوع ہے۔ دیکھئے ماہنامہالحدیث حضرو(۲۰/۱)اور کتاب البخائزللمبار کپوری (ص ۱۸)
- 🐵 نمازِ جنازہ میں چارتکبیریں کہنا بہتر ہے لیکن پانچ تکبیریں بھی جائز ہیں جیسا کہ سیح مسلم (۲۲۷۷ع ۱۳۲۲ع) سے ثابت ہے۔
  - نماز جنازه معجدے باہر پڑھنا بہتر ہے جبکہ معجد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔
  - الله تبارک و تعالی این حبیب مناقیه نیم کودورکی خبریں بذریعه وی بتادیتا تھا۔
    - 🕝 اگرکوئی عذریشرعی ہوتو غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔
  - ک نمازِ جنازہ میں جفت یاطاق صفوں کی کوئی شرطنہیں ہے۔ نبی سَالْتَیْنِم نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے دو صفیں تھیں۔ (صحیح مسلم:۹۵۲،دارالسلام:۲۲۰۹)

وكالم موطئ إمّام ماليك

[10] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ:

((لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ثَلاثَةٌ مِّنَ

الوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ.))

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہر رہ دلائنہ ) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰمِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِينِينَ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنِينِينِ اللّٰمِينَّ اللّٰمِنْمِينِ اللّٰمِنِينِ اللّٰم جس کے تین بجے فوت ہو جا کیں تو اسے ( جہنم کی ) آ گ نہیں چھوئے گی سوائے قتم پوری کرنے کے۔

## 🏇 تعقیق 🏶 صحیح

صرح ابن شهاب الزبري بالسماع عندالحميدي (بتقيقي ٢١٠١٠، ونبعة الاعظمي: ١٠٢٠)

## 🕸 تفريح 🅸 متفق عليه

الموطأ (رواية ليخيّار ٢٣٥ ح ٥٥٧، ك ١١ ساح ٣٨) التمبيد ٢٨٢ ٣٨٢، الاستذكار: ٥١١

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۲۵۲) ومسلم (۲۲۴۲) من حدیث ما لک به 🛚

### **ॐ تنته**

- 🛈 مسلمان کومبر کی دحہ ہے اللہ تعالٰی کے دریار رحت اور فضل وکرم سے بہت بڑاا جرماتا ہے۔
  - 🕝 مسلمانوں کے (نابالغ) بیجے جنت میں ہیں۔
- ايك صحابي كا بچيفوت موكياتو نبي مُثَاثِينَ في ان عفر مايا: ((أَمَا تَرْضَى أَلاَّ تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْبَجَنَّةِ إِلاَّ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَـفْتَـحَـهُ لَكَ؟)) كياتم ال يرراضي نہيں ہوكتم جنت كے جس درواز بے كی طرف ہے آؤتو تمھارا بجه بھا گتا ہوا آئے اور تمھارے لئے درواز ہ کھول دے؟ (مندملی بن الجعد:۵۷-۱، وسندہ صحیح،منداحمہ ۳۵،۳۴۷،۵۳۴،۳۵۰سنن النسائی ۲۲٫۲۲۸ ح۱۸۷،۲۲۸ و ۲۰۰۰ معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے والدین کا فوت شدہ بجہ قیامت کے دن ان کے لئے جنت کے درواز ہے کھولے گا۔
- "سوائے قتم پوری کرنے کے "میں قرآنِ مجید کی آیت ﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ اورتم میں سے ہرآ دی اس پروارد ہوگا۔ (مريم: ٤١) كى طرف اشاره بـ (فق البارى ١١/ ١٢١ ح ٢٦٥٢ طبع دارالسلام).

مزید تفصیل کے لئے مذکورہ آیت کی تفسیر وکتب تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔

[11] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَوْتَعُ بِالمَدِيْنَةِ مَا ذَعَوْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَوَاهُ. ))

اورای سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہر پر ہ ڈائٹیُ ایسے روایت ہے ، وہ فرماتے تھے : اگر میں مدینے میں ہرنوں کو چرتے ہوئے دیکھوں تو آھیں ڈراؤں گانہیں۔( کیونکہ ) رسول الله مَنَا لِينَا فِي فِي ماما: دوساه بيقرون والى زيين کے درمیان (مدینه کاعلاقه) حرام (حرم) ہے۔

## فركم منوطئ إمّام ماليك

وللحديث شوام دعندا بخاري (١٨٦٩) وغيره وهو بهاضيح والحمدللد

### 🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيي ١/٩٨٩ ح ١١ ١١ ، ١٥٨ ب سرح ١١) التمهيد ١٩٨١ - ١١٨١ الاستذكار:١٦٣١

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲/۹۷۱) من حديث ما لك به .

### **ॐ تنته**

① مکه مکرمه کی طرح مدینه طیبه بھی حرم ہے جبیبا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی (ص۲۱۲ ح ۲۲۲)

ا ہے سیدنا ابو ہر برہ ڈلائٹنئ کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے:

سيد نا انس بن ما لك رفالغنة (صحيح بخاري:١٨٦٧، وصحيح مسلم:١٣٦١)

سيدناعلي والنذر (صحيح بخاري: ١٨٤ وصحيح مسلم: ١٣٥٠)

سيدنا عبدالله بن زيد بن عاصم رفالنه: (صحيح بخارى:٢١٢٩ وصحيح مسلم:١٣٦٠)

سيدنارافع بن خدى دلالفيئ (صححمسلم:١٣٦١)

سيدنا جابربن عبدالله الانصاري رثالتُهُ (صححملم:١٣٦٢)

ان احاديث صححه متواتره كم مقابلي مين بعض الناس خودساخته شبهات كى بناير كهتم بين كذ الاحرم للمدينة عندنا"

ہمارے نز دیک مدینہ حرم نہیں ہے۔ (دیکھے روالحتار علی الدرالختار ۲۷۸،الدرالختار ۱۸۲۸)

- 😙 مدینه طیبه میں شکار کرنا اور بے ضرر در خت اور پودے کا ٹنا حرام ہے سوائے اذخر گھاس کے جس کی اجازت دی گئی ہے۔
  - 👚 سیدناابو ہریرہ رہالٹی ہروقت نی کریم منافیکا کی حدیت برعمل کرنے کے لئے تیار ہے تھے۔
    - قرآن کی طرح حدیث بھی جحت ہےاور حدیث و حی ففی ہے۔

اوراسی سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ دلیاتیٰؤ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ الْقِیْمَ نے فرمایا: طاقتور اور بہادر وہ نہیں جو کشتی لڑنے سے غالب آئے بلکہ طاقتور اور بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ [1۷] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: ((كَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ.))

## 🕸 تفقیق 🍪 صحیح

وأخرجه مسلم (٢٢٠٩/١٠٨) من حديث ابن شهاب الزهرى: " أُخْبَرَنِني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "

## (Na)

و مُوكِنَّاإِمَّامِ مالِكُ

به نحوه وسنده صحيح .

### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ١٦/٢ - ٩ ح ٢٨ ١٤) ك ١٦ ب ح ١٦) التمهيد ٢ ر٣١١ ،الاستذكار: ١٦٧٨

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۱۱۳)وسلم (۲۲۰۹) من حديث ما لك به .

### **∰ تنته ∰**

الصَّرَعَةُ: لغت میں بہت پچھاڑنے والے، زبردست پہلوان اور غالب رہنے والے خص کو کہتے ہیں۔ دیکھئے القاموں الوحید (س۹۲۱)
 الکَّسُرُعَةُ : بہت پچھاڑے والے، کمز ور پہلوان اور مغلوب رہنے والے خص کو کہتے ہیں۔

الق وثمن کے خلاف الزائی کی بہنبت صبر وقمل اور مجاہد و نفس افضل کام ہے۔ دیکھئے التمہید (۳۲۳/۲)

👚 بغیر کسی شرعی عذر کے غصہ کرنا پیندیدہ کا منہیں۔

## سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ : حَدِيْثَانِ

[ 1 ] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّهُمَا المُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ( إِذَا أَ مَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْ مِينُهُ تَلُمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: آمِينَ.

(سیدنا) ابو ہریرہ (والنینئ سے روایت ہے کہ رسول الله منگالینی نظر مایا: جب امام آمین کہتو تم بھی آمین کہو کو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئ تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ ابن شہاب (الزہری رحمہ اللہ) نے فر مایا: رسول اللہ منگالی کی آمین کہتے تھے۔

## 🕸 تعلیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع هاهنا والحمدلله

## 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ ار۸۷ ح۱۹۱، ک۳ ب۱۱ ح۲ ۱۸۴۸) التمهید ۸/۷، الاستذ کار: ۱۲۷ ه واخرچه البخاری (۷۸۰) ومسلم (۴۱۰) من حدیث ما لک به

AND 4717 AND

# ور موائ إمتام ماليك عوائل الماليك

الصَّالِّذِنَ ، جَهَرَ بِآمِيْنَ "، جبرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ ولا الضالين براهة تواونجي آواز سے آمين كہتے تھے۔(حديث السراج قامي ٢٥٠٠)

- آ اس حدیث سے محدثین کر ام نے آمین بالجبر کا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ ویکھے صحیح بخاری (۷۸۰) وصحیح ابن خزیمہ (۱۲۸۲ ح ۵۷۰) وسنن ابن ماجہ (۸۵۲) وسنن النسائی (۱۳۲۶ ح ۹۲۹)
- ا سیدناوائل بن حجر طالفیط سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مَثَاثِیْلَم کے پیچیے نماز پڑھی'' فی جھ کو بِ آمین نے آمین بالحبر کہی۔ (سنن ابی دادو: ٩٣٣، الحلافیات للبہ ہی ہمی ص ار ۵۱ وسندہ حسن)

اس تتم كى روايات كومد نظرر كھتے ہوئے امام مسلم فرماتے ہيں: '' تو اتوت الروايات كلها أن النبي عَلَيْتِ جهو بآمين'' تمام روايتيں متواتر ہيں كه نبى مَاليَّيْزِ اللهِ آمين بالجبر كهى۔ (كتاب التمييز قلى سوم مطبوع ص ٢٠)

- امام شعبہ کی جس روایت میں خفیہ آمین کا ذکر آیا ہے وہ شاذ ہونے کی وجہ سے محد ثین کرام کے نزد یک ضعیف ہے۔ اگر بیر روایت صحیح بھی ہوتی تواس کا مطلب صرف پیتھا کہ ہری نماز میں خفیہ آمین کہنے پراجماع ہے۔
- صحابہ وتا بعین (جہری نماز وں میں ) اونچی آ واز ہے آ مین کہتے تھے۔ دیکھے سیح بخاری (قبل ۲۰۵۷) ومصنف ابن الی شیبہ
   ۲۵/۲۸ ح ۲۹۲۳ کے وسندہ حسن )

سلام (السلام عليكم) اورآمين سے حسد كرنا يہوديوں كا كام ہے۔ ديكھئے سنن ابن ماجہ (۸۵۲ وسندہ صحيح وصححہ ابن خزيمة :۱۵۸۵، والبوصِرى فى زوائدابن ماجه، والمنذ رى فى الترغيب والتر ہيب ار۳۲۸) نيز ديكھئے ميرى كتاب''القول المتين فى الجبر بالتاً مين''

- العض الناس اس حدیث سے بیمسئلہ کشید کرتے ہیں کہ'' فرشتے آہتہ آواز سے آمین کہتے ہیں کیونکہ ان کی آواز سائی نہیں دی تی لہذا آہتہ آواز سے آمین کہنی چاہئے۔'' توعرض ہے کہ فرشتوں کے دیگر افعال آپ دیکھتے یا سنتے ہیں جو آمین نہ سننے سے فتو کی داغ دیا کہ آہتہ آمین کہنی چاہئے؟ بی تو صرف'' دو ہے کو تنکے کاسہارا'' کے متر ادف ہے۔
  - نماز میں آمین کہنے کی فضیلت کہ بیذریعہ مغفرت ہے۔
- ﴿ اس حدیث سے بی می ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسبوق سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھ چکا ہویا بیسورت پڑھنے والا ہو، اتنے میں امام آمین کہد بے تو یہ بھی آمین کے گا اور بعد میں اپنی سورہ فاتحہ پوری کرے گا۔اب اگریداپنی ولا الضالین پر پنچے اور امام آمین کہنے کے بعد قراءت کررہا ہوتو یہ میں نہیں کے گا بلکہ خاموش رہے گا جیسا کہ دوسرے عمومی دلائل سے ثابت ہے۔

اوراس سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رفیانینیا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا اللینیئی نے فرمایا: چو پایہ جانور (اگر نقصان کرے تو) رائیگاں ہے (اس کا کوئی بدلہ نہیں) کنویں اور معدنیات کا بھی یہی حکم ہے اور مدفون خزانے میں پانچواں حصہ (اللہ کے لئے نکالنا) ہے۔

[19] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْنَةً قَالَ : (( جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالبِنْرُ جُبَارٌ والمَعْدِنُ جُبَارٌ . وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.))



## و مُوطنًا إِمَّامِ مَالِكُ

## 🐼 تعقیق 🍪 صحیح

ورواه البخاري (٢٣٥٥) من حديث أبي صالح عن أبي هريره رضى الله عنه نحوه وسنده صحيح.

## 🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ٢٩،٨٦٨، ٢٨ ح ١٦٨٤، ك٣٣ ب ١٨ ح ١٢) التمهيد عروا، الاستذكار: ١٢١١

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۴۹۹)ومسلم (۱۷۱۰)من حديث ما لك به .

### **ॐ ™**

① اگرچو پایہ جانورکسی آ دمی کا نقصان کردی تو اس کے ما لک سے بدلہ نہیں لیا جائے گابشر طیکہ اس نقصان میں جانور کے ما لک کی کوتا ہی اور شرارت کا دخل نہ ہو۔

ابن محیصہ الانصاری رحمہ الله ( ثقة تابعی ) سے باسند سیح مروی ہے کہ (سیدنا) براء بن عازب ر الله علی نے کسی کے باغ کو نقصان پہنچایا تو رسول الله مثل الله علی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کو حفاظت کرنا ، مال (اور زمین ) کے مالکوں کا کام ہے اور رات کو حفاظت کرنا ، مال (اور زمین ) کے مالکوں کا کام ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۲۳۳۲) اگر حرام بن سعد بن محیصہ نے بیروایت براء بن عازب والله علی سن ہے تو سند سے تو سند سے درنہ مرسل (ضعیف) ہے۔ اس وجہ سے اس روایت سے استدلال صیح نہیں ہے۔

اگرکوئی آ دمی کسی شخص کے کنویں میں گر جائے تو کنویں کے مالک پرکوئی جرمانداور تاوان نہیں ہے بشرطیکہ کنویں کے مالک کا اس کے گرنے یا گرانے میں کوئی ہاتھ نہ ہو۔

اگر کسی شخص کو پرانے زمانے کا کوئی فن شدہ خزانہ ل جائے تو وہ اس میں سے زکو ق کے بجائے پانچواں حصہ (خُمس) نکال کر اللہ کے داستے میں (خلیفہ کے بیت المال پانصاب ز کو ق کی آٹھ شموں میں) صرف کرےگا۔

## أَبُو سَلَمَةَ سِتَّةُ أَحَادِيتَ، لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: حَدِيثٌ وَاحِدٌ

رسول الله مَنَالِيَّةِ كَلَ زوجه (سيده) عائشه ( وَاللَّهُ اللَّهِ) سے روایت ہے که رسول الله مَنَالِیَّةِ سے تع (شهد کی شراب) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ہروہ مشروب جونشہ دے حرام ہے۔ [ • ٢] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوُّ جِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوُّ جِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهَا قَالَ : قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (عَلَيْكَ ) عَن البِتْعِ فَقَالَ : (( كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ.))

## 🕸 تعقیق 🕸 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندا بنجاري (۵۵۸ ۲)

🕸 تغريج 🏵 متفق عليه

# و موائن إمّام مالِكُ مون أَمّام مالِكُ فِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِيلِيلُولِي مِنْ اللَّمِيْلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِي

الموطأ (رواية يحيٰ ٢٨٥٦ ٨ ح ١٦١٠ ك٢ مب ح ٩) التمهيد ٢٨٥١ ،الاستذكار:٩٢٩ ا

🖈 وأخرجه البخاري (۵۵۸۵)ومسلم (۲۰۰۱) من حديث ما لك به . ٥ من رواية يحيي

### **ﷺ تنتہ**

- یحدیث متواتر ہے کہ ہرنشہ دینے والی شراب حرام ہے۔ دیکھنے قطف الاز ہارالمتناثر ہ فی الا خبارالتواتر ہلسیوطی (۸۵) ولقط الآل کی المتناثر ہ فی الا حادیث المتواتر ہللز بیدی (۴۰) وظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی (۱۲۵) اور ذم المسکر للا مام ابن الی المتناثر ہ فی الا جدادی .
  - سیدناابن عمر ر ایشن سے روایت ہے کہ رسول الله مثاقیق نے فرمایا: ((کُلُّ مُسْکِو نِحَمْوٌ وَکُلُّ مُسْکِو حَوَامٌ))
     ہمسکر(نشردینے والی چیز) خمرہے اور ہر مسکر حرام ہے۔ (صحح مسلم: ۲۰۰۳)

سيدنا جابر بن عبدالله رطالتين سي سيروايت بي كدرسول الله منالينيَّم في مايا: (( مَا أَسْكَرَ كَيْنِيْرُهُ فَقَيلِيْلُهُ حَوَامٌ)) جو چيز زياده استعال كرنے سے نشد دے اس كاتھوڑا حصيمي حرام ہے۔ (سنن التر ندى: ١٨٦٥، وسنده حن، وقال التر ندى: 'حسن غريب' وحجه ابن الجارود: ٨٦٠)

سکو منه ''گندم، جو، شہداور مکی کی شراب حلال ہے اور اس کے پینے والے پر حذبیں گے گی اگر چاس سے نشہ ہوجائے۔ سکو منه ''گندم، جو، شہداور مکی کی شراب حلال ہے اور اس کے پینے والے پر حذبیں گے گی اگر چاس سے نشہ ہوجائے۔ (وکیھے البدالیللم غینانی ۴۹۲۰۴ کی اللاثر ہے)

یقول صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

سيدناابوموىٰالاشعرى ﴿ اللَّهُ عَنْ فرمايا: 'مَمَا أَبَالِي شَوِبْتُ الْحَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّادِيَةِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ'' اللَّهِ عَنْ وَرُنِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ'' اللَّهِ عَنْ مَر ( نشه آورشراب) پيوں تو پھر مجھے كوئى پروانہيں كه ميں الله كے علاوہ اس ستون كى عبادت كروں \_ ( سنن النسائى ٨٢١٣ ح١٦٢٢ وسنده صحيح) يعنی شراب پينا شرك جيبيا گناہ ہے۔ أعاذنا الله منه

## جَابِرٌ بنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) جابر بن عبداللہ (الانصاری ڈالٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیڈیٹا نے فر مایا: جس شخص کو عمر کی (عمر مجرک کے کہ بیاس کا اور اس مجرک لئے کئی چیز کا تخفہ) دیا جائے کہ بیاس کا اور اس کے وارثوں کا حق ہے تو جے عمر کی ملااس کا ہوجائے گااور دینے والے کی طرف والی نہیں لوٹے گا کیونکہ اس نے اس طرح دیا ہے کہ اس میں وراثت کے احکام جاری ہوگئے۔

[ ٢١] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنَّ مَا رَجُلِ أُعْمِرَ رَسُولَ اللهِ أَنَّ عَمْرىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لاَ تَرْجِعُ عُمْرىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، وَقَعَتْ فِيْهِ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهًا وَقَعَتْ فِيْهِ المَوَارِيْتُ. ))

# و موائل مالک موائل موائل

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندالنسائي (٢ ر٢ ١٥ ح ٢٥ ٢٥)

## 🕸 تفریج 🅸 مسلم

الموطأ (رواية يحيل ٢٥١/٥٤ ح ١٥١، ك٢٦ ب٢٥ حسم) التمهيد عرااا، الاستذكار:٢٨٥١

🖈 وأخرجه ملم (١٦٢٥) من حديث ما لك به .

### **\* \*\*\*\* \*\*\***

- ① سیدنا جابر ڈاٹٹنڈ فرماتے تھے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیئر نے جس عمر کی کوجائز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عمر کی دینے والا کہے:''یہ تیرے لئے اور تیرے وارثوں کے لئے ہے''اگروہ یہ کیے کہ''یہ تیرے لئے ہے جتنا عرصة و زندہ رہے''تو یہ عمر کی دینے والے کے پاس واپس لوٹ مائے گا۔ (امام) زبری بھی اس کے مطابق فتو کی دیتے۔ (صحیح سلم:۱۹۲۵)،ورّ تیم دارالسلام: (۱۹۱۹)
- ام المونین حفصہ بنت عمر بن الخطاب خلافیا نے زید بن الخطاب ڈلانٹیڈ کی بیٹی کوا کیک گھر عمر بھر کے لئے دیا۔ جب زید دلانائیڈ کی بیٹی فوت ہوگئی تو عبداللہ بن عمر دلائیڈ نے وہ گھر والیس لے لیا۔ وہ سیجھتے تھے کہ (بہن کے وارث ہونے کی وجہ سے ) سیگھر ان کا ہے۔

  (موطا امام الک ۲۷۵ کے ۱۵۱۵، وسندہ سیجے)
- قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمه الله فر ماتے تھے کہ میں نے لوگوں کواسی بات پر پایا ہے کہ وہ اپنے اموال کے بارے میں اور جو انھیں ملتا شرطوں کی یا بندی کرتے تھے۔ (موطا امام الک ۲۵۱۸ موسندہ صحح)
- امام مالک فرماتے تھے: ہمارے ہاں (مدینے میں) ای پڑمل ہے کہ عمر کی عمر کی دینے والے کولوث جاتا ہے بشرطیکہ وہ بینہ
   کہے کہ یہ تیرے لئے اور تیرے وارثوں کے لئے ہے۔ (موطاً امام الک ۵۲/۲ کت تر ۱۵۱۸)

## أَبُوْ هُرَيْرَةَ :أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ

[۲۲] وَبِهِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي وَبِهِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَصَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَاَ شُبَهُكُمْ صَلُوةً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ.

ابوسلمہ (بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابو ہریرہ (طُلِقَیْنَ ) اَضِیں نماز پڑھاتے تو ہراو خ خی میں تکبیر (اللہ اکبر) کہتے پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے: اللہ کی قتم! میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مَنَّ اَنْتِیْنَ کی نماز کے مشابہ ہوں۔

> پ تحقیق کے صحیح صرح ابن شہاب الزہری بالسماع عند البخاری (۸۰۳)

> > 🕸 تفريح 🏵 متفق عليه

و موائ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمِّامِ مَالِكُ

الموطأ (رواية ليجيٰ ار٦ ٧ ح ١٦٣٠، ك٣ ب٥ ح١٩) التمهيد عر٩ ٧، الاستذكار:١٣٣

🖈 وأخرجه البخاري (۷۸۵)ومسلم (۳۹۲)من حديث ما لك به .

🛈 سیدنا جابر ڈالٹیڈا لوگوں کونماز میں تکبیر کہنا سکھاتے اور ہراونچ نٹج میں تکبیر کہنے کاحکم دیتے تھے۔

(موطأ امام ما لك ار22ح٢١١، وسنده صحيح)

او پنج سے مراد تجدے سے سراُ ٹھانا ہے ،رکوع سے سراُ ٹھانا یہاں مراذ نہیں کیونکہ اس کی تخصیص کی واضح دلیل موجود ہے ۔رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا جیسا کہ سیدنا ابو ہر برہ دلیائیڈیو کی مفصل حدیث سے ثابت ہے ۔

(د يکھئے جی بخاری:۸۰۳ وضحیحمسلم:۳۹۲/۲۸)

امام یہ تکبیریں جمراً کے گا جیسا کہ السنن الکبری للبیہ تی (۱۸/۲) کی حسن لذاتہ (صحیح) حدیث سے ثابت ہے اور مقتدی سے تکبیریں مراً (دل میں) کہیں گے جیسا کہ سے تخاری (۲۵۳۴) وصحیح مسلم (۵۳۹) کی احادیث سے ثابت ہے اوراس پراجماع ہے۔
 امام زہری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آ دمی (امام کو) رکوع میں پائے تو اسے ایک تکبیر کافی ہے (بشر طیکہ تکبیر افتتاح کی نیت

تقریباً یہی موقف امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ اور تکم بن عتیبہ رحمہ اللہ کا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ار ۲۴۲ ح ۲۵۰۹ وسندہ صحیح ، ار ۲۴۳۳ ح ۲۵۱۴ وسندہ صحیح ) اور رکوع کے لئے علیحدہ اور افتتاح کے لئے علیحدہ دو تکبیریں کہنا بھی جائز ہیں جبیبا کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳۳ ح ۲۵۱۵ وسندہ سن)

سیدناابو ہریرہ (خلافیئ کوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین لیخاری: ۲۲ وسندہ صحح)
 سیدنا ابو ہریرہ (خلافیئ کی ندکورہ بالا حدیثِ موطا کی ایک سند میں آیا ہے کہ رسول اللہ سَکَافَیْئِ کی یہی نماز تھی حتی کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ (دیکھنے صحیح بخاری: ۸۰۳) لہذا ہیٹا بت ہوگیا کہ رسول اللہ سَکَافِیْئِ وفات تک رفع یدین کرتے تھے۔

اوراس سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہر رہ و ڈاٹنٹو کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِیَّیْوَمِ نے فر مایا: جو شخص نماز کی ایک رکعت یا لے تواس نے نمازیالی۔ [٣٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ عَلَى اللهِ عَلَى : (( مَنُ أَدُرَكَ الصَّلَاةَ.)) أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.))

کرے۔) دیکھئے موطأ امام مالک (۱۷۷ے ۱۶۷۶ وسندہ سیج)

🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندالحميدى ( بتحقیقی :۹۵۲ نبطة الأعظمی:۹۴۲)

🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيارواح ١٨٠ك اب ح ١٥) التمهيد عر١٣٠ الاستذكار:١٣

# و الماماليك الماماليك

🖈 وأخرجها لبخاري (۵۸۰)ومسلم (۲۰۷)من حديث ما لك به .

### **∰ تنت** ∰

- آ سیدناعبدالله بن عمر الله نین عمر الله نو تراکه فرماتے تھے که 'إذا ف اتنك السركعة فقد ف اتنك السجدة ''اگر تمهارى ركعت فوت ہوگئ تو تمهار اسجده ( بھى ) فوت گیا۔ (موطاً امام الك ارداح ۱۵ وسند هيچ )
- © رکوع کی رکعت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک احادیث صحیحہ اور فہم سلف صالحین کی رکعت ہم ہم رکن رہ جاتا اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں رائے یہی ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے نماز کا ایک اہم رکن رہ جاتا ہے لینی سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ سیدنا ابو ہر یہ واللہ نائی نہیں ہوتی جب تک رکوع سے پہلے امام کو حالت قیام میں نہ پالے۔ (جزء القراء قلیماری: ۱۳۲۱، وسندہ حن) سیدنا ابو سعیدالحذری واللہ نے نے فرمایا: سورہ فاتحہ بڑھے بغیرتم میں سے کوئی بھی رکوع نہ کرے۔ (جزء القراء قلیماری: ۱۳۳۱، وسندہ میج)

(سنن الدارقطني ٢ ر١٣ ح ١٥٩٢ ، وسنده حسن )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک رکعت بھی نہ پائے تو وہ چار رکعتیں پڑھے گا۔اخبار اصبہان لا بی نعیم الاصبہانی (۲۰۰۷) کی جس روایت میں آیا ہے کہ جمعہ نہ پانے والا (بھی) دور کعتیں پڑھے گا۔ بیر وایت محمد بن نوح بن محمد الشبیانی السمسار کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

[ ٢٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((إِنَّ الْحَدِيثُ قَالَ: ((إِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.))

اوراس سند (کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رڈائنی کے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس شیطان آکراس کی نماز کے بارے میں شک وشیدڈ التا ہے حتی کہ اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنی نماز پڑھ چکا ہے۔ اگرتم میں سے کوئی خض الی حالت پائے تو بیٹھے بیٹھے (آخری تشہد کے آخر میں) دو تجدے کرے۔

صحیح صحیح صحیح صحیح صرح ابن شهاب الزهری بالسماع عندالحمیدی (بخقیقی: ۹۵۳ نسخة الاعظمی: ۹۳۷)

متفوید که متفق علیه

# وَ مُوكِ اُمِنَامِ مَالِكُ وَمِنْ اُمِنَامِ مَالِكُ وَمِنْ اُمِنَامِ مَالِكُ وَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

الموطأ (رواية ليحيٰ ار ١٠٠ ح٠٢٠ ك م ب اح١) التمهيد عر ٨٩٨، الاستذ كار :١٩٣

🖈 وأخرجه البخاري (۱۲۳۲) وسلم (۱۸۸۹ ۱۳۸۹ بعد ۵۲۹۷) من حديث ما لك به .

- ① خنز ب نامی شیطان کامیکام ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں وسو سے ڈالتا ہے۔ (دیکھے تیج مسلم:۲۲۰۳٫۱۸) غنیة الطالبین کی ایک موضوع (من گھڑت)روایت میں شیطان کے بارے میں'' حدیث'' کالفظ آیا ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے۔
  - 🖝 نماز میں بھول چوک ہوجانے پرسجدہ سہودا جب ومسنون ہے۔رسول اللّٰہ مَثَاثِیْوَمُ نے فرمایا:

((لكُلِّ سَهُو يسَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ )) برسموك لئے سلام كے بعددو بحدے بيں۔ (سنن الى داود،١٠٣٨، وسنده حن)

تنبيه: دوسرے دلائل كو مد نظر ركھتے ہوئے سہوك دو بحد بسلام سے پہلے بھى جائز ہيں اور سلام كے بعد بھى ۔

- شیعوں کے امام ابن بابویہ الله کے نکھا ہے: 'إن الغلاة و المفوضة لعنهم الله ینکرون سهو النبی عُلَاثِ .... و إنها أسهاه ليعلم الناس بسهوه حكم السهو" و إنها أسهاه ليعلم الناس بسهوه حكم السهو" الله تعالى كى غاليوں اورمفوضه (رافضوں) پرلعنت ہو، يه بى مَنَا اللَّهِ عَلَى الله كا الكاركرتے ہيں ...الله نے آپ (مَنَا الله عَلَم الله عَلَى عَالِين ، دوسرے يه كه لوگوں (مَنَا الله عَلَم مِعلوم ہوجائي كه آپ بشر مخلوق ہيں اورلوگ آپ كورب معبود نه بناليس ، دوسرے يه كه لوگوں كوسہوكا حكام (ممائل) معلوم ہوجائيں۔ (من لا يحضر ه المقدر جام ٢٣٣)
  - سجدہ سہومیں صرف ایک طرف سلام چھیرنا کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
     فآوی عالمگیری میں بغیر دلیل کے کھا ہوا ہے: ''صحیح مسئلہ ہیے کہ ایک طرف سلام چھیرے یہی جمہور کا ند ہب ہے'' (۱۲۵۱)

جہور کی طرف بیانتساب واقعہ کے خلاف اور حوالے کے بغیر ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

اوراس سند ( کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیڈ ) سے روایت ہے کہ بذیل ( قبیلے ) کی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری کو مارا تو اُس کا مردہ بچہ پیدا ہوگیا پھر رسول الله مثالی فی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک غلام یا لونڈی (مارنے والی کی طرف سے بدلے اور دیت کے طوریر) دی جائے۔

[70] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ امرَ أَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتُ جَنِينًا مَيْتًا فَقَضَى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بِغُوَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ.

## 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

ابن شهاب الزهري تابعه محمد بن عمر والليثي (حسن الحديث) عندابن ماجه (٢٦٣٩) وسنده حسن

🕸 تفريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ١٨٥٨ ح ١٦٥٨، ك٣٠ ب عرح ٥) التمبيد عرع ١٥٨٠، الاستذكار:١٥٨٦

# (2) موطئ إمّام ماليك

🖈 وأخرجه البخاري (٥٤٥٩) ومسلم (١٦٨١) من حديث ما لك به .

🕦 رہید بن ابی عبد الرحمٰن الرائے کہتے تھے کہ لونڈی کے پیٹ کا بچہ (جومرجائے ) اس کی دیت میں غلام یالونڈی کی قیمت بچیاس دیناریا چھسودرہم ہونی جاہے اور آزادمسلمان عورت کی دیت پانچ سودیناریا چھ ہزار درہم ہے۔ دیکھیے موطأ الا مام مالک ( روایة يحيٰ٢/٢٥٨ح ١٧٢٠، وسنده فيحج

- بعض علماء کہتے ہیں کہا گرایس حالت میں بچیزندہ پیدا ہوکر مرجائے تواس کی پوری دیت ادا کرنالا زم ہے۔
  - بعض علماء نے کہا ہے کہ لڑنے والی بید دونوں عور تیں ایک دوسرے کی سوکنیں تھیں۔

# أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الْا َّغَرُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

سیدنا ابو ہریرہ ( طالغن ) سے روایت ہے کہ رسول الله سَالِيَّةُ فِيمُ نِے فرمایا: ہمارا رب تبارک وتعالیٰ ہررات کے آخری پہر میں آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فر ماتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مائگے تا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے سے مانگے تا کہ میں اسے دے دوں؟ کون ہے جو مجھے سے گناہ معاف کروائے تا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟

[٢٦] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِيُ هُوَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِنَّهُ قَالَ :(( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَرُهُ فَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدُعُونِي<sup>0</sup> فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعُطِيَهُ وَمَنُ يَسْتَغُفِرُنِي فَأَغُفِرَ لَهُ.))

## 🍪 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب مالسماع عندالدار می (۱۲۷۲ ح ۱۴۸۷)

## 🕸 تفريع 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية تحجيٰ ارم۲۱ ح ۴۹۹، ک۵۱ پ ۸ ح ۳۰) التمهید ۲۸/۱۰۱۱ الاستذ کار: ۴۸۸

🖈 وأُخرجه البخاري (١١٣٥) ومسلم (٤٥٨) من حديث ما لك به . ٥ من رواية يحيى و جاء في الأصل :يَدُعُنِيُ

- 🛈 یه حدیث متواتر ہے۔ دیکھئے انتہ ید (۱۲۸/۷) اورنظم المتناثر (۲۰۲)
- 🐨 اس پرایمان لا نافرض ہے کہ اللہ تعالی ہررات کے آخری پہر میں آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے جبیبا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔اس سے صرف رحمت کا نزول مراد لینااور نزولِ باری تعالیٰ کی تاویل کرناباطل ہے۔

مُوطْنَ إِمَّا مِمالِكُ ﴾ ﴿ مُوطْنَ إِمَّا مِمالِكُ

- الله تعالی اپی ذات کے لحاظ سے سات آسانوں سے اوپر اپنے عرش پرمستوی ہے اور اس کاعلم وقد رت ہر چیز کو محیط ہے۔
   جمیہ (ایک سخت گراہ فرقے ) نے اللہ سجانہ و تعالی کو ہر جگہ (موجود بذاته) قرار دیا ہے۔ دیکھے تلبیس ابلیس (ص، ۱۳۰ اقسام اہلی البدع) اس کفریہ عقیدے سے حلول لازم آتا ہے۔ عقید و کطول کے باطل ہونے کے لئے دیکھئے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ''ابطال و حدہ الوجود'' اور ملاعلی قاری حنی کی کتاب''المرد علی القائلین بوحدہ الوجود''
  - امام ما لك نے فرمایا: "الله عزوجل فی السماء و علمه فی كل مكان ، لا یخلو من علمه مكان "
     الله تعالى آسان پر ہے اوراس كاعلم برمكان پر (محيط) ہے۔ اس كے علم سے كوئى مكان خالى نہيں۔

(كتاب الشريحة للآجري ص ١٥٦ ح ١٥٢ وسنده حسن)

- ﴿ احادیثِ صفات کے بارے میں امام اوز اعی ، مالک ، سفیان توری اورلیث بن سعد نے فرمایا: انھیں بلا کیفیت روایت کرتے رہیں۔ (عقیدة السلف واصحاب الحدیث للصابونی ص۲۵-۹ و منده حن ، دوبرانسخ ص۲۳۹،۲۳۸)
- امام عبدالله بن المبارك رحم الله فرمايا: "نعرف ربنا فوق سبع سموات على العوش استوى ، بائناً من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية : "إنه هاهنا" وأشار إلى الأرض "

ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں وہ سات آسانوں ہے او پرعرش پرمستوی ہے، وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے اور ہم جہمیہ کی طرح سیہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں ( زمین ) پر ہے اور انھوں ( امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ ) نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ (عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث للصابونی ص ۱۸۲ ح ۱۸۸ وسندہ صحح ، الردعی المجہمیۃ للداری: ۱۲۲،۲۷ الاساء والصفات للبہبقی ص ۳۲۷ دسراننے ص ۸۳۸ النة لعبداللہ بن احمہ ۲۱۷)

امام زہری رحماللد نے فرمایا: ' إن الإعتصام بالسنة نجاة ''سنت کومضبوطی سے پکڑنے میں نجات ہے۔

(حلية الاولياءلا بي نعيم الاصبها في ٣٦٩/٣ وسنده صحيح)

اس حدیث سے دعا کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور بیک دعاتو کل کے منافی نہیں بلکہ مطلوب ہے۔

## حُمَيْدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ :سِتَّةُ أَحَادِيْثَ

(سیدنا) معاویہ بن ابی سفیان (رٹائٹیڈ) نے جس سال جی کیا تھا، عاشوراء (دس محرم) والے دن منبر پر فر مایا:
اے مدینے والو! تمھارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ مَائٹیڈیم کواس دن کے بارے میں یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ بیعاشوراء کا دن ہے، اس کا روز ہ اللہ نے تم پر فرض نہیں کیا۔ میں روز سے ہوں، جس کی مرضی ہے روز ہ رکھے اور جس کی مرضی

[۲۷] قَالَ مَالِكُ: حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدِ بنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ. مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ. وَهُو عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمُ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَ يَعُولُ لِهَذَا الْيُومِ: (( هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكُتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصُورَ ))

## (2) 9D

## و مُوكِ أَمَّام مالِكُ

## 🐠 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندمسلم (۱۲۹/۱۲۷)

## 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيُّ ار ٢٩٩٦ ح ٢٤٢، ك ١٨ب ١١ ح ٣٣) التمهيد ١٠٣٠ الاستذكار ٢٢٢٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹) من حديث ما لك به .

### **\* \*\* \*\***

- اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عاشوراء کاروزہ رکھنا سنت اور افضل ہے کین فرض و واجب نہیں ہے۔ (دیکھتے اتمہید ۲۰۳۷)
  - رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله أَنْ يَكُفّر السّنة الّتِي قَبْلَهُ)
     محصالله سے بیامید ہے کہ اس کے ذریعے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (میح مسلم: ۱۱۲۱)
- عاشوراء میں بہود یوں کی مخالفت والی حدیث کے راوی سیدنا ابن عباس طالتی نے فرمایا: "صوموا التاسع و العاشر و حالفوا الیهو د" نواوردس کاروز هر کھواور بہود یوں کی مخالفت کرو۔ (اسنن الکبر کاللیم قی ۲۸۷۸ سند کی مصنف عبدالرزاق: ۷۸۳۹)
- سیدنا معاویہ رٹائینۂ حدیث رسول ہے اتنا پیار کرتے تھے کہ منبر پر بھی اشاعة الحدیث میں مصروف رہتے تھے۔معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حدیث کو جمت سمجھتے تھے۔رضی اللہ عنہم اجمعین © علماء کوسنت کی ترویج کے لئے ہمہوفت کوشاں رہنا چاہئے۔
  - 🕤 اچھے حکمران علماء کواشاعت عِلم کی ترغیب دلاتے اوراس میں معاونت کرتے ہیں۔

(سیدنا) معاویہ بن ابی سفیان (روالفیئر) نے جس سال جج کیا تھا منبر پرتشریف فرماتے ہوئے ایک پہرے دار کے ہاتھ سے بالوں کا ایک پجرے دار والو! تمھارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَم کو اس (بالوں کی وگ لگانے) سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے اور آپ (مَنْ اللّٰهِ عَلَم ) فرماتے تھے فرماتے ہوئے سنا ہے اور آپ (مَنْ اللّٰهِ عَلَم ) فرماتے تھے کہ بی اسرائیل کی عورتوں نے جب ایسے بال لگائے تو بی اسرائیل ہلاک ہوگئے۔

[ ٢٨] عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتُ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: مِنْ شَعَرٍ كَانَتُ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهُلَ المَدِيْنَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هلذِهِ وَسَاؤُهُمْ.))

محیح صحیح صحیح صرح، بخقی : ۵۹۹ محیدی (بخقی : ۵۹۹ ) محید صرح، بن شهاب الزهری بالسماع عندالحمیدی (بخقی : ۵۹۹ ۵ )

الموطأ (رواية يحيل ٢ ر ٩٨٤ م ١٨٢٩ ك ١٥ ب احس) التمهيد ١١٦٧ ،الاستذكار: ١٥ ١١ ١

🖈 وأخرجها لبخاري (۳۴۲۸) ومسلم (۲۱۲۷) من حديث ما لك به .

- الله اوراس کے رسول کی مخالفت باعث ہلاکت ہے۔
- 🕝 عام الل مدينه كاممل الركتاب وسنت كے خلاف ہوتو ججت نہيں ہے۔
- - بالوں میں وگ لگانا حرام ہے۔
     امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا فرضِ منصبی ہے۔

(سیدنا) ابو ہریرہ ( ﴿ لِلْمُنَّةُ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ مَنْ اللهِ جَوْفُ رمضان (کے مہینے ) میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نبیت سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ [ ٢٩] وَبِهِ عَنُ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ أَبِي هُرَيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : (( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.))

### 🍪 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزهری بالسماع عندالنسائی ( ۲۰۲٬۲۰۱ ت۲۰۴۰)

## 🔯 تخریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية بيخيار ۱۳۱۳ ح ۲۳۷ مطولاً ، ک۲ باح۲ من حديث ابن شهاب عن الج سلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف عن الج هريره به. ) التميد ۷۵/۷ ، الاستذكار: ۲۱۹،۲۱۸ هم و أخرجه البخاري (۲۰۰۹ ) ومسلم (۷۵۹/۷۵ ) من حديث ما لك به .

### **\* \*\* \*\***

یہاں قیام سے مراد قیام رمضان (تراویج، تہجد) ہے۔ نبی کریم سَلَّیْنِیمُ نے قیام رمضان کے بارے میں فرمایا:
 (( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَوِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ))
 بشک جُخْص امام کے ساتھ نمازختم ہونے تک قیام کرتا ہے تواسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔

ر سنن التريذي: ٧ • ٨ و إسناده عجج وصححه ابن خزييه: ٢ • ٢٠ وابن حيان ،الموارد: ٩١٩ وابن الجارود: ٣ • ٣ وقال التريذي: طغذا صديث حسن صحح ك

سیدناعمر دلافین نے سیدنا بی بن کعب ولافین اورسیدناتمیم الداری ولافین کو محکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کیں۔ (موطاً امام الک روایة کی ار118 حصور موسل ۱۳۹۶ وسندہ تھے ، وقال النیموی فی آثار السنن : ۷۵۵' و با سنادہ تھے'' واقح بداطحاوی فی معانی الآثار ۲۹۳۷)



- سیدناسائب بن بزید دی ناشنهٔ نے فرمایا: 'کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب باحدی عشرة رکعة .. ''
  ہم عمر بن الخطاب (دی ناشهٔ ) کے زمانے میں گیارہ رکعات کا قیام کرتے تھے۔ (سنن سعید بن منصور بحوالدالحادی للفتادی اروس سندہ جھے)
  اس کے مقابلے میں خالد بن مخلد (معرفة السنن والآثار ۲۸ میں ۲۰۵۱) والی روایت شاذ (ضعیف) ہے۔
  - طحطاوى حفى تصح بين: ' لأن النبي عليه الصلوة والسلام لم يصلها عشرين بل ثماني ''

کیونکہ بےشک نبی منگانٹیئے نے بیس (رکعات) نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔(عافیۃ اللحطادی علی الدرالختارا ۲۹۵) ابو بکر بن العربی المالکی (متوفی ۵۳۳ھ) نے کہا: اور صحیح یہ ہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئیں (یہی) نبی منگانٹیئے کی نماز اور قیام ہے اور اس کے علاوہ جواعداد ہیں،ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔(عارضۃ الاحوذی شرح سنن التر ندی ۱۹۸۶)

🕤 قیام کا اجروثواب ایمان اورا خلاص کے ساتھ مشروط ہے۔ نیز دیکھئے میری کتاب'' تعدا دِر کعاتِ قیام رمضان کا تحقیق جائز ہ''

اوراس سند ( كساتھ سيد ناابو ہريره ﴿ الْمَعْيُّ ) سے روايت ہے كہ نبى مَثَلَّ الْمِيْمُ كَ زمانے ميں ايك خص نے ( اپنى بيوى كے ساتھ ، دن ميں جماع كرنے كى وجہ سے ) روزه تو ژوي تو رسول الله مَثَلِيْمُ نے اسے حكم ديا كہوہ ايك غلام آزاد كرے يا دوم ہيوں كے لگا تار روز بي نوم ياسا خصكينوں كو كھانا كھلائے ۔ اس نے كہا: ميں رسكتا ۔ پھر رسول الله مَثَلِيْمُ كَي باس مجوروں كا ايك تو كرالا يا گيا تو آپ نے اس سے فرمايا: يہ لے لواور ايك تو كہا: يا رسول الله! مجھ سے ايك تو كردو ۔ اس نے كہا: يا رسول الله! مجھ سے زيادہ ( مد سے ميں ) كوئى ضرورت مندنہيں ہے جواس كا زيادہ ( مد سے ميں ) كوئى ضرورت مندنہيں ہے جواس كا مبارك نظر آنے لگے پھر آپ نے خرمايا: تم اسے كھالو ۔ مبارك نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمايا: تم اسے كھالو ۔ مبارك نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمايا: تم اسے كھالو ۔ مبارك نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمايا: تم اسے كھالو ۔ مبارك نظر آنے لگے پھر آپ نے فرمايا: تم اسے كھالو ۔ [٣٠] وَبِهِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنْ يُكَفِّرَ النَّبِي عَلَيْكُ أَنْ يُكَفِّرَ النَّبِي عَلَيْكُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتُو رَقِبَةٍ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَسَابِعَيْنِ أَوْإِطُعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لاَ أَجِدُ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِسِينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : (( حُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ )) فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ثُمَّ فَقَالَ : (( حُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ )) فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ثُمَّ فَلَا وَرَحُدُ اللهِ عَلَيْكُ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : (( حُدُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ )) قَالَ : (( حُدُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ أَيْكِ مِنِي ) قَالَ : (( حُدُدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ أَيْكُ مِنْ ))

المناه المالم ال

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا بنخارى (١٩٣٦)



الموطأ (رواية يجي ار٢٩٦ ح٢٢٢، ك ١٨ب٥ ح ٢٨) التمهيد عرا١١،الاستذكار:١١٦

🖈 وأخرجهمسلم (۸۳۸ ۱۱۱۱) من حدیث ما لک به ورواه البخاری (۲ ۱۹۳۷) من حدیث ابن شهاب الزهری به 🛚

## ( 9A)

## وطن إمّام مالك

### **∰ تنته** ∰

آ اگرکوئی شخص جان بو جھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روز ہ تو ڑ دی تواس کے بارے میں ابوالشعثاء جابر بن زیداور سعید بن جبیر نے فرمایا: وہ اس کے بدلے میں ایک روز ہ رکھے گا۔ (مصنف ابن ابی شبہ ۱۳۵۲ ۵۷۵ وسندہ صحح ، وطبعة جدیدہ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ وسندہ صحح ) ابرا جیم خعی نے کہا: وہ ایک روز ہ رکھے اور اللہ سے معانی مائے ۔ (ابن ابی شبہ: ۱۳۵۷ ، وسندہ صحح )

بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمد أروز ہ تو ڑنے والا ایک روزے کے بدلے میں دومہینے
 روزے رکھے گا۔

[٣١] وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : (( مَنُ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ نُودِي في الجَنَّةِ:

يَا عَبُدَ اللّهِ اهَذَا خَيْرٌ ، فَمَنُ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّيَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّان ))

فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ : مَا عَلَى مَنْ يُدُعِى مِنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُّورَةٍ فَهَلْ يُدعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : ((نَعَمُ اوَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.))

اور ای (سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیڈ) سے
روایت ہے کہ نبی منگالٹیڈم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے
راستے میں دو چیزیں (جوڑا) خرچ کرے گا تو جنت
میں اس سے کہا جائے گا: اے عبداللہ! بید (دروازہ) بہتر
ہے ۔ نماز پڑھنے والے کو نماز والے دروازے سے
جہاد کرنے والے کو جہاد والے دروازے سے
صدقات دینے والے کو جہاد والے دروازے سے
اور روزہ رکھنے والے کو باب الریان (روزے والے
دروازے) سے بلایا جائے گا۔

ابو بکر (صدیق طالقینی) نے عرض کیا: جسے ان دروازوں میں سے بلایا جائے اسے اس کے بعد کوئی اور ضرورت تو خہیں مگر کیا کوئی ایب بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ (سُلَّ اللَّیْمَ ) نے فر ملیا: ہاں! اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے (جنھیں ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا)

صحيح محيح صحيح صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا ابخارى (٣٦٢٦)

الموطأ (رواية يحيل ١٩٢٢م ح١٠٣٠، ك ١٦ ب١٩ ح٩٥) التمهيد عر١٨٣، الاستذكار ٢٥٠٠

# و موائلِ موائلِ موائلِ الله مالِكُ الله ما

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۹۷)من حديث ما لك به ورواه مسلم (۱۰۲۷)من حديث ابن شهاب الزهري به .

### **֎ ∷ ֎**

- ن خلیفۂ اول بلانصل سیدنا ابو بکرالصدیق رٹی نفیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انھیں جنت کے تمام دروازوں سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی۔
  - روزےداری فضیلت کہاس کے لئے خاص دروازے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
    - 🕝 جنت کے بہت سے (آٹھ) دروازے ہیں۔
  - 😁 جنت میں داخلے کے لئے عقیدہ صحیحہ، اعمالِ صالحہ اور اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہونا ضروری ہے۔
  - الله تعالی کے رائے میں اے راضی کرنے کے لئے انتہائی قیمتی چیز کانذ رانہ پیش کرنا چاہئے۔
- ہروتت نیکیوں میں مسابقت کی کوشش کرنی چاہئے۔
   اس سے جہاد فی سبیل اللہ اور صدقہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

[٣٢] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَ أَنَّهُ قَالَ :لَوْ لَا أَنْ يَشْقَ عَلَى :لَوْ لَا أَنْ يَشْقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَآمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاقٍ أَوْ كُلِّ وُضُوءٍ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : وَهَذَا لَفُظُّ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِنْ مَسْكِيْنِ عَلَيْكُ إِنْ مَسْكِيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْتُهُمْ..))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا) ابو ہریرہ (رفالینیا) کو روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: اگر آپ (مَنَالَیٰیَا ) کو اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو آپ ہر نمازیا ہر وضو کے ساتھ مسواک (کرنے) کا حکم دیتے۔
(اس کتاب کے راوی اور مخص امام) ابوالحن (القالبی رحمہ اللہ) نے کہا: نبی مَنَالَیٰیَا مِسَالًا کہ اس لفظ (متن) کے مرفوع ہونے میں اشکال ہے لیکن عیسی بن مسکین نے مرفوع ہونے میں اشکال ہے لیکن عیسی بن مسکین نے ارا پی روایت میں) کہا کہ رسول اللہ مَنَالِیْوَا نِ مِیں اَحْسِی اَرُ مِی اَلْہِ اِللہِ مَنَالِیْوَا تَو مِیں اَحْسِی (مسواک کا) حکم دیتا۔

## 🕸 تعقیق 🎡 صحیح

ابن شهاب الزهرى عنعن ولحديثه شامد شيخ عندأ حمد (٢٥٠/٢) وبه صح الحديث.

## 🕸 تفریج 🕸

الموطأ (رواية يحيل ١٦٦ ح ١٨٣٠) ٢٦ ب٣٦ ح ١١٥) التمهيد ١٩٢٥، الاستذكار ١٢٢٠

☆ واُخرجهالنسائی فی الکبری (۱۹۸٫۲ ح۳۵ ۳۰) من حدیث عبدالرطن بن القاسم عن ما لک قال: حدثتی ابن شهاب به وللمر فوع شابدعنداُ حمد (۲۲٬۰۲۲ ح۲ ۷۴۰) وسنده صحح ، وانظر صحح ابخاری (۸۸۷ ) وصحح مسلم (۲۵۲ ) والحدیث الآتی :۳۲۱

## و موطئ إمّام مالِكُ

### **₩ تنت ₩**

- ① مسواک واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور فطرت (دین اسلام) میں سے ہے۔ (دیم میں احمار ۲۲۱)
- © رسول الله سَلَ ﷺ کے حکم پرعمل کرنا واجب ( فرض ) ہے اِلا میہ کہ کوئی سیح دلیل اور قریبۂ صارفہ اسے وجوب سے استحباب وغیرہ کی طرف پھیرد ہے۔ کی طرف پھیرد ہے۔
- رسول الله مَثَالِيَّةُ إِنْ امت پر بے حدم مربان تھے۔ آپ ہروفت اپنے امتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ الله تعالی نے آپ کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجاتھا۔ نیز دیکھئے سورۃ التوبة (۱۲۸)
  - مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب کی رضامندی ہے۔ (سنن النسائی ارداح ۵ دسندہ حسن دھومدیث سیج)
  - مسواک کواستعال کرنے سے پہلے دھونا چاہئے۔ (دیکھئے سن الی داود:۵۲ دسندہ حسن النودی فی المجموع ار۱۸۳)
  - 🕤 ام المومنین میمونه ذاتینا کی مسواک پانی میں بھیگی رہتی تھی جسے وہ استعمال کرتی تھیں۔ (مصنف این ابی ثیبار ۱۷-۱۵ ۱۸۰۰ وسندہ اس
  - ابن عمر دلالفنز روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ ۲۵ میں ۱۲۹ وسندہ میج)
     آپ فرماتے: روزے دارکے لئے خٹک اور تر (دونوں طرح کی) مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(ابن الى شيبة ١٧٦٦ ح ١٤١٣ وسنده صحيح)

بعض علماء ترمسواک کومکر وہ سجھتے تھے لیکن راجج یہی ہے کہ ترمسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

- 🔕 اما شععی (تابعی )نے کہا:مسواک منہ کی صفائی اور آنکھوں کی جلاء (روثنی ) ہے۔ (ابن ابی ثیبہ ارد ۱۷ ا ۱۷۹۷ء وسندہ صحح )
- ""ہرنمازے پہلے اور ہروضوے پہلے مسواک کا تھم" میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہرنمازے پہلے سے بھی یہی مرادلیا جائے گا
   کہ وضوے پہلے مسواک کی جائے۔ اگر ہرنمازے پہلے مسواک کرلی جائے تو بھی جائزہے۔ واللہ اعلم

# حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟)) فَقَالَ : لَا بِينِ بِينِ بِينِ بِينِ مِنْ اللهِ مِثْلَ هَذَا؟)) فَقَالَ : لَا بِين فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ (( فَارْجِعْهُ.)) رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي



## ولأ مُوكِنَّ إِمَّامِ مَالِكُ

## 🕸 تعقیق 🍪 إسناده صحیح

## 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيّ الراك ۵۲،۷۵۱ ح ۱۵۱۱ مك ۳۹ ساس ۳۹ ح ۳۹ ) التمهيد عر ۲۲۳ ،الاستذكار: ۱۳۳۹

🖈 وأخرجهالبخاري (۲۵۸۷)ومسلم (۱۶۲۳/۹)من حديث ما لك به 🛚

### **₩ ₩**

- ① اگرکوئی شخص بیاری سے پہلے اپنی اولا دکوکوئی چیز برابر برابر انساف کے ساتھ بطور تخفہ ہبہ کرے تو جائز ہے۔ بیاری کی حالت میں کیا گیا ہبہ وصیت ہوتا ہے۔ شخصی احادیث کو مدنظر رکھتے ہوئے حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:''والسو صیبة لیلوارث باطلة''اور وارث کے لئے وصیت باطل ہے۔(التمبید ۲۵۸۷)
- ساری اولا دکو (بیٹے ہوں یا بٹیاں) برابر برابر تخفہ دینا بہترا ورافضل ہے۔اگر بعض اولا دکو دوسروں کی نسبت زیادہ تخفہ دیا جائے تو بعض علماء کے نزدیک میہ جائز ہے بشر طیکہ دوسری اولا دراضی ہواور ضرر نہ پایا جائے کیکن بہتریبی ہے کہ یہ برابر برابر ہی ہو۔
- ایک آدمی تخفه دینے میں اپنی بعض اولا دکوبعض پرفضیلت دینا چاہتا تھا تو قاضی شریح رحمہ اللہ نے اسے ظلم قرار دیا اور گواہی
   دینے سے انکار کر دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۱/۲۲۲ ت ۹۸۹ ۳۰ وسندہ صحح سعید بن حیان لیمی ثفته)
- ﴾ اس حدیث سےاشار قاور دوسری حدیث سے صراحناً ثابت ہے کہ ہبدواپس کرنا جائز نہیں ہے سوائے والد کے،وہ اپنی اولا د سے ہبدواپس لے سکتا ہے۔

( دیکھے سنن الی داود: ۳۵۳۹ سنده صحح سنن التر مذی ۱۲۹۹، وقال: ''حسن صحح ابن الجارود: ۹۹۴ وابن حبان ، الاحسان: ۵۱۰۱ والحاکم ۲۸ تر ۴ موالذ ہی ) بعض علماء کے مزد کیک والدہ کا بھی یہی تکم ہے۔

اگردونوں دلیلیں (بلحاظ سندومتن) صحیح ہوں تو خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرناغلط ہے۔

## عُرُوَةُ بِنُ الزَّبَيْرِ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا. وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ

نبی مَالَّیْنَا کِی رُوجِہ (سیدہ) عائشہ وُلِلَیْا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیُنَا عُسلِ جنابت ایک برتن سے کرتے تھے جسے فَسرَ فی کہتے ہیں (فرق میں تین صاع لیمنی ساڑھے سات کلویانی آتا تھا۔)

[٣٤] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَنْ عَسْلِهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَسْلِهُ عَنْ إِنَّاءٍ، هُوَ الفَرَقُ مِنَ الْحَنَابَةِ. الْحَنَابَة.



# وَ مُوكُ أَمَّامِ مَالِكُ وَمُنْ أَمَّامِ مَالِكُ وَمُنْ أَمَّامِ مَالِكُ وَمُنْ أَمَّامِ مَالِكُ وَمُنْ

صرح ابن شهاب الزهر کی بالسماع عندالحمیدی ( بخفقی : ۱۲۰)

### 🕸 تغریج 🕸

الموطأ (رواية يحياً ١٩٥، ٣٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٠ باح ٢٨) التمهيد ٨٠٠١،الاستذكار:٨٨

🖈 وأخرجه مسلم (۳۱۹)من حديث ما لك به ورواه البخاري (۲۵۰)من حديث ابن شهاب الزهري به 🖈

### **∰ تنته** ∰

- ① عنسلِ جنابت میں ساڑھے سات کلوپانی کافی ہے اورایک صاع (ڈھائی کلو) سے نسل بھی جائز ہے۔ ﴿ اس حدیث کی دوسری سندوں سے ثابت ہوتا ہے کہ (رات کے اندھیرے میں) شوہراور بیوی کا (عنسل خانے میں) اسحیے نہا نا جائز ہے۔
- ا سیدنا ابن عمر و النین جب عنسل جنابت کرتے تو پہلے دائیں ہاتھ پر پانی بہا کراہے دھوتے پھراپنی شرمگاہ دھوتے پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے ، پھر دایاں ہاتھ دھوتے پھر بایاں ہاتھ دھوتے پھر سر دھوتے پھر سال کہ تے اور اینے اوپریانی بہاتے تھے۔ (موطاله م مالک ، روایة یجی ار ۴۵ م ۱۹۵ سندہ تھے)
  - المعتسل سے بہلے استنجااور نماز والا وضومسنون ہے۔ (دیکھے محج بخاری:۲۲۹،۲۲۸)
    - عنسل سے فارغ ہونے کے بعد یاؤں دھونامسنون ہے۔(دیکھے مجے بخاری: ۲۲۵)
- - عنسلِ جنابت کے وضوییں اگر سرکامسے نہ کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ (دیکھیے سنن النائی: ۳۲۲ وسندہ چی غریب)

اوراس سند ( کے ساتھ سیدہ عائشہ ڈاٹٹیٹا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹاٹٹیٹِٹم رات کو گیارہ رکعات نماز پڑھتے تھے۔ان میں سے ایک وتر ( آخر میں) پڑھتے تھے۔ جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے۔

إق وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.
فَإِذَا فَرَ عَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

## 🕸 تعقیق 🎡 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندابن حبان (الاحسان:۲۳۳۲ [۲۳۳۱])

### 🅸 تفریج 🕸

الموطأ (رواية يحيّ ار٢٠١ ح ٢٦١، ك عب ٢٦٨) التمهيد ١٢١٨، الاستذكار:٢٣٢

(10 m)

موطئ إمّام مالكُ

🖈 وأخرجه مسلم(۷۳۲)من حديث ما لك به .

### **♦ تنت** •

- رات کی نماز گیارہ رکعات اس طرح پڑھنی چاہئے کہ ہر دور کعتوں پرسلام پھیر دیا جائے ۔سیدہ عائشہ فی ٹنٹٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مثالیّۃ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر ( کی اذان ) تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور اسی نماز کولوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔آگے ( میح سلم:۲۲۷/۱۲۲)
  - 🕑 اس حدیث اور دیگر متواتر احادیث سے ایک رکعت وتر کا جواز صراحت سے ثابت ہے۔
  - 🕝 نبی مَنْ اللَّهُ يُؤُمِّ سے ايك ركعت وتر كا ثبوت قولاً وفعلاً دونو ل طرح ثابت ہے۔ (ديكھ صحح بنارى:٩٩١ وصحح مسلم:٥٩٧ ــ ١٥٥)
- ﴾ سیدنا ابوایوب الانصاری را نشون نے فر مایا: وترحق ہے، جو حیا ہے پانچے وتر پڑھے، جو حیا ہے تین وتر پڑھے اور جو حیا ہے ایک وتر پڑھے۔ (سنن النہائی ۲۳۹۶ تا ۱۷، وسندہ صیح )
- سلف صالحین میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور سیدنا عثمان بن عفان رخی اُنتیم وغیر ہم سے ایک وتر پڑھنا ثابت ہے۔ (دیکھے صحح بخاری: ۲۵۳۷ ۲۵٬۳۵۷ ۳۵٬۳۵۷ شرح معانی الآ ٹارللطحاوی ۱۹۲۱ وسنن الداقطنی ۱۳۵۲ ۳۳٬۲ میں ۱۲۵۷ ، وسندہ حسن وقال النیموی فی آ ٹارالسنن: ۲۰۴٬٬۰ و اِسنادہ حسن')
  - نی منگافیز نے مغرب کی طرح تین وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

( و كيصيح ابن حبان ،الاحسان: ۲۴۲۰ و إسناد صحح ،والمستد رك للحاكم اره ۴۰۰ نقل النيمو يعن العراقي قال: ' إسناد صحح'' / آثار السنن ٤٩٢٠)

ک سیدنا ہن عمر دلاللہ ورکعت علیحدہ اورا یک رکعت علیحدہ پڑھتے تھے۔ (دیکھے جماری: ۹۹۱) پیحدیث مرفوع بھی ہے۔ دیکھئے ابن حبان (الاحسان: ۲۳۲۲[۲۳۳۸] وسندہ حسن)

اورای (سند کے ساتھ سیدہ عائشہ ڈاٹٹٹٹا) سے روایت
ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹا نے معجد میں (رات کی) نماز
(تراویج) پڑھی تو (بعض) لوگوں نے آپ کے ساتھ
(آپ کے پیچھے) نماز پڑھی پھرآنے والی رات جب
آپ نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے پھر تیسری یا پوٹھی
رات کو (بہت) لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹل ان کے پاس (نماز پڑھانے کے لئے ) باہر تشریف نہ
لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: تم نے (رات
کو) جوکیا وہ میں نے ویکھا تھا لیکن میں صرف اس وجہ
کو) جوکیا وہ میں نے ویکھا تھا لیکن میں صرف اس وجہ
سے تھارے یاس نہ آیا کیونکہ جھے خوف ہوگیا تھا کہ یہ

[٣٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الْفَالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ فَلَمْ يَمُنَعُنِي مِنَ الْخُروْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمُنَعْنِي مِنَ الْخُروْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي صَنَا لُخُروْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي كَمْ اللهِ خَشِيْتُ أَنْ يُفُرضَ عَلَيْكُمْ.)) ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.



## و مُوك إِمَّام مالِكَ

(قیام) تم پرفرض نه جوجائے۔ بیدوا قعدر مضان میں ہوا۔

## 🕸 تعقیق 🕸 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاري (۹۲۴)

## 🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية بجيّار١١٣ ح٢٣٦) ٢ ب اح1) التمهيد ٨٨٨ الاستذكار:٢١٧

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۲۹) ومسلم (۲۱۱) من حديث ما لك به .

### **\* \* \* \***

- 🕦 نمازِر او یک سنت ہوا جب یا فرض نہیں ہے۔ (دیکھے مسلم ۲۱۷۵۵ دالموطاً رولیة کی ار۱۱۳ تر ۲۵۷۷
- چونکهاب فرضیت کاخوف زائل ہوگیا ہے لہذا نمازِ تراوت کیا جماعت افضل ہے۔ دیکھئے ۲۹ تفقہ: ا
  - اس پراجماع ہے کہ نوافل (تراوی کوغیرہ) میں نداذان ہے اور ندا قامت۔ (التہد ۱۰۸/۸)
    - رسول الله مثل عنظم این امت بربهت زیاده مهربان اورشفق تھے۔
- علمائے کرام کا تراوح کی تعداد میں بہت اختلاف ہے۔ دیکھئے التمہید (۱۳۸۸) وعمدۃ القاری للعینی (۱۱۲۲) والحاوی للفتاوی (۱۲۲۸) والمحاوی للفتاوی (۱۲۸۸) والمحاوی للفتاوی (۱۲۸۸) والمحاوی للفتاوی (۱۲۸۸) والمحاوی للفتاوی (۱۲۸۸) والمحاوی للفتاوی (۱۲۸۸)

قرطبی (متوفی ۲۵۲ ھ) نے کہا: ''اورا کثر علماء نے کہا ہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئے ،انھوں نے اس (مسئلے ) میں عاکشہ (خِنْفَهٔا) کی حدیث ِسابق سےاستدلال کیا ہے۔''(المقبم ۲٫۰۶۳)

بیس تر اوت کپرا جماع کا دعوی باطل ہے۔امام شافعی نے فر مایا: اگر رکھتیں کم اور قیام لمباہوتو بہتر ہے اور (پیر) مجھے زیادہ پیند
 ہے۔ (ملیضا /مقریزی کی مختصر قیام اللیل للمروزی ص ۲۰۳٬۲۰۳، تعداد رکھات قیام رمضان کا جائزہ ص ۸۵)

ال حدیث سے صحابہ کرام کا شوق عبادت ظاہر ہوتا ہے۔

[٣٧] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتُ: مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ مُسُحَةَ الضَّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَا سُتَحِبُّهَا. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ مَلْكُ لَيْدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِم.

اور ای سند کے ساتھ ام المونین عائشہ (رُقَافَیْا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیْنَا نے چاشت کی نماز (میں اس نماز کومستحب مجھتی ہوں، رسول اللہ مَثَالِیْنِا ایک عمل کو پیند کرنے کے ہوں، رسول اللہ مَثَالِیْنِا ایک عمل کو پیند کرنے کے باوجود (بعض اوقات) اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے مجھے کہ کہیں اس پرلوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے فرض نہ ہوجائے.



## و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

## 🕸 تعقیق 🕸 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عنداً حد (۲۸۲ ۸ ح ۲۳۵۵۹)

## 🕸 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيٰ (١٥٢/١٥٣/ ٣٥٧-٣٥٨)ك٩ ب٨ ج٢٩وعنده: وِ إِنِّيْ لَا \* سَبِّحُهَا [اور ميں بينماز پڑھتی ہوں]) ...

التمهيد ٨ر١٣٤،الاستذكار: ١٢٧

🖈 وأخرجه البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (۷۱۸) من حديث ما لك بنحوالمعنل.

### **₩ 111** • **W**

ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ وہی ہی ایسان کے اپنی میں ایسان کی میاز پڑھتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا:
 نہیں ، اللہ کہ جب سفر سے واپس آتے (تو پڑھتے تھے) دیکھتے جے مسلم (کاک)

دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ وہا نی ان فرمایا: رسول الله منافیقیم چاشت کی نماز چاررکعتیں یازیادہ پڑھتے تھے۔ (سیجے سلم: ۱۹) معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ وہا نی کے نزد یک رسول الله منافیقیم چاشت کی نماز پڑھتے تھے گر ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔

د يکھئے اسنن الكبرى للبيہ قى (١٩٧٣)

🕝 حاشت کی نماز واجب یاسنت مؤکده نهیں ہے بلکه مستحب اور افضل ہے۔

چاشت کی نماز دور کعتیں ، چار رکعتیں یا آٹھ رکعتیں ہیں۔ دیکھے تیج مسلم (۲۷ و ۱۹،۷۲۱) صیح بخاری: ۲ کا ۱،وضیح مسلم:
 ۳ حیات کی نماز دور کعت پرسلام پھیر نامسنون ہے۔

🍘 نبى سَالِيْلِيَّةُ نے سيدنا ابو ہريرہ رالفين اورسيدنا ابوالدرداء رفيانين کو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم ديا تھا۔ (صحح سلم:۲۲،۷۲۱)

چاشت کی نماز کا وقت سورج کے طلوع کے فور أبعد شروع ہوتا ہے اور اس کا افضل وقت اونمنی کے بچے کے پاؤل (وھوپ سے)
 گرم ہونے برہے۔ (صحیح سلم ۲۸۰۶)

اسے صلوٰ ۃ الاوابین (بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کی نماز ) بھی کہتے ہیں۔ یہ وقت دن کے ابتدائی تقریباً چوتھے جھے تک ہوتا ہے۔

﴿ نبی کریم مَنَّاتِیْمُ کے ایک ارشادِ مبارک کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو تخص گھرسے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لئے (مجد کی طرف) نکتا ہے تواسے جج کا ثواب ملتا ہے اور جو تخص جپاشت کی نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے تواسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھئے سنن الی داود (۵۵۸) وسندہ حسن ، ومنداحمد (۲۹۸۷) والحمد للہ

[ ٣٨] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ فَأَهَلَلْنَا بِعُمُرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى

اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدہ) عائشہ (فیانٹیا) نے فر مایا: ہم ججۃ الوداع میں رسول اللہ مَالَّیْفِا کے ساتھ (جج کرنے کے لئے) نکلے۔ہم نے عمرہ کی لیک کہی کھر رسول اللہ مَالِیْفِا نے فرمایا: جس



## كريكم موطئ إمتام ماليك

يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.)) قَالَتُ: فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَأَنَا وَ الْمَرُوةِ. فَشَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَرُوةِ. فَشَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : ((انقُضِي رَأْسَكِ وَامُشِطِي وَأَهِلّى فَقَالَتُ : فَفَعَلْتُ. بِالْحَجِّ وَدَعِي العُمْرة .)) قَالَتُ : فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي بَكُرٍ إلى التَّنْعِيمِ فَاعُتَمَرُتُ. ثُمَّ قَالَ : ((هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ)) فَالتَّ : فَطَافَ اللّهِ عَلَيْنَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ فَالَتُ : فَطَافَ اللّهِ مَلَّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَاقًا آخَر الصَّفَا وَالمَرُووَ ثُمُّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَاقًا آخَر السَّفَا وَالمَرُووَ ثُمُّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَاقًا آخَر الحَدِينَ الْحَجِّهِمُ . وَأَمَّا اللّذِينَ الْعَدُ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى لِحَجِّهِمُ . وَأَمَّا اللّذِينَ الْعَلْوا طَوَاقًا وَالْمُرُوةِ ثُمَّ حَلُوا الْحَجَّ والْعُمْرة فَإِنَّا اللّذِينَ الْمُوا طَوَاقًا وَالْمَرُو وَ ثُمَّ عَلُوا الْحَجَّ والْعُمْرة وَالْعَوْدَة فَإِنَّا اللّذِينَ الْمُؤُوا طَوَاقًا وَالْمَرُو وَ ثُمَّ مَعُوا الْحَجَّ والْعُمْرة وَالْعُمْرة فَإِنَّا اللّذِينَ الْمُؤُوا طَوَاقًا وَالْمَوْ الْوَاقًا وَالْمَالُو وَالْمُوا طَوَاقًا وَاحِدًا.

کے پاس قربانی کے جانور ہوں تو وہ عمرے کے ساتھ جج کی لبیک کچے پھر جب تک ان دونوں ( جج وعمرہ ) سے فارغ نہ ہوجائے احرام نہ کھولے۔

فارغ نه ہوجائے احرام نہ کھولے۔ سیدہ عائشہ (طُالِثُنُا)نے فر مایا: میں مکہ آئی تو میں حیض سے تھی پس میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ صفا ومروہ کی سعی کی پھر میں نے اس کی رسول اللہ مَالَيْنِيْمَ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا:اینے سر کے بال کھول دواور تنگھی کرواور حج کااحرام باندھلواور عمرہ ( کا عمل ) حیصوڑ دو۔انھوں نے فر مایا کہ میں نے اسی طرح كيا \_ جب ہم نے جج مكمل كرليا (تو) رسول الله مَاليَّيَامَ نے مجھے (میرے بھائی)عبدالرحمٰن بن الی بکر (طالفہٰ) کے ساتھ تنعیم بھیجا تو میں نے عمرہ کرلیا پھر آپ نے فرماما: بةتمهارے عمرے کی جگہ ہے ۔انھوں نے کہا: جنھوں نے عمرے کی لیبک کہی تھی انھوں نے بیت اللّٰہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی کرلی پھر انھوں نے احرام کھول دیئے پھرانھوں نے منی سےلوٹنے کے بعد حج کا طواف کیا۔جن لوگوں نے حج (افراد) کی لبیک کہی تھی یا حج اور عمرے (قر ان) کی لبیک کہی تھی تو انھوں نے

(صفا مروہ کے درمیان) صرف ایک طواف کیا۔

## 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

ابن شهاب عنعن وتابعه هشام بن عروة عند البخارى (١٤٨٦) ومسلم (١١١/١١١) ورواه القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها به، انظرالموطأ (رواية يجيّٰ ار١٩/٣١، ٢١١ ح ٩٥١ وسنده صحيح)

## 🕸 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطاً (رواية يجي اراام، ۱۹۸۰ م ۱۹۵۹ ، ک۰۲ ب ۲۳ ک ۲۲۳۰ ، وعنده: وَ الْمُتَشِطِيُّ) التّهيد ۱۹۸۸ ،الاستذكار: ۸۹۲ لاستذكار: ۸۹۲

## (1·2)

## و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

- ﴿ کی متنوں قسموں: افراد، قر ان اور تمتع پر عمل کرنابالکل صحیح ہے۔ (دیکھئے التمہید ۲۰۵۸) صحیح مسلم (۱۲۵۲) کی ایک صحیح صدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فراد قیامت تک جاری رہے گا۔ نیز دیکھئے اسنن الکبری لیبہتی (۲/۵) لہذا جج افراد کومنسوخ کہناباطل ہے۔
   متنبیہ: صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کی تینوں اقسام میں سے رائح قول کے مطابق جے تمتع سب سے افضل ہے۔
- ﴿ حَجِ قران اور حِجِ افراد میں صرف ایک طواف (بیت اللہ کے سات پھیروں والاطواف) ہے جبکہ حِجِ تمتع کرنے والے کو قربانی کے ساتھ دوطواف کرنے پڑتے ہیں۔ جتناعملِ مسنون زیادہ ہے اتناثواب زیادہ ہے۔
  - حالت ِعض میں طواف اور سعی جائز نہیں ہے۔
- ﴿ اس پراجماع ہے کہ عمرہ کرنے والا پہلے بیت اللہ کا طواف کرے گا اور پھر صفا ومروہ کی سعی کرے گا۔ دیکھئے التمہید (۲۱۲۸) سوائے اس کے کہ وہ عرفات کی رات مکہ پننچ جائے تو اس صورت میں پہلے عرفات جائے گا تا کہ جج (کارکنِ اعظم) رہ نہ جائے۔
  - ھائضہ عورت جس پرعمرہ واجب ہے، تنعیم جا کرعمرہ کرسکتی ہے۔
- تععیم مکه مکرمه کاایک مقام ہے جسے آج کل متجدِ عائشہ کہا جاتا ہے۔ بعض الناس یہاں سے نفلی عمرے کرتے رہتے ہیں جن کا
  کوئی ثبوت احادیث صححہ اور آٹارسلف صالحین سے نہیں ہے۔ نیز دیکھئے جسم

[٣٩] وَبِهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَفُلَحَ أَخَا أَبِي القُعْيُسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ (عَمَّهَا) مِنَ القُعْيُسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ (عَمَّهَا) مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعُدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ قَالَتُ : فَأَبَيْتُ أَنُونَ لَهُ عَلَيْهِ أَخْبَرُتُهُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ مَنَعُتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى .

اورائی سند کے ساتھ روایت ہے کہ ان (عروہ بن الزبیر)
کوعائشہ (ڈائٹٹ) نے بتایا: ابوالقعیس کے بھائی افلح جو کہ
سیدہ عائشہ ڈائٹٹٹا کے رضاعی چچاتھے، انھوں نے پردے
کی فرضیت کے بعد میرے (سیدہ عائشہ ڈائٹٹٹا کے)
پاس آنے کی اجازت چاہی تو میس نے اجازت دینے
سے انکار کردیا۔ جب رسول اللہ مٹائٹٹٹٹ تشریف لائے تو
میس نے آپ و بتایا کہ میس نے بیکہا ہے۔ آپ نے مجھے
صمدیا کہ میں انھیں آنے کی اجازت دے دوں۔

🕸 تمقیق 🎨 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عند البخاري (٩٤٦م)

🔯 تخریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية يجلى ٢٠٢٦ ح ١٣١٥، ك ٣٠ ب احس) التمهيد ٨ر٢٣٥، الاستذكار: ١٢٣٥

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۰۳)وملم (۱۳۲۵) من حديث ما لك به . 🔻 ٥ من رواية يحيى بن يحيى .

## (M)

## و موطئ إمّام مالِكُ

### 🕸 تنته 🕸

- اسلام کے دوراول میں عورتوں کے لئے یردہ کرنا ضروری نہیں تھا، بعد میں فرض ہوا۔
- ﴾ نسبی اور رضاعی حرام رشتوں سے پردہ نہیں کیا جاتا بلکہ ان سے پردہ کیا جاتا ہے جن سے اُصلاً نکاح جائز ہے۔
  - رضاعی مال حقیقی مال کی طرح ہے لہذا حقیقی نسبی رشتوں کی طرح رضاعی رشتے بھی حرام ہیں۔
- ﴿ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دودھ پیتے بچے کی رضاعت دودھ کے پانچ گھونٹ پینے سے ثابت ہو جاتی ہے کین بڑے آدمی کی رضاعت میں اختلاف ہے۔ سیدہ عائشہ ڈھائٹیا سے جائز جھتی تھیں جبکہ جمہور علاء کے نزدیک بید جائز نہیں ہے جبیبا کہ آنے والی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نیز دیکھتے التمہید (۲۲۰٫۸)
  - امہات المونین پردے کے وجوب کے بعد عام مومنوں سے پردہ کیا کرتی تھیں۔

عروہ بن الزبیر ( رحمہ اللہ ) سے روایت ہے کہ بدری صحابی ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے (اینے غلام) سالم مولى ابي حذيفه (والنُّحَةُ ) كومتبنَّى بنايا تھا۔ جبيبا كهرسول الله مَا يَنْيَمُ نِي زيد بن حارثه ( طِلْتُعَدُّ ) كُومْتِبِي بنايا تها-ابوحذيفه نے سالم كا نكاح انى بھتىجى فاطمه بنت ولىدبن عتبه بن ربیعه سے کرایا جو کہ پہلی ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے اور اپنے زمانے میں قریش کی افضل ترین عورتوں میں ہے تھیں ،اس لئے کہوہ انھیں اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں (سیدنا) زید بن حارثہ (والٹیؤ) کے بارے میں حکم نازل فرمایا: انھیں ان کے والدین کے ساتھ یکارو(منسوب کرو) پیمھارے رب کے نز دیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اگر شمصیں ان کے والدین معلوم نہیں تو پھروہ تمھارے دینی بھائی اورموالی (غلام) ہیں۔(الاحزاب:۵)ہرایک نے ایے متبنیٰ کواس کے (حقیقی)والدی طرف لوٹادیا (منسوب کردیا)اگراس کا باي معلوم نهيس تفاتوا سے موالی کی طرف منسوب کردیا۔ پھرابوجذیفیہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا [٠٤] وَبِهِ عَن ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبيُرِ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بنُ الزُّبَيرِ أَنَّ أَبَا حُلَيْفَةَ بُنَ عُتِبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَى وَكَانَ قَدُ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ سَالُمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُوحُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابنُهُ فَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَحِيهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الوَلِيدِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهِي يَومَئِذٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ ، وَهِيَ يَومَشِدْ مِنْ أَفْضَلِ أَيَا مَى قُرَيْشٍ، فَكَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ : ﴿ أَدُعُو ۚ هُمْ لِلْآلِفِهِمْ هُوَ اَقُسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ عَفِإِنْ لَّمْ تَعُلَمُوْ آ ابَآءَ هُمُ فَاخُوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ﴾ رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ تُبَنِّى مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّالِلٰي مَوَالِيُهِ. فَجَاءَ تُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُوَّيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ!



ج مُوطَأَامًا مِمالِكُ

كُنّا نَرَى سَالِماً وَلَدًا وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَى وَأَنَا فَضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّبَيْتُ وَاحِدٌ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِيمَا بَلَغَنَا: ((أَرْضِعِيهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحُرُمُ بِلَبَنهَا.)) ((أَرْضِعِيهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحُرُمُ بِلَبَنهَا.)) وَكَانَتُ تَرَاهُ أَبْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَأَخَذَتُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ. فَأَخَذَتُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتُ تَأْمُرُ أَخْتَهَا مَنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتُ تَأْمُرُ أَخْتَهَا مَنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتُ تَأْمُرُ أَخْتَهَا مَنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتُ تَأْمُرُ أَخْتَهَا وَبَنَاتُ أَنْ يُرْضِعُنَ لَهَا مَنُ أَحَبَّتُ أَن يَدُخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. وأَبِي سَائِرُ أَزُوا حِ لِنَيْنَ يَلْكُ الرَّضَاعَةِ يَلْكُ الرَّضَاعَةِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِنَّ بِهَذِهِ اللّهِ إِلَّا يَعْفَى رَضَاعَةِ سَالِمٍ أَذُولَ إِلَّا لَهُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحُدَةً. واللّهِ إِلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِمٍ وَحُدَةً. واللّهِ إِلَّا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِمٍ وَحُدَةً. واللّهِ إِلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهِذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِم وَحُدَةً. واللّهِ إِلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهِذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِمٍ وَحُدَةً. واللّهِ إِلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهِذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِم وَحُدَةً. واللّهِ إِلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهِذِهِ الرَّضَاعَةِ سَالِم وَحُدَةً.

فَعَلَى هَذَا مِنَ الخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ فِيُ رَضَاعَةِ الكَبِيْرِ.

قَـالَ أَبُو الحَسَنِ: الَّذِى اتَّصَلَ بِهِ رَفَعَ هَذَا الحَدِيثَ قَوْلُ عُرُوةَ فَأَخَذَتُ بِذَلِكَ عَائِشَةُ.

کے پاس آئیں،وہ بنوعامر بن لوی میں سے تھیں ۔انھوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم تو سالم کو بیٹا سجھتے تھے جبکہ میں کام کاج کے لباس میں یا ایک ہی کیڑے میں ہوتی ہوں، ہارا ایک ہی گھرہے۔آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم تک یہ بات پیچی ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهُ مِنْ فِي مايا: اسے يانج وفعه دودھ يلا دوتو وه اس دودھ کی وجہ سے حرام ہو جائے گا (رضاعی بیٹا بن جائے گا) وہ اسے رضاعی بیٹا مجھتی تھیں۔اس بات کو ام المومنین عائشہ (﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اخْتِيارِ كِيا۔ وہ مردول میں سے جھے اپنے پاس آنے کی اجازت دینا چاہتیں تو اپنی بهن ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق طالنيز اور بھانجيوں كو تھم دیتیں کہاہے(اپنا) دودھ پلادیں۔ نبی مَثَاثِیْتُم کی ساری بیوبوں نے رضاعت کے ذریعے سےلوگوں کو اینے پاس آنے کی اجازت سے انکار کیا اور کہا جہیں ، الله كي قتم! جارا خيال ہے كەسبلە بنت سبيل كا سالم كو رضاعی بیٹا بنانا صرف ان کے لئے خاص اجازت تھی۔ اللّٰہ کی قتم! کوئی آ دمی بھی اس رضاعت کے ذریعے سے ہمارے باس نہیں آسکے گا۔ بڑی عمر کے آدمی کی رضاعت کے بارے میں نبی مُؤلِینِم کی بیویوں کی یہی رائے تھی ۔ابوالحن (الراوی) نے کہا: یہ حدیث عروہ کے اس قول کی وجہ سے مرفوع متصل ہوگئ ہے کہ' اس بات کوعا کشه (خاتینا) نے اختیار کیا۔''

اسناده صحیح اسناده صحیح استاده صحیح استفریع استاده استاده صحیح

الموطأ (رواية ليخيا ۲۰۲٬۲۰۵/۲۰۲ م۳۳۱،ک ۳۰ ب۲ ح۱۲) التمهيد ۲۴۹۸،۰۲۵۰۱ الاستذكار ۱۲۴۵ کار ۱۲۴۵ کار ۳۵۹،۳۵۸ کار ۳۵۸ کار ۳۵۸

# ور موك إمام ماليك الم

ح٢ ١٢٨٨)عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بدوانظر التمهيد (٨٠٠٥٨)وله شوابد عند سلم (١٣٥٣)وغيره.

#### **∰ ∷∷** ∰

① ام المونین ام سلمہ فی فی سے روایت ہے کہ رسول الله منافی نیم نے فر مایا: رضاعت سے (نکاح) صرف اس وقت حرام ہوتا ہے جب دود ھے پینے والے بیچ کی آئنتی صرف پیتانوں کے دود ھے کھلیں اور بیدود ھے چھڑانے سے پہلے ہوتا ہے۔

(سنن الترندي: ۱۵۲ ا، وسنده صحح ، وقال الترندي: ' خد حديث حسن صحح ، 'وصححه ابن حبان ، الاحسان: ۲۲۳۰ ۲۲۳۰ ] رواه مختفراً )

جمہور صحابہ وعلاء کا اس پڑمل ہے کہ بیچے کی عمر کے دوسال کے بعدر ضاعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

- خاص دلیل خاص مسئلے کے بارے میں عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔
- - متبتی (منه بولابیٹا) بنانامنسوخ ہے لہذاایے بچیا بی کواس کے قیقی ماں باپ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہئے۔
- ۔ جو خض جان بو جھ کرعکم ہونے کے باوجودا پنی ولدیت کو کسی دوسر نے خص کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (دیکھے سیح بخاری ۴۳۳۷، ۴۳۳۷، وسیح مسلم ۱۲۳۲)

اوراسی سند کے ساتھ عووہ (بن الزبیر) سے روایت ہے کہ عائشہ ( وَالَّیْ اِلَیْ اِلْیُ اِلِیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلْیِ اِلَیْ اِلْیِ اِلْیِ اِلْیِ اِلَیْ اِلْیِ اِلْیْ اِلْیِ اِلْیِ اِلْیِ اِلْیِ اِلْیِ اِلْیِ اِلِیْ اِلْیِ اِلْی اِلْیِ اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلْی اِلِی اِلْی اللّٰی اِلْی اِلْی اِلْی الِی اللّٰلِی اِلْی الِی اللّٰی اِلْی اللّٰی اِلْی اللّٰی الِی اللّٰی الْی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی الِی اللّٰی الْی اللّٰی اللّٰی الْی اللّٰی اللّٰی اللّٰی الْی اللّٰی الللّٰی الللّٰی اللّٰی اللّٰی

[13] وبه عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ:
كَانَ عُتُبَةُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعُدِ
ابنِ أَبِي وقَاصٍ أَنَّ ابنَ وَلِيُدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَافَيْضَهُ
إِلْيَكَ ، قَالَتُ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ
الْيَكَ ، قَالَتُ : فَلَمَّا كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ . فَقَامَ
سَعُدُوقَالَ: ابنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ . فَقَامَ
إِلْيَهِ عَبُدُ بِنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي وابنُ وَلِيُدَةِ أَبِي
وَلِيدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَلِلدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى فَوَاشِهِ . فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى فَوَاشِهِ . وَقَالَ عَبُدُ بِنُ زَمْعَةَ : أَخِي قَدُ
وَابنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ
وَابنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ
عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله



### وطن إمّام مالك

قَالَتُ : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

🚳 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب مالسماع عندا بنجاری (۳۳۰۳)

### 🏇 تغريج 🅸

الموطأ (رواية ليحيّ ٢٠ ٢٥ ١٣٨٥م) ٣٦ ب ٢١ ح ٢٠) التمهيد ٨١٨ ١، الاستذكار ١٣١٢٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۷۴۹)من حديث ما لك به ورواه مسلم (۱۳۵۷)من حديث ابن شهاب الزهري به 🛚

من رواية يحيى بن يحيى و جاء في الأصل : عتبة بن وقاص و سعد بن وقاص .

#### **∰ ∷∷** ∰

① ایک آدمی کی ایک عورت سے شادی ہوئی پھراس کے (نومہینے) بعداس عورت کا بچہ یا بڑی پیدا ہوئی۔ یہ بچہ یا بڑی اس آدمی کے بستر پر پیدا ہوئی ہے اللہ کہ باپ اس کا انکار کردے یا کوئی شرعی قرینہ یا یا جائے۔ قرینہ یا یا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ'' فلاں شخص فلاں آدمی کا بیٹا ہے۔اس کا ثبوت تقلید کرنے ہے، ہی ملتا ہے۔''ان لوگوں کا بیٹول باطل ہے کیونکہ بیٹے یا بیٹی کا ثبوت اس سیح حدیث (اور دوسری احادیث) سے ملتا ہے۔ جب نکاح ٹابت ہوجائے تو اولا دخود بخو د ثابت ہوجاتی ہے جواس نکاح کے بعد باپ کے بستر پر پیدا ہوئی ہے۔باپ کے بستر سے مرادیہ ہے کہ وہ فلاں عورت کا شوہر ہے۔

﴿ احتیاط کرنااور مشتباشیاء سے بچناافضل ہے۔ نبی کریم مَثَاثِیْمُ کاارشاد ہے: ((دع ما یسر یبك إلى مالا یسر یبك )) جس چیز کے بارے میں شک وشیہ ہوتوا سے چھوڑ دواور جس چیز کے بارے میں شک وشیہ ہوتا اسے لیاو۔

(سنن التر فدى: ۲۵۱۸ وسنده صحح، وقال التر فدى: "هذا حديث صحح، "وصحح ابن خزيمة : ٢٣٥٨ دابن حبان، الموارد: ٥١٢ والحاتم ١٣٦٧ والذهبي)

🗨 نبي كريم مَا اللهُ عَلَيْ كِي اطاعت ميں امہات المومنين اور صحابه كرام ہروقت پيش پيش اور مستعدر ہے تھے۔ رضى الله عنهم الجمعين

بغیر کی شرعی قرینے کے تمام نصوص شرعیہ کے ظاہر پڑمل ہوگا۔

# 

زنا کی سزارجم (سنگسارر پیخر مار مار کر ماردینا) ہے بشر طیکہ ذنا کرنے والاشادی شدہ ہو۔ ((الو لَدُ لِلْفِواشِ وَلِلْعَاهِدِ الْحَجَدُ))
 والی حدیث متواتر ہے۔ دیکھے قطف الاز ہارالمتناثرہ فی الاخبار المتواترہ (۸۲) نظم المتناثر من الحدیث المتواتر (۱۸۱)
 اسی طرح یہ بھی متواتر ہے کہ ماعز بن مالک ڈلائٹۂ کوزنا کی وجہ سے سنگسار کیا گیا تھا۔ دیکھئے قطف الاز ہار (۸۳) ولقط اللا کی المتناثرہ فی الا جادیث المتواترہ (۷۲) ولظم المتناثر (۱۸۲)

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہی احادیث ہیں لہذا ٹابت ہوا کہ شادی شدہ زانی کوسزائے رجم دینامتواتر قطعی اور یقینی احادیث سے ٹابت ہے۔بعض منکرین حدیث کاسزائے رجم کاا نکار کرناباطل اور مردود ہے۔ نیز دیکھیئے جہ ۵

> [ ٢٣] وَبِسه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْكُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَفُراُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقراً عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

اور اسی سند (کے ساتھ سیدہ عائشہ ڈاٹٹھیا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی بیارہ ویے تو خود اپنے او پر معود ات (سورۃ الناس) معود ات (سورۃ الناطلاص، سورۃ الناس) دم کرکے بھونک مارتے تھے۔ جب آپ کی بیاری زیادہ شدیدہ وجاتی تو میں آپ پردم کرتی اور آپ (کے جسیرمبارک) پر برکت (حاصل کرنے) کے لئے آپ کا ہاتھ بھیرتی تھی۔

### 🕸 تعقیق 🚳 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا ابخارى (۲۳۳۹ قبل ۲۳۳۳)

### 🕸 تخريج 🐼 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ٩٣٣،٩٣٢،٢ ح١٨١٩،ك ٥٠ ب٦٦ ح١) التمهيد ٨ر١٢٩،الاستذكار:١٨١٩

🖈 وأخرجه البخاري (۵۰۱۷) ومسلم (۲۱۹۳/۵) من حديث ما لك به .

### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- 🕦 مسنون دم اوراس کے بعد جسم (اور ہاتھوں) پر پھونک مارنا جائز ہے۔
- · رسول الله مَنَا لِيَّتِمُ نَ فرمايا: (( مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ))

تم میں جُو خص اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکے توضرور پہنچائے۔ (صحیحسلم:۲۱۹۹ور قیم داراللام:۵۷۲۷)

شرکیہ اور کتاب وسنت کے خلاف دم واذ کارجائز نہیں ہیں اور ای طرح وہ دم واذ کاربھی جائز نہیں ہیں جن کا ترجمہ باوجود کوشش کے معلوم نہ ہومثلاً ''للت پی ،رکت کچھوی ، تاپ تلی باؤ گولہ بروٹ'' کا دم جائز نہیں ہے۔ وہی اذ کاراور دعا ئیں پڑھنی چاہئیں جو کتاب وسنت اور سلف صالحین سے ثابت ہیں یا پھر کتاب وسنت کے خلاف نہیں ہیں۔



- 🕝 محبوبِ كبرياسيدنامحم مصطفى مَثَاثِينِ أفضل البشر ہونے كے باوجود بيار ہوجاتے تھے۔
  - بیاری کاعلاج دوااور دعا دونو ل طرح سے مسنون ہے۔
  - رسول الله مَثَالَيْنَا إِلَى عَلَى ثارِثا بته سے تبرک حاصل کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔
  - 🕤 دم اوراذ کار کے لئے اذن کی شرط کتاب وسنت اور آثار سے ثابت نہیں ہے۔

[\$7] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي أَمُرَيْنِ إِلاَّ أَحَدَ أَيُسَرَ هُمَا مَا لَمُ يَكُنُ إِثْمًا . فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لِنَفْسِه إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلهِ فَيُنْتَقِمُ لِلهِ بِهَا.

اوراسی سند (کے ساتھ عائشہ رفی ہنا) سے روایت ہے،
انھوں نے فر مایا: رسول الله منا لینے کم کوجن دوکا موں میں
افقیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کام ہی
افتیار کیا بشرطیکہ وہ گناہ والا (ناجائز) کام نہ ہوتا اوراگر
گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دورر ہے
والے ہوتے ۔ رسول الله منا لینے کے اپنی جان کے لئے
کی سے بھی انقام نہیں لیا اِلا یہ کہ الله کی مقرر کر دہ
حرمت کی خلاف ورزی ہوتی ہوتو اس صورت میں آپ
اللہ کے لئے اس کا انتقام لیتے تھے۔

### 🕸 تعقیق 🎨 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا لبخارى (۲۸۵۳)روا ومختصراً

### 🕸 تخريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ٩٠٣،٩٠٢، ٥٤٣١) ك ٢٦ب اح٢) التمهيد ٨ر١٨١،الاستذكار:١٢١٨

🖈 وأخرجه البخاري (۳۵۹۰) ومسلم (۲۳۲۷/۷۷) من حدیث ما لک به .

#### **ﷺ تند**

- دین و دنیا میس تختی سے اجتناب کر کے آسانی والا راسته اختیار کرنا چاہئے۔
- ﴿ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ( اپنے شاگر دول سے ) پوچھا: کیا میں شمصیں ایسی بات نہ بتاؤں جو بہت می نمازوں اور صدقے سے بہتر ہے؟ شاگر دول نے کہا: جی ہاں! انھوں نے فرمایا: دوآ دمیوں کے درمیان صلح کرادینا اور بغض وعداوت سے بچو کیونکہ بیر ( نیکیوں کو ) مونڈ ( کرختم کر ) دیتا ہے۔ (موطاً الامام الک، روایة کی ۹۰۴،۲۸۲ وسندہ صیح )

یخیٰ بن سعیدالانصاری رحمہاللہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ دمی حسنِ اخلاق کی وجہ سے رات بھرعبادت کرنے والے اور دن بھر روز ہر کھنے والے کے در جے تک پہنچ جاتا ہے۔ (الموطار وایة یجیٰ ۲۰۴۲ تا ۴۰۰ مدروسندہ صبح)

🕝 دین اسلام کے لئے انتقام اور بدلہ لیناصبح ہے۔سیرنا ابن عمر ﴿ اللّٰهُ وَایک بدعتی ( تقدیر کے منکر ) نے سلام بھیجا تھا مگر انھوں



### و منوطئ إمّام ماليك

نے سلام کا جوابنہیں دیا اور برعتوں سے براءت کا اعلان کیا۔ دیکھیے سنن التر مذی (۲۱۵۲ دسندہ حسن وقال التر مذی نظذ احدیث حسن صحیح غریب'')

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ذلیخاسے) روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: جب رسول اللہ منالیکی فوت ہوئے تو نبی منالیکی کی بیویوں نے سارادہ کیا کہ (سیدنا) عثان بن عفان (ڈلیٹی) کو (سیدنا) ابو بحر الصدیق (ڈلیٹی) کے پاس بھیجیں اور رسول اللہ منالیکی کی ورافت میں سے اپنا حصہ مانگیں تو عائشہ (ڈلیٹی) نے ان ورافت نہیں ہوتی ،ہم جو چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے؟ ورافت نہیں ہوتی ،ہم جو چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے؟

[\$ 2] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ: إِنَّ أَزُواَ جَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِ مَلْكَ أَوْ اَجَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ مَ مَلْكَ أَرُونَ أَنْ يَبُعَثْنَ عُشْمَانَ بِنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكُو الصِّدِيْقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَتُ لَهُنَّ عَلَيْكَ ، فَقَالَتُ لَهُنَّ عَلَيْكَ أَنْ أَنْ فَا لَتُ مَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَتُ لَهُنَّ عَلَيْكَ ، فَقَالَتُ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : (لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةً .))

### 🕸 تعقیق 🎡 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاری (۲۰۳۴)

### 🕸 تغريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية بحيل ١٩٣٦ ح ١٩٣٥، ك ٥٦ ب١١ ح ٢٧) التمهيد ٨ر٠١٥، الاستذكار: ١٨٧٥

🖈 وأخرجه البخاري (٦٤٣٠) ومسلم (١٤٥٨/٥١) من حديث ما لك به .

### ﴿ تنت ﴿

- ① پیھنے قطف الازبار (۱۰۰) لقط الآل لی استان (۲۷) اور نظم المتناثر (۲۷) اور نظم المتناثر (۲۷) القط الآل لی (۲۷) اور نظم المتناثر (۲۷)
- یضروری نہیں ہے کہ ایک صحیح حدیث کاعلم سارے علاء کو ضرور بالضرور ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بعض علاء کوعلم کے باوجود وہ
   حدیث یا دلیل اس وقت یا دنہ ہو پھر جب اس کی ضرورت بڑے یا کسی کے یا د دلانے سے یا د آجائے۔
- ا سیدہ عائشہ خاتفہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابو بکر (راتا تھیئہ) نے اپنی وفات کے وقت فرمایا: میر ہے ملم کے مطابق میرے پاس صرف یہی مال ہے (۱) دودھ دینے والی اونٹنی (۲) تلواریں پالش کرنے والا غلام۔ جب میں فوت ہوجاؤں تو بید (دونوں) عمر (راتا تلام) کے حوالے کردینا۔ جب بیر چیزیں (سیدنا) عمر کے حوالے کی گئیں تو انھوں نے فرمایا: ابو بکر پر اللہ رحم کرے، انھوں نے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ (طبقات ابن سعد ۱۹۲۳، وسندہ کھیے)

معلوم ہوا کہ حکمرانوں کو بیت المال اورامورِ حکومتِ میں بے حداحتیاط کرنی چاہئے تا کہموت کے بعد ہونے والے مواخذے سے پچ جائیں۔ ہرآ دمی کوروزِ محشراس کا نامۂ اعمال تھا دیا جائے گا جس میں ہرچھوٹا ہڑا ممل تفصیل سے درج ہوگا۔ وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْ الللَّهِ الللَّاللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّل

﴿ شیعه اساء الرجال کی روسے مجے روایت میں آیا ہے کہ ابوعبداللہ (جعفر بن محمد الصادق) رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا در همّاولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بعظ وافو.)) اور بے شك انبياء كے وارث علماء بیں، بے شك نبيوں کی وراثت درہم اور دينار نبيں ہوتی ليكن وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، جس نے اسے ليا تو اس نے بڑا حصہ لے ليا۔

(الاصول من الكافي للتكليني جاص ٣٣ باب ثواب العالم والمعتلم ح ا، وسنده صحح عندالشيعة )

# حَدِيْثُ بَشِيْرِ بِنِ أَبِي مَسْعُوْدٍ : وبَقِيَّةٌ حَدِيْثِ عَائِشَةَ

[50] مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِالعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَلَخَلَ عَلَيْهِ عُرُورَةُ النَّ النَّ النُّ النَّ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَقَالَ عُمْرُ لِعُرُوكَ أَ: إعْلَمُ مَا تُحدِّثُ بِهِ يَا عُروةً! أَوَ إِنَّ جِبْرَائِيل هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَقْتَ الصَّلاةِ ؟ قَالَ عُروة أُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبِي مَسعُودٍ يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُروةُ: وَلَقَدُ حَدَّتُشِنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْقِ كَانَ يُصَلّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلِ أَنْ تَظْهَرَ.

ابن شہاب ( زہری ) سے روایت ہے کہ ایک دن (خلیفه)عمر بن عبدالعزیز (رحمهالله) نے نماز (پڑھنے) میں تاخیر کی تو اُن کے پاس ( تابعی ) عروہ بن الزبیر (رحمہ اللہ ) تشریف لائے پھر آئھیں بتایا کہ ایک دن (صحالی) مغیرہ بن شعبہ ( طالعین ) نے کوفہ میں نماز (پڑھنے) میں تاخیر کی تو ( سیدنا) ابومسعود (عقبہ بن عمرو الانصاري ڈاپنیؤ ) ان کے پاس تشریف لائے پھر فر مایا: اے مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جبريل (عَلِيثَلِا) نے نازل ہوکرنمازیر ٔ ھائی تورسول اللہ مَثَاثِينَا نِهِ مَازِيرِهِي (٢) پھرنماز پڑھائي تو رسول الله مَنَا يُنْتِلِمُ نِهِ نَمَازِيرِهِي (٣) پھرنمازيرُ هائي تورسول الله مَنَا يُنْتِغُ نِے نماز برِهی (٣) پھرنماز برِ ھائی تو رسول اللہ مَنَّاتِيَا مِنْ مِنْ الرَّرِهِي ( ۵ ) پھرنماز پڑھائي تو رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ مِهِمِ الْحُولِ (جبريلِ عَالبَلا) ني فرمایا: اس کا آپ کو (یا مجھے ) حکم دیا گیا ہے۔ (یہ ن كر)عمر (بن عبدالعزيز رحمه الله) نے عروہ (رحمه الله) سے کہا: اے عروہ! جان لوکہ تم کیا حدیث بیان کررہے ہو؟ كما جبر مل (عَلَيْلاً) نے رسول الله مَا اللَّيْمَ كونماز کے اوقات قائم کر کے بتائے تھے؟



### موك إمّام مالك

عروہ نے کہا: اس طرح بشیر بن ابی مسعود اپنے ابا (ابومسعود ر النظائی) سے حدیث بیان کرتے تھے۔ عروہ (رحمہ اللہ ) نے کہا کہ مجھے نبی مَالَّتْیَا کی بیوی (اور میری خالہ ) عائش (خُلِیْنَا) نے بتایا کہ رسول اللہ مَالِیْنَا میں عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دیواروں پر دھوپ چڑھنے سے پہلے ان کے جرے میں ہوتی تھی۔

### 🕸 تعقیق 🅸 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاري (٧٠٠٤)

### 🕸 تغريج 🍪 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيى اس ٢٠١٠ حا،ك اب اح1) التمهيد ٨٠٠ الاستذكار: ا

🖈 وأخرجه البخاري (۵۲۲،۵۲۱)ومسلم (۱۱۷،۷۱۷)من حديث ما لك به .

#### **₩ ™**

انسدنا ابن عباس دخانین سے مرفوعاً روایت ہے کہ جبریل عالیہ اِنظام نے نبی منافی اِند کے پاس نمازی امامت کرائی۔
انھوں نے پہلی دفعہ ظہراس وقت پڑھی جب سایہ تسمہ کے برابر (بہت تھوڑا) تھا چرایک مثل پڑھرکی نماز پڑھی پھرسورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھی پھرشفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی پھرضج صادق ظاہر ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ دوسری دفعہ ظہر کی نماز ایک مثل پر ،عصر کی نماز دومثل پر اور مغرب کی نماز پہلے کی طرح سورج غروب ہوتے ہی پڑھی ،عشاء کی نماز پہلے کی طرح سورج غروب ہوتے ہی پڑھی ،عشاء کی نماز ایک مثل پر ،عصر کی نماز خوب روشنی میں پڑھی پھر جبریل عالیہ ایا نان دو وقتوں کے درمیان (پانچ نماز دورکا) وقت ہے۔ (سنن ابی دادو۔۳۳ وسندہ سن وقال التریدی:۳۵ این خربیہ:۳۵ دابن الجاردد:۳۹۱،۱۵ دادوالیا کم ارکوارے ۵ دوقال التریدی:۳۵ دابن خربیہ:۳۵ دابن الجاردد:۳۵۱،۱۵ دادوک التریدی تھال النہ دی تو تال النہ دی تی تا نار السنن ،۱۹۳ دورکا واسادہ سن ا

اس مفهوم كى روايات درج ذيل صحابه كرام سي يهى ثابت بين:

- 🖈 سيدنا ابو هريره (طالغنيُ (سنن النسائي ۱۲۵۰،۲۳۹ ت ۵۰۳ و ۵۰۳ وسنده حسن وحسنه ابنجاري رالعلل الكبيرللتر غړي ۱۲۰۳ ب ۲۹
  - 🖈 سيدنا جابر بن عبدالله ريايين

(سنن التريذي: ۱۵، وقال: ''حديث حسن' سنن النسائي ار٣٤٣ ح ٢٤٣ و إسناده حسن وصححه ابن حبان ،الاحسان: • ١٩٧٤، والحاكم ار١٩٧٥، والذهبي )

- 🖈 سيدنا ابوسعيدالخدري طالثين (منداحية ١١٢٣٥ ١١٢٣٥، وسنده سن
- 🖈 سیدناابومسعودالانصاری والشنهٔ (سنن ابی داود:۳۹۳ سنحوانمعنی وهو صدیث حن وصحه این فزیمه:۳۵۳ دابن حبان ،الموارد:۹ ۲۷ والحا کم ار۱۹۳،۱۹۳) امامت جریل والی بید حدیث متواتر ہے۔ دیکھئے قطف الازبار (۲۳) ونظم المتناثر (۴۹)

#### 

🕑 اس پراجماع ہے کہ نماز ظہر کا وقت زوال کے ساتھ شروع ہوجاتا ہے۔

(الافصاح لا بن بمير وار٦ ٤، الا جماع لا بن المنذ ر ٣٣٠ ، مراتب الا جماع لا بن حزم ص٢٦)

سید ناعمر دلانشنو نے ( حکم جاری کرتے ہوئے ) لکھا تھا کہ ظہر کا وقت ایک ذراع سائے سے لے کرایک مثل تک رہتا ہے۔ (الاوسط لابن المنذر۲۸۲۲ شـ ۹۲۸ وسندہ سیح )

سیدناعمر دخانفیزُ نے سیدنا ابومویٰ الاشعری دانفیز کولکھ کر حکم جھیجا کہ ظہر کی نما زسورج کے زوال پر پڑھو۔

(موطأ ما لك رواية ليحيٰ ارعح ٥،ك اب اح ٧ وسنده صحح )

جن روایات میں آیا ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو،ان تمام احادیث کا تعلق سفر کے ساتھ ہے حبیبا کہ صحح بخاری (۵۳۹) کی حدیث سے ثابت ہے۔

سیدنا ابو ہر یرہ ڈوائٹنٹؤ فرماتے ہیں: ''جب سابیا ایک مثل ہوجائے تو ظہر کی نماز ادا کرواور جب دومثل ہوجائے تو عصر پڑھو''
(موطاً امام ما لک ار ۸۸ ج وسندہ صحح) اس کا مطلب سے ہے کہ ظہر کی نماز زوال سے لے کرایک مثل تک پڑھ سکتے ہیں یعنی ظہر کا
وقت زوال سے لے کرایک مثل تک ہے اور عصر کا وقت ایک مثل سے لے کردومثل تک ہے۔ دیکھئے اتعلق المجد (ص ۲۱ حاشیہ)
سوید بن غفلہ رحمہ اللہ (تا بعی کبیر) نماز ظہراول وقت اداکر نے پراس قدر ڈٹے ہوئے تھے کہ مرنے مارنے کے لئے تیار ہوگئے مگر
سیدنا) ابو بکر اور (سیدنا) عمر ڈٹائٹھٹا کے بیجھے نماز ظہراول وقت میں
اداکر تے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۲۲۳ سے ۱۳۷۲ وسندہ حن)

- ائمة ثلاثه (اورجمهورعلماء) كے نزديك عصر كا وقت ايك مثل پرشروع ہوجاتا ہے۔ ديكھئے كتاب الام للشافعي (١٧٦١)
   والا وسط لا بن الممنذ ر(٣٢٩/٢)
- ا سنن ابی داود کی ایک روایت میں آیا ہے کہ پھرآپ (مَثَلَّقَیْمُ) کی نماز (فجر) وفات تک اندھیرے میں رہی اور آپ نے (اس دن کے بعد) بھی روشنی میں نماز نہیں پڑھی۔(۱۲۳۱ ح۳۹۳ وهو مدیث حسن، والنائخ والمنوخ للحازی ص ۷۵ وصححہ انن خزیر۔۳۵۲ وابن حبان، الاحسان ۱۲۳۲، والحائم ۱۹۳۱ ۱۹۳۱، وللحدیث شاہر حسن لذاتہ عندالحائم)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نمازِ فجر روشنی کر کے پڑھنامنسوخ ہے لہذا بینمازا ندھیرے میں ہی پڑھنی چاہئے۔سید ناعمر ڈلٹلٹنؤ نے حکم فرمایا:اور فجر کی نمازاس وقت پڑھو جب ستارے صاف ظاہراور ہا ہم الجھے ہوئے ہوں۔ (موطا امام مالک ار27 درمندہ ہے) سید ناعمر ڈلٹٹنؤ نے مزید فرمایا:اورضح کی نمازا ندھیرے میں پڑھو۔ (اسن اکبری للیبٹی ار787ء سندہ حن ) سید ناابوموئی الاشعری اور سید ناعبداللہ بن الزبیر ڈلٹٹنئی فجر کی نمازا ندھیرے میں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ارسمت ۳۲، ۳۲۳، ۳۲۳، وسند به صحح)

خلیفهٔ عمر بن عبدالعزیز الاموی رحمه الله نے تکم جاری کیا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ (مصنف ابن ابی شیبرار۳۳۰ ج۳۳۷ دسندہ تیج )

صحابہ وتا بعین کے مبارک دور میں صحیح سندول کے ساتھ بیان کردہ احادیث رسول مَنَا ﷺ کو ججت سمجھا جاتا تھا۔

ر موائ إِمَامِ مالِكُ مُوائِ اللهِ المِلْمُلِيلِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيلِيِيِّ المِل

- الم سینے مروری نہیں ہے کہ ہر عالم کوتمام دلائل کاعلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم سے بعض دلائل کاعلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑے سے بڑھے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے سے بڑھے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے سے بڑھے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے سے بڑھے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے سے بڑھے عالم ہو حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے سے بڑھے عالم سے بعض دلائل کاغلم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ بڑھے ہو تھا ہم ہر حال میں ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ برائے ہو تھا ہم ہ
  - اوقاتِ نماز کاتعین الله تعالی کی طرف ہے۔
  - ﴿ علائے حتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الوسع ہرونت کتاب دسنت کی دعوت پھیلانے میں مصروف رہیں۔

### عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ

نی مَثَاتِیْنِ کَی زوجہ (سیدہ) عائشہ (زُنِیْنِ کَی نے فرمایا: رسول الله مَثَاتِیْنِ جباعتکاف کرتے (تو حالت اعتکاف میں) اپناس (معجد سے نکال کر) میرے نزد یک کرتے پھر میں آپ کی کنگھی کرتی اور آپ صرف انسانی ضرورت کے لئے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے۔ [ 37] مَالِكُ عَن ابنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى رَأْسَةَ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا إِذَا اعْتَكُفَ يُدُنِي إِليَّ رَأْسَةَ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَذُخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

### 🕸 تهنیق 🏶 صحیح

ا بن شهاب عنعن في طذ االسند ولكنه صرح بالسماع من عروة عن عائشة عندالنسائي في الكبري (٣٣٨١) -----

#### 🕸 تخریج 🕸

الموطأ (رواية يحيُّ ارا است ٥٠٠) واب اح التمهيد ١٥٢١٨،الاستذكار: ٩٥٢، ١٥٩

🖈 وأخرجه مسلم (۲۹۷)من حديث ما لك به .

### 🕸 تنه 🕸

- حالت اعتكاف ميں بغيرشرى عذر كے مسجد نكانا جائز نہيں ہے۔
- 🗨 حالت ِاعتکاف میں آ داب ِاعتکاف کمحوظ رکھنا ضروری ہے ۔حتی الوسع دنیاوی امور سے اجتناب کرنا چاہئے ۔
  - حالت اعتکاف میں اپنی بیوی تعلق شہوت، مباشرت اور جماع بالا جماع حرام ہے۔
  - 💮 معتکف کے لئے سردھونا بھنگھی کرنا ،سر کے بال کٹوانا اورمنڈ وانا ، ناخن تر اشنا اورنہا نا جائز ہے۔
- جمہورعلاء کے نزدیک معتلف کے لئے بیار پری یا نمازِ جنازہ کے لئے معجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دیکھتے شرح النة للبغوی (۱۸۳۹ ح ۱۸۳۳)

عروہ بن الزبیراور زہری نے کہا کہ حالت ِاعتکاف میں بیار پرسی اور نمازِ جنازہ کے لئے نہیں جانا چاہئے اور نہ ( متجد سے باہر ) دعوت قبول کرنی چاہئے ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۸۹/۲ مردم ۹۲۴۲ ورمندہ صحیح ، ۹۲۴۴ وسندہ صحیح )

جبکہ سعید بن جبیر شعمی اور حسن بھری نے فرمایا کہ بیار پڑی کے لئے جانا جائز ہے۔



### كم موطئ إمّام ماليك

(ابن الي شيبة ٦٨٨ ح ٩٤٣٢ وسنده صحح ، ٩٣٣٧ وسنده صحح ، ٩٧٣٩ وسنده صحح )

سعید بن جبیراورحسن بھری نے کہا: نما نے جنازہ کے لئے جانا جائز ہے۔(ابن ابی ثیبہ:۹۲۳۴وسندہ بھی ۹۲۳۹وسندہ بھی ) ان اقوال میں تطبیق بیہ ہے کہ انتہائی ضروری بیار پرسی اور انتہائی قریبی رشتہ داریا دوست کے جنازے کے لئے مسجدِ اعتکاف سے قریب جانا جائز ہے۔ایسے کاموں کے لئے سفرنہ کیا جائے۔واللہ اعلم

- ﴿ عروہ بن الزبیررحمہ اللّٰہ نے فرمایا: روز ہے کے بغیراعتکا فنہیں ہوتا۔ (ابن ابی شیبہ ۸۷۲۲ مسندہ صحح ) سیدنا ابن عباس ولٹائٹیڈ نے فرمایا: اعتکا ف کرنے والے کوروز ہ رکھنا جاہئے۔ (اسنن الکبری للیم قی ۱۸۸۳ وسندہ صحح ) ایسی نیسی میں میں مطالفان وزیم نہیں سمحہ وہ منتہ ریان کی راللہ ہوں میں مصحبی
  - اس روز ہے کوابن عباس خالتی ضروری نہیں سیجھتے تھے۔ (اسنن الکبری کلیبھی ۳۱۹٫۲۳ دسندہ صحیح)
- ② ابوقلابہ(عبدالله بن زید)رحمہالله اور سعید بن جبیر رحمہالله اپنے قبیلے کی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبة ١٠/٩ ح ٧٧٧ وسنده صحيح ٩٧٧٣ وسنده صحيح )

ابراہیم نخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قبائل کی متجدوں میں اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابن ابی شیبہ ۹۱۲ و ۱۲ وسندہ صحح) تنعبیہ: جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی مثل ﷺ نے فرمایا: تین متجدوں (بیت اللہ، متجد نبوی اور بیت المقدس) کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے۔ (السنن الکبری للبہ بقی ۱۲/۳) اس کی سند سفیان بن عیبینہ کی تدلیس (عن ) کی وجہ سے ضعیف ہے۔

زہری، تھم بن عتبیہ ، جماد بن ابی سلیمان ، ابوجعفر محمد بن علی الباقر اور عروۃ بن الزبیر نے کہا کہ صرف اس مبحد میں اعتکاف کرنا
 چاہئے جس میں نماز باجماعت ہوتی ہے (یانمازِ جمعہ بڑھی جاتی ہے ) دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۳۱،۹۱۰ م۳۷۵ وسندہ صحیح ، ۹۲۷۳ وسندہ صحیح ) سعید بن جبیر اور شعبی نے کہا کہ نمازِ جمعہ کے لئے (اعتکاف والی مبحد سے ) لکلنا جائز ہے۔ (ابن ابی شیبہ منہو، ۹۲۷۸ وسندہ صحیح ) سعید بن جبیر اور شعبی نے کہا کہ نمازِ جمعہ کے لئے (اعتکاف والی مبحد سے ) لکلنا جائز ہے۔ (ابن ابی شیبہ منہو، ۹۲۲۲ وسندہ صحیح ) ۹۲۳۲ وسندہ صحیح )

معلوم ہوا کہ بہتریبی ہے کہ اس معجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں نماز با جماعت اور جعد ہوتا ہو۔ واللہ اعلم

- کھم بن عتبیہ نے کہا: اگراء تکا ف کرنے والا حالت ِاعتکاف میں مرجائے تو اس کی طرف سے اس اعتکاف کی قضاا دانہیں کی جائے گی۔ (ابن ابی شیبہ ۹۲۶ و صندہ چیج)
- جسعورت کواستحاضه (مسلسل حیض) کی بیاری لاحق ہوتو حالت استحاضہ میں اس کے لئے اعتکاف کرنا جائز ہے۔ دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ (۹۲٬۳۳ ح ۹۷۰۰ بافظ: '' أن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ کانت مستحاضة و هي عاکفة ''وسنده صحح ،'

صیح بخاری:۲۰۳۵،۳۱۰،۳۱۰،۳۱۰) نیزعورت بھی مبد میں اعتکاف کرے گی۔ (دیکھیے مجمع بخاری:۲۰۳۵)

کسی سیج حدیث میں عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

ابرا ہیمُ ختی نے کہا کہا گر( حالت ِاعتکاف میں )عورت کوچیض شروع ہوجائے تووہ اپنے گھر میں ایک جگہ پردہ کر کے رہے۔ صحبہ

(ابن الى شيبة ١٧٦٨ ح ٩٢٩٨ وسنده صحيح )



# عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدٍ القَارِيُّ: حَدِيْثُ وَاحِدُ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ : (( اِقُرَأُ )) فَقَراً القِراءَةَ اللّهِ عَلَيْ : القِراءَةَ اللّهِ عَلَيْ : القِراءَةَ اللّهِ عَلَيْ : ( هَكُذَا أُنْزِلَتُ .) ثُمَّ قَالَ لِي (( إِقْراأً )) فَقَرَأُ تُ . فَقَالَ : ( هَكُذَا أُنْزِلَتُ . إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ فَقَالَ : ( هَكُذَا أُنْزِلَ لَتُ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُحُرُفٍ فَاقُرءُ وُا مَا تَكَسَّرَ مِنْهُ .))

(سیدنا) عمر بن الخطاب (راتینی کی نے فرمایا: میں نے ہشام بن عکیم (راتینی کوسورة الفرقان اس طرح پڑھتے ہوئے سنا جس طرح میں نہیں پڑھتا تھا اور رسول اللہ منافینی نے بیسورت مجھے پڑھائی تھی تو قریب تھا کہ میں ان (ہشام راتینی پڑھلاک میں جملاک میں جملات دی جبوہ (قراءت سے )فارغ ہوئے تو میں ان کی چا درکوان کے گلے میں لیب کر (سیدنا) رسول اللہ منافینی کے باس لے گیا چرمیں نے کہا: یا رسول اللہ منافینی کے باس لے گیا چرمیں نے کہا: یا رسول اللہ اجسے آپ نے مجھے سورة الفرقان پڑھائی ہے، رسول اللہ اجسے آپ نے مجھے سورة الفرقان اس کے خلاف میں نے کہا: یا کہا ہے۔ کہا: یا میں نے کہا: یا کہا ہے۔ کہا: یا کہا ہے۔ کہا: یا کہا ہے۔ کہا: یا کہا ہے۔ کہا ہ

رسول الله مَنَّ النَّيْمَ نَهِ بشام سے فرمایا: پڑھو! تو انھوں
نے اس طرح پڑھا جس طرح میں نے ساتھا پھرآپ
مَنَّ النَّیْمَ نِهِ فرمایا: بیاس طرح نازل ہوئی ہے۔ پھرآپ
نے مجھ سے فرمایا: پڑھو! میں نے (بیسورت) پڑھی تو
آپ نے فرمایا: بیاس طرح نازل ہوئی ہے۔ بیقرآن
سات حرفوں (قراء توں) پر نازل ہوا ہے لہذا اس
میں سے جومیسر ہو پڑھو۔

### کو تعقیق کے صحیح صرح ابن شہاب الزہری بالسماع عندالبخاری (۲۹۹۲)

🐼 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية بحيارا ۲۰ ح ۲۰۱۸، ک۵۱ب م ح۵) التمهيد ۲۷۲۸، الاستذ كار: ۳۳۳ لله کار: ۳۳۳ کار: ۳۳۳ کار: ۳۳۳ کار: ۲۲۱۸ ک



# 

- 🛈 قرآنِ مجید کے سات قراءتوں پر نازل ہونے والی حدیث متواتر ہے۔ (قطف الازبار: ۲۰ بظم المتناثر: ۱۹۷)
- ﴿ سات حرفوں (قراءتوں) ہے مراد بعض الفاظ کی قراءت کا اختلاف ہے جس کی وضاحت کے لئے چند مثالیں درج ذیل ہیں: مثال اول: قاری عاصم بن ابی النجو دالکونی وغیرہ نے ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللّه يُنِ ﴾ پڑھا۔ جب کہ قاری نافع بن عبد الرحمٰن بن ابی النجو میں متواتر ہے۔ لیعیم المدنی نے ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللّه يُنِ ﴾ پڑھا۔ کیمی متواتر ہے۔ مثال دوم: قاری حفص بن سلیمان الاسدی (عن عاصم بن ابی النجو د) نے ﴿ فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ فَصَرْفًا وَّلاَ نَصُرًا عَ ﴾ پڑھا۔ (دیکھے مورة الفرقان ۱۹)

جب كەقارى نافع المدنى نے ﴿ فَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ﴾ پڑھا۔ ديكھے قرآن مجيد (رواية قالون ٣٠٩ سرواية ورش ٢٩٣٠) مثال سوم: قارى عاصم، قارى قالون اور ديگر قاريوں نے ﴿ قُلُ ٱعُودُ ذُيبِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھا جبكة قارى ورش كى قراءت ميں ﴿ قُلُ ٱعُودُ ذُيبِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ہے۔ ديكھئے قرآن مجيد (قراءة ورش ١٣٥ مطبوعة الجزائر، دوسر انتخة ، مطبوعة مصر)

- 🕝 سیدناعمر دلانشهٔ دین اسلام کی نحبت، جهاد فی سبیل الله اور دفاع اسلام کے لئے ہروفت تیار ہتے تھے۔
- اگرکوئی آ دمی قر آن وحدیث سے ثابت شدہ دومسکوں میں سے ایک مسئلے پڑمل کررہا ہے اور دوسرا آ دمی دوسرے ثابت شدہ مسئلے پڑمل کررہا ہے قد دونوں کوایک دوسرے کا تختی سے رونہیں کرنا چاہے تا ہم تحقیق کے لئے ہرونت راستے کھلے ہوئے ہیں۔ والحمد للد
- اگرایک آدمی دوسرے بھائی کواجتہادی غلطی کا مرتکب بچھتا ہے قومناسب وقت کا انتخاب کر کے نرمی اور دلائل کے ساتھ رد کرنا چاہئے۔
- قرآنِ مجیدسات قراءتوں پر پڑھنا جائز ہے لیکن بہتریہ ہے کہ اپنے علاقے کی مشہور قراءت میں پڑھا جائے تا کہ عوام الناس غلط نبی کا شکار نہ ہوں۔
- سیدناعثان (ٹائٹیئز کی قبر کوالٹدتعالی اپنی رحمتوں اورنور سے بھردے کہ انھوں نے مسلمانوں کو ایک مصحف (قرآن) کے رسم الخط
  پر جمع کردیا جس میں دوسری قراء میں پرودی گئی ہیں۔

# عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : تِسْعَةُ أَحَادِيْتُ

(سیدنا)عبداللہ بن عباس (رٹائٹیڈ) نے فرمایا: میں ایک گدھے پرسوار ہوکرآیا اور میں اس وقت قریب البلوغ تھا، رسول اللہ مَنَائِیْئِمِ منی میں لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے۔ پس میں صف کے پچھ جھے کے سامنے سے گزرا پھر میں نے گدھے سے اتر کراسے چھوڑ دیا تا کہوہ چرتا پھر میں نے گدھے سے اتر کراسے چھوڑ دیا تا کہوہ چرتا پھرے اور میں صف میں داخل ہوگیا۔ پس کسی ایک نے [ 4 ] مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْسِ. أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلُتُ رَاكِبَاً عَلَى حِمَادٍ وَأَنَا يَومَنِ إِنَّهُ عَلَى حِمَادٍ وَأَنَا يَومَنِ إِنَّهُ فَذَنَاهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بالنَّاسِ بِمِنى صَلَّى النَّاسِ بِمِنى فَصَلَّى بالنَّاسِ بِمِنى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسُلْتُ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسُلْتُ

وكر خوك أيمًام مالِك الم

بھی مجھ پرانکارنہیں کیا۔

الحِمَارَ يَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرُ ذلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندالبخاري (١٨٥٧)

### 🐼 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليجي ار١٥٥،١٥٩ ح ٣٦٦) التمهيد ٩٠٠،الاستذكار:٣١٣

🖈 وأخرجها بنخاري (٣٩٣) ومسلم (٥٠٨) من حديث ما لك برنحوالمعنى .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- امام کاستر ہمقتدیوں کاستر ہ ہوتا ہے۔
- 🕝 نماز میں سترہ قائم کرناسنت مؤکدہ ہے۔ نیز دیکھئے التمہید (۱۹۳/۳)

رسول الله مَنَّالِيَّةِ إِنْ فرمایا: اگرتم میں ہے کوئی آ دمی اپنے سامنے کجاوے کی پچپلی لکڑی ( ذراع ) جتناستر ہ رکھے تو نماز پڑھے،اس سترے کے باہرے اگر کوئی گزرے تواسے نقصان نہیں ہے۔ (صحیح سلم: ۴۹۹)

﴿ نماز میں سترہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس ولائٹوئٹے نے فرمایا: رسول الله مَلَاثِیْتِم منی میں لوگوں کو بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے۔ (صحیح بخاری: ۴۹۳) اس کی تشریح میں امام شافعی فرماتے ہیں: بغیر سترے کے۔

(كتاب اختلاف الحديث مع الأم ص ٢٥٥، فتح الباري ج اص ٥٤١، السنن الكبرى للبيه في ٢٥٣٠)

امام شعبہ نے اپنے استادعمرو بن مرہ (راوی ٔ حدیث) سے پوچھا: کیا آپ (مَثَلَّظِیمِ ) کے سامنے نیز ہ تھا؟انھوں نے جواب دیا نہیں۔ (مندعلی بن الجعد: ۹۰ وسندہ تھے ہمندا بی یعلیٰ ۳۱۲٫۳۳ ح ۲۲۲۳)

مندالبز ار(البحرالزخاراارا۲۰ح۲۵۱)وغیره میںاس کے شواہد بھی ہیں۔

کیلی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے (سیدنا) انس بن مالک (طالعیٰن ) کومسجد حرام میں دیکھا آپ اپنی لاٹھی گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ ۲۷۷ تر ۲۸۵۳ وسند وضیح)

معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ستر ہ رکھ کرنما زیڑھے تو یمل بالکل صحیح ہے۔

اشام بن عروہ نے فرمایا: میرے ابا (عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ) سترے کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ ۱۸۵۱ ح
 ۱۲۸ وسندہ صحیح) حسن بھری نے صحراء میں سترے کے بغیر نماز پڑھی۔ (ابن ابی شیبہ ۱۸۵۱ ترسندہ صحیح)



## و مُوك إِمَّام مالِكُ

اسی سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عباس ( رائٹیڈ ) سے روایت ہے کہ (ان کی والدہ) ام افضل (لبابہ) بنت الحارث (رائٹیڈ ) نے انھیں (نماز میں سورۃ المرسلات) ﴿ وَالْمُورُ سَلْتِ عُرُفًا ﴾ پڑھتے ہوئے ساتھ مجھے یاد المحمرے بیٹے ! تم نے اس قراءت کے ساتھ مجھے یاد دلا دیا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جسے میں نے رسول اللہ مَانِیْکُم ہے سب سے آخر میں سنا، آپ نمازِ مغرب میں اس کی قراءت کررہے تھے۔

[29] وَبِهِ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الفَضُلِ ابْنَةَ الحَارِثِ سَمِعَتُهُ وَهُو يَقُرَأُ (وَالْمُرْسَلْتِ عُرُفًا ﴾ فَقَالَتُ : يَا بُنَيَّ! لَقَدُ ذَكُرْ تَنِي بِقِرَاءَ تِكَ هذِهِ الشُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَلِلْهِ يَقُرَأُ بِها فى المَعْرِبِ.

### 🕸 تفنیق 🎨 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندالطبر انی فی الکبیر (۲۰٬۲۵ ح۲۱)

### 🕸 تخريج 🐼 متفق عليه

الموطأ (رواية يحييٰ ار ۷۸ ح ۱۲۹، ک۳ ب۵ ح ۲۳ ) التمهيد ۲۲،۹ ، الاستذكار: ۱۲۸ المخضرأ

🖈 وأخرجها لبخاري (٤٦٣) ومسلم (٣٦٢) من حديث ما لك به .

#### **₩ 4331 - 18**

- ① آیتِ کریمہ ﴿ فَاقْرَءُ وْا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُوْانِ ﴿ ﴾ اوردیگردلاکل کی روسے نماز میں فاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت کا تعین وتوقیت وجو بآثابت نہیں ہے کیکن بہتریہی ہے کہ مسنون قراءت کا التزام کیا جائے۔
  - رسول الله مَنْ النَّيْرِ عَلَى عَلَى الْمِعْرِبِ مِين درج ذيل سورتون كايرٌ هنا بھي ثابت ہے:

سورة الطّور (صحيح بغاري: ٢٥٥ كو صحيح مسلم: ٣٦٣ م، الاتحاف الباسم: ٢٩)

سورة الاعراف دوركعتول ميس (سنن النسائي ٢٠/١ ١٥ ٩٩٢ دسنده صحح)

قصار المفصل والى سورتين يعنى سورة البينة سے لے كرآ خرتك

(سنن النسائي ٢ ر١٧ ح ٩٨٣ وسند وحسن وصححه ابن خزيمة : ٥٢ و وابن حبان ، الاحسان : ١٨٣٧)

سیدناابن عمر والفین انفرادی نماز کی چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحاور قرآن کی ایک سورت پڑھتے تھے۔

(موطأ الامام ما لك اروع ح الاه وسنده يحج)

🕜 مزیدفوائد کے لئے دیکھئے حدیث: ۲۹



### و مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ

[•0] وَبِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمَ الفَتْحِ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ثُمَّ أَفُطَرَ فَأَفُطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَانُوا يَأْخُدُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ وَكَانُوا يَأْخُدُثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

اورای سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عباس (ر اللّٰیّنَا) سے روایت ہے کہ فتح کمہ والے سال رسول اللّٰه مَثَالِیْنِیْم کمہ کی طرف رمضان میں روانہ ہوئے تو آپ نے کد ید (ایک مقام) تک روزے رکھے پھر آپ نے افطار کیا (روزے نہ ر کھے) تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ افطار کیا اور لوگ ( صحابۂ کرام رضی الله عنہم ساتھ افطار کیا اور لوگ ( صحابۂ کرام رضی الله عنہم اجمعین) رسول الله مَثَالِیْنِیْم کے تازہ بہ تازہ تھم پر عمل کرتے تھے۔

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندا لبخاري (٣٩٥٣)

### 🕸 تفریج 🎡 بخاري

الموطأ (رواية يحيار ٢٩٥٦ ح ٢٥٩ ،ك ١٨ب عر١٦) التمهيد ٩٧٦٩ ،الاستذكار: ٩٠٩

🖈 و اَخرجه البخاری ( ۱۹۳۳ ) من حدیث ما لک به مختصراً ورواه الداری ( ۱۵۱۵) من حدیث ما لک ، ومسلم ( ۱۱۱۲ ) من حدیث الز هری به .

- ① سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں طرح جائز ہے اگر سفر میں سخت مشقت ہے تو افطار افضل ہے ورنہ آسانی کی حالت میں روزہ بہتر ہے۔اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن یہی قول راجے ہے۔واللہ اعلم
- ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ ڈاٹٹٹٹا نے فر مایا: یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ قصر کرتے رہے ۔ اور میں (نماز) پوری پڑھتی رہی ، آپ افطار کرتے رہے اور میں روزے رکھتی رہی؟ آپ نے فر مایا: اے عائشہ! تم نے اچھا کیا ہے۔ (سنن النمائی ۱۳۵۷ تر ۱۳۵۷ وسندہ میجے)

اس روایت پرحافظاین تیمیه کی جرح مردود ہے۔

- سید ناعبدالله بن عمر دلالتین سفر میں روز هنبیں رکھتے تھے۔ (الموطا روایة کی ار۲۹۵ ت ۲۹۳ دسندہ تھے)
   سیدہ عا کشد ذلافی سفر میں روز ہے رکھتی تھیں۔ (ابن الی شیبہ ۱۹/۳ ح ۸۹۸ دسندہ تھے)

(صحیح بخاری:۱۹۲۳، صحیح مسلم:۱۱۲۱، الاتحاف الباسم: ۴۲۵)

تنبيه: الاتحاف الباسم سے يبي كتاب مراد ہے جس كے متن ميں امام عبدالرحمٰن بن القاسم رحمه الله كے بيان كردہ الموطأ كانسخدرج ہے۔



كر منوك إمّام ماليك

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عباس ولائفیائے )
روایت ہے کہ (سیدنا) سعد بن عبادہ (ولائفیائے ) نے
رسول الله مَثَّلَیْفِ ہے مسلم پوچھا: میری والدہ فوت ہو
گئ ہیں اوران پرنذر (واجب) تھی جسے انھوں نے پورا
نہیں کیا؟ تو رسول الله مَثَلِیْفِظ نے فرمایا: تم اُس کی
طرف سے (نذرکو) بورا کرو۔

[01] وَبِهِ أَنَّ سَعُدَ بِنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ وَلَمُ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ((اِقْضِهِ عَنْهَا.))

### 🚳 تعقیق 🎡 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندا لبخاري (٢٦٩٨)

### 🕸 تفریج 🍇 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ٢/٢٤٦م ح ١٠٥٠، ك٢٢ب اح1) التمهيد ٩/٢٢، الاستذكار: ٩٧٦

🖈 وأخرجه البخاري (١٦ ٢٤)ومسلم (١٦٣٨) من حديث ما لك به .

#### 

① میت کی طرف سے نذر پوری کرنا، غلام آزاد کرنا، نذرکے روزے رکھنا اور صدقہ کرنا جائز ہے۔ نبی مَثَا اَ اَنْ اَلَّ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْ اَلْمَالُ اللَّهُ اَلْ اِللَّهُ اَلْ اِللَّهُ اللَّهُ اللّ

اگروہ (مرنے والا )مسلمان ہوتا پھرتم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تواسے (اس کا نفع ) پہنچتا۔ (سنن ابی داود:۲۸۸۳ سندہ حسن)

اس پراجماع ہے کہ دعااور صدیے کا ثواب میت کو پہنچاہے۔ (تفیرابن کثیر ۲۸٫۳۸٫۱نجم:۳۹)

﴿ میت پراگرنذرکے روزے ہول تواس کی طرف ہے میت کے ولی (وارث) کو بیروزے رکھنے جاہئیں۔رسول الله مَنَّ الْتَّوْمُ نے فرمایا: (( مَنْ مَاتَ وَعَلَیْهِ صِیَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیَّهُ )) جَوْمُ فوت ہوجائے اوراس پر (نذرکے) روزے ہول تواس کی طرف سے اس کاولی روزے رکھے۔ (صحح ہزاری: ۱۹۵۲، وصحح مسلم: ۱۱۲۷)

سيرنا ابن عباس والنيئ نفر مايا: "لا يصلي أحد عن أحد و لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة " كوئى آدمي كى طرف سے نفراز بر هاور ندروزه ركھ كيكن اس كى طرف سے (رمضان كے روزوں پر) روزانه ايك مد گندم كھلائے۔ (اسنن الكبرئ للنسائي: ٢٩١٨ وسنده مج

(ITY)

كر مُوكَ إِمَامِ مالِكُ

اورای سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عباس (رٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا ٹھیڈ ایک ایسی مردار بکری کے پاس سے گزرے جو آپ نے اپی زوجہ میمونہ (خلائٹیڈ) کی لونڈی کو دی تھی تو آپ نے فرمایا: تم نے اس کی جلد (کھال) سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا: یہ مُر دار ہے۔ رسول اللہ مَا ٹھیڈ آئے نے فرمایا: اس کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔

[07] وَبِهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

### 🚳 تعقیق 🏇 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندا بخاري (۱۳۹۲)

### 🅸 تغريج 🕸

الموطأ (رواية يحيل ٢٨ مهم ج٩٩٠ مك ٢٥ ب ٢ ح١٦) التمهيد ٩٩ م ١٤ الاستذكار:١٠٣١

🖈 وأخرجه النسائي ( ١/٢ ١٥ - ٣٢٣٠ ) من حديث عبد الرحمٰن بن القاسم عن ما لك به

ورواه البخاري (۱۴۹۲)ومسلم (۱۰۱ر۳۲۳) من حديث الزبري بد.

#### **♦ ﻧﻨﻪ**

🛈 حلال جانور ( ذبح شده مویا مردار ) کی کھال دباغت سے یاک موجاتی ہے۔ دیکھئے ح۱۸۲

حرام جانور کی کھال کے پاک نہ ہونے والی تخصیص کی دلیل مدہے کہ نبی سَنَاتِیْزِم نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فر مایا ہے۔ (دیکھتے اسنن اکلبری کلیم بقی ارا ۴من الیلبری کلیم عن اُمہد عن اُمہد مندہ حسن)

سنن ابی داود (۱۳۱۷) وغیره میں اس حدیث کاحسن شاہد بھی ہے لہذا بیحدیث سیح لغیرہ ہے۔

- 🕜 حلال جانورا گرمردار ہوجائے تواس کی کھال بیچیاجائز ہے۔
- حافظ ابن عبد البرنے كہا: اس پر علماء كا اجماع ہے كه زندہ جھيٹر كى اون كا ثنا جائز ہے۔ (التهيد ٥٢/٩)
- ﴿ ہاتھی کے دانت جائز ہونے کے بارے میں صحابہ و تا بعین سے کوئی صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے صحیح بخاری میں بعض آ ثار کا ذکر تعلیقاً بغیر سند کے آیا ہے۔ واللہ اعلم
- ابعض علماء نے ذوناب والی حدیث ( دیکھئے ح ۱۱۳) کی وجہ سے ہاتھی کو بھی حرام قرار دیا ہے اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔
   دیکھئے اضواء البیان مشتقیطی (۲۲۳/۲)
- جولوگ کہتے ہیں کہ کتے کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اور اس کی جائے نما زبنا نا جائز ہے ، ان لوگوں کا قول شیح صحدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔



### و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

### بعض چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جن کا کھانا حرام ہے بشرطیکہ اس فائدے کا جواز ادلہ اربعہ سے ثابت ہو۔

اورای سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عباس (طالعینی ) سے روایت ہے ، وہ (سیدنا) صغب بن بَثامہ اللیثی (طالعینی ) سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ابواء یا ودان (طالعینی ) سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ابواء یا ودان (ایک مقام) کے پاس رسول اللہ مَثَالیٰتِیم کی خدمت میں گورخر (ایک حلال جانور کے گوشت ) کا تحفہ پیش کیا (جے انھوں نے شکار کیا تھا) تو رسول اللہ مَثَالیٰتِیم نے اسے رد کر دیا۔ (صعب بن جثامہ طالعیٰت نے ) کہا: جب رسول اللہ مَثَالِیٰتِیم نے میرے چرے کی حالت ویکھی تو فرمایا: ہم نے اسے اس لئے قبول نہیں کیا کہ ہم حالت اللہ میں ہیں۔

[07] وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغُبِ بْنِ جَنَّامَةَ اللَّذِيْ عَنِ الْسَعُبِ بْنِ جَنَّامَةَ اللَّذِيْ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِقُ عَلَى الْعَلَى الْمَانِ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِّلُونَا عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّلَ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ

### 🕸 تفقیق 🍪 محیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا بنحاري (٢٥٩٢)

### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليخي ار٣٥٣ ح ٥٠١، ك ٢٠ ب٢٥ ح ٨٨) التمهيد ٩ ر٥٤، الاستذكار: ٥١

🖈 وأخرجه البخاري (١٨٢٥)ومسلم (١١٩٣) من حديث ما لكبه.

### **♦ تنت ♦**

- هالت ِ احرام میں خشکی کا شکار کرنایا کروانایا شکار کیا ہواخرید نا حلال نہیں ہے۔
   د کیھے التمہید (۵۸٫۹) اور سورة المآئدة (آیت: ۹۲)
- جوشخص احرام میں نہیں ہے اگر اپنے لئے شکار کرے اور بعد میں احرام والوں کو تھند ہے واس کا کھانا حلال ہے۔
   دیکھتے یہی کتاب حدیث: ۴۹۲
- © عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے (سیدنا) عثان بن عفان (رٹائٹیئا) کوئر ج (کے مقام) پر گرمی کے دن میں دیکھا، آپ حالتِ احرام میں تھے، آپ نے سرخ کمبل سے اپنا چرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر شکار کا گوشت لایا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: کھاؤ، انھوں نے پوچھا: آپ نہیں کھاتے؟ تو انھوں نے فرمایا: میری حالت جمعاری حالت جمیسی نہیں ہے، یہ میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔ (اس وجہ سے میں اسے نہیں کھاتا)

### (C) (IrA)

### و منوطت إمّام ماليك

(الموطأ رواية الي مصعب الزهري ارد ٢٥ م ١١٨٧ م ١١٨٧ ، وسنده صحح ، وللحديث لون آخر في موطأ مي ار ٣٥ م ٣٥٠٠ )

سیده عائشہ زباتین نے فرمایا: اگر (حالت ِاحرام میں )تمھارے دل میں کوئی چیز کھنگے (مثلاً شکار کا گوشت کھانا) تواسے چھوڑ دو۔ (الموطاروایة بجی ایر۲۵۸ ح۲۰۸ دسندہ سجع)

اگر کسی کام ہے دوسرے بھائی کا غلط نہی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتواس کی وضاحت کردینی چاہئے تا کہ دل ایک دوسرے
 کے لئے صاف رہیں۔

اور اسی سند کے ساتھ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود (رحمہ اللہ) سے روایت ہے ، انھیں ( سیدنا) ابو ہریرہ (رہالٹیئ) اور (سیدنا) زید بن خالدالحجنی (رہالٹیئا) نے بتایا کہ دوآ دمیوں نے رسول اللہ مَلَا ﷺ ( کی مجلس میں ) اینا جھکڑا پیش کیا تو ایک نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ كريں \_ دوسراجوأن دونول ميں زيادہ سمجھدار تھابولا: جي ہاں یا رسول اللہ! آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصله کریں اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ آپ (مَالِيَّنِيَمُ) نے فرمایا: بات کرو، تواس نے کہا: میرا بٹااس کاعسیف (مزدور) تھاتو اس نے اس آ دمی کی بوی کے ساتھ زنا کرلیا پھراس نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسنگیارکیا جائے گا۔ میں نے اس کے فدیے میں سو بریاں اور ایک لونڈی دی ، پھراس کے بعد میں نے اہل علم سے یو چھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ میرے میٹے کوسوکوڑ ہے لگیس گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا حائے گا اور سنگ ارتو صرف اس کی بیوی کوکیا جائے گا۔ رسول الله سَزَالَيْنِ نَعْ فِي مايا: اس (الله) كي قتم جس كے ہاتھ میں میری جان ہے ، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا ، تیری بکریاں اور تیری لونڈی تو تخھے واپس ملے گی۔

[34] وَبِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُتْبَةَ ابن مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أُخْبَرَاهُ:أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِقْصَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُ مَا : أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَنُ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فَقَالَ : تَكَلَّمُ. فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَا بِإِمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِيَ الرَّجْمَ. فَافْتَكَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهُلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائةٍ وَتَغُرِيْبُ عَامٍ وإِنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى امُواَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ.أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ إِلَيْكَ )) وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًّا وَأَمَرَ أُنيُسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِي امْرَأَةَ الآخَرِ، فإن اعتَرَفَتُ رَجَمَهَا. فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ .

Clud

و مُوكناً إِمَّامِ مالِكُ

آپ (مَنَّ الْنَیْمُ ) نے اس کے بیٹے کوسوکوڑ لے لگوائے اور
ایک سال کے لئے جلا وطن کر دیا اور (سیدنا) اُنئیس
الاسلمی (ڈائٹیُمُ ) کو حکم دیا کہ دوسر شخص کی بیوی کے
پاس جا ئیس پھراگر وہ (زناکا) اعتراف کر لے تواہے
رجم (سنگسار) کر دیں۔اس عورت نے اعتراف کرلیا تو
پھرا سے رجم (سنگسار) کر دیا گیا۔
پھرا سے رجم (سنگسار) کر دیا گیا۔
(امام) مالک نے کہا: عسیف مرد ورکو کہتے ہیں۔

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندا أبخاري (٢٨٢٨، ١٨٢٧)

### 🕸 تفريج 🅸 البخاري

الموطأ (٦٢/٢٦ ح١٥٩٤، ك١٧ ساح٢) التمهيد ورا٤،٢٤، الاستذكار:١٥٢٢

🖈 وأخرجها لبخاري ( ۲۲۳۴، ۲۲۳۳) من حديث ما لك بدورواه مسلم (۲۵/۱۲۹۸،۱۲۹۸) من حديث الزهري به .

#### **∰ ïï**

- 🛈 شادی شده زانی کی سزارجم (سنگسار کرنا) ہے۔ نیز د کیھئے ح:۳۸
- رجم کاصر بجاً ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے البتہ نی کریم منا ٹیوا کے ارشاد' میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ
   کروں گا'' سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے لہٰذار جم کا منکر گویا کتاب اللہ کا منکر ہے۔
- ﴿ تَمَامُ اخْتَلَافَاتَ كَافِيصَلَدُ رَسُولَ اللَّهُ مَنَّا يَبْتُمُ كَلَ مَدِيثَ كَمُ مَطَابِقَ كَرَنَا عِلْ جَلَهُ المَامِنِينَ كَلَ مَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِيرَته وهديه فما وافقها فهو "إنّ رسول اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِيزَانِ الْجَرِيْنِ مَيْنَ لَيَا جَاءَ كُارَ آپ كَ اللّهُ عَلَيْهُ عَيْرَانِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَيْرَانِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلْكُ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ
- ﴿ غیرشادی شده زانی کوکوڑے لگانے کے ساتھ ایک سال جلاوطنی کی سز ابھی دی جاسکتی ہے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق وٹی ٹھٹے اور سیدنا عمر دٹی ٹھٹے اسنن الکبری للبہ بھی (۲۲۳/۸ عمر دٹی ٹھٹے اسنن الکبری للبہ بھی (۲۲۳/۸ عمر دٹی ٹھٹے اسنن الکبری للبہ بھی (۲۲۳/۸ وسندہ سیح ) والجامع للتر مذی (۱۳۳۸ وقال: ''غریب'' وسندہ سیح )

سيدناعلى ولالنيز نے ايك (زاني) آ دمي كوجلاوطن كيا\_ (اسنن الكبرى للبيبقى ٨٣٢٣٥ وسنده صحح)

سيدناالي بن كعب اللهيئ في فرمايا: "المبكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان" غيرشادي شده زانيول كوكور كلاً ع

# مُوطْنُ إِمَّامِ مَالِكُ كُوطْنُ إِمَّامِ مَالِكُ كُوطْنُ إِمَّامِ مَالِكُ لِي

جاتے ہیں اور جلاوطن کیا جاتا ہے اور شادی شدہ زانیوں کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ (اسنن الکبری للبہتی ۲۲۳٫۸ دسندہ سجی

افظ ابن عبد البرفرمات سے: 'و أماأهل البدع فأكثر هم ينكر الوجم ويدفعه و لا يقول به في شي من الزناة ثيبًا و لا غير ثيب 'اللبدعت كى اكثريت رجم كا اكاركرتى باورائي البرائيس كرتى - بيلوگ (اللبدعت) برقتم كن انيول كي بارے ميں سكسار كے قائل نہيں بيں چا ہوہ شادى شده بول ياغير شادى شده - (التمبيد ١٣٨٩)

معلوم ہوا کہ شادی شدہ زانی کے بارے میں رجم (سنگسار) کی سزا کا انکار بدعت ہے۔

🕤 بعض علماء فتنے کے خوف کی وجہ سے زنا کرنے والی عورت کوجلا وطن کرنے کے خلاف ہیں۔ دیکھیے التمہید (۸۸۸۹)

اقامت حدے لئے مرتکب زنا کا چارمرتباعتر افضروری نہیں بلکہ اس کا ایک دفعہ کا اقرار بھی کافی ہے۔

خبر واحد جحت ہے۔

قاضى كافيصله احكام مين نافذ هوتا ہے۔

🕟 کتاب وسنت کےخلاف ہر فیصلہ باطل اور مردود ہے۔

[00] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمْ تُصُصِنُ فَقَالَ : ((إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ وَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَالَ أَدْرِي أَبَعُدَ فَالَّ الْمَنْ شِهَابٍ: فَلَا أَدْرِي أَبَعُدَ التَّالِئَةِ أَو الرَّابِعةِ. والصَّغِيرُ الخَبُلُ.

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وٹیانٹیڈ اورسیدنا زید بن خالد رٹیانٹیڈ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹیانٹیڈ م سے اس لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جوزنا کرے اور وہ محصنہ (شادی شدہ) نہ ہوتو آپ (مٹیائٹیڈ) نے فرمایا: جب وہ زنا کر ہے تو اسے کوڑے لگاؤ پھرا گروہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اسے بچ دو اگر چہ (اس کی قیمت) ضفیر (ایک رسی) ہی ہو۔

ز ہری نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات تیسری دفعہ فر مائی یا چوتھی دفعہ؟ اورضفیر رسی کو کہتے ہیں۔

### 🐠 تعقیق 🚳 صحیح

وصرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندالحميدي (٨١٢)

🕸 تغريج 🎨 البخاري

الموطأ (روایة یخی ۱۲۲۲ م ۲۰۱۶،ک ۴ ب ۳ م) التمهید ۹۴/۹،الاستذ کار:۱۵۳۴ الله و اُخرجه البخاری (۲۱۵۴٬۲۱۵۳)من حدیث ما لک به ورواه مسلم (۱۷۰۴٬۳۳۳) من حدیث الزهری به .

### CAIM

# ﴿ مُولِثُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### - **36 36 36 36 36 36**

① لونڈی خواہ محصنہ (شادی شدہ) ہویا غیر محصنہ اسے زنا کی حدلگائی جائے گی لیکن یا در ہے کہ لونڈیوں پر رجم کی سز انہیں ہے بلکہ انھیں پچیاس کوڑے لگائے جائیں گے۔سیدناعمر ڈلائٹنڈ نے لونڈیوں کوزنامیں پچیاس پچیاس کوڑے لگوائے تھے۔

(د کیمئےموطاُ امام مالک۲۱۷۲۸ح۱۲۰۸ وسنده تیجی)

🕝 اس پراجماع ہے کہ زانیہ لونڈی کو آزاد زانیہ کی بہ نسبت آدھی سزا ملے گی یعنی اسے بچپاس کوڑے لگائے جائیں گے۔ دیکھنے التم پید (۹۸/۹)

العض علماءاحصان سے مراداسلام لیتے ہیں۔ دیکھئے التمبید (۱۰۲)

سيدنا ابن عباس طالنيه نفر مايا: ' فباذا أحصن ...إذا تزوّجن " (مصنف ابن ابي شيم ۱۳۹۳،۳۳۳ ۱۵۵۷، وسنده صحح بمععة بمشيم عن حسين محولة على السماع وصرح بالسماع عندا بن جرير في تغيير ١٦٧٥)

لہذا یہاں محصنہ کامعنی شادی شدہ ہی راجے ہے۔

اسی سند کے ساتھ ام قیس بنت محصن (رٹائٹینا) سے روایت ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کوجس نے (ابھی) کھانا شروع نہیں کیا تھا لے کررسول اللہ مَٹائٹینِم کے پاس آئٹین رسول اللہ مَٹائٹینِم کے باس نے کواپی گود میں بھا لیا بھراس نیچے نے آپ کے کپڑوں پر بیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا بھرآپ نے ( کپڑے پر) پانی جھڑکا اوراسے نہ دھویا۔

[07] وَبِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُنْهَ اللهِ مِنْ عُنْهَ اللهِ مَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ : أَنَّهَا أَتَتُ بِابُنٍ لَهَا صَغِيْرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ.

کو تحقیق کے صحیح صرح ابن شہاب بالسماع عندمسلم (۱۰۵/ ۲۸۷)

🕸 تفريج 🚱 البخاري

الموطأ (رواية بحيّار ٢٣٠ ح ١٣٤، ك٢ ب٣٠ ح ١٠٩) التمهيد ٩٨٠٩،الاستذكار:١١١

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۲۳)من حديث ما لك بهورواه مسلم (۲۸۷)من حديث ابن شهاب الزهري به

#### ﴿ تنته ﴿

① ایسے بیچ جنھوں نے ابھی روٹی وغیرہ کھانا شروع نہیں کی ، اُن کے بیشاب کی جگہ پرصرف پانی حیھڑ کئے اوروہ نابالغہ بی جس نے ابھی روٹی وغیرہ کھانی شروع نہیں کی ، اُس کے بیشاب کی جگہ کو دھونے والی حدیث متواتر ہے۔ دیکھئے نظم المتناثر (۳۷) وَالْ أَمِنَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالْلِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ وَالْمُعَالِمُ مَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَالِمُ مَالِكُ وَالْمُعَالِمُ مَالِكُ وَالْمُعَالِمُ مَالِكُ وَالْمُعَالِمُ مَالِكُ وَالْمُعَلِّمُ مِنْ مَالِكُ وَالْمُعَالِمُ مَالِكُ وَمِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مَالِكُ وَالْمُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعِلِمُ وَمِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِمُ وَمِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعَلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِ

🕑 نبی کریم انتهائی چھوٹے بچوں سے بھی پیارومحبت اور شفقت کابرتاؤ کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کورحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مَثَالَتُوْنِمُ

- شیرخوار بچداگر کپڑے یا جسم پر پیشاب کرد ہے تو متاثرہ مقام کودھونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف پانی چیٹڑک دیناہی کافی ہے۔
   و کھنے ج:۲۱۱
  - سیدہ عائشہ ڈاٹھٹا نے چھوٹے بچے کے پیشاب سے متاثر ہ جھے کے بارے میں فر مایا: اس پر پانی چیٹر کنا چاہیے۔ (مصنف این ابی شیبہ اروااح ۲۸ اوسدہ صحح)
    - امقیس کانام جذامه بنت وہب بن محصن ہے۔ رضافیاً
    - 🕤 اس پراجماع ہے کہ کھانا کھانے والے ہرآ دمی کا پیشاب نجس ہے۔(اہمید ۱۰۹ه)
      - ② کتاب وسنت کے مقابلے میں ہر قیاس مردود ہے۔
- کی جیدناابواسٹی ڈائٹٹئے سے مروی ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ پکی کے بیشاب کی وجہ سے دھویا جاتا ہے اور بیچے کے پیشاب
   کی وجہ سے پانی چیٹر کا جاتا ہے۔ (سنن ابی داود:۳۷ سندہ صحیح وسحے این خزیمہ:۳۸۳ دالحا کم ۱۲۲۱، دالذہبی)
   اس حدیث کو حافظ ابن عبدالبر کاضعیف قرار دیناغلط ہے۔

## أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابومسعود (عقبہ بن عمرو) الانصاری ( وَاللّٰهُونَّ)
سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله مَنَّ اللّٰهِ اللهِ مَنَّ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

[**0۷**] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ تَمَنِ الكَّلْمِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ تَمَنِ الكَّلْمِ وَكُلُوان الكَاهِنِ. الكَلْمِ وَحُلُوان الكَاهِنِ.

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

وصرح ابن شهاب بالسماع عندالحميدي (بتحقيقي :۴۵۱)

### 🕸 تفريح 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ۲۵۲/ ۲۵۰ ح ۱۴۰۰ ک ۱۳ ب۲۹ ح ۲۸) التمبيد ۸ر ۳۹۷ الاستذ كار:۱۳۲۱ 🖈 وأخرجه ابخاري (۲۲۳۷) ومسلم (۱۵۲۷) من حديث ما لك به

#### **∰ تنت ∰**

- یوحدیثان لوگوں کا زبردست رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کتا پیخاجا کز ہے۔!
- اس پراجماع ہے کہ زانیے کی خرچی اور کائن کی مضائی حرام ہے۔ (التہید ۲۹۸۸۸)

CITT

موك أبتام ماليك

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْم في الله عن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث))

کتے کی قیمت خبیث ہے اور زانیکی خرچی خبیث ہے اور حجام کی کمائی خبیث ہے۔ (صحح مسلم:۲۰۱۲م۱۵۲۸۱۳۱۱)

رسول الله سَنَ اللهُ عَلَيْهُ فِي فِي مايا: ((الديحل ثمن الكلب)) كت كي قيمت حلال نبيس بـ (سنن الي دادو،٣٨٨٠ وسنده حن)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کتے کی قیمت لینے آئے تواس کے ہاتھوں کومٹی سے بھردو۔ (سنن ابی داود:٣٨٨ دسنده سجح)

- جن روایات میں بعض کو ل کا بیچنا جائز قرار دیا گیا ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ومردود ہیں۔مثلاً:
  - (۱) "عن جابر أن النبي مُلْكِلُهُ نهي عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

(سنن النسائي ١٩١٧ ح ٣٠٠٠ وقال: ليس هو صحيح ١٩٠ ع ٣٠ ٢ ٢ ٢ م وقال: " طذ امتكر")

بدروایت ابوالز بیر محد بن مسلم بن تدرس کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابوالز بیرمشہور مدلس تھے۔

(ديكهيئة الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسنين ص ٢٢، ٦٢ رقم ١٣/١٠)

"عن أبي هريرة نهى عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد" (٢) (السنن الكبرى الليبتي ٢٠١)

ید وایت دووجہ سے ضعیف ہے: (۱)محمد بن کی بن مالک الفسی کی تو ثیق نامعلوم ہے۔ (۲) حماد بن سلمہ اور قیس بن سعد دونوں ثقتہ ہیں کیکن حماد کی قیس سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ قال البہتی:''ورو ایة حماد عن قیس فیھا نظر'' (ایضاً ۲۸۲)

حماد بن سلمه عن قیس بن سعدوالی یہی روایت صحح ابن حبان میں موجود ہے لیکن اس میں کتا بیچنے کی اجازت نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے کہ . . . . . .

"إنّ مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت " (الاحمان ٢١٢/٥ ٥٩٢٠)

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری و النفیهٔ سے کتے اور بلی کی قبت کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: ' رُجو السنب عَلَيْتِيكُمُ عن ذلك '' نبی مَنَا لِیُنْفِظِ نے اس سے تحق کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ (صحیمسلم:۳۰۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱)

اس ہےمعلوم ہوا کہ سیدنا جابر والنفیٰ بھی کتے اور بلی کی قیت کونا جائز سمجھتے تھے۔

⊕ سنن دارقطنی (۳۰٬۷۲/۳۱ ح ۳۰٬۳۵/۳۰ ۳۰٬۳۷/۳۰) میں بعض روایتیں مروی ہیں جن ہے بعض کتوں کی فروخت کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن بیساری روایتیں ضعیف ومردود ہیں اوران میں سے بعض کے راویوں کوخو دامام دارقطنی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔آلِ تقلید کی پیش کر دہ بعض مزیدروایات کی تحقیق درج ذیل ہے:

أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله عَلَيْكُ في ثمن كلب الصيد" (منداني صنيف رواية الصنيف ص ١٢٩)، اردومتر جم ١٣١٥، جامع المانيلخو ارزى ١٠٠١٠)

مندالحصكفی (متوفی ۱۵۰ هـ) كاایک سابق راوی ابو محمد عبدالله بن محمد بن یعقوب الحارثی تھا۔ (اردومتر جم ۲۳ سندالحصکفی ص۲۷) عبدالله بن محمد بن یعقوب الحارثی محدثینِ کرام کے نز دیک شخت مجروح ہے۔ ابوز رعداحمد بن الحسین الرازی نے کہا:''ضعیف'' (سوالات جزوین یوسف اسہی ۳۱۸:

### CITT

### و موطئ إمّام ماليك

ابواحمالحا فظاورحاكم نيثالورى نے كها: "الأستاذ ينسج الحديث " ياستادتها،حديث بنا تاتها۔

( كتاب القراءت خلف الإمام للبيه قى ص ١٤٨ ح ٣٨٨ ) .

یعنی شخص حدیثیں گھڑنے میں پورااستادتھا۔اس پرخطیب بغدادی خلیلی ،ابن جوزی اور حافظ ذہبی وغیرہ نے جرح کی ہے۔

( تاريخ بغداد ۱۲۷۱ ت ۵۲۶۲ مالارشاد خليلي ۳٫۲۳ و ۹۵ ۸، كتاب الضعفاء والمتر وكين لا بن الجوزي ۱۳/۲ نه ۱۳۶۷ ت ۲۳۹۷ (

نيز د يکھئے ميزان الاعتدال (۴۹۶/۳) ولسان الميز ان (۳۴۹،۳۴۸)

اس کی توثیل کسی قابلِ اعتاد محدث سے ثابت نہیں ہے۔

جامع المسانيد كخو ارزى كى سندول كاجائزه درج ذيل ہے:

(۱) خوارزی بذات خود غیرموثق ومجهول التوثیق ہے۔

(۵) ابومحمر البخاري الحارثي كذاب ہے۔ كما تقدم

فرمایا که پیخراب آ دمی یعنی رافضی تھا۔ (تاریخ بغداد ۲۲/۵ ت ۲۳ ۲۵ وسندہ صحیح ) اور فرمایا: پیمنکر روایتیں کثرت سے بیان کرتا تھا۔

(ایضاً وسنده صحیح)ابوعرمحمد بن العباس بن محمد بن زکر یاالبغد ادی رحمهالله نے فرمایا که شخص جامع برا ثامیں صحابهٔ کرام لیعنی ابوبکروعمر ڈاٹنٹینا

وغیر ہما پر تنقیدیں کھوایا کرتا تھا الہذامیں نے اس کی حدیث کوترک کردیا۔ (سوالات حز قالسمی: ١٦٦، وسنده صحح)

یہ (ابن عقدہ) چوربھی تھا،اس نے عثان بن سعیدالمری کے بیٹے کے گھر سے کتابیں پُر الی تھیں۔

(الكامل في الضعفاء لا بن عدى ارد ٢٠ وسنده صحيح جمر بن الحسين بن مكرم البغد ادى ثقة وثقه الداقطني وغيره)

معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چور،ساقط العدالت اور رافضی تھا۔

احمد بن عبدالله بن محمد الكندى اللجلاج نے امام ابوحنیفہ کے لئے محر حدیثیں بیان کی ہیں۔ (اکائل لا بن عدی ۱۹۷۱)
 امام ابوحنیفہ ایسی محکر حدیثوں کے محتاج نہیں ہیں۔ والحمد لله

احمد بن عبدالله الكندي كي اس كتے والى روايت كوحا فظ عبدالحق اشبيلى رحمه الله نے باطل حديث قرار ديا ہے۔

(الاحكام الوسطى ٣ ر٢٣٩، ٢٣٨، السان الميز ان ار١٩٩)

محد بن الحن بن فرقد الشیبانی کے بارے میں اساء الرجال کے امام کی بن معین نے فرمایا: ''لیسس بیشنی '' وہ پچھ چیز نہیں ہے۔ ( تاریخ ابن معین: ۱۷۷۰)

امام ابن معین نے مزید فرمایا:''جھمی تحذاب "محمر بن الحن الشیبانی جمی کذاب ہے۔ (کتاب الفعفالی عقبی ۵۲٫۴ وسند چی دوسری سند میں احمد بن عبداللہ الکندی اورمحمہ بن الحن الشیبانی دونوں مجروح ہیں اور الحن بن الحسین الانطاکی نامعلوم ہے۔ تیسری سند میں ابن عقدہ چور،عبداللہ بن محمد البخاری کذاب اور احمد بن عبداللہ الکندی ومحمد بن الحن دونوں مجروح ہیں۔ چوتھی سند میں حسین بن محمد بن خسر والبخی ، الحسین بن الحسین انطاکی (؟) احمد بن عبداللہ اور محمد بن الحن مجروح ہیں۔ یا نچویی سند میں ابن خسر وہ حسین (5) مُوطْثَالِمَامِ مالِكُ

بن حسین ،احمد بن عبدالله الکندی اور محمد بن الحن میں بچھٹی اور آخری سندمیں ابن خسر ومعتز لی مجروح ہے۔ د کیھے کسان المیز ان (۳۱۲/۲) وسیراعلام النبلاء (۵۹۲/۱۹) قاضی ابونصر بن اشکاب اورعبدالله بن طاهر نامعلوم اورمجمه بن الحسن الشبیانی مجروح ہے۔ خلاصة التحقیق: بیروایت باطل ومردود ہےاورامام ابوحنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ بعض کتوں کی فروخت کے جواز والىسب روايتين ضعيف ومردوديس ـ

کتے کی قیمت حرام وخبیث ہونے کے مقابلے میں بعض الناس نے لکھا ہے کہ کتا بیچنا جائز ہے۔ دیکھئے الہدا پہلمرغینانی (۱۰۱۰، واللفظ له،٣٩٨٧) القدوري (ص٣٥قبل باب الصرف) فتح القدير لا بن جهام (٣٣٥/١) بدائع الصنائع (١٣٢/٥) كنز الدقائق (ص ۲۵۷) البحر الرائق (۲/۱۷) الدرالمختارمع كشف الاستار (۲/۰۵) ردالمحتار المعروف بفتا ويٰ شامي ( ۲۳۸،۲۳۸) ۲۳۹) حاشية الطحطا وي على الدرالمختار (١٢٧٣) كتاب الفقه على المذابب الاربعه (٢٣٢/٢) اورالفقه الاسلامي وادلته (٣٣٦/٣) وغيره، بلكه بعض الناس نے لکھا ہے كەكتاذى كركے اس كا كوشت بيچنا جائز ہے۔ ديكھئے فتاوى عالمگيرى (١١٥/٣)!

بیسارے اقوال صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردودہیں۔

لمامرغينانى نے لکھا ہے کہ وافا ذبح مالا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير "آدى اورخزريك علاوہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ،اے ذبح کرنے ہے اس کا گوشت اور چیڑا یاک ہوجاتا ہے۔ (الہدایہ ۱۹۸۱م دوسرانسخ ۱۹۸۳) بہ فتوی بھی بلادلیل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

### سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابن عباس (ڈاٹٹیؤ) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِينَا كَ بِيحِيهِ (سواري پر ) فضل بن عباس (طالفنا) بیٹھے ہوئے تھے تو آپ (مَنَّالِیَّامِ )کے پاس تعم (قبلے کی) ایک عورت مسلد یو چھنے کے لئے آئی، فضل بن عباس اس کی طرف د تکھنے لگے اور وہ فضل بن عماس کی طرف د مکھنے لگی تو رسول الله مَالَيْظِم نے فضل (طالفِيْ) کا چبرہ دوسری طرف پھیردیا۔اس عورت نے کہانیارسول الله!الله تعالیٰ نے بندوں پراس وقت حج فرض کیا جب میرے والدصاحب بہت بوڑھے ہو گئے ، کیا میں ان کی طرف ہے جج کرلوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اوربہواقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔

[ ٨٠] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَجَاءَ تُهُ امرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَنْظُرُ إِلَّهَا وَتَنْظُرُ إِلَّهِ فَجَعَل رَسُولُ اللَّهِ عُلْطِيْهُ يَصُوفُ وَجُهَ الفَصْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ !إنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ فِي الحَجِّ أَدُرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَ حُجُّ عَنْهُ. قَالَ :(( نَعَمُ .)) وَذٰلِكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ.

### CITY

### و مُوكِ أَمِامِ مالِكُ

### 🕸 تعقیق 🎨 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاري (٦٢٢٨)

### 🕸 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيلام ٣٥٩ ح ٨١٥، ك٢٠ب ٣٠ ح ٩٧) التمهيد ١٢٢/٩، وقال: "هلذا حديث صحيح ثابت " الاستذكار: ٢٦٥ المح وأخرجه البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٧) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته ∰**

- ① اس پر (جمہورعلاء کا) اجماع ہے کہ مردعورت کی طرف ہے اورعورت مرد کی طرف ہے جج کر سکتے ہیں،صرف حسن بن صالح اے مکروہ سجھتے ہیں۔ (الا جماع لابن المندر: ۲۱۰، عاتی ئے شب وروزص ۹۰)
- ﴿ اس حدیث ہے بعض علاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ بحالت احرام عورت کے لئے غیر مردوں سے اپنا چہرہ چھپانا فرض و واجب نہیں ہے، تاہم افضل یہی ہے کہ غیر مردوں سے عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے۔ فاطمہ بنت المنذ ررحمہا الله فرماتی ہیں کہ ہم حالت ِ احرام میں (غیر مردوں سے ) اپنے چہرے چھپالیتی تھیں اور ہمارے ساتھ ابو بکر الصدیق کی بیٹی اساء (خلافیاً) ہوتی تھیں۔

(الموطأ ،رواية يحيل ار٣٦٨ ح٣٣٧ وسنده صحيح)

- 🔴 اگرسواری میں بوجھاٹھانے کی طاقت ہوتواس پردوآ دمی (یازیادہ)سوار ہو سکتے ہیں۔
- اس پراجماع ہے کہ جو بالغ شخص حج والے دن ، حج کی نیت سے عرفات پہنچ جائے اور حج کر لے تو اس کی طرف سے فریضہ کج
   ادا ہو جا تا ہے، چاہے شخص اس وقت غریب وفقیر تھایا کسی بھی وجہ سے مکہ پہنچ گیا تھا۔
- میت کی طرف ہے صرف وہی شخص حج کرسکتا ہے جس نے پہلے بذات خود فریضہ کج ادا کررکھا ہوجیا کہ شرمہ والی صدیث ہے ثابت ہے۔ دیکھے المعجم الصغیر للطبر انی (۲۲۲۱ وسندہ سن)
  - 🕤 ہروقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہئے کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو،اس سے خطا اور لغزش کا صدورممکن ہے۔
    - اصحاب إقتدار کے لئے بیضروری ہے کہ نیکی کا تھم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔

# سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيْثَانِ . وَلَهُ ثَالِتٌ فِي هٰذِهِ الرِّوَايَةِ مَعْلُولٌ

(سیدنا) ابن عمر (طلانین) سے روایت ہے کہ رسول الله منافینی جب نماز شروع کرتے تواپنے دونوں کندھوں تک رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو اس طرح رفع یدین کرتے اور فرماتے: (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَةً )) الله نے اس کی من کی جس

[09] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِاللّهِ عَلَيْكُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْ كَبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ. وَقَالَ: ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

C Irz

كر موك أيمام ماليك

نے اس کی حمد بیان کی۔ (( رَبَّتَ وَلَكَ الْحَمْدُ ))
اے ہمارے رب ااور سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ اور
آپ (مَنْ اللّٰمَ اللّٰمِ ) سجدوں میں رفع یدین ہیں کرتے تھے۔

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.)) وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ.

🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا بنخاری (۲۳۲)

🚱 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية محمد بن الحسن الشيباني ص ٨٩ ح ٩٩) التمهيد ٩ ر ٢١٠ والاستذكار:١٣٩ بلفظ يحيل بن يحيل

تنبیہ: یہ روایت کی این کی کے نسخ میں مخضراً مروی ہے جس میں رکوع سے پہلے والے رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ (دیکھے الموطا رولیۃ کی ار20ح ۱۹۰۰ک سے ۱۹۲۳)

🖈 وأخرجه البخاري (۷۳۵)من حديث ما لك به 🔒 رواه مسلم (۳۹۰)من حديث ابن شهاب الزهري به 🕽

#### **∰ تنته** ∰

🕥 نمازییں رکوع سے پہلے اور بعد کار فع یدین درج ذیل صحابہ کرام ڈی کیٹنم نے روایت کیا ہے:

سیدناعبدالله بن عمر،سیدنا مالک بن حویرث (صحیح بخاری: ۳۵ کو صحیح مسلم: ۳۹۱) سیدنا واکل بن حجر (صحیح مسلم: ۴۸۱) سیدنا ابوحمید الساعدی (سنن الترفدی: ۴۵ وقال: هذا حدیث حسن صحیح "وصحی ابن خزیمه: ۵۸۷ وابن حبان،الاحسان: ۱۸۲۸ وابن البرالله به وابن الجارود: ۱۹۲۱، وسنده صحیح) سیدنا ابو بکر الصدی (اسنن الکبر کالله به قلی ۲۷۳۷ وسنده صحیح) سیدنا ابوموی الاشعری (سنن الترفدی: ۳۲۳ وقال: هدا حدیث حسن صحیح "وصحیح" وصحیح "وصحی اسیدنا ابوموی الاشعری (سنن الدارقطنی الاتحاری (سنن الدارقطنی الاتحاری (سنن الدارقطنی الاتحاری (مندالسراج ۲۵ وسنده سن) اوردیگر نوصحله کرام رضی الله عنهم الجمعین الاتحاری الوموی الاتحاری کرام رضی الله عنهم المجمعین سیرنا ابومید دالله و یدین متواتر ب سیرنا ابومید دالا رفع یدین متواتر ب سیرنا ابومید دالا رفع یدین متواتر ب تواید نام و نام یدین کی مزید تحقیق کے لئے دیکھے قطف الاز بارالمتناثر ه (۳۳۳) لقط الملالی المتناثر ق (۲۲۲) نظم المتناثر (۲۵ که)

عبدالله بن عمر (صحیح بخاری: ۲۳۵، و جزء رفع الیدین للبخاری: ۸۰ دسنده صحیح وصححه ابو داود: ۲۱۱، سیدنا ما لک بن الحوییث (صحیح بخاری: ۲۹۲ میلیان میلیان البومکی الاشعری (سنن الداقطنی ۲۹۲۱ میلیان، وسنده صحیح ) سید ناابو بکر الصدین (اسنن الکبری للیبه قلی ۲۹۲۱ میلیان و سنده صحیح ) سید ناابو بکر الصدین (اسنن الکبری للیبه قلی ۲۷۲۱ د وسنده صحیح ) سید ناابن عباس (مصنف (اسنن الکبری للیبه قلی ۲۷۲۱ د وسنده صحیح ) سید ناابن بن ما لک (جزء رفع الیدین: ۲۰ وسنده صحیح ) سید نا جا بربن عبدالله الانصاری (مند السراح: ۲۰ وسنده حسن ) سید ناابو بریره (جزء رفع الیدین: ۲۲ وسنده صحیح )

ور موائ إِمَّامِ مالِكُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمُلْمِلِيلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جليل القدر تابعي سعيد بن جبير رحمه الله ن فرمايا: ''رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كَصحابهُ كرام شروع نماز ميں اور ركوع كے وقت اور ركوع سے

سراٹھانے کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔'' (اسن الکبری للبہتی ۲۵٫۲ دسند کیجی)

ثابت ہوا کہ صحابہ کرام ہے رفع پرین کا ثبوت متواتر ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین

· درج ذیل تابعین کرام سے رفع یدین ثابت ہے:

محمد بن سيرين (مصنف ابن الي شيبه ار ۲۳۵ م ۲۴۳ و سنده صحح ) ابوقلا به البصري ( ابن ابي شيبه: ۲۴۳۷ و سنده صحح ) و بهب بن منهه ( التمهيد ۹ ر ۲۲۸ ومصنف عبد الرزاق : ۲۵۲۸ و صحح ) سالم بن عبد الله المدنی ( جزء رفع اليدين : ۲۲ وسنده حسن ) قاسم بن محمد المدنی ( جزء رفع اليدين : ۲۲ وسنده حسن ) محمول الشامی ( جزء رفع اليدين : ۲۲ وسنده حسن ) محمول الشامی ( جزء رفع اليدين : ۲۲ وسنده حسن ) محمول الشامی ( جزء رفع اليدين : ۲۲ وسنده حسن ) نعمان بن ابی عياش ( جزء رفع اليدين : ۹۵ وسنده حسن ) طاؤس ( السنن الکبری لليبه هی ۲۸۴۷ و سنده صحح ) سعيد بن جبير ( السنن الکبری ۲۳۵ م ۲۸۳۵ و سنده صحح ) الحن البصری ( مصنف ابن ابی شيبه ار ۲۳۵ م ۲۳۳۵ و سنده صحح ) وغير بهم

ثابت ہوا کہ تابعین ہے رفع یدین کا ثبوت متواتر ہے۔ رحمہم اللہ اجمعین

درج ذیل ائمهٔ کرام سے رفع یدین قولاً وفعلاً ثابت ہے:

ما لك بن انس، صاحب الموطأ (سنن الترندى: ٢٥٥ وهوضيح) شافعي (كتاب الام ١٠٢١) احمد بن صنبل (مسائل احمد لا بي داود ص٢٣) اسحاق بن را مهويه (جزء رفع البيدين: ١، معرفة السنن والآثال ليبهقي قلمي جاص٢٢٥) ابن المبارك (تاويل مختلف الحديث لا بن قتيه ص٢٩ وسنده صحيح) يجي بن معين (جزء رفع البيدين: ١٢١) اورحميدي (جزء رفع البيدين: ١) وغير بهم رحم بم الله اجمعين

- ان دلائلِ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ رفع یدین کومنسوخ یامتروک یاغیراولی کہناباطل ہے۔
- امام بخاری رحمه الله کاعام اعلان ہے کہ کسی صحابی سے بھی رفع یدین کانہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھئے جزء رفع الیدین (ح ۲۰۴۰ کے المجموع شرح المہذب للووی ۴۰۵/۳)
- ﴾ اسموضوع برتفصیلی تحقیق کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین ( بخقیقی ) اور راقم الحروف کی کتاب'' نورالعینین فی اثبات مسئلۂ رفع الیدین' کا مطالعہ کریں۔
  - نی کریم مَالینیا سے ترک رفع یدین ثابت نہیں ہے۔
- المن رفع یدین کرنے والے کو ہرانگی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے یعنی ایک دفعہ رفع یدین پردس نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیے معجم الکبیر للطبر انی (کار ۲۹۷ ح ۱۹۸۸ وسندہ حسن و مسند البیٹی فی مجمع الزوا کہ ۱۷۳۱ اور معرفة اسنو والآثار بیٹی (قلمی ار ۲۲۵ عن اسحاق بن راہویی وسندہ صحیح) مسلم (۲۴ میں القالبی نے جس تیسری روایت کی طرف اشارہ کر کے اسے معلول قرار دیا ہے وہ غالبًا صحیح بخاری (۲۲ ) وصحیح مسلم (۳۷ ) کی وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے: (( دَعْمه فَانِ قَالْ الْحَیّاءَ مِنَ الْبِائِيمَانِ )) میرحدیث موطاً امام مالک (روایة کیل مسلم (۳۷ ) میں موجود ہے اور تول راج میں صحیح وغیر معلول ہے۔ والحمد لله
  - 🕟 سجدوں میں رفع الیدین کرناکی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھنے نورالعینین (ص ۱۸۹)

# وَ مُوكُ إِمَامِ مِالِكُ اللَّهِ اللَّ

سالم بن عبدالله (بن عمر رحمه الله ) سے روایت ہے کہ عبدالله بن عبدالله (بن عمر رحمه الله ) نے عبدالله بن محمد بن ابی بکر الصدیق (رحمه الله ) نے روایت ہے کہ زوجہ (سیدہ) عائشہ (خُرافیہ ) نے بیان کیا کہ رسول الله علی کہ جب تیری قوم (قریش مکه) نے کعبہ کی تعمیر میں کہ جب تیری قوم (قریش مکه) نے کعبہ کی تعمیر چھوٹا کردیا؟ (سیدہ) عائش (خُرافیہ ) نے فرمایا: میں نے کہا:

ارسول الله! آپ اے ابراہیم (عَالِیَا ) کی بنیادوں پر کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ آپ (سَالِیَّا اِلَیْ) کی بنیادوں پر کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ آپ (سَالِیَّا اِلٰہ ) نے فرمایا:
اگر تمھاری قوم گفر سے تازہ تازہ مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں ایسا کردیتا۔

عبدالله بن عمر (ولالليمنئ ) نے (بیرین کر) فرمایا: اگرعا کشر (ولاللیمنئ) نے بیرحدیث رسول الله منگالینیئ سے سی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول الله منگالینیئ نے حجر (حطیم) والے دونوں ارکان (کونوں، دیواروں) کو (طواف میں) صرف اسی لئے نہیں چھوا تھا کہ بیت الله کی تغییر (سیدنا) ابراہیم (عالیکا) کی بنیاد رنہیں کی گئی تھی۔

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

ابن شهاب عنعن فيما أعلم ورواه نافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن أبي بكر الصديق به وللحديث طرق كثيرة . 

تخريع الله عنه عليه

الموطأ (١/٣١٣ ٣٦٨، ١٠٠٠ ٢٠ ب٣٣ جم)، وعنده: لَهْ يُتَتَمَّهْ ) التمهيد ١٠ ٢٦، الاستذكار: ٢٧

المراق المراك ( ٣٨٨٣) ومسلم (١٣٣٣/٣٩٩) من حديث ما لك به 00 من رواية يحيى بن يحيى و في الأصل: قالج ، خطا مطبعي .

#### **ﷺ تنت ﴿**

① اگردوکام جائز ہوں اور کتاب وسنت سے ثابت ہوں تو شرونساد سے بچنے کے لئے ان میں سے ایک کام چھوڑ اجا سکتا ہے۔

🕝 ام المومنین عائشہ ڈاٹٹنانے فرمایا: مجھے اس کی پروانہیں کہ میں حجر ( حطیم کے اندر ) میں نماز پڑھوں یا بیت اللہ کے اندرنماز

# ( مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

پره هول \_ (الموطأ رواية بيخي ار ۲۴ سر ۸۲۵ وسنده سيح)

یعن حطیم کےاندرنماز پڑھنا بیت اللہ کےاندرنماز پڑھنے کےمترادف ہے۔

- جو تحف حطیم کے اندر سے طواف کرتا ہے تو قول رائج میں اس کا طواف نہیں ہوتا۔
- 🗨 سیدناابن عمر خالفین کواس صحیح حدیث کاعلم نه ہونااس کی واضح دلیل ہے کہ بڑے بڑے علماء سے بھی بعض احادیث مخفی رہ سکتی ہیں۔
  - جو شخص سیم محصا ہے کہ اس نے تمام دلائل شرعیہ کا احاطہ کر لیا ہے تو ایساسم مصافیح نہیں ہے۔
- 🕤 بیت الله کی تعمیراول میں اختلاف ہے کہ س کے ہاتھوں ہوئی قرآنِ مجید سے یہ ثابت ہے کہ بیت الله کی بنیادیں سیدنا ابراجيم عالينا نا الله الله عن الله من الله من الله عن الله عنه الل یو چھا گیا: اس کے بعد کون میں مبحد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا: مسجد اقصلی ، پوچھا گیا: ان دونوں کی تغمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آب نے فرمایا: چالیس (سال) در کیھئے سجے بخاری (۲۵۲۵) وضحیح مسلم (۵۲۰)
- سیدناعلی والشیئ کے ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پرقوم نوح اور قوم ابراہیم گھروں میں رہتی تھی تا ہم ہیت اللہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دیکھئے المختارہ للضیاء المقدی (۲۰۰۲ ح ۴۳۸) اورالمتد رک للحائم (۲۹۳،۲۹۲،۲) وسندہ حسن
  - ﴿ الوگوں کو بلا ضرورت آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہئے۔

### حَمْزَةُ وَسَالِمٌ : حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[11] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ (سیدنا) عبداللہ بن عمر ( دلالٹنز ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَيْ لِيَّامِ نِهِ فرمايا: نحوست (اگر ہے تو) تين ابنَى عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ أَنَّ · چیز وں میں ہے: 🕦 گھر 🗨 عورت 🕝 اور گھوڑا

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ : (( الشُّوْمُ فِي الدَّارِ والمَرُأَةِ وَالفَرَسِ. ))

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شہاب بالسماع عندا لبخاری (۵۷۷۲)

### 🕸 تخريج 🅸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيّل ٢٠٦٢ م ١٨٨٣، ك ٥٣ ب ٨ ح ٢٢) التمهيد ٢٧٨٧، الاستذكار:١٨١٩ 🖈 وأخرجه البخاري (۵۰۹۳) ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ما لك مه .

🕦 نبی کریم مُٹائیٹیز کے دور میں اور آپ سے پہلے ادوار میں دنیا کے عام فسادات اور قبال کی بنیا دمین اہم چیزیں رہی ہیں:

#### 

(۱) گھر لیعنی رہنے کی زمین (۲)عورت (۳) گھوڑ الیعنی گھڑ سوار فوجیس \_

لہذا یہاں نموست سے یہی مراد ہے کیکن بیرحدیث دوسری صحیح احادیث کی وجہ سے منسوخ ہے۔ نبی کریم مَثَاثَیْمُ نے فرمایا: (( إِنْ کَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَوْأَةِ وَالْفَرَسِ )) اگر نموست کسی چیز میں ہوتی تو گھر ،عورت اور گھوڑ ہے میں ہوتی۔ (صحیح بخاری،۵۰-۹۳ وصحح مسلم:۵۸-۷۲۲۲۵)

رسول الله مَثَاثِیُّتِمْ نے فرمایا: ((لَاطِیَرَة)) کوئی نحوست اور بدشگونی نہیں ہے۔ (صحیح بخاری:۵۷۵۴، صحیح مسلم:۲۲۲۳) نیز دیکھئے فتح الباری (۲۰٫۷ پر ۲۳ تحت ح ۲۸۵۹،۲۸۵۸) اورالتمہید (۶۹۰۲۹) و قال:''ثیم نسنح ذلك و أبطله القر آن والسنن'' پھریہمنسوخ ہوگئ اوراسے قر آن دسنت نے باطل قرار دیا ہے۔

﴿ موطاً امام ما لک کی جس روایت میں آیا ہے کہ ایک گھر کے باشندوں کی تعداد اور مال میں کمی ہوگئ تو رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ آنے فرمایا: (( دَعُو هُمَا ذَمِیْ مَنَّ )) اسے چھوڑ دو، بینذموم ہے۔ (۱۸۸۳ میں ۱۸۸۳) اس کی سندمنقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سنن ابی داود (۳۹۲۳) میں اس کی مؤیدروایت ہے کیکن اس کی سندعکر مدبن مماریدلس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ وہ وہ اللہ این عمر داللہ جیسی حدیث بیان کرنے کی وجہ سے سیدنا ابو ہر ریہ وہ اللہ کا ردکیا تھا ، اس کی سند قادہ مدلس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دوسری سند' مکحول عن عائشہ '' کی وجہ سے منقطع ہے۔

انیزد کیھئے ح:۱۲

# أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ. وَفِي اتِّصَالَهِ بَغْضُ النَّظَرِ

[77] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِيُ بَكُوِ بُنِ (سيدنا عُمَدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَ عَبُدُ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنَ عَبُدُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الله

﴿ سيدنا ﴾ عبدالله بن عمر (والنفية ) سے روایت ہے که رسول الله منالیقیم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھائے اور (پئے تو) اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور (پئے تو) اپنے دائیں ہاتھ سے کھا تا اور بائیں ہاتھ سے کھا تا اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے۔

### 🕸 تعقیق 🅸 صحیح

قال الحميدى فى منده (٢٣٥): "ثنا سفيان: ثنا الزهري: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أنه سمع جده عبدالله بن عمر أنه سمع جده عبدالله بن عمر قال:... " إلخ وسنده صحيح .

معلوم ہوا کہ بیسند متصل ہوادراس کے اتصال (متصل ہونے) میں کوئی نظر نہیں ہے۔

🍻 تغريج 🍪 مسلم

# وَرُ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ

الموطأ (رواية ليخيل ۹۲۳،۹۲۲،۲۲ ح ۱۷۷، ک۹۳ ب ۲۶ ) التمهيد ۱۱رو۱۰،الاستذ کار:۹۰۵۱ الله واخرجه مسلم (۲۰۲۰)من حديث ما لك به

#### **♦** تنت **♦**

- معلوم ہوا کہ بغیر شرعی عذر کے بائیں ہاتھ سے کھانا بینامنع ہے۔رسول الله مَثَاثَیْنِ نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور ایک جوتی میں چلنے ہے نع فرمایا ہے۔ دیکھئے ح:۸۰۱، وضیح مسلم (۰۷،۹۹۰)
  - 🕑 کھانے پینے اور تمام امور دنیا میں آ داب شریعت کومد نظر رکھنا ضروری ہے۔
  - شیاطین یعنی جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ ﴿ بلاعذر بائیں ہاتھ سے کھانا پیناشیطان کاطریقہ ہے۔

## عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[3٣] مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الحَمِيْدِ ابُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الخَطَّابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الحَارِثِ بُنِ نَوُفَلِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبِو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ : ادْعُ لِي المُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ، فَدَعَاهُمُ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُم أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ :قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ۗ وَلَا نَرَى أَنْ تُقُدِمَهُم عَلَى هٰذَا الوَبَاءِ. فَقَالَ : ارتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: أُدُعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْهُم لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ : أُدعُ لي مَنْ كَانَ ههُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ

(سیدنا) عبداللہ بن عباس (و النینئیا) سے روایت ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب (و النینئیا) شام کی طرف (جہاد کے لئے) نکلے، جب آپ سُرُ غ (وادی تبوک کے قریب ایک مقام) پنچے تو آپ کے فوجی امراء (جو کہ اردن جمص، دمشق، فلسطین اور قنسرین پرمقرر سے) ابوعبیدہ بن الجراح (و النیئیا) اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ شام میں (طاعون کی) وہا پھیلی ہوئی ہے۔

ابن عباس نے کہا کہ عمر ( ﴿ النَّهُوّ ﴾ نے فرمایا: میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ آپ نے انھیں بلاکر اُن سے مشورہ کیا اور بتایا کہ شام میں وبا چیلی ہوئی ہے تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا: آپ ایک کام کے لئے ( گھر سے ) نظلے ہیں اور ہمارے خیال میں آپ کواسے چھوڑ کرواپس نہیں جانا چاہئے۔ بعض میں آپ کواسے چھوڑ کرواپس نہیں جانا چاہئے۔ بعض نے کہا: آپ کے ساتھ (السابقون الاولون ) باقی رہنے والے صحابہ اور رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَىٰ ہِ مِن وباوالے علاقے میں اور ہمارایہ خیال ہے کہ آپ اُنھیں وباوالے علاقے میں اور ہمارایہ خیال ہے کہ آپ اُنھیں وباوالے علاقے میں اور ہمارایہ خیال ہے کہ آپ اُنھیں وباوالے علاقے میں

لے کرنہ جائیں۔ ( سیدنا ) عمر (ڈاٹٹنۂ)نے فرمایا: آپ میرے پاس سے اُٹھ جائیں۔ پھر آپ نے کہا: میرے یاس انصاریوں کو بلاؤ۔ پھرآ پنے ان سےمشورہ کیا تو انھوں نے بھی مہاجرین کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اُن كى طرح آپس ميں اختلاف كيا تو عمر ( ﴿ اللَّهُ يُو اُ نِي أَن ہے( بھی ) کہا: آپ میرے پاس سے اُٹھ جا کیں۔ پھرانھوں نے فر مایا: میرے پاس مہا جرین فتح مکہ کے بوڑھے قریشیوں کو لاؤ۔ پھراٹھیں بلایا گیا تو ان میں ہے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔انھوں نے کہا:ہم پیر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ جائیں اورانھیں وباوالے علاقے میں لے کرنہ جائیں۔پھرعمر ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کئے )سواری کی بیٹھ پر ہوں گا اور تم بھی (اپنی سوار یوں یر) سوار ہوجانا۔ ابوعبیدہ بن الجراح (طالفنہ )نے فرمایا: کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو عمر ( ﴿ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ اور بیکہتا تو، جی ہاں! ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔تمھارا کیاخیال ہے؟ اگر تمھارے پاس اونٹ ہوں پھرتم دو وادیوں کے پاس جاؤ،ایک سرسنر وشاداب مواور دوسری خشک وخراب مو (توتم كهال جاؤك؟) اگرتم اونٹوں كوسرسنر وشاداب وادی میں چراتے ہوتو اللہ کی تقدیر سے جراتے ہواور اگرخشک وخراب وادی میں چراتے ہوتواللہ کی تقدیر سے چراتے ہو۔ (ابن عباس طالنہ نے) کہا: پھر (سیدنا) عبدالرحمٰن بنعوف ( ﴿ النَّهُ أَنْ ) جوايخ كسى كام سے ( لشكر ہے) غیر حاضر تھےتشریف لائے تو (صحابہ کااختلاف

مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْهُم فَكَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُم رَجُلَان ، فَقَالُوا :نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بالنَّاس وَلاَ تُقْدِمَهُم عَلَى هٰذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ في النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمُ! نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ لَكَ إِبلٌ فَهَبَطَتُ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالْأُخُورَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدُبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ . قَالَ :فَجَاءَ عَبُدُ الرَّحْمٰن بُنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْض حَاجَتِهِ فَقَالَ :إنَّ عِنْدي مِنْ هٰذَا عِلْمًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : ((إِذَا سَمِعُتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا منهُ.)) قَالَ : فَحَمِدَ الله عُمرُ ثُمَّ انْصَرَف. معلوم ہونے کے بعد ) انھوں نے فر مایا: میرے پاس
اس کے بارے میں علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ
مگالیّیّنِم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اس (وبا) کے
بارے میں سنو کہ کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو وہاں
بارے میں سنو کہ کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو وہاں
نہ جاوا اور اگر کسی ایسے علاقے میں وبا پھیل جائے جہاں
تم موجود ہوتو وہاں سے راو فرار اختیار کرتے ہوئے نہ
نکاو۔ (ابن عباس ڈالٹیڈ نے) فرمایا: تو عمر (ڈالٹیڈ) نے
اللّٰہ کی حمد وثنا بیان فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزبري بالسماع عندالبيه قي (٢١٨،٢١٧)

### 🕸 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رولية ليخيل ۱۷۲۶ ۱۷۲۸ م ۱۷۲۰) ک ۲۵ ب ۲۲ وعنده: فدعوتهم بدل فدعوهم) التمهيد ۱۷۵۲ س ۳۷۳ الاستذكار:۱۹۵۲ الله وأخرجه البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ما لك به .

#### **ॐ ™**

🕦 طاعون اور وباوالے علاقے ہے لوگوں کے نہ بھا گنے اور باہر والوں کے وہاں نہ جانے میں کئی حکمتیں ہیں مثلاً:

اول: اگرید بیاری اس علاقے سے باہر والے کسی شخص کولگ گئ تو اس کاعقیدہ خراب ہوسکتا ہے کہ اس بیاری میں بذات خود چھوت پن اور متعدی مرض لگنے کی صلاحیت ہے۔ یہی معاملہ باہر سے آنے والے شخص کا ہے جسے یہ بیاری لگ جائے لہذا اس غلط عقیدے کا سبد باب کیا گیا ہے۔

دوم: افراتفرى اورخوف وهراس نه تھیلے۔

- 🕈 صحیح حدیث اگر چه خبر واحد ہو، جبت ہے کیونکہ سیدنا عمر ولالٹیوُ نے ایک صحابی سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ولالٹیوُ کی بیان کر دہ حدیث برعمل کیا تھا۔ دیکھیے حدیث :۹
  - ا اصحابِ اقتد اركوچا ہے كدوه اجتهادى امور ميں اصحاب حل وعقد كے مشورے سے عمل كريں۔
    - الله عام مسلمانوں کو بھی اہم امور میں اپنے قابلِ اعتاد بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہئے۔
- جسم مسئلے کے بارے میں کتاب وسنت واجماع میں صرح دلیل نہ ہوتو عموم ادلہ (عام دلیل) سے استدلال یا اجتہاد کیا جاسکتا
  - . این حقیقی علم قرآن وحدیث ہے۔

ر موائ إِمَامِ مالِكُ ﴿ مُوالُ أَمِنَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ مُوالُ أَمِنَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ مُوالُ لَهُمَا لَمُ اللَّهُ

- پیمن ممکن ہے کہ چھوٹے عالم کووہ دلیل معلوم ہو جو بڑے عالم کومعلوم نہیں ہے۔
- ال سیح حدیث کے خلاف مرزاغلام احمد قادیانی (متنبی کذاب) لکھتا ہے: ''اور مجھے معلوم ہے کہ آنخضرت مَنَا شیخ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں ور نہ وہ خدا تعالی سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔'' (مجموعہ اشتہارات ج ۲ص ۷۱۳) مرزا کا رہی بیان سراسر جھوٹ ہے۔
  - حدیث رسول کاعلم ہوجانے کے بعد قبل وقال کے بجائے فور اُسرِ تسلیم خم کرنا چاہئے۔
    - 🕟 صحابة كرام كے مبارك دور ميں تقليدنا م كى كوئى چيزنبيں تھى۔

# عَبْدُ اللهِ وَالحَسَنُ ابْنَا مُحَمَّدٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

الله (سیدنا)علی بن ابی طالب و الله است سے روایت ہے کہ بے عَن شک رسول الله مَلَّ الله الله الله عَن وهُ ) خیبر والے دن والله عورتوں کے متعداور گدھوں کے گوشت سے منع کردیا۔

[18] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابنَيْ مُحَمَّدِ بُنِ على عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي مَن أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بُنِ أَبِي عَنْ مُتُعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَن أَكُلِ عَنْهُ مُعْمَدٍ الإِنْسِيَّةِ.

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاري (۵۱۱۵)

#### 🕸 تفريع 🅸 متفق عليه

الموطأ (رواية يخيل ٢٨ ب ١٥ ج ١٨ ب١٥ ١٨ ان ٢٨ ب ١٠ ج ١٥ التمهيد ١٠٩٨، الاستذكار: ١٠٩٨

☆ وأخرجه البخارى (۵۵۲۳، ۴۲۱۷) ومسلم (۱۲۹ر۵،۱۴۰) من حديث ما لكبه.

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- (میحی مسلم:۳۳۲۱،۳۰۱،۳۰۱) (می در ۱۳۳۲) (می در ۱۳۳) (می در ۱۳۳)



نصاریٰ ہے مشابہ کوئی قوم نہیں دیکھی۔اس اثر کے راوی احمد بن یونس رحمہ اللہ نے فر مایا:''هم المو افضة''سبائیوں سے مرادرافضی میں ۔ (الشریعة للا جری ص ۹۵۵ ح ۲۰۲۸ وسند وصح )

- ⊕ بعض علاءاس حدیث اور دیگر احادیثِ صحیحه معلوم نه ہونے کی وجہ سے گدھوں کوحرام نہیں سمجھتے تھےلہٰذا ان علاء کا ایساسمجھنا احادیثِ صحیحہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
- ﴿ الرَّحِيهُ لَدُهُوں كاحرام ہونا قرآن مجيد ميں مذكور نہيں ہے ليكن احاد يثِ صححہ سے صاف ثابت ہے كه گدھے حرام ہيں۔ يہ احاد يث سيد ناعلى والله يُؤكن كے علاوہ درج ذيل صحابہ سے بھی مرفوعًا ثابت ہيں:

ا حادیث سیدنا کری مذیع مطاوه در بی دی جارت کا بیاط می مسلم: ۳۲ ما ۱۹۳۸ می ازب (صحیح بخاری: ۵۵۲۲،۵۵۲۵،۳۲۲ وصحیح مسلم: ۱۹۳۸،۲۸ می ازب (صحیح بخاری: ۵۵۲۲،۵۵۲۵،۳۲۲ وصحیح مسلم: ۱۹۳۸،۲۸

[۵۰۱۲]) عبدالله بن ابی اوفیل (صحیح بخاری:۵۵۲۱،۵۵۲۵،۳۱۵۵ وصحیح مسلم:۱۹۳۷/۲۲۱[۵۰۱۰]) انس بن ما لک (صحیح بخاری:۲۹۹۱ وصحیح مسلم: ۱۹۴۷) ابوثغلبه الخشنی (صحیح بخاری:۵۵۲۷ وصحیح مسلم:۱۹۳۲/۲۳۳[۵۰۰۰]) عبدالله بن عمر

(صیح بخاری:۵۵۱۱ وصیح مسلم:۵۲۱/۲۴ بعد ح ۱۹۳۱ [۵۰۰۸]) سلمه بن الاکوع (صیح بخاری:۲۴۷۷ وصیح مسلم:۳۳ یر۱۸۰۲ ابعد

ح۱۹۳۹ [۵۰۱۸]) عبدالله بن عباس (صحیح بخاری: ۴۲۲۷ وصیح مسلم: ۱۹۳۹) الحکم بن عمر والغفاری ( مسند الحمیدی بحققی :۸۲۱ وسنده صحیح نهنچة الاعظمی: ۸۵۹) مقدام بن معدی کرب الکندی ( سنن الی داود:۴۷۰۴ وسنده صحیح ، ومسند احمد ۱۳۸۴) عبدالله بن عمر و

بن العاص (سنن الي داود:۳۸۱۱ وسنده حسن ) رضى الله تنهم الجمعين

بیرحدیث متواتر ہے۔ دیکھئے ظم المتناثر للکتانی (ص۱۶۲ ح۱۲۳)

- خاص دلیل عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔
- 😙 احادیث ِصححه قرآنِ مجید کابیان، تشریح اور تفسیر ہیں۔
- اگراحادیث صیحه وفهم سلف صالحین کورد کر کے صرف لغت ،اشعار اور منکرین حدیث کی تحریفات کوسامنے رکھ کر قرآن مجید کی «تفییر" کی جائے تو سوائے گراہی کے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔
  - 🐼 رسول الله مَنْ اللهُ يَأْمُ كَاتَكُم بهي اسي طرح واجب ہے جیسے الله تعالیٰ كاتھم واجب العمل ہے۔
  - بہت سے لوگ دلائل صحیحہ معلوم ہونے کے باو جود دنیا میں اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔
- سیدناعلی رشینی مععة النکاح کی حرمت کے زاوی اور قائل میں الہذا ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کوان کی اتباع کرنی چاہئے۔

# عَلِيٌّ بْنُ الحُسَيْنِ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) اسامہ بن زید (بن حارثہ ڈاٹٹیؤ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِیَّ اِلْمَ نَا اللہ مَلَاثِیَّ اِلْمِیْ نِیْ اِللہِ مَلِیان کا فر کا وارث نہیں ہوتا۔ [70] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ بُنِ عَلَيّ بُنِ أَبِي طَالِبٌ عَنُ عَمْرِو بُنِ حُسَيْنِ بُنِ عَقَانَ عَنُ أَسَامَةَ بَنَ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عُشْمَانَ بُنِ عَقَانَ عَنُ أَسَامَةَ بَنَ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عُلْنِ فَالَ : (( لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.))

### 🕸 تعقیق 🏇 صحیح

صرح ابن شهاب الزهرى بالسماع عندالحميدى (بتققيق :۵۴۲) وابن ماجه ( ۲۷۳۰ ) ------

#### 🕸 تفریج 🕸

الموطاً (رواية يجل ١٩/٢٥ ح ١١٢٤) ك ٢٢ ب٢١٦ ح ١٠ وعنده: "عمر بن عشمان " وهو وهم والصواب" عمرو بن عثمان بن عفان") التمهيد ٩/١٤٠ الاستذكار: ١٠٥١

المرائي في الكبرى ( ۱۲۸ مديث ۹۳۷ ـ ۹۳۷ ) من مديث ما لك بدورواه البخاري ( ۹۷ ۲۲ ) ومسلم ( ۱۲۱۴ ) من مديث ابن شهاب الزهرى به .

#### 

- آ جمہور صحابہ، تا بعین اور ان کے بعد والوں کے نزدیک کا فرکامسلم وارث نہیں ہوتا۔ دیکھے شرح صحیح مسلم للنو وی (۳۳/۲) سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری رفی الله نظر مایا: 'لایسر ث السمسلم اليه و دي و لا المنصر انبي و لا يسر ثهم إلا أن يكون عبدر جل أو أمته'' يهودی اور نصرانی کامسلمان وارث نہيں ہوتا اور ندان کا وارث ہوتا ہے الله یک آدمی کا غلام یالونڈی ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۸۸۱ ح ۸۵ موسندہ صحیح ، اسنن الکبر بیاللہ بیتی ۱۸۸۱ کامسلمان الکہ بیتی کامسلمان
  - 🕑 اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لئے دیکھئے میرامضمون' فیرمسلم کی وراثت اور فرقۂ مسعودیے' ماہنامہ الحدیث: ۳۹س۳۳ تا۲۸
- امام ما لک کے ایک قول کا خلاصہ بیے کہ ہمارے علماء کا اس پراجماع ہے کہ مسلمان کا فرکاوار شنہیں ہوتا، چاہے رشتہ دار ہو یار شعۂ ولدیت ہو۔ دیکھیے المموطا (۲۸-۵۲ تحت ح ۱۱۳۱)
- ﴿ اعلیٰ درجہ کے ثقتہ راوی کو بھی بعض او قات وہم ہوسکتا ہے جیسے موطاً امام ما لک کے مطبوعہ نسخ میں عمر و بن عثان کے نام میں وہم ہو گیا۔ وہم وخطاوالی بات کو چھوڑ کراس ثقتہ راوی کی تمام روایات صحح و جمت ہوتی ہیں۔
- اورکافرمسلم کاوارث نہیں ہوتا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تقدی زیادت مقبول و جمت ہوتی ہے۔



# C/ IM

## عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[71] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(سیدنا) عبداللہ بن عمر و بن العاص ( ولائٹیؤ ) سے روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ متا ٹٹیٹیؤ منی میں لوگوں کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگ آپ کے پاس مسائل پو چھنے آئے۔ ایک آ دمی نے آ کر کہا: یارسول اللہ! مجھے پتانہیں تھا ، میں نے ( قربانی ) ذن کر نے سے بہلے سر منڈ والیا تو آپ نے فرمایا: ( قربانی ) ذن کر کر نے سے لے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا آ دمی آ یا اور کہا: یارسول اللہ! مجھے پتانہیں تھا ، میں نے ( جمرات کو ) کنگریاں مار نے سے پہلے قربانی ذرئ کر کی تو آپ نے فرمایا: کنگریاں مار لے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ (عبداللہ فرمایا: کنگریاں مار لے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ (عبداللہ بن عمر و بن العاص ولائٹیؤ نے ) فرمایا: (اس دن) رسول اللہ بن عمر میں تقذیم و تا غیر ہوگئ تھی تو آپ نے یہی جواب دیا کہ کر کواور کوئی حرج نہیں ہے۔

### 🕸 تفقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا لبخاری (۱۷۳۸)

### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطاً (رولية يحي ارا٢٣م ٥٠٥، ك٢٠ ب ٢٥٢٦ م التمهيد ١٧٥٢ وقال: "هذا حديث صحيح" الاستذكار: ١١٩ الموطاً (رولية يحي ارا٢٥٨ م ١٤٠٠) وسلم (١٣٠١) من حديث ما لك بد

#### 🍪 تنته 🕸

① اگر لاعلمی کی وجہ سے کنگریاں مارنے یا قربانی کرنے میں کوئی تقذیم و تاخیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی دم ( بکری ذبح کرنا) واجب نہیں ہے۔

والما موك أيما ممالك المالك ال

سی علم ہونے کے بعدا گرکوئی لاز می عمل ترک ہو گیا تو دم دینا پڑے گا۔ سید ناابن عباس بڑائی کا ارشاد ہے: ''من نسسی من نسسکہ شینگ او تر کہ فلیھر ق دمیا ''جو محض اپنے جج وعمرہ سے کوئی (لازمی) عمل بھول جائے یاترک کرد ہے تواس شخص پردم ہے لعنی اسے بکری ذخ کر کے مساکمین حرم میں تقسیم کرنی پڑے گی۔ (اسن الکبری للبیبی ۵۰٬۳۰۰ درندہ جی جا محل الامام مالک ۱۹۹۸ درندہ جی کا سے بحل طواف نہ کر سکے تو اس پر (احرام کی) ساری پابندیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی بعنی اسے طواف زیارت تک دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا۔ دیکھئے سنن ابی داود (۱۹۹۹) وسندہ حسن وصححہ ابن خزیمہ (۲۹۵۸)

ابلِ علم کوچاہئے کہ ایام حج (اوراس سے پہلے اور بعد) میں لوگوں کو کتاب وسنت اور دلائل شرعیہ کے مطابق علمی باتیں بتا کیں۔

اس پراجماع ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا حالتِ احرام میں اپنے بال نہیں کائے گا اور نہ کو اے گا۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے بال کو انے پڑے تو دم دینا پڑے گا۔

😙 جمرۂ عقبہ کوکنگریاں مارنے کے بعدسر کے بالوں کاحلق کرنا (منڈوانا)افضل ہےاور بال کتر انا جائز ہے۔

چوعرے کے تفصیلی مسائل کے لئے میری (مترجم وحقق) کتاب "حاجی کے شب وروز" دیکھیں۔

# مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الحَارِثِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[77] مَالِكُ عَنِ الْمِن شِهَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الحَارِثِ بُنِ نَوُ فَلُ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِّ اللهِ بُنِ الحَارِثِ بُنِ نَوُ فَلُ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَّاصِ وَالضَّحَاكَ بِنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَقَالَ الصَّحَاكُ : لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى . فَقَالَ سَعْدٌ : بِنُسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ النَّهِ تَعَالَى . فَقَالَ سَعْدٌ : بِنُسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ أَخِي ! قَالَ الصَّحَاكُ : إِنَّ عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ قَدُ أَخِي اللهِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ شَعْدٌ : فِنْ الخَطَّابِ قَدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب (رحمه الله) سے روایت ہے کہ جس سال معاویہ بن ابی سفیان ( رطالیّن الله کے جج کیا تو انھوں نے سعد بن ابی وقاص (رطالیّن اورضحاک بن قیس (رطالیّن ا) کو جج تمتع کا فرمایا: یہ (جج تمتع) وہی کرتا ہے جو الله تعالی کے حکم کے فرمایا: یہ رجج تمتع) وہی کرتا ہے جو الله تعالی کے حکم کے بارے میں جابل ہے تو سعد (رطالیّن انے فرمایا: اب بارے میں جابل ہے تو سعد (رطالیّن انے فرمایا: اب خلط بات کہی ہے۔ ضحاک نے کہا: ب شک عمر بن الخطاب (رطالیّن انے اس سے منع کیا ہے تو شعوں (سعد رطالیٰ ان نے فرمایا: رسول الله مَالیّن کیا ہے تو است کیا ہے تو اس کے کیا ہے تو اس کے کہا ہے تو اس سے کیا ہے تو میا ہے تو اس سے کیا ہے تو میا ہے تو اس سے کیا ہے تو اس سے کیا ہے تو اس سے کیا ہے تو میا ہے تو اس سے کیا ہے تو کیا ہے تو اسے کیا ہے۔ (اجازت دی ہے) اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ (جج تمتع) کیا ہے۔



### (ح) موطئ إمّام ماليك

### تعقيق ﴿ سنده حسن والحديث صحيح

صرح الزبري بالسماع عندابن حبان (الاحسان:٣٩١٣] وله شاهد عندمسلم (١٣٢٥)

#### 🕸 تفریج 🕸

الموطأ (رواية يحيّ ار٣٢٠ ح ٧٤٨، ك-٢٠ ب واح ١٠) التمهيد ٣٣٢، ٣٣١، الاستذكار: ٢٨

﴾ وأخرجهالتر مذي (۸۲۳) والنسائي (۱۵۲/۵ ح ۱۵۳۵) من صديث ما لك به وقال التر مذي: "هذا حديث حسن صحيح"

- ① ﴿ قِران اور هِ إفراد كى طرح هِ تمتع بھى قيامت تك جائز ہے بلكہ بعض علماء كے نزديك بعض احاديث كے مدّ نظر هِ تمتع افضل ہے۔
- ﴿ نَصِ صَرَحُ وَصِحِ كَ مَقَابَلَ مِينَ اكَابِرِ كَا قُولَ وَعَمَلَ جَتَ نَہِيں \_سيدناعمر (وَالنَّمَةُ نَے جب اجتہاد کرکے جِحمَّتَ سے منع کیا تو (ان کے بیٹے )سیدناعبداللہ بن عمر وَالنَّمَةُ نے ان کی مخالفت کی اور جِحمِّتُ کوحلال کہا۔ (ویکھیے سن التر ندی:۸۲۳ وسندہ تیجے)
  ہرافتلا ف میں کتاب وسنت کوہی ترجیح حاصل ہے۔
- محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل رحمه الله كوامام ترفدى اور حافظ ابن حبان نے موثق قرار دیا ہے لہذا وہ حسن الحدیث ہیں ،
   انھیں مجہول یامستور کہنا غلط ہے۔
- ﴾ سیدناعبدالله بنعمر دلی نیخ نے فرمایا: جو شخص حج کے مہینوں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حج سے پہلے عمرہ کرکے پھر حج تک مکہ میں مقیم رہے تو وہ تمتع کرنے والا (بن جاتا) ہے۔ (موطا امام مالک ۱۳۳۳ ح ۷۷۷ دسندہ سجح)

اوريمي قول سعيد بن المسيب رحمه الله كائب \_ (الموطأ ار٣٥ صح ١٨ دسند ميح)

- اہلِ علم سے بعض دلائل اور سیح احادیث مخفی رہ مکتی ہیں۔
  - بغیردگیل کے فتوئی دینابری بات ہے۔
- ﴾ اگردلیل معلوم ہوتو احسن انداز میں دلیل کے ذریعے سے دوسر شخص (جسے دلیل کاعلم نہیں) کارد کرنا چاہئے اور دلیل سے بھی آگاہ کرنا جاہئے۔

# عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[74] مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ (سيرنا) سعد بن الج ابْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ كَه جَة الوداع والـ قَالَ : جَاءَ نِنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ لَيْ يَعُودُنِي عَامَ پاس ميرى شديديا و حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِنِي ، فَقُلْتُ : كَتَرْيف لا عَنْوَ

(سیدنا) سعد بن ابی وقاص ( ﴿ اللّٰهُونُو ) سے روایت ہے کہ ججة الوداع والے سال رسول الله مَثَلِظُیْمُ میرے پاس میری شدید بیاری کی وجہ سے میری بیار برس کے لئے تشریف لائے تو میں نے کہا: یارسول الله! آپ دکھ

يَارَسُولَ اللهِ إقَدُ بَلَغَ بِيَ مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَا تَصَدَّقُ بِعُلْثُيْ مَالِي، فَقَالَ : ((لَا)) فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ فَقَالَ : ((لَا)) فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ فَقَالَ : ((لَا)) فَقُلْتُ كَثِيرٌ مِنْ فَقَالَ : ((لَا)) ثُمَّ قَالَ: ((الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ مِنْ أَو كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنُ تَنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ . إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، تَنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ . إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، تَنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ . إِلاَّ أَجِرْتَ بِهَا، تَنْفِقَ لَلهُ إِنَّكَ لَنُ تَحْقَلُ فَقَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! أَأْخَلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ يَارَسُولَ اللهِ ! أَأْخَلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ لَا يَنْتَفَعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُعَرَّبِكَ آخِرُونَ، اللَّهُمَ ! وَلَعَلَكَ آتُرُونَ، اللَّهُمَ ! وَنُعَرَّبِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَ ! أَفْقَامِهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى الْمُضِ لِأَصْحَابِي هِجُرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اللهُمَ ! الْمُقَابِهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ الْفَقَامِهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اللّهُمَ ! اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَوْرَامُ وَيُصَرِّبِكَ آخَرُونَ، اللّهُمَ ! اللهُمْ اللهُمُ المُصْرِلُا صُحَابِي هِجُرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى الْفَقَامِهُمْ .))

أَعْقَابِهِمْ .)) لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

رہے ہیں کہ مجھے کتناشد یدورد (بیاری ) ہے، میں مالدار آ دمی ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیامیں اینادوتهائی مال صدقه کردون؟ تو آپ نے فرمایا بہیں، میں نے کہا: کیا آ دھا مال صدقہ کردوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پھرآپ نے فرمایا: تیسرا حصہ صدقہ کرلواور تیسراحصہ بھی بہت زیادہ ہے۔اگرتم اپنے وارثوں کواس حالت میں چھوڑ جاؤ کہوہ امیر ہوں تمھارے لئے اس ہے بہتر ہے کہتم انھیں اس حالت میں چھوڑ جاؤ کہوہ غریب ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تم اللہ کی رضامندی کے لئے جو پچھٹر چ کرتے ہواس کاشمصیں اجر ملے گاحتیٰ کہتم اپنی بیوی کو جونوالہ کھلاتے ہو( تواس کا بھی اجر ملے گا )سعد (﴿اللّٰمُهُ ﴾ نے کہا: میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اینے ساتھیوں سے بیچیےرہ جاؤں گا؟ تو آپ(مَانَائِیْنِم )نے فرمایا:تم (ایخ ساتھیوں ہے) پیچیے نہیں رہوگے، پھرتم جو بھی نیک عمل کرو گے تو تمھارا درجہ بلند ہوگا اورعزت ملے گی اور ہو سکتاہے کہتم (میری وفات کے بعد ) پیچیے (زندہ)رہو حتیٰ که تمھاری وجہ ہے ایک قوم ( مسلمانوں ) کو فائدہ یہنچے گا اور دوسروں ( کفار ) کونقصان ہوگا۔اےمیرے الله! ميرے صحابه كي ججرت يوري فرما اور أهيس الله ياؤل واپس نه پھير-ليكن مصيبت زده تو سعد بن خوله ( ﴿ لِللَّهُ وَ ﴾ بين \_ رسول الله مَثَلِقَائِمُ أَن كِمتعلق عُم اور افسوں کرتے تھے کیونکہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔

🍪 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزهری بالسماع عندالبخاری (۵۲) والحمیدی (۲۲) به تفویق که البه خاری

ور موائل موا

الموطأ (رواية ليحيل ٢ م ٢ ١٥٣٣ ح ١٥٣٣ ،ك ١ اب ح م) التهيد ٨ م ٣ ١ ٢ ١٥ ١١ الاستذكار ١٣ ١٢ ١٢ ا

🖈 وأخرجه البخاري (۱۲۹۵) من حديث ما لك به ورواه مسلم (۱۲۲۸) من حديث الزهري به . ٥ من رواية يعيبي بن يعيبي.

#### **∰ ™ ∰**

- ① ورثاء کے ہوتے ہوئے وصیت میں (صدقہ ہویا ہبہ) اپنے تمام مال میں سے صرف ثلث (ایک تہائی) دینا ہی جائز ہے۔ اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے تا ہم کوئی وارث نہ ہوتو بعض علاء کے نز دیک سارا مال صدقہ کرنا جائز ہے۔
- ⊕ اس روایت میں بعض راویوں نے''عام الفتح'' یعنی ججۃ الوداع کے بدلے فتح مکہ کاسال روایت کیا ہے کیکن رائح یہی ہے کہ یہ ججۃ الوداع کاواقعہ ہے۔
  - مریض موت کے وقت جو بھی صدقہ ، ہبہ یا غلام آزاد کرے گا تواس کے ترکے کے ایک تہائی ہے ہی ادا ہوگا۔
  - قرآن مجید کی تخصیص صحیح حدیث سے جائز ہے کیونکہ اس حدیث نے وصیت کے عمومی تکم کوخصوص کر دیا ہے۔
    - بعض علاء نے کہا ہے کہ وارثوں کی رضامندی کے ساتھ ایک تہائی سے زیادہ وصیت کی جاسکتی ہے۔
- اگر مرنے والاغریب ہے تو اس کے لئے بہتریبی ہے کہ ایک تہائی کی بھی وصیت نہ کرے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لئے مال چھوڑ جائے تا کہ وہ لوگوں ہے مانگتے نہ پھریں۔
- - اعمال کادارومدارنیتوں پر ہے۔جو چیزاللہ کی رضامندی کے لئے خرچ کی جائے تواس کا آجر ملے گا۔إن شاء الله
- اینے اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں پر مال خرج کرنا اور ان کی حب استطاعت مدد کرنا بھی نیک کاموں اور صدقات میں سے ہے۔
   سے ہے جس کا اجران شاء اللہ ملے گا۔
- ﴿ نِي كُرِيم مَنَا يُنْتِئِلَ بِرِقْرَ آنَ مجيد كے علاوہ بھى وحى آتى تھى كيونكه آپ كاپيفرمانا: ' 'تمھارى وجه سے ايك قوم كو فائدہ بننچ گا اور دوسروں كونقصان ہوگا۔''غيب كى خبر ہے جو كەمن وعن پورى ہوئى ۔سيدناسعد بن ابى وقاص و النيئو نبى مَنَا يُنْتَوَلُم كے بعد زندہ رہاور ايران آپ كے ہاتھ پر فتح ہوا جس ہے مسلمانوں كوفائدہ بہنچا اور كفار كونقصان ہوا۔غيب صرف الله ہى جانتا ہے لہذا ثابت ہوا كه بيخ خبر الله تعالىٰ نے نبى كريم مَنَا يُنْتِكُم كودى تھى ۔والحمد للله

اس حدیث سےاور بھی بہت سے فائدے معلوم ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ مہا جر ہجرت کے بعدا پنے آبائی علاقے میں دوبارہ آباد نہیں ہوسکتا۔مومن بھائی کی وفات پراس کا مرثیہ کہنایا لکھنا جائز ہے بشر طیکہ اس مرشیے میں غلو،مبالغہاور جھوٹ شامل نہ ہو۔ نیز مصیبت پرتاسف اورا ظہارِ ہمدردی کرنامسنون ہے اور یہ بھی کہ اصل مصیبت دین اورا عمال کا نقصان ہے۔ وغیر ذلک

# مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا)جبیر بن مطعم (ڈلائٹنڈ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُلائٹینٹم کو (نمازِ ) مغرب میں (سورہ) طور پڑھتے ہوئے سا۔ [79] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ قَالَ اللّهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالِهُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالِمُ اللّهِ قَالَ اللهِ قَالِ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالِهُ اللّهِ قَالِهُ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالْهُ عَلَى اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالِهُ اللّهُ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالْمُ اللّهِ قَالِهُ قَالْمُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهِ قَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

### 🕸 تعقیق 🕸 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عندا بن خزیمه (۱ر۲۵۸ و ۲۵ ح ۵۱۳)

### 🕸 تفریج 🏵 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيٰ ار۷۷ح ۱۲۸، ک۳ب۵ ح۳۳) التمهید ۱۳۵، الاستذ کار: ۱۳۸ الله و اُخرجه البخاری (۷۲۵) ومسلم (۳۲۳) من حدیث ما لک به

#### ﴿ تنته ﴿

- نمازمغرب میں (پوری) سورهٔ طوراورای طرح سورهٔ مرسلات کی قراءت ثابت ہے۔ دیکھئے ح:۳۹
- ﴿ ابوعبدالله الصُنَا بَحِي رحمه الله سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) ابو بکر الصدیق ( ﴿ اللَّهُورُ ) کی خلافت (کے دور) میں مدینہ آیا تو آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ نے پہلی دور کعتوں میں (ہرر کعت میں) سور ہ فاتحہ اور قصارِ مفصل کی ایک (ایک) سورت پڑھی بھر تیسری رکعت میں سور ہ فاتحہ اور ایک آیت ﴿ رَبَّنَا لَا تُونِ غُ قُلُو بَنَا بَعُدَ إِذْهَدَیْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً عَ إِنَّكَ رَنْتُ الْوَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

اس صدیقی اثر سے دومسئلے معلوم ہوئے:

اول: بررکعت میں سور ہُ فاتحہ پڑھنی چاہے لہذا جولوگ کہتے پھرتے ہیں کہ''نماز کی آخری دور کعتوں میں اگر پچھ بھی نہ پڑھا جائے تونماز جائز ہے۔'' بیتول باطل ہے۔

ووم: تیسری (اور چوتھی )رکعت میں سورۂ فاتحہ کے علاوہ بھی قر آنِ مجید میں سے پڑھنا جائز ہے۔

- ⊕ سیدناابن عمر ڈائٹٹئؤ کے اثر کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ ( رباعی نماز کی ) چاروں رکعتوں میں سور ہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے اور بعض اوقات ایک رکعت میں دویا تین سورتیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ (دیکھئے الموطاً ۱۸۹ے ۱۵ا، دسندہ صحح )
- اس روایت کی بعض سندوں میں آیا ہے کہ جبیر بن مطعم وٹی ٹیٹی نے جب رسول اللہ سکاٹیٹی کونما زِ مغرب میں سور ہُ طور پڑھتے ہوئے سنا تواس وقت جبیر والٹیئ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

اس سے علمائے کرام نے بیمسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی کا فرمسلمان ہوجائے تو حالت ِ اسلام میں حالت ِ کفروالی روایتیں بیان کر

# Color

### وكر موك إمّام مالك

سكتا ہے اور انھيں قبول كيا جائے گابشر طيكه بيراوى حالت اسلام ميں ثقه وصدوق ہو۔

اس حدیث میں ان لوگوں کار دبھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نما زمغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے لہذا اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جا کیں۔!

## أَبُو أُمَّامَةَ : حَدِيْثُ وَاحِدٌ

ولا والله عَنْ الْمِنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبُدِ الله بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَلِدِ الله بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَلِدِ بُنِ المُغِيْرَةِ المَحْزُومِيّ : أَنَّهُ ذَحَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله

ضالد بن ولید بن مغیرہ المحزوی (وَلَالْتُونُّ) سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عُلَیْ کے ساتھ (اپی خالہ) میموند (وَلَالْحُنَّ) کے گھر میں داخل ہوئے تو بھنا ہوا ایک سوسار (سمسار، ضب ) آپ کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عُلَا فَیْمُ نے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عُلا اللہ مَنْ اللهُ عُلا اللهُ عَلَیْ اللہ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهٔ کَا اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ اللهٔ الله عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله عَلَیْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ اللهٔ

### 🕸 تعقیق 🎡 صحیح

صرح ابن شهاب الزهری بالسماع عندا بنخاری (۵۳۹۱) -----

### 🐼 تفريع 🍪 البخاري

الموطأ (رواية بيخيًا ١٨٧٢م ١٨٤٢م) ١٨٥ ب٣٥٠) التمهيد ٢٧٧١، الاستذكار: ١٠٠٧ الله وأخرجه البخاري (۵۵۳۷) من حديث ما لك بهورواه مسلم (١٩٣٢/٢٣) من حديث الزهري به .

#### **◎ ننه ◎**

🕦 ہر حلال چیز کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے سمسار (سانڈا) کے بارے میں فرمایا: نہ میں اسے کھاتا ہوں اور

#### 

نه ميں اسے حرام قرار ديتا ہوں۔ (الموطأ ار ٩٦٨ ح١٨٧٢، وسند صحيح وصححہ التر ذي: ١٧٩٠)

- سمسار (ضب/سانڈا) حلال ہے۔بعض لوگ اس کاتر جمہ گوہ یا گرگوہ کرتے ہیں جو کھیچے نہیں ہے۔
- 🕝 نبی کریم مُثَاثِینِمُ عالم الغیب نہیں تھے بلکہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور بیاللہ کی صفت خاصہ ہے۔
  - اینے دوستوں اور شاگر دوں وغیر ہم کی بہترین دعوت کرنا جائز ہے۔
- حلال وحرام قرار دینے کا اختیار کسی امتی کوئییں ہے بلکہ اس کا دار و مدار کتاب وسنت اور دلائل شرعیہ یر ہے۔
  - 🕥 سيده ميمونه فالغينا ،سيدنا خالد بن الوليد والغينة اورسيد نا ابن عباس والنفيز دونو ل كي خالتهيس \_
    - گوشت کھانا جائز ہے۔
  - ﴿ بيعين ممكن ہے كہ آ دى پرائے علاقے كى بعض مباح عادات واطوار كا بچھا ثربا قى رہے۔
    - جسمباح چیز کودل نه چاہے اسے چھوڑ دینا جائز ہے۔
- جوکام رسول الله مَثَاثِیَوْ کے سامنے کیا جائے اور آپ اسے دیکھتے ہوئے خاموثی اختیار کریں تو اسے تقریری حدیث کہتے ہیں اور یہ بھی قولی و فعلی حدیث کی طرح جمت ہے۔

# عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٧١] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

عباد بن تميم (رحمدالله) كى چچا (سيدنا عبدالله بن زيد بن عاصم الماز فى دلائني كالله كالله كالمحول فى رسول الله مَالله كَلَيْدَ كُم كُوم مِي ليش موئ ديكها (اور آپ) ايك نانگ دوسرى نانگ پرركھي ہوئے تھے۔

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب بالسماع عند البخاري (٦٢٨٧)

#### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ١٦١ اح ١٨٨ ، ك و ب٢٦ ح ٨٨) التمهيد ٢٠١٨، الاستذكار: ٣٨٧

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٥) ومسلم (٢١٠) من حديث ما لكبه.

#### **∰ ïï ∰**

- معجد میں لیٹنا اور سونا جائز ہے۔
- 🕝 سیدناعمر بن الحظاب طانفیٔ اورسیدناعثان بن عفان طانفیٔ دونوں مبحد میں ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پرر کھ کرلیٹ جاتے تھے۔



# كر موطئ إمّام مالكُ

(صحیح بخاری:۵۷۵ والموطأ ار۱۷۷ ح ۴۱۸)

ایک صحیح حدیث میں سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری والٹیؤ سے روایت ہے کہ نبی مَالٹیؤ م نے ایک ٹا نگ کو دوسری ٹا نگ پرر کھ کر لینے سے منع فر مایا ہے۔ (دیکھ صحیح مسلم: ۲۵۰۱-۵۵۰۱)

ییممانعت اس حالت میں ہے جب لیٹنے والے نے چا در کا از اربنار کھا ہوا ورشر مگاہ کے نزگا ہونے کا ڈرہو۔اگر آ دمی نے شلوار پہن رکھی ہویا شرمگاہ کے نزگا ہونے کا ڈرنہ ہوتو کھرییممانعت نہیں ہے۔

# عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) کعب بن ما لک (را النین ) سے روایت ہے کہ رسول الله منالین النی نظر مایا: موس کی روح ایک پرندے کی صورت میں جنت کے درختوں سے لکی رہتی ہے جی کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس کے جسم کی طرف بھیج دے گا۔

[٧٢] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنِ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَي عَلَىٰ قَلَ : (( إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ في عَلَىٰ في اللهُ اللهُ إلى جَسَدِ و يَومَ شَجَرِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِ و يَومَ يَبْعَثُهُ.))

الموطأ (رواية يجي ار ٢٣٠ ح ٩٦٩، ك ١٦ب ١٦ ح ٩٩) التمهيد ١١ر٥٩، الاستذكار :٥٢٣

﴾ وأخِرجه النسائي ( ۱۰۸/۴ ح ۲۰۷۵ ) من حديث ما لك به وسنده صحح و فيه علة غير قادحة \_ والحديث صححه الترندي (۱۶۲۱) وابن حيان ( ۲۳۳۷ ) وله شواهد عنداحمه ( ۳۲۵، ۳۲۵ ) وغيره .

### **♦** تنت **♦**

- اس روایت کی سندوں میں اختلاف ہے لیکن بیسند ہے۔
- جس طرح زندہ آدمی ہوائی جہاز میں سواری کرتا ہے اسی طرح روح کو جنت میں پرند ہے کی صورت میں سواری ملتی ہے۔
   حدیث میں آیا ہے کہ (( اُرُوا حُهُمْ فِی جَوْفِ طَیْوِ حُضْوِ ، لَهَا قَنَادِیْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَاُوی إِلَی تِلْكَ الْقَنَادِیْلِ )) ان (شہیدوں) کی روحیں سز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، عرش کے ساتھ ان کے لئے قندیلیں لکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں جہاں سیر کرنا چاہتی ہیں، کرتی ہیں پھران قندیلوں کے پاس واپس آ جاتی ہیں۔ (سیج سلم:۱۸۸۵ میں)
  - 🕝 ہیکہنا کہ' مرنے والے کودوسراجسم ملتا ہے'' بالکل بلادلیل ہےاورسلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔

مُوكُ إِمَّا مِمَالِكُ كَمْ مُوكُ إِمَّا مِمَالِكُ كَمْ الْحَالِيَ مُوكَ إِمَّا مِمَالِكُ لِكُمْ الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِي الْحَلْمُ لِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلِي الْحَلْمُ ا

- مرنے کے بعد برزخی زندگی برحق ہے لیکن اس زندگی کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔
- مرنے والے کے جسم سے روح نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی سوائے قبر میں سوال جواب کے وقت برزخی اعاد ہُ روح کے اور قیامت کے دن ہی جسم میں روح واپس لائی جائے گی۔
  - جنت میں خوبصورت درخت اور طرح طرح کے میوے کثرت سے موجود ہیں۔
- جولوگ کہتے ہیں کہ'شہداءوصالحین مرنے کے بعدا پنے اجسام یاارواح کے ساتھ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں'ان کا قول بلادلیل اور باطل ہے۔
- ۵ مفسر قرآن قناده بن دعامه التابعی رحمه الله نے فرمایا: ہمیں پتا چلا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں (اور) جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ (تفیرعبدالزناق:۸۸۱دونده میح)

# أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ :حَدِيْثَانِ

[٧٣] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَر ابْنِ الخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَب النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَلَدَيْنِ يَوْمَانِ- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَلَدَيْنِ يَوْمَانِ- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَلَدَيْنِ يَوْمَانِ- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صِيامِحُمُ وَالآخَرُ مَنْ صِيامِحُمُ وَالآخَرُ مَنْ صِيامِحُمُ وَالآخَرُ مَنْ صِيامِحُمُ اللَّهِ عَبْدُ الْعَبْدِ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ الْعَيْدِ الْعَيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَلِهِ فَصَلَّى ثُمَّ الْمُعْمَ الْعَلَيْدُ وَعَ فَقَدَ أَذِنْتُ لَهُ الْعَلِيدِ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعُ فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ وَمَنْ أَحِبُ وَمَنْ أَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعُ فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ وَمَنْ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْمُعْ الْمُعَلِقُ الْمَعَلَى الْعَالِيةِ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعُ فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعُ فَقَدُ أَذِنْتُ لَكُ الْعَلِي وَعُشْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَ الْمَالِي وَعُشْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْمُعَلِقُ فَلَيْتُولُ الْعَالِيةِ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعُ فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْ وَعُمْ مَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْعَلَيْ وَعُمْ مَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْمُعَلَى الْعَلَالِ وَعُمْ مَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ الْعَلَى الْعَلِي وَعُمْ الْعَلَى الْعَلِي وَعُمْ مَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَا الْعَلِي وَالْمَانُ مُنْ مَعْمَانُ الْعَلِي وَالْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعُلَالِي الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

ابوعبيدمولي ابن از ہرسے روایت ہے:

میں (سیدنا) عمر بن الخطاب ( ﴿ اللّٰهُونُ ) کے ساتھ عید میں اسیدنا) عمر بن الخطاب ( ﴿ اللّٰهُونُ ) کے ساتھ عید میں حاضر ہوا۔ آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائی پھر فرمایا:

سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا، پھر فرمایا:

رسول اللّٰہ مَنَا ﷺ فَرْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَنَا ﷺ فَرْ اللّٰہ عَلَیْ ہِمُ اللّٰہ ہِمُنا ﷺ نے روزوں روزوں سے منع فرمایا ہے: (۱) جس دن تم اپنی روزوں سے افطار کرتے ہو یعنی عید الفطر (۲) اور دوسرا دن جب تم اپنی قربانیوں میں سے کھاتے ہو یعنی عید اللّٰہ کی ۔

باتھ عید پڑھی۔ آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائی پھر ساتھ عید پڑھی۔ آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائی پھر ساتھ عید پڑھی۔ آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائی پھر ساتھ عید پڑھی۔ آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائی پھر افراغ ہوکر خطبہ دیا اور لوگوں سے فرمایا: آج تمھارے لئے دوعید میں اکھی ہوگئی ہیں (نماز عیداور جعہ کا دن) اور جو الوں میں سے اگر کوئی جعہ کا انظار کرنا عیاج تو کر لے اور جو (اپنے گھر) واپس جانا چاہے تو چلا جائے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔

ابوعبیدنے کہا بھر میں نے (سیدنا)علی بن ابی طالب

(C) (IDA)

### ﴿ مُولِثَ إِمَامِ مَالِكُ

(رٹالٹنڈ) کے ساتھ عید (کی نماز) پڑھی اور (سیدنا) عثان (ڈلٹٹڈ) محاصرے میں تھے انھوں (علی ڈلٹٹڈ) نے آکرنمازیڈھائی پھرفارغ ہوکر خطبہ دیا۔

### 🕸 تعلیق 🍪 صحیح

صرح ابن شهاب الزبرى بالسماع عند البخاري (ا۵۵۵)

🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيّار ١٤٨٨ حاص ١٠٠٠) التمهيد (٢٣٩٠١) الاستذكار:٥٠١

🖈 وأخرجه البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث ما لك به .

#### **♦ •••**

- 🛈 عید کی نماز کے بعد خطبہ عید مسنون ہے لہذا نمازِ عید سے پہلے خطبہ نہیں دینا چاہئے۔
  - 🕑 خلفائے راشدین رضی الله عنبم اجمعین نبی کریم مُثَاثِیْنِم کی سنت ریمل پیراتھے۔
- ﴿ رسول الله مَا لَيْتِهِمْ فَطِيب عِيلِيْ نَمَازِعيد بِرُهاتِ سِے۔ اس مفہوم کی روایات درج ذیل صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین سے بھی مروی ہیں: عبدالله بن عبال (صحیح مسلم: ۲۰۳۸) ہیز دیکھے صحیح البخاری: ۹۷۷ کی جبر بن عبدالله الانساری (صحیح مسلم: ۹۵۸) بوسعیدالخدری (صحیح بخاری: ۹۵۹ می مسلم: ۹۵۸) براء بن عازب (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۱۹۲۱ ۵۷۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۹۵۲ ( ۱۹۵۳ کی براء بن عازب (صحیح بخاری: ۹۸۳ می مسلم: ۱۹۲۱ و ۷۷۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۱۹۲۱ و ۷۷۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۱۹۲۱ و ۷۷۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۱۹۲۱ و ۷۷۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۹۵۳ و ۱۹۲۰ کی انس بن مالک (صحیح بخاری: ۹۵۳ می مسلم: ۹۵۳ و ۱۹۷۳ کی براء بن عازب ( معلوم ہوا کہ بی حدیث متواتر ہے پھر بھی بعض اور کی بی بی مسلم اور کے جدید برا سے یا نماز ظہرادا کرے۔ ایاس بن اللہ مناز کی جدید کے دن عید ہوتو جمعہ میں اختیار ہے چاہے جمعہ بڑھے یا نماز ظہرادا کرے۔ ایاس بن الحد مناز کی میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان والٹین کے ہاں حاضر تھا اور وہ سیدنا زید بن ارقم ہے ہوئی ہیں؟ انھوں الحد مناز کی میں اکھی ہوئی ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ہاں! آپ (معاویہ والٹین کے ہو چھر ہے کے کہد میارک میں بھی دوعید بی (جمعہ اورعید) ایک بی دن میں اکھی ہوئی ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ہیں! آٹی بی دن میں اکھی ہوئی ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ہیں! آٹی بر معاور عید اللہ مناز کی میں انہوں کے دروعید بین ( جمعہ اورعید ) ایک بی دن میں اکھی ہوئی ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ہیں! آٹی بی کو بڑھا اور انہائی بی دن میں انہوں کے بر کے میں دخصت دے دی اورفر مایا: (( مَنْ شَاءَ أَنْ یُصَلِّی فَلْمُوصِدُی )) کو بڑھنا کے ہارے میں دخصت دے دی اورفر مایا: (( مَنْ شَاءَ أَنْ یُصِلِّی فَلْمُوصِدُی )) کو بڑھنا کے ہارے میں دخصت دے دی اورفر مایا: (( مَنْ شَاءَ أَنْ یُصِلِّی فَلْمُوصِدُی )) کو بڑھنا کے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

(سنن الي داود: • ٧-١، وسنده حسن سنن النسائي: ٩٢ ١٥ ، سنن ابن ملجه: • ١٣١١)

یا در ہے کہ نما نظہر کی ادائیگی اسی طرح فرض ہے جس طرح عام دنوں میں ہے لہذا بعض الناس کا بیکہنا کہ'' عیداور جمعہ اسمطے ہونے کی صورت میں نما نظہر میں بھی اختیار ہے، چاہے پڑھویانہ پڑھو'' صحیح نہیں ہے۔ 

کا اجتماع ہے ادر باعث مزید مسرت وسعادت ہے، اسے نام ارک سمجھنا جہالت و بدعت ہے۔ (C) (109)

(كي موك إمّام ماليك

(سیدنا) ابو ہریرہ (طالغینہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰیہِ اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہ مَالِیْکِ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے، یعنی بینہ کہے کہ میں نے دعا کی ہے کیکن قبول نہیں ہوئی۔ [٧٤] وَبِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((يُسَتَجَابُ لِأَحَدِكُمُ مَالَمُ يُعَجِّلُ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسَتَجَبُ لَيْ.))

### 🍇 تعقیق 🍇 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندمسلم (١٥ ر٣٥٣٥)

### 🔯 تغريج 🍪 متفق عليه

الموطأ (رواية كيلي الر٢١٣م ١٥ ، ١٥ ب ١٨ ج٩٦) التهيد ١٦٩٦م، الاستذكار: ٢٩٨

🖈 وأخرجه البخاري (۱۳۴۰)ومسلم (۲۷۳۵)من حديث ما لك به .

#### **∰ ™ ®**

اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں:

''اس صدیث میں دلیل ہے کہ آیت: ﴿ اُدْعُونِی اَسْنَجِبُ لَکُمْ ﴾ [ مجھ سے دعا مانگویس تھاری دعا قبول کروں گا ] اپنے عموم پر نہیں ہے، اس کی تخصیص کی گئے ہے'' (انتہید ۲۹۷/۱۰)

حافظ ابن عبدالبرنے سورة الانعام کی آیت (۳۱) ﴿ فَیَکُشِفُ مَا تَدُعُونَ اِلْیَهِ إِنْ شَآءَ ﴾ [پستم (مصبتیں ٹالنے کے لئے) جو دعائیں کرتے ہوتو وہ (اللہ) اگر چاہے تو مصبتیں دور کردیتاہے ] بھی بطورِ دلیل پیش کی ہے۔

- ﴿ دعا ما نَكَنے كے بہت سے اركان و آ داب ہيں مثلاً: (۱) صرف الله ہى سے دعا ما نگى جائے (۲) غير الله سے دعا نہ ما نگى جائے (٣) دل ميں دعا كى مقبوليت كايقين ہو (٣) دعا ما نگتے وقت دل ود ماغ غافل نہ ہوں بلكہ آ دمى پورى طرح اپنے رب كى طرف متوجہ ہو
  - (۵) کتاب وسنت کی ممل اتباع ہواور ہرتم کی بدعت سے کلی اجتناب ہو۔وغیرہ
    - 🕝 نيزد كيهيئة ج٣٣٦
  - مشهورتا بعی امام زید بن اسلم رحمه الله فرماتے تھے: جو خص بھی دعا کرتا ہے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں:
- (۱) یا تواس کی دعا (فوراً) قبول ہوجاتی ہے۔ (۲) یا مؤخر (لیٹ) کر دی جاتی ہے۔ (۳) یااس (کے گناہوں) کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (الموطأر دایة یجیٰ ار ۲۱۷ ح۵۰۵ دسندہ صحح)
- مشہورتا بعی امام سعید بن المسیب رحمہ الله فر مایا کرتے تھے کہ (مرنے والا) آدمی اپنے (مرنے کے ) بعد اپنی اولا دکی دعا کی وجہ ہے آسانوں کی بلند یوں جتنا اٹھایا جاتا ہے لینی اس کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ (الموطارولية یجی ۱۱۷ تا ۵۰۷ وسند وصح )
  - 🛈 الله کی رحمت ہے بھی ناامید نہیں ہونا چاہئے۔
  - یشکوہ بیں کرنا چاہئے کہ میں نے بہت دعا کی کیکن قبول نہیں ہوئی۔



# وكر موطئ إمّام مالكُ

# أَبُو إِدْرِيْسَ الخَوْلَانيُّ : حَدِيْثَانِ

(سیدنا ابو ہریرہ (ڈائٹیئ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیئ کے سیدنا ابو ہریرہ (ڈائٹیئ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیئ کے فرمایا: جو شخص وضو کرے تو ناک چھنک کر صاف کرے اور جوڈ ھیلے سے استنجا کرے تو طاق (عدد یعنی تین، پانچ ڈھیلے استعال) کرے۔

[٧٥] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَالْكَالِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْتُ فَالْكَالِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْتُ فَالْكَالِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْتُ فَالْكَالِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْتُ فَالْكَالِيَّ فَالْكَالِيَّ فَالْكَالِيَّ فَالْكَالِيَّ فَالْكَالِيَّ فَالْكَالِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ السَّتَجْمَرَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ السَّتَجْمَرَ فَالْكَالِيِّ السَّتَجْمَرَ فَالْكُوبِيِّ السَّتَجْمَرَ فَالْكُوبِينِ السَّتَجْمَرَ فَالْكُوبِينِ السَّتَجْمَرَ فَالْكُوبِينِ السَّتَجْمَرَ وَمَنِ السَّتَجْمَرَ وَمَنِ السَّتَجْمَرَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُنْ الْمُولِي اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِ اللَّهُ ال

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

صرح الزهري بالسماع عندا بنخاري (١٦١)

### 🕸 تفریج 🎨 مسلم

الموطأ (رواية ليحيٰ ارواح ٣٣٠، ك٢ باح٣) التمهيد الر١١، الاستذكار:٣٧

🖈 وأخرجه مسلم (۲۳۷)من حديث ما لك بدورواه البخاري (۱۲۱)من حديث ابن شهاب الزهري به 🗆

#### **♦ ﻧﻨﻨ •**

- ① ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیَّا نِے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص وضوکر بے تواپنی ناک میں پانی ڈالے پھر ناک چھنک کرصاف کرے اور جوخص ڈھیلوں سے استنجا کر بے قطاق (تین عدد ) استعمال کرے۔(دیکھئے ۲۰۲۰، وسندہ چجود داوا بخاری:۱۲۲)
- اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ وضوییں چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنوں تک دھونا، سر کامسے کرنا اور دونوں پاؤں گخنوں تک دھونا فرض اور ہے۔
   اور ہے۔ وصرف پاؤں کے دھونے کے بارے میں شیعہ نے اختلاف کیا ہے ] دیکھئے التمہید (۳۱۸۳)
  - 👚 وضو کے وقت ناک میں پانی ڈالنے کو استنشاق اور ناک سے اس پانی کے باہر نکالنے کو استثار کہتے ہیں۔ (التمہیہ ۳۳/۳)
    - پیض علماء کہتے ہیں کہ کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالناسنت ہےاور بعض کہتے ہیں کہ فرض ہے۔ پیکہنا کہ پیٹل وضومیں سنت ہےاور عنسل میں فرض ہے، بالکل بلادلیل ہے۔
    - رسول الله مَثَالَتْهُ عَلَيْهِ سے بیثابت نہیں ہے کہ آپ نے بھی کلی یا ناک میں پانی ڈالے بغیر وضو کیا ہو۔
- ابہتریبی ہے کہ ایک چلوہی سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے جیسا کہ چھے بخاری (۱۹۱) وسیح مسلم (۲۳۵ [۵۵۵])
  سے ثابت ہے اورا گرکوئی شخص علیحدہ چلو سے کلی کر بے اور علیحدہ چلو سے ناک میں پانی ڈالے تو ریبھی سے جیسیا کہ محدث ابن ابی غیثمہ
  کی التاریخ الکبیر (ص۸۸۸ ح-۱۸۱) والی حن لذات مرفوع روایت سے ثابت ہے۔
  - کلی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہئے۔ (دیکھے سنن الی داود ۱۱۲، وسندہ صحح)
  - ناکبائیں ہاتھ سے صاف کرنی چاہئے۔ (سنن النسائی ار ۲۷ حاورسندہ گج)

ول موطئ إمتام ماليك المالي الماليك الماليك

(سیدنا) ابو نغلبہ الخشنی (رٹالٹٹنئہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالٹینِمِ نے کچلی والے تمام درندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ [٧٦] وَبِهِ عَنُ أَبِي إِدْرِيْسَ الخَوْلانِيِّ عَنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَظِيْهُ نَهٰى عَنُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح الزهري بالسماع عندا بنخاري (٥٤٨١)

#### 🕸 تغريج 🎨 متفق عليه

الموطا (رواية يحيل ٢٩٢٦ / ٢٩٩٦ لفظ: " أَنْ لُكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَاهُم "ك ٢٥ ب ٢٥ س١٥ التمهيد الرد، الاستذكار: ١٠٢٨

🖈 وأخرجه البخاري (۵۵۳۰)ومسلم (۱۹۳۲/۱۹۳) من حديث ما لكبه

#### **∰ ™ ∰**

- ① اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ کتا، بلی ،شیر ، چیتا ، بھیڑیا ،لگڑ بھگا ، بخو ،لومڑی ، بندراورتمام درندے حرام ہیں۔ یہاں پرممانعت ممانعت تِحریم ہے جیسا کہ روایت بچیٰ بن کیجیٰ اور حدیثِ سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیؤ سے ثابت ہے۔ دیکھئے کے ۱۱۳
- سیدناابو ہریرہ دخالفیُّ والی حدیث کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں:'' و هو الأمو عندنا ''اور ہمارے ہاں اسی پیمل ہے۔ (الموطا ۲۸۲۲ نیزد کیھے آنے والی حدیث:۱۱۳)
  - 😙 اس حدیث کی رُوسے ضبع ( لگڑ تھیگے ، بجو ) کی حلت والی روایت منسوخ ہے۔

نبی منافیق اندون کی کھالیس پہننے اور ان پرسواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (سنن ابی داود:۱۳۱۱مطولاً وسندہ حسن)

اس سےمعلوم ہوا کہ بعض الناس کا بیقول کہ'' کتے کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہےاوراس کی جائے نماز اور ڈول بنانا درست ہے۔''غلط ہےاور بیقول اس حدیث کےخلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

- ہاتھی بھی ذوناب ہونے کی وجہ سے حرام ہے جیسا کہ حدیث: ۵۲ کے تحت گزر چکا ہے۔
  - حدیث قرآن کی تشریک بیان اور تفسیر ہے۔
  - خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرنا غلط ہے۔
    - اعام کی تخصیص دلیل کے ساتھ جائز ہے۔
      - عدیث جحت ہے۔
- حدیث کاانکارکرنے والامنکر حدیث ہے، چاہے وہ اپنے آپ کواہلِ قرآن اور پکامسلم وغیرہ کیوں نہ کہتار ہے۔

## (17r)

# عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

(سیدنا) ابوسعید الخدری (طلائفۂ) سے روایت ہے کہ رسول الله منگالیُّیُلِم نے فر مایا: جب تم ( اذان کی ) آواز سنوتواسی طرح کہوجس طرح مؤذن کہتا ہے۔ [٧٧] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَوْ لَهُ اللهِ يَزِيْدُ اللَّهِ يَزِيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ عَلَيْكُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ .))

### 🕸 تعقیق 🍪 ضحیح

صرح الزهري بالسماع عندا بي عوانه (١٧٣٧)

### 🕸 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية نجيل ار ١٧ ح ١٢٥٥، كسب اح٢) التمهيد ١٢٨٠، الاستذكار ١٢٨٠

🖈 وأخرجه البخاري (١١١) وسلم (٣٨٣) من حديث ما لكبه.

#### 🕸 تنته 🕸

- ﴿ اگر جواب دینے والا المحصد ان محمد أرسول الله کہنے کے بعد عام دلائل کی رُوسے درود پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر مسنون جوابات پراکتفا کرکے آخر میں درود پڑھتے تو یہ بہتر ہے کیونکہ اذان کے دوران میں خاص طور پر درود پڑھنا تا بت نہیں ہے۔
  ﴿ اذان کے بعد مسنون درود پڑھیں اور کہیں: 'اکلّا ہُمَّ رُبَّ هَذِهِ اللّاّعُورَةِ التّامَّةِ وَالصَّلَوةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا وِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْعَنْهُ مُقَامًا مَّحُمُو ذَا وِ الَّذِي وَعَدُتَّهُ 'اے الله! اس ساری دعوت (پکار) اور قائم رہنے والی نماز کے رب! محمد (مَالَّةُ وَالْعَنْهُ مُقَامًا مَّحُمُود داور نظامِ) وسلم اور نصلہ اور نونے ان سے جس مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ عطافر ما۔ جو شخص اسے پڑھے گا تو نبی کریم مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ
  - اس حدیث کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت اور الصلو ۃ خیرمن النوم کاوہی جواب دینا چاہئے جومؤ ذن پڑھتا ہے۔
    - اگراذانیں بہت زیادہ دی جائیں تو (اہل حِن کی) پہلی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔واللہ اعلم

# وَ اللَّهُ مَوْكُ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمَّامِ مَالِكُ

- اذان کے دوران میں انگو مٹھے چومنایا صدفت و بورت کے الفاظ کہنا نبی کریم مَنْ اللَّیْمِ مُحابد کرام فِی اَلْتُمْ اور تابعین رحمہم الله
   نیابت نبیس ہیں۔
- ﴾ جوشخص اذ ان کے ساتھ کلمات مذکورہ کہے اور بعد میں دعا کرے تو اس کی دعا ( ان شاءاللہ ) قبول ہوگی۔ دیکھئے سنن ابی داود (۵۲۴ وسندہ حسن )

[٧٨] وَبِهِ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ فَأَعُطَاهُمْ ثَلَاثًا حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ: (( مَا يَكُونُ عِنْدِي عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَكُنْ أَذَّ خِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعْفِهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعْفِهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعِفَهُ مِنْ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِلُ يَعْفِي الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعْفِهُ مِنْ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعْفِهُ مِنْ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يَعْفِهُ مِنْ السَّهُ مِنَ الصَّبْرِ.))

(سیدنا ابوسعید الحدری (﴿ اللّهُ عَنْهُ عَلَیْمُ اللّهِ مَالِیْنَهُ سے تین دفعہ الفسار کے پچھلوگوں نے رسول الله مَالِیْنَهُ اسے تین دفعہ الله مالاً تو آپ نے انھیں ( تین دفعہ ) عطا فرمایا حتی کہ آپ کے پاس جو پچھ تھاسب ختم ہوگیا پھر آپ نے فرمایا: میر نے پاس جو بھی خیر ہوگی (بہترین مال ہوگا) تو بیں اسے تم سے (روک کر ) ہرگز ذخیرہ نہیں کروں گا ( بلکہ تمھیں دے دوں گا ) اور جو شخص مانگئے سے بچگا تو اللہ تعالی اسے بچائے گا اور جو بے نیازی سے بچگا تو اللہ تعالی اسے بچائے گا اور جو بے نیازی اختیار کرے گا تو اللہ اسے صابر وشاکر بناد نے گا اور صبر سے زیادہ بہتر اور وسیح کوئی چیز (لوگوں کو ) عطانہیں کی گئ

7

### 🕸 تعقیق 🅸 صحیح

صرح ابن شهاب الزهري بالسماع عندا لبخاري (٢٥٧٠)

#### 🕸 تخريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية ليخيل ۹۹۷/۱۹۴۵ ح ۱۹۴۵، ک۵۹ ب۲ ح۷) التمهید ۱۸۳۰،الاستذ کار:۱۸۸۲ این وانخرجه البخاری (۱۴۲۹) ومسلم (۱۰۵۳) من حدیث ما لک به

#### **∰ تنته** ∰

- 🕦 نبی کریم مَنَّ فِیْتُوْم بهت زیاده تخی اوراین اُمت کے فیرخواہ تھے۔
- 🕝 مانگنےوالے اور محتاج کوایک سے زیادہ دفعہ صدقات وخیرات وغیرہ دینا جائز ہے۔
- 🕝 جس شخص کے پاس (ضرورت سے زائد) مال نہ ہوتو وہ مانگنے والے کے سامنے اپناعذربیان کرسکتا ہے۔

وَ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾

بہترین اخلاق بہی ہے کہ ضرورت مند بھی پھے نہ مانگے بلکہ صبر اور تو کل سے بمیشہ کام لے۔ دوسر ہے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف لا کچ کی وجہ سے دیسے دیسے دیسے میں اور بغیر شرعی عذر کے مانگا اچھی روش نہیں ہے جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ نیز دیکھئے تن بھا اور بخیر الرحمٰن بن یعقو برحمہ اللہ نے فرمایا: 'ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً و ما تو اضع عبد إلا رفعه الله 'صدقہ مال سے کوئی کی نہیں کرتا ، اللہ تعالی معاف کرنے والے بندے کی عزت بہت زیادہ کرتا ہے اور جو بندہ تواضع عبد إلا رفعه الله 'صدقہ مال سے کوئی کی نہیں کرتا ، اللہ تعالی معاف کرنے والے بندے کی عزت بہت زیادہ کرتا ہے اور جو بندہ تواضع (عاجزی وا کساری) کرتا ہے تو اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ (الموطار واليہ بجی اسلام یا کہ اللہ منا اللہ عنا اللہ عن أبي هريرة '' کی سند سے رسول اللہ منا اللہ منا اللہ علی موجود ہے۔ (محمد ہے۔ (محمد ہے۔ (محمد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے۔ المرحود ہے۔ (محمد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے مان عن أبيه عن أبي هريرة '' کی سند سے رسول اللہ منا اللہ علی اللہ عبد المرحد ہے۔ المرحود ہے۔ (محمد ہے۔ (محمد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے مارے مارے اللہ اللہ عبد المرحد ہے۔ المرحد ہے۔ (محمد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے۔ المرحد ہے۔ المرحد ہے۔ (محمد ہے۔ المرحد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے۔ اللہ عبد المرحد ہے۔ المرحد ہے۔ (محمد ہے۔ (المرحد ہے اللہ منا اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ عنا المرحد ہے۔ اللہ عدد ہے۔ (مدد ہے۔ اللہ عدد ہے۔ ا

[٧٩] وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَنِيدُ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَم

(سیدنا) ابوابوب الانصاری (رایشینهٔ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللهٔ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ الله

### 🕸 تعتیق 🍪 صحیح

صرح الزهرى بالسماع عندا لبخاري (٢٥٤٠)

### 🔯 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ۲/۲ ۹۰۷،۹۰۹ ح ۱۷۵،۷ من ۱۳۵ بسم ۱۳۵ ) التمهيد ۱۸۵۰،الاستذكار:۱۷۷۹ للمطأ (رواية المحلفظ (۲۵ به ۲۵ ) من حديث ما لك بد

#### 🍇 تنت 🏇

مسلمان کا بغیرکسی شرعی عذر کے دوسر مسلمان سے تین دن رات سے زیادہ ججر (بائیکاٹ کرنا) جرام ہے۔ نیز دیکھئے ۲۳۳، ۲۳ مسلمان کا اپنے صحیح العقیدہ مسلمان بھائی کوسلام کہنے میں پہل کرنا بہت نیکی کا کام ہے۔ سیدنا ابوا مامہ رٹی ٹیٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل ٹیٹیؤ نے فرمایا: (( إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ )) لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کقریب وہ شخص ہے جو (انھیں) سلام کہنے میں ابتدا ( بہل) کرے۔ (سنن ابی داود: ۵۱۹۷ وسندہ صحیح وصند ابن الملق فی تحقۃ الحتاج: ۱۲۲۳)

🗇 سیدنا ابو ہریرہ (ٹالٹیئئ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں پیراور جمعرات کے دن دو دفعہ لوگوں کے اعمال (اللہ کے سامنے ) پیش

موك أيمًا مماليك المحالي المحا

کئے جاتے ہیں پھر ہرمومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جواپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے۔ کہا جا تا ہے کہان دونوں کواس وقت تک جھوڑ دو جب تک پیر سلح نہ کرلیں۔(الموطأ روایة بچیٰ ۱۷۰۴ تا ۱۷۵۲،وسند پھیج)

بدروایت صحیح مسلم (۲۵ ۲۵) میں مرفوعًا بعنی رسول الله منگائیز کے کلام مبارک سے موجود ہے لہذا بید حدیث مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح صحیح ہے۔

# ابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْتِيُّ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ • ] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُولَ وَهُ فَقَالَ : الْمُصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالقِرَاءَةِ فَقَالَ : ((هَلُ قَرَأَ مَعِي أَحَدُ مِنْكُم آنِفًا؟)) فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَم أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ : ((إِنِّي أَقُولُ: مَالِي أُنَازَعُ القَرآنَ . )) قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَالْتَهُ فِلْهُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِللَّهِ عَلَيْكُ إِللَّهِ عَلَيْكُ القَرآءَةِ مِنَ وَلُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ القَرَاءَةِ مِنَ القَرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُواْ ذَلِكَ مِنْهُ.

(سیدنا) ابو ہریرہ (رٹائٹیئے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منائٹیئے ایک نماز سے فارغ ہوئے ، جس میں آپ نے جہری قراءت فرمائی تھی تو آپ نے بوجھا: میر سے ساتھ تم میں سے کسی نے ابھی پڑھا ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا: جی ہاں یا رسول اللہ! میں نے پڑھا ہے تو رسول اللہ مَنائٹیئے آئے فرمایا: میں کہتا ہوں: میر سے ساتھ قرآن میں کیوں منازعت (چھینا چھنی ) ہورہی ہے؟ فر آن میں کیوں منازعت (چھینا چھنی ) ہورہی ہے؟ (ز ہری نے ) کہا: پس لوگ رسول اللہ مَنائٹیئے کے ساتھ جس نماز میں آپ جہری قراءت کرتے تھے، یہ سننے کے بعد قراءت کرتے تھے، یہ سننے کے بعد قراءت کرنے تھے، یہ سننے کے بعد قراءت کرنے سے رک گئے۔

محید صحیح صحیح صرح الزہری بالسماع عندالحمیدی (بتقیقی:۹۵۹)

#### 🍪 تغريج 🕸

الموطأ (رولية ليحيّار ٨٦٦ ح ١٩٠، ك٣ب اح ٣٣) التمهيد الر٢٣، الاستذكار: ١٦٦

ا بن حبان ( ۸۲۲ ) والتر مذی ( ۱۳۲ وقال: حسن ) والنسائی ( ۱۳۱۰/۱۳۰۱ ح ۹۲۰ ) من حدیث ما لک به وصححه ابن حبان ( ۱۸۲۱/۱۳۰۱ ح ۹۲۰ ) من حدیث ما لک به وصححه ابن حبان ( الموارد: ۳۵۳ )

### **∰ تنه**

① امام پہن تی نے عمارہ بن اکیمہ اللیثی کو' رجل مجھول'' قرار دیا ہے۔ (اسن اکبریٰ ۱۵۹؍ ۱۵۹؍ دکتاب القراءت: ۳۲۷) لیکن تر ندی وابن حبان وغیر ہمانے (تصحیح وغیرہ کے ذریعے ہے ) اُن کی توثیق کررکھی ہے لہذارا نچ یہی ہے کہ ابن اکیمہ ثقہ ہیں۔ ④ امام تر ندی رحمہ اللہ نے فرمایا:'' اس حدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے قراءت خلف الامام کے قائل پر

# (C) (177)

# و مُوكُ أَمِامِ مالِكُ

اعتراض موسك؛ (سنن الرندي:٣١٢)

- 🕝 اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ و النین بذات خود جہری وسری نماز وں میں فاتحہ خلف الا مام کے قائل تھے۔ دیکھئے ح:۱۳۹
- فانتهی الناس المنع کے الفاظ امام زہری کے کلام میں سے ہیں جو کہ حدیث میں درج ہوگئے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رہ الفیڈ کے کلام میں سے بیان جو کہ حدیث میں درج ہوگئے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رہ الفیڈ کی کلام میں سے بیالفاظ باسند سی ٹی ٹابت نہیں ہیں۔ دیکھے المخیص الحبیر (ارا ۲۳۳ سیس الباری فی تحقیق جزء القراء اللبخاری (۹۵) تنبیہ: سنن ابی داود (۸۲۷) کی روایت میں 'عن المؤھری قال أبو ھریر ق'والی سند منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
  - د کیھئےنصرالباری (ص۱۵۳) ② فاتحہ خلف الا مام کے نفصیلی دلائل کے لئے دیکھئے ح:۱۳۹،اور''الکوا کب الدریہ فی وجوب الفاتحة خلف الا مام فی الجبری''
    - 🕥 امام کے پیچھے شرعی عذر کے بغیر جہری قراءت ممنوع ہے۔
- ﴾ قراءت خلف الامام تفصیلی تحقیق کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جزء القراءة (بتحقیقی: نصر الباری فی تحقیق جزء القراءة للبخاری) اور محدث عبد الرحمٰن مبارکپوری رحمہ اللہ کی کتاب تحقیق الکلام کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

# عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

[ ٨ ] مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ ابْنِ بُحُيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحُيْنَةٍ أَنَّهُ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجُلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَ تَهُ وَانْتَظُرْنَا تَسُلِيْمَهُ كَبَّر فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ سَلَّمَ.

(سیدنا) عبداللہ بن بحسینہ (وٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ
( ایک دفعہ ) رسول اللہ مٹائٹیڈ نے ہمیں دو رکعتیں
پڑھائیں پھر آپ کھڑے ہو گئے (اورتشہد کے لئے)
نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب
آپ نے نماز مکمل کی اور ہم آپ کے سلام کا انتظار
کرنے لگے تو آپ نے تبیر کہی اور دو مجدے سلام سے
بہلے بیٹھے ہوئے کئے پھر آپ نے سلام کی عیرا۔

🕸 تعقیق 🍪 صحیح

صرح الزہری بالسماع عندا لبخاری (۸۲۹)

🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يخي ار ۹۲ ح ۲۱۳ ، کسب ۱۵ ح ۲۵ ) التمهيد ۱۸۳،۱۸۳،الاستذ کار: ۱۸۵،۱۸۳ که المحوطأ (رواية کي ۱۸۵،۱۸۳ ) و أخرجه البخاري (۱۲۲۳) ومسلم (۵۷۰) من حدیث ما لک به

# وكر موطئ إمتام مالك

#### 480 THE 480

- 🕥 مخلوقات میں ہے کوئی بھی وہم اورنسیان ہے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جیےاللہ محفوظ رکھے۔
- © اگرنمازی پہلے تشہد میں سہواً کھڑا ہوجائے تو اسے بیٹھنانہیں چاہئے بلکہ نماز کممل کر کے آخر میں سجد ہ سہویعنی دوسجد سلام سے پہلے یا بعد میں کر لینے چاہئیں۔اگر کوئی شخص ایسی حالت میں کھڑا ہو جانے کے بعد بیٹھ جائے تو جمہور علماء کے زد دیک اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دیکھئے التمہید (۱۸۵۸۰)
- سیدناسعد بن ابی وقاص رٹائنیئے نماز پڑھار ہے تھے تو تیسری رکعت میں (تشہد کے بغیر) کھڑے ہوگئے ۔لوگول نے سجان اللّد کہا تو آپنہیں بیٹے بلکہ لوگوں کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا پھرنماز پڑھ کر ( آخر میں ) دو پجدے کئے۔

(مصنف ابن الي شيبة ارهم الم ١٩٣٩ وسنده فيح

اس مفہوم کی مفصل روایت سیدنا عقبہ بن عامر رفالغُوُا سے بھی ثابت ہے۔ دیکھئے المستد رک ار۳۲۵ ح ۱۲۱۳ ، والا وسط لا بن المنذ ر (۲۸۸/۳ وسنده صحیح)

- سجده سهويين ايك طرف سلام يهير نارسول الله مَنْ الله عَنْ الدَّمْ الدَّرِيمَ اور صحابة كرام عن ابت نبيس ہے۔
- اگرامام نماز میں بھول جائے اور بعد میں سجد ہ سہ بھی بھول جائے تو تھم بن عتبیہ کے نزد یک مقتد یوں کو سجد ہ سہو کرنا چاہئے اور حماد بن ابی سلیمان کے نزد یک ان پر سجد ہ سہونہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۵۳ وسندہ سجیح)

سیدناعبداللہ بنمسعود ڈٹائٹیئز کی حدیث (صحیح بخاری:۱۲۲۱، وصحیح مسلم:۵۷۲) سے ثابت ہوتا ہے کہا گرامام سجدہ سہوبھول جائے تو سلام چھیرنے کے بعد بھی وہ دوسجدے (لوگوں کے ساتھ ) کرلے۔

اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ نماز میں رکوع ، بجود، قیام اور آخری جلسہ فرض ہے۔ (ہتہید ۱۸۹۰۰)
 لہذاان میں سے جورہ گیا تو رکعت رہ گئی ، اس رکعت کا اعادہ کرنا پڑے گا۔

[ ٨٢] و به عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَحَدُكُمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : (( لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمُ جَارَهُ أَنْ يَغُرُزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.)) قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ، وَاللَّهِ! لَا رَّمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

(سیدنا) ابو ہریرہ (رفائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیڈ نے فر مایا: تم میں سے کوئی آ دمی بھی اپنے پڑوی کو اپنی دیوار پرککڑی گاڑنے سے منع نہ کر ہے۔
(عبد الرحمٰن بن ہر مز الاعرج نے ) کہا: پھر ابو ہریرہ (فائٹیڈ) فر ماتے تھے: کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں اس سے منہ پھیرے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم! میں اسے تمھارے کندھوں کے درمیان ضرور پھینکوں گا یعنی میں اسے تمھارے کندھوں کے درمیان ضرور پھینکوں گا یعنی میں اسے تمھارے کندھوں کے درمیان صرور پھینکوں گا یعنی میں اسے تمھارے درمیان مشہور کروں گا۔

(Ari)

# موطئ إمّام مالك

### 🚳 تعقیق 🎡 صحیح

صرح الزبري بالسماع عندالمبيدي ( بتقتى ١٠٨٢: نبغة الأعظى ١٠٧١)

#### 🕸 تفريح 🕸 متفق عليه

الموطأ (روأية يحيل ٢٥/٢ ك ١٥٠١، ٤٦٠ ب ٢٦ ج٣٦) التمهيد ١/٢١٥، الاستذكار ١٣٢٥

🖈 وأخرجه البخاري (۲۴۷۳) ومسلم (۱۲۰۹/۱۳۰) من حديث ما لك به .

#### **֎ ﻧﻨﻨﻪ**

① اس حدیث میں دیوار پرککڑی رکھنے کی اجازت کا حکم وجوب پرنہیں بلکہ استحباب پرمحمول ہے کیونکہ رسول اللہ مَثَاثَیْتِمُ نے فرمایا: کسی (مسلمان بھائی) کامال اس کی مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ (منداحہ ۲۳۵۵ ح۲۳۵۵ (، وسند چیج)

نيز د كيجئے التمهيد (١٠١٧)

- © اگر پڑوی کے شرکا اندیشہ ہو کہ بعد میں وہ اس دیوار پر قبضہ کرلے گا تو پھراپی دیوار بچانے کے لئے اسے ککڑی رکھنے سے منع کیا جاسکتا ہے کیونکہ اینامال بحانا بھی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔
  - اوگ خوش ہوں یا ناخوش مسیح احادیث بیان کرتے رہنامومن کی شان ہے۔
    - صحیح بات کی تائید میں قسم کھانا صحیح ہے۔
  - یعین ممکن ہے کہ ایک حدیث یا آیت کامفہوم بعض لوگوں کو سمجھ نہ آئے لہٰذا انھیں علمائے حق کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
    - 🕤 این حدیث سے سیدناابو ہریرہ ڈاٹنٹؤ کی حق گوئی وبیبا کی واضح ہے۔

[ ٨٣] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيْمَةِ، يُدْعَىٰ لَهَا الْاَّغُنِيَاءُ وَيُتُرَكُ المَسَاكِيْنُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَةً.

(سیدنا) ابو ہریرہ (طالعین فرماتے سے کہ (لوگوں کا)
سب سے بُرا کھانا اس ولیے کا کھانا ہے جس میں
امیروں کو دعوت دی جاتی ہے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جاتا
ہے اور جس نے (بغیر شرعی عذر کے) دعوت قبول نہ کی ۔
تواس نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی۔

# المقيق المحيح صحيح

صرح الزبري بالسماع عندمسلم (۱۰۱/۱۳۳۸)

### 🕸 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية ليجيٰ ٣١/٢٥ ٢٥/١١، ١٨٠ ب ٢١ ج٥٠) التمهيد ١٠٥٥، الاستذكار: ١٠٤٠ لأ المح وأخرجه البخاري (١٤٤٥) ومسلم (١٠٣٥/١٠٠) من حديث ما لك به .

# (119)

# كَرُ مُوطِئَ إِمَامِ مَالِكُ

#### **∰ ™ ₩**

- 🕦 اگرو لیے میں منکرات اور لہوولعب نہ ہوتو صحیح العقیدہ بھائی کے ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب یعنی فرض ہے۔
- ﴿ الرَّشَرَى عذر به وتو وعوت معذرت كرناجا مُزب رسول اللهُ مَثَاثَيْنِ فَيْ مِايا: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصِلُّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ )) جبتم بين سے كى كو (كھانے كى) وعوت دى جائے تو وہ قبول كرے پھرا گروہ روزے سے بين مين ہو كھانا كھالے ۔ (صح سلم: ٣٥١-١٥٣١)

ایک روایت میں ہے کہ اگر شمصیں تمھا را بھائی دعوت دے تو قبول کروچاہے شادی ہویا اس جیسی کوئی دوسری دعوت ہو۔

(صحیح مسلم:۳۵۱س[۳۵۱۳])

اسدناسفینہ والنی سے دوایت ہے کہ ایک آدمی (سیدنا) علی بن ابی طالب (والنین) کامہمان بنا تو انھوں نے اس کے لئے کھانا تیار کیا پھر (سیدہ) فاطمہ (والنین) نے فرمایا: اگر ہم رسول اللہ منالین کی کووت دیں تا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا کیں ۔ تو انھوں نے آپ کو دعوت دیں تا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا کیں ۔ تو انھوں نے آپ کو دعوت دی ، آپ تشریف لائے اور اپنا ہا تھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تو گھر کے ایک کونے میں پردہ لئکا ہواد یکھا پھر آپ (بغیر کھانا کھائے ) واپس چلے گئے ۔ فاطمہ نے ملی (والنین کہا کہ جا کیں دیکھیں آپ کیوں واپس جلے گئے۔ فاطمہ نے میں ؟ آپ نے فرمایا کہ میرے یا کسی نبی کے واسطے پر لائق نہیں کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں فقش ونگار ہو۔
میں داخل ہو جہاں فقش ونگار ہو۔

(سنن الی داود نسخ تجتبائیہ ج اص ا کا ح ۵۵ سادہ وحس ، اسنن الکبری للعبتی من طریق الی داود کر ۲۷۷ منن این ماجہ: ۳۳۷ منداحمد ۵۷ ۲۲۳ معلوم ہوا کہ شرعی عذر کی بنیاد پر بعض دعوتوں کور دکیا جاسکتا ہے۔

# رَجُلٌ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ 42] مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَّرَ فَقَالَ: خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَّرَ فَقَالَ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضِوِ فِي القُوْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ؟ وَصَلاَةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمرَ: يَا ابْنَ أَخِي: إِنَّ اللَّهَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمرَ: يَا ابْنَ أَخِي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَتَ لَنَا مُحَمَّدًا عَلَيْكُ فَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَيَاللهِ فَإِنَّا اللهَ مَعْلَدُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

كَملَ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ خَمْسَةُ وَتَمَانُوْنَ حَدِيثًا.

آلِ خالد بن اُسید کے ایک آدی (اُمیہ بن عبداللہ بن خالد) سے روایت ہے کہ انھوں نے (سیدنا) عبداللہ بن عرر ( وَاللّٰهُونُ ) سے بوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم قر آن میں نمازِ خوف اور نمازِ حضر کاذکر پاتے ہیں اور نمازِ سفر کا ذکر نہیں پاتے ؟ تو عبداللہ بن عمر ( وَاللّٰهُونُ ) نے فر مایا: اے جیتے اللہ نے ہمارے لئے محمد مَاللّٰهُونُو کو جیجا اور ہم کے حصر منابیلہ کے جیم منابیلہ کے جیم کھی نہیں جانتے تھے لہذا ہم تو اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسے ہم نے آپ کوکرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زہری کی حدیثیں مکمل ہوگئیں، بیہ بچاسی (۱۸۴۰) حدیثیں ہیں۔ حدیثیں ہیں۔

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

### 🕸 تفریع 🕸

الموطأ (رواية يحيّار ١٢٥١ م ١٣٦٠ م ١٣٦٠) التمهيد الر١٢١ الاستذكار ٣٠٠٠

المير و انخرجه الحاكم الكبير في عوالى ما لك (۲۰۹) من حديث ما لك به ورواه محمد بن عبدالله الشعيثى عن اميه بن عبدالله بن خالد بن اسيدا نه قال لا بن عمر به ، انخرجه النسائى (۲۲۲۱ ح ۴۵۸) و سنده حسن ، وصرح الزهرى بالسماع من عبدالملك بن ابى بكر بن عبدالرحمٰن عند المبهبقى (۱۳۲۷) و يعقوب بن سفيان الفارسى فى المعرفة والتاريخ (۱۷۲۱) وللحديث طريق آخر عندا بى داود (۴۵۷) والنسائى (۱۳۳۵) وابن ماجه (۲۵۸) وابنده حسن وصححه ابن خزيمه (۴۴۷) وابن حبان (الموارد: ۱۰۱) والحاكم (۲۵۸) ووافقه الذهبى .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- خوف ہویامن،سفریس نمازقصرسنت ہے۔
- حدیث قرآن کی شرح اور بیان ہے لہذا کسی صحیح حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ بیقر آن میں نہیں ہے یا قرآن کے خلاف
   ہے تو بہ طریقہ باطل ہے۔
- وسرے دلائل سے ثابت ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلاً دیکھئے سنن النسائی (۱۲۱۲ ح ۱۴۵۷، وسندہ تھے۔
   العلاء بن زہیر ثقه ولا شذوذ فی روایته)

# مُحَمَّدُ بُنُ المُنْكَدِرِ: ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ . وَرابِعٌ لَمْ أَذْكُرُهُ فِي هَٰذَا البَابِ

[ ٨٥] مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ المُنكدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ المُنكدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْإِسْلاَ مِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكْبِالمَدِيْنَةِ فَلَى الْإِسْلاَ مِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكْبِالمَدِيْنَةِ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ الْقَلْنِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقِلْنِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ال

(سیدنا) جابر بن عبدالله (الانصاری را الله الله عبدالله والیت به کمایک اعرابی نے اسلام پر (مدینه میں قائم رہنے پر)
رسول الله متالیق کی بیعت کی پھراس اعرابی کو مدین میں بخار ہوگیا تو اس نے نبی متالیق کے پاس آکر کہا:

یارسول الله! میری بیعت فنح کردیں۔ نبی متالیق نے ناکار کر دیا تو اس نے دوبارہ آکر کہا: میری بیعت فنح کردیں۔آپ نے انکار کر دیا تو اس نے دوبارہ آکر کہا: میری بیعت فنح کردیں۔آپ نے انکار کر دیا پھر وہ اعرابی (مدینے سے ) فکل کر چلا گیا تو نبی متالیق نے انکار کر دیا پھر وہ اعرابی (مدینے سے ) فکل کر چلا گیا تو نبی متالیق نے نبی متالیق نبیت نبی متالیق ن

2) (121)

ر موطئ إمّام ماليكُ

فرمایا: مدینه تو زرگر کی بھٹی کی طرح ہے، زنگار اورمیل کو نکال دیتا ہے اور عمدہ کونکھار تا اور حیکا تا ہے۔

### 

الموطأ (رواية يجي ١٨٦٦/٢ م ١٤٠٠ ب٥٦ ب ٢٦٥) التمهيد ٢١ر٢٢٣،الاستذكار ١٦٣٨

🖈 وأخرجه البخاري (۷۲۱) ومسلم (۱۳۸۳) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته**

- 🕦 نبی کریم مَثَاثَیْنِ اوگول کی بیعت شروطِ اسلام وفرائض وحدودو اجرت وغیر ہجھی <u>لیتے تھے۔ دیکھ</u>ے التمہید (۲۲۲۲۲)
- ﴿ اسلام میں صرف دوبیعتوں کا ثبوت ملتا ہے: (۱) نبی مَنْ اللّٰی اللّٰهِ کی بیعت (۲) اور خلیفہ کی بیعت۔ ان کے علاوہ تیسری بیعت مثلاً سلاسل صوفیہ کے شیوخ اور نام نہاد کا غذی تنظیموں کی بیعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
  - 👚 مدینطیب فضیلت والاشهر ہے اوراس کے عام باشندے دوسرے لوگوں کی بنسبت افضل و پسندیدہ ہیں۔
    - رسول الله مَن الله عَن إلله عَن اطاعت فرض ہے اوراطاعت سے انکار کرنے والا خبیث ہے۔
      - متواترا حادیث سے ثابت ہے کہ دین چرم ہے۔

[ ٨٦] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ المُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلِ عِنْدَهُ رِضًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ لَا اللهِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ قَالَ: (( مَامِنُ امْرِىءٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ انَوْمُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَقٍ بِلَيْلٍ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ. ))

سعید بن جبیر (رحمہ اللہ ) اپنے نزدیک پیندیدہ آدمی (اسود بن بزید رحمہ اللہ ) سے روایت کرتے ہیں کہ انھیں ام المونین عائشہ ( رفی لخیا ) نے بتایا کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: جوآدمی رات کو (ہمیشہ نفل ) نماز پڑھتا ہے اگر اس پر نیند غالب آجائے (اور وہ سوجائے ،نماز ند پڑھ سکے ) تو اس کے لئے نماز کا اجراکھا جاتا ہے اور اس کی نینداس پر اللہ کی طرف سے صدقہ ہوجاتی ہے۔



الموطأ (رواية يخيار ١١٥ ح ٢٥، ك باح) التمهيد ١٢ مرا٢ ، الاستذكار: ٢٢٥ لله ٢٢٥ مراد ٢٦٥ الاستذكار: ٢٢٥ لله . في مراد المالي (٢٥ ح ١٥٨٥) من حديث ما لك به .

🔾 الرجل المرضى هوالأ سود بن يزيد وللحديث شواهد .

# () (12r)

# ﴿ مُولِثُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **\* \*\* \*\***

- 🕦 نیکی کی نیت کرنے والے کو حب نیت ثواب ملتاہے کیونکہ اعمال کا دارودار نیتوں پر ہے۔
- ہمیشہ ساری زندگی ساری رات بغیرسوئے قیام کرتے رہناسنت سے ٹابت نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت ٹابت ہے۔ و کیھیے تھی بخاری (۵۰۷۳) صحیح مسلم (۱۴۰۱)
  - مومن کاسونا جاگنا، کھانا پینا اور عبادت کرناسب نیکیاں ہی نیکیاں شار ہوتا ہے۔
    - صحیح العقیدہ نیک استادی تعریف اس کی غیر حاضری میں کرنا اچھا کام ہے۔
- یہ کہنا کہ فلاں آدمی نے چالیس پا پچاس سال عشاء کے وضو سے ضبح کی نماز پڑھی ، فلاں آدمی نے بارہ دن کچھ بھی نہیں کھایا پیا
   اور فلاں آدمی نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ، وغیرہ بیسب باطل اور من گھڑت قصے ہیں اور کتاب وسنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

[ ٨٧] مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ المُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّشُو مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ الْمُنَعَدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ اللهِ سَعْدِ بُنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بَنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : ((الطَّاعُونُ رِجُزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوْا فِرَارًا وَنَا اللهِ مِنْهُ.)

قَالَ مَالِكٌ :قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِي فَرِجُكُمْ إِلَّا فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَال

#### 

الموطأ (رواية يجي ۱۸۹۲/ ۱۸۹۸ - ۱۸۳۱، ک۵۲ ب ک ۳۳ ) التمهيد ۱۲ (۱۸۳/ ۱۸۳/ ۱۸۳۱ الاستذكار: ۱۲۵۳ کل الکت که درواند کار: ۱۲۵۳ کل ۱۲۵۳ کل الکت به درواند کار: ۱۲۵۳ کل الکت به درواند کار: ۱۲۵۳ کل ۱۲۵۳ کل الکت به درواند کل ۱۲۵۳ کل الکت به درواند کل ۱۲۵۳ کل الکت کل ۱۲۵۳ کل الکت کل الکت



# ﴿ مُوطِئَاإِمَامِ مَالِكُ

① طاعون كافرول اورنافر مانول كے لئے عذاب ہے اور مومنول كے لئے رحمت ہے۔ رسول الله مَثَاثَيْنِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَأَنَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي (اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَّدُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُرِ شَهِيْدٍ))

یے مذاب ہے جے اللہ جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور اللہ نے اسے مومنوں کے لئے رحمت بنایا ہے، جو شخص بھی طاعون میں مبتلا ہوتا ہے بھراپ علاقے میں صبیب آتی ہے جواللہ نے اس ہے بھراپ علاقے میں صبیب آتی ہے جواللہ نے اس کے لئے (تقدیر میں ) لکھر کھی ہے تواسے شہید کا جرماتا ہے۔ (صبح بخاری ۳۲۷۳)

رسول الله مَنَا يُنْيَّمُ نِهُ فرمایا: (( اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ )) طاعون ہرمسلمان كے لئے شہادت ہے۔ (صح بخاری: ۱۹۱۲ وصح مسلم: ۱۹۱۲)

🕑 السليلے ميں مزيد تفقه اور فقهي فوائد کے لئے ديکھئے ح: ٦٣٠

# أَبُو الْأَسُودِ :أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ

ام المونین (سیده) عائشہ ( والنہ اللہ اسے روایت ہے کہ رسول الله ( مَثَالِثَیْم ) نے حج افراد کیا تھا۔ [ ٨٨] مَالِكٌ عَنُ أَبِى الْأَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِلِ بُنِ نَوْفَل . وَكَانَ يَتِيْمًا فِي حِجْر عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَفُودَ الحَجَّ.

# الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه التفريد التفريد

🕸 تغریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليخياً رهست 200، ك-٢ بااح٣٨) التهيد ١٩٨١، الاستذكار: ٢٠٥ له وطأ (رواية ليخاري (١٥١٨) ومسلم (١٢١٨) وابن ماجه (٢٩٢٥) من حديث ما لك به

سیدہ عائشہ ڈاٹھٹیا کی اس صحیح حدیث ہے واضح ہے کہ رسول اللہ مَلیٹیٹی نے جج افراد کیا تھا۔سیدنا ابن عمر وہاٹیٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلیٹیٹی نے جج افراد کی لبیک کہی تھی۔ (صحیح سلم:۱۳۳۱)

سیدنا جابر دلانٹنے کی روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ مالیٹیٹر کے ساتھ جج افراد کی لبیک کہی تھی۔ (صحیح سلم:۱۲۱۳) دوسری طرف سیدنا انس دلیانٹیؤ سے روایت ہے کہ نبی مثل ٹیٹر نے جج اور عمرے کی لبیک کہی تھی۔ (صحیح بخاری:۲۳۵۴،۳۳۵، و موات إمّام مالِكُ ﴿ مُواتِ أَمَّام مالِكُ ﴾

وضیح مسلم: ۱۲۳۲) اس طرح کی روایات دیگر صحابہ ہے بھی ہیں اور بیمتواتر ہے۔ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ رسول اللّٰد مَنَا شِیْنِمْ نے پہلے جج افراد کی لیبک کہی اور بعد میں جج قران (عمرے اور جج) کی لبیک کہی۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے علم کے مطابق روایت بیان کردی۔ تفصیل کے لئے دیکھئے شرح الزرقانی علی موطاً الا مام مالک (ج۲ص ۲۵۱)

- آ جے افراد، جے قران اور جے تمتع بیتنوں قسمیں جے کی ہیں اور قیامت تک ان میں سے ہرقتم پڑمل جائز ہے۔ بعض علاء کا ج افراد کی حدیث کوشاذیا منسوخ قرار دینا باطل ومردود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رٹی اٹٹیؤ سے روایت ہے کہ نبی مُٹی ٹیٹیؤ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ابن مریم روحاء کی گھاٹی سے جج (افراد) یا عمرہ کرنے (والے جے تمتع) یا دونوں اکٹھ (ج قران) کی لبیک کہتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ (صحیح مسلم:۱۲۵۲، ورقیم دارالسلام: ۳۰۳، اسنن الکبری للیبقی ۲٫۵ حاجی کے شب وروز ۲۸۰) اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ جج افراد، جج قران اور جج تمتع قیامت تک باقی رہیں گے۔
- سیدناعلی والنوئؤ نے فرمایا: جس نے حج افراد کیا تو اچھاہے اور جس نے تمتع کیا تو اس نے قر آن مجید اور نبی کریم مثل نیوئم کی سنت ( دونوں ) پرعمل کیا۔ (اسنن اکبر کلیم بیتی ۵٫۱۶ وسندہ چے، حاجی کے شب دروزص ۸۳) سیدنا ابو بکروغم وعثمان میں گئیئنے نے حج افراد کیا۔ (سنن الترین ۸۲۰ دسندہ حسن )

سیدنا دو مرے دلائل کومدِ نظرر کھتے ہوئے جہمتع سب سے افضل ہے۔

 [ ٨٩] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَمُنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَمُنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ فَاهَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِالحَجِّ . فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ . فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ . وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ . وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَومُ النَّحرِ .

تعقیق که سنده صحیح کو تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحي ار ١٩٥٥ ح ١٥٠ ك٢٠ ب١١ ج٣٥) التمهيد ١٩٥٧، الاستذكار: ٢٠٠٠



🖈 وأخرجها لبخاري (۱۵۲۲)ومسلم (۱۲۱۸ ۱۲۱۱) من حديث ما لك به والحديث (۸۸)مختصرمنه 🛚

#### **∰ ™**

① اس صدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُنْ اللَّلَّالِمُنْ اللَّلَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّم

- 🕜 مزید تفصیل کے لئے دیکھئے ح:۸۸
- چ کے نفصیلی مسائل کے لئے د کیھئے میری کتاب' حاجی کے شب وروز''

[• 9] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَةِ، أَنَّهَا قَالَتُ :أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : ((لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكُرْتُ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُم شَيْئًا )).

(سیدہ) جُدامہ بنت وہب الاسدیہ (رُقَافَیْا) سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مُثَلِّقَیْم کوفر ماتے ہوئے سُنا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ (حاملہ یا مرضعہ بیوی سے جماع) سے منع کردوں لیکن مجھے یاد آیا کہ رومی اور فارسی لوگ ایسا کرتے ہیں تو اُن کی اولا دکوکوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

### 

الموطأ (رواية كيلي ۲۰۸،۲۰۷ ح ۱۳۲۹، ک۳ ب۳ ح۱۷) التمهيد ۱۳۷ وقال: ' وهذا حديث صحح ثابت' ،الاستذكار:۱۲۳۹ المح وأخرجه مسلم (۱۳۴۲) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته**

- 🕦 اگر عورت اپنے بچے بچی کو دودھ بلارہی ہوتو آیام نفاس کے بعد خاوندا پنی بیوی سے ایام رضاعت میں جماع کرسکتا ہے۔
  - 🕜 کہلی امتوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان واقعات کی سندھیجے ہو۔
- زیادہ علم والا اور افضل انسان اپنے ہے کم علم والے اور مفضول سے روایت بیان کرسکتا ہے کیونکہ سیدہ عائشہ ڈائٹیٹا نے سیہ حدیث سیدہ جُدامہ ڈائٹیٹا سے بیان کی ہے اور با تفاق اہل سنت سیدہ عائشہ اُن سے افضل ہیں۔ ڈائٹیٹا
  - حاملہ بیوی سے شوہر کا جماع کرنا جائز ہے بشرطیکہ پیٹ والے بچے کو کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔
    - نی مَالیّنِم کا برقول و فعل استِ مسلمہ کے لئے احسان ، خیراور رحمت ،ی رحمت ہے۔
  - 💿 غیراتوام سےمفیداورمعقول چیزیں اخذ کی جاسکتی ہیں۔ 💿 اجتہاد کرنا جائز ہے بشرطیکہ واضح دلیل کےخلاف نہ ہو۔

### (127)

كَرُ مُوطَأَ إِمَامِ مَالِكُ

[91] وَبِهِ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ لَيْنَ النَّهِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهَا فَاللَّهِ عَلَيْكُ أَنِّي قَالَتُ: شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنِّي أَشَا أَنْتِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً ()) قَالَتُ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ حِينَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيَعْرَأُ وَيَعْرَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَيَعْرَأُ وَيَعْرَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَيَعْرَأُ وَيَعْرَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَيَعْرَا اللَّهُ وَيَعْرَأُ وَلِي اللَّهُ وَيَعْرَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَيُعْرَا اللَّهُ وَيَعْرَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْرَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْرَالُونُ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .

نی مَنَّ الْنَیْمَ کی زوجہ (سیدہ اُم سلمہ (وَالَّمَیْمَ) سے روایت کے میں نے رسول الله مَنَّ اللَّیْمَ کے پاس شکایت کی کہ میں بیار ہوں ۔آپ (مَنَّ اللَّیْمَ ) نے فرمایا: لوگوں سے پیچے ہٹ کرسواری کی حالت میں بی طواف کرو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور رسول الله مَنَّ اللَّیْمَ مِن سُلُور کے باس نماز پڑھ رہے تھے۔آپ سورہ طُور بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔آپ سورہ طُور کی اور تم ہے طور کی اور کھی ہوئی کتاب کی، پڑھ رہے تھے۔

# الله معنده صحیح الله تفریع الله معنده صحیح الله معنده علیه

الموطأ (رواية ليجيٰ ارد ٣٤، ٣٤ ت ٣٤، ٨٥٣ ك ٢٠ ب ٢٠ ت ١٢٣ ) التمهيد ١٩٩٠ الاستذكار: ٩٩ لا ١٩٠ كل الموطأ (رواية كي الموطأ (رواية الموطأ (١٢٧٠ ) من حديث ما لك به .

#### **₹**

- ① اس پراجماع ہے کہ معذوراور بیار شخص سواری (مثلاً کری ، ہاتھ والی چار پائی وغیرہ ) پربیت اللہ کا طواف اور صفاومروہ کے درمیان سعی کرسکتا ہے۔ در کیھئے التمہید (۹۹/۱۳) ۞ قول راج میں بیضج کی نماز تھی جوآپ مَا اللّٰیِ اللّٰہِ عار ہے تھے۔
- ﴿ جَسِ طرح نماز میں عورتیں مردوں کی صف سے پیچھے ہوتی ہیں اسی طرح طواف کے دوران میں بھی انھیں مردوں سے ہث کراور پیچھے رہ کر طواف کرنا چاہئے۔اگر علیحدہ طواف کا بندوبست نہ ہوتو اضطراری حالت کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ہی ،علیحدہ رہ کر طواف کرنا جائز ہے جیسا کہ میچ بخاری (۱۲۱۸) کی حدیث سے ثابت ہے۔
  - عورت پرنماز با جماعت میں شرکت ضروری نہیں ہے خواہ وہ محبد میں ہو۔

# مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ : حَدِيْثَانِ

[٩٢] مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّخِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

(سیدنا) ابوسعید الخدری ( رطانین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹالینی نے فرمایا: پانچ وسق سے کم کھجوروں میں کوئی صدقہ (عُشر )نہیں ہے اور پانچ او تیوں سے کم چاندی میں کوئی صدقہ (زکوۃ)نہیں ہے اور پانچ اونٹوں C 122

وكر موك إمّام مالكُ

ہے کم میں کوئی صدقہ (زکو ۃ) نہیں ہے۔

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.))

# المعنيق المعالمة المع

🕸 تفريع 🅸 البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢٣٥،٢٣٨ ح ٥٥، ك ١١ ب ١٦٦) التمهيد ١١٣١١، الاستذكار ٥٣٣٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٣٥٩) من حديث ما لكب.

#### **₹**

① رسول الله سَنَا اللهِ عَنْ مایا: (( لا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الْكُرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَهُ أَوْسُقِ وَلا فِي الرَّقَّةِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَهُ أَوْسُقِ وَلا فِي الرَّقَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْتَى دِرْهَمْ .)) كَنَ هُيْ قَلْ ( غَلَى ) يا مجور مِن كَنْ عِرْنَهِي بِ الله يدكه بِا فَي وَسَ بهوجائ اور چاندى مِن كوئى زكوة نهي بي الله يدكه دوسود ربم تك بيني جائد و شرح معانى الآنار اللهادى ٣٥/٢٥ دنده حن )

حافظ ابن عبدالبرنے فرمایا کہ بیل القدرسنت ہے جے سب کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ (اتمبد ١٣٦/٢٠)

﴿ ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک تجازی صاع ۵ رطل اور ثلث = دوسیر چار چھٹا تک یعنی ۲ کلوگرام ۹۹ گرام ۲۰ ملی گرام، دیکھئے مولا نافاروق اصغرصارم رحمہ اللہ کی کتاب 'اسلامی اوزان' (ص۵۹) صاع کے سیح وزن کے بارے میں علائے حق کا باہم اختلاف ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ ڈھائی کلو (۲ کلو ۵۰۰ گرام) قرار دے کرصدقہ نکالا جائے تا کہ آ دمی شک وشبہ سے بچار ہے۔ واللہ اعلم

© ایک اوقیہ میں جالیس درہم ہوتے ہیں جو دوچھٹا تک چھ ماشداور۲۲۲-۴۲۲ اگرام ہوتا ہے۔ دیکھیئے اسلامی اوزان ص ۲۱

پوراسال گزرنے کے بعد ہی زکوۃ فرض ہوتی ہے۔

تفقہ نمبر۲ ہے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا غلہ فصل وغیرہ ۵۰ کا کلوگرام یا دوسر نے قول میں ۱۳۰ کلوگرام ہے کم ہوتو اس میں عشر ضروری نہیں ہے۔ نذکورہ صد تک پہنچنے کے بعد ہی عشر فرض ہوتا ہے۔ نیز دیکھئے ۲۰۰۳

(سیدنا) ابوہریرہ (ڈاٹٹنؤ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیٹِنِمُ نے فرمایا: جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس (کی صحت یا مال میں) سے کچھ لے لیتا ہے۔ [97] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَغْنِي ابنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ - أَنَّهُ قَالَ: ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بِنَ يَسَادٍ أَبَا الحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

البخاري البخاري البخاري

# (5) مُوطْثَ إِمَامِ مَالِكُ

الموطأ (روابة كيلي ٢ م١/٩٩ ح١٨١٦) ك٥٣ ح٧) التم بد١١٩ ١١٩، وقال: "هذا حديث صحيح "، الاستذكار: ١٤٥١ 🖈 وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) من حديث ما لك به .

🛈 سیدہ عائشہ ولٹنٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیئی نے فرمایا: جومصیبت بھی کسی مسلمان کو پنچتی ہے تی کہ ایک کانٹے کا چېمنا تواللدا سے اس کا کفاره بنادیتاہے۔(صحیح بخاری: ۵۲۴ ۵وصحح مسلم: ۲۵۷۲)

ا یک روایت میں آیا ہے کہ نبی مُثَاثِیْتُم نے فر مایا:مسلمان جب بھی کسی تکلیف، بیاری مصیبت اورغم میں مبتلا ہوتا ہے تی کہ ایک کانٹا جواُسے چیھ جا تا ہے تواللہ اس کے ذریعے ہے اس کی خطا کمیں معاف فرمادیتا ہے۔ (صحیح بناری:۸۲۲،۵۲۳۱ ۵ صحیح سلم:۲۵۷۳)

🕐 سیدناصہیب الرومی شانٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالیے غیر مایا: مومن کا معاملہ عجیب (یہارا) ہے،اس کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں اور بیصرف مومن کو ہی حاصل ہے۔اس پر جب خوشی آتی ہےتو شکر کرتا ہے جواس کے لئے بہتر ہےاور جب اس برمصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے جواس کے لئے بہتر ہے۔ (صحیمسلم ۲۹۹۹[۷۵۰])

لبذاانسان کو ہروقت صبروشکر سے ہی کام لینا جا ہے ۔ارشاد باری تعالی ہے:اورالله صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔(العمران:١٣٦)

ہرمصیبت کوعذاب قرار دینادرست نہیں جمجی بیمومن کی بلندی درجات کا باعث ہوتی ہے۔

# مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا ) ابو النضرالتُلُمی (والنِّیزُ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِيْنِ نِے فرمایا: اگرمسلمانوں میں سے جس کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے اور اللہ سے اجرکی امیدر کھے توبہ بچاس کے لئے جہنم سے ڈھال لعنی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک عورت جو رسول الله مثَالِينَا عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله ! ما رسول الله ! ما دو (بحے فوت ہو جائیں)؟ تو آپ نے فرمایا: یا دو (بجے فوت ہوجا ئیں تووہ بھی جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں )

[٩٤] مَــالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ النَّضُر السُّلَمِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ( لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ثَلَاثُةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ.)) فَقَالَتِ امْرَأَ أَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوِ اثْنَانِ . قَالَ : (( أَوِاثْنَانِ.))



الموطأ (رواية ليحيُّار ٢٣٥٦ ح ٥٥٨، ك1اب٣١ ح ٣٩وعنده ' وعن الى النضر'' وبوالصواب )التمهيد ٦١٣ ٨٠٨/١١ الاستذ كار :٥١٢

🖈 وأخرجه ابوالقاسم الجوهري في مندالموطأ (٢٦٢،٢٣٥) من حديث ما لك به .

وللحديث شوابدعندا بخارى (١٠١) ومسلم (٢٦٣٣) وغير بهاوالحديث بهاصيح.

#### **₩ تنت ₩**

- سيدناابوالنضر الملمى رئياتية صحابى تصاور صحابه كحالات معلوم بونا ضرورى نبيس بلكه برصحابى عادل بى بوتا ہے۔
   الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل السنة والجماعة.
  - 🕑 صحابی کا مجہول ہوناصحت ِحدیث میں ذرہ بھی مضرنہیں ہے۔
    - صبر کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔
  - 🕝 نیک اولا دوالدین کے لئے اجروثواب کاباعث ہوتی ہے۔
    - مزید فقهی فوائداور تفقه کے لئے دیکھئے ح:۵۱

# مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةً :حَدِيْتُ وَاحِدٌ

[90] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ الْبِ إِبُورَاهِيْسَمَ بُنِ الْبِيرِ إِبُورَاهِيْسَمَ بُنِ الْبِيرِ إِبُورَاهِيْسَمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ المُوْمِنِيْنَ فَقَالَتُ : إِنِّى امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً : وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.))

ابراہیم بن عبدالرحلن بن عوف کی اولا دکی ماں یعنی ان
کی لونڈی سے روایت ہے کہ انھوں نے ام المومنین
ام سلمہ ( وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُم

### 

الموطأ (رواية يجيّا ١٨٦٦ ح ٢٨٨، ك٦ ب٦ ح ١٦) التمبيد ١٣٧١ ١٠١٠ الاستذكار: ٨٤

المحديث ما لك بوصحه ابن الجارود (٩٥) والتر فدى (١٣٣) وابن ماجه (٥٣١) من حديث ما لك بوصحه ابن الجارود (٩٥) وسنده حسن وللحديث المحديث والموعندا في دوور (٣٨٣) وغيره وهوحديث مح وأم ولد لإ برائيم وهما ابن الجارود والعقيلي بقوله: "هذا إسناده صالح جيد")



# و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **\* \*\* \*\***

- عورتوں کوغیر مردوں سے اپنے قدم بھی چھیانے چاہئیں۔
  - پاک مٹی بعض نجاستوں کو پاک کردیتی ہے۔
- سوال کا جواب پوری کوشش کر کے قرآن ، حدیث اوراجماع ہے دینا چاہئے ۔ اگر دلیل معلوم نہ ہو سکے تو اجتہا د جائز ہے اور بہتر یہی ہے کہ آدمی کہد دے: مجھے علم نہیں ہے۔
   اسلام آسان دین ہے۔

# مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتُ

[97] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَصِرِ حَتَّى تَغُرُبَ الصَّلَاةِ بَعُدَ العَصِرِ حَتَّى تَغُرُبَ الصَّلَاةِ بَعُدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الصَّبْحِ حَتَّى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

(سیدنا) ابو ہریرہ (وٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ نے عصر کے بعد، سورج کے غروب ہونے تک (نقل) نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے اور صبح (کی نماز) کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک (نقل) نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

### 

المؤطا (ارا٢٢ح ١٥٤، ك١٥ ب اح ٨٨) التمبيد ١٣٠ روس، الاستذكار: ٣٠

🖈 وأخرجه مسلم(٨٢٥) من حديث ما لك به .

#### **₩ ïï**

- نمازِ عصراور نمازِ فجر پڑھنے کے بعد مطلق نوافل ممنوع ہیں، تاہم ان اوقات میں فوت شدہ فرائض اور سبب والی نمازیں پڑھنا جائز ہے مثلاً نماز جنازہ وغیرہ۔ اسی طرح عصر کے بعد کی دور کعتیں بھی جائز ہیں جیسا کہ بعض احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے لیکن بہتریہی ہے کہ بیر کعتیں نہ پڑھی جائیں جیسا کہ دوسری احادیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے۔
- © صبح کی نماز کے بعد،اگر صبح کی پہلی دوسنتیں رہ گئی ہوں تو فوراً پڑھنا جائز ہے۔ جیسا کہ سیدنا قبیس بن قبد ڈٹاٹٹٹؤ کی بیان کردہ صدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز دیکھیے صبح ابن خزیمہ (۱۲/۲۲ ح ۱۱۱۱) صبح ابن حبان (الاحسان ۸۲/۲ ۸۲/۲۲) والمستد رک (۱۲/۲ ۵/۲۷ میل) موافقہ الذہبی)
- ا مشہور صحیح حدیث ہے کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے سورج کے خرد بہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز پالی ۔ دیکھئے ح ۱۲۹

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

### (2) مُوكِ أَمِّامِ مالِكُ $\mathbf{C}$

اور اسی سند کے ساتھ ( سیدنا ابو ہربرہ طالغہ؛ ہے ) روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِیْنَامِ نے فرمایا: تم میں سے کوئی آ دمی اینے بھائی کی منگنی پرمنگنی نہ کرے۔

[٩٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((لاَ يخطبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَة أَخِيْه.))

### 🕸 تعتیق 🅸 🕸 تفريع 🕸

الموطأ (روابيه يحيّل ۲۳/۲۲ ح۱۱۳۴،ک ۲۸ ب اح1،التمهيد ۱۹/۱۳، وقال: ظذ احديث صحيح ثابت،الاستذ كار: ۵۸•۱ 🖈 وأخرجه النسائي ۲ /۳۷ ح ۳۲۴۲) من حديث عبدالرحمٰن بن القاسم عن ما لک په ورواه ابنجاري ( ۵۱۴۳) من حديث الاعرج بهمطولاً ، ورواه ما لك عن إلى الزيادعن الاعرج عن إلى هريره به كماسياً تي : ٣٥١

- 🕦 منگنی کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں ہندوا نہ سمیں اور خلاف شریعت امور نہ ہوں۔
- 🗨 ہرمسلمان دوسر مسلمان کا دین بھائی ہے بشرطیکہ کتاب وسنت کے خلاف امور کا مرتکب نہ ہو۔
- 🕝 اگرکوئی شخص کسی عورت کے ساتھ منگنی کر لے اور حق مہر وغیرہ کا تعین ہوجائے تو پھر دوسر بے لوگوں کواس عورت سے منگنی وشادی کا خیال ترک کردینا چاہئے ۔اسی باب میں سےفریقین کی ہاہمی رضا مندی کا اظہار ہے۔اس اظہار کے بعد کسی دوسر مشخص سے اسعورت ہے منگنی وشادی کی کوشش کرنا حائز نہیں ہے۔
  - دین اسلام میں ساری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی ہے۔
  - اختلاف، فساداور جھڑے والی باتوں سے دورر ہناچاہئے۔
    - 🕥 نيزد يکھئے ح ۲۲۹،۳۵۱

[44] وَبِهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَنْ صِيَام اور اسی سند کے ساتھ ( سیدنا ابو ہرمرہ رطالیٰؤ؛ ) ہے يَوْمَيْن: يَوم الفِطُر وَيَوْم الْأَضُحَى.

روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیُّتُمْ نے دو دنوں :عید الفطر اورعیدالاضیٰ کےروز بےرکھنے سے منع فر ماما ہے۔

> 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح 🕸 تفریج 🎡 مسلم

الموطأ (رواية يحيى ار ۲۰ سر ۲۰ ۲۲ ، ک ۱۸ ب ۱۲ سر ۱۸ سر ۲۵ سر ۲۵ ک ، ک ۲۰ ب ۲۴ سر ۱۳ ۲ س

التمهد ١٢٣٠ / ١١ الاستذكار : ٦٢٣

🖈 وأخرج مسلم (١١٣٨) من حديث ما لك به .

# CATA

# و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **\* \*\* \*\* \*\***

- 🕦 عیدالفطراورعیدالاضخیٰ کے دن جان بو جھ کر (اگریقینی طور پر چاند دیکھا گیا ہوتو ) روز ہ رکھناحرام ہے۔
  - 🕐 اگرکوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مان لیتو پینذر باطل ہے۔
- بعض علماءاس حدیث سے استنباط کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہرروز روز ہ رکھنا جائز ہے بشرطیکہ ایام منوعہ میں روز ہ نہ رکھا جائے۔
   د کیھئے الموطا (روایة لیچی) اروسی )
- ہمتریبی ہے کہ ہرروز،روزہ رکھنے سے اجتناب کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ داودعلیہ السلام والا روزہ رکھا جائے ۔ یعنی ایک
   دن روزہ اور ایک دن افطار کیا جائے، یہی افضل ترین ہے۔
  - جن روایات میں ہمیشہ روز ہ رکھنے سے ممانعت آئی ہے وہ ایا ممنوعہ کو چھوڑ کر باقی دنوں میں کراہت تنزیمی پرمحمول ہیں۔
    - نيزد يکھئے ٣٦٧ 🛈

(سیدنا ) ابو ہر ریرہ رہائٹیؤئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیؤ نے ملامسہ اور منابذہ (دوقتم کے سودوں) منع فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔ [94] وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ (عَنِ الْأَعُرَجِ) ثَى ثَابِي هُرَيْرَةَ: الزِّنَادِ (عَنِ الْأَعُرَجِ) ثَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ السُّهِ عَلَيْظِ نَهْلِي عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

## کو تعقیق کے صحیح کو تغریع کے

الموطأ (رواية يحيل ٢٦٦٢ ح ١٩٠٨، ك ٣١ ب٥٣ ح ٢٤، سند مختلف) التمهيد ١٣١٨، ١٨ ١٨ ١١ ١١ الاستذكار ١٣٢٩

🖈 وأخرجهالبغوى في شرح السنة (۱۲۹۸م اح۱۰۱۱) من حديث ما لك به . ٥ من رواية يحيبي بن يحييي .

ورواه البخارى (٢١٣٦) من حديث ما لك عن محمد بن يحي عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة به ورواه مسلم (١٥١١) من حديث ما لك عن محمد بن يحي عن الاعرج عن ابى هريرة به واخرجه البخارى (٥٨٢١) من حديث ما لك عن ابى الزناد (الخ)ومسلم (١٥١١) من حديث ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة به .

#### 🥸 🌃 🗞

- ① ملامسہ اس سودے ( ریجے ) کو کہتے ہیں کہ آ دمی ایک کپڑے کوچھو کرخرید لے اور اسے کھول کرنے دیکھے۔ اس طرح اندھیرے میں اور دیکھے بغیر صرف ہاتھ لگا کرخریدے ہوئے سودے کو ملامسہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سودے میں ایک فریق کے نقصان کا اندیشہ ہے اس کئے یہ جائز نہیں ہے۔
- 🕝 منابذہ اس سود ہے کو کہتے کہ دکا ندارا پنا کپڑا (وغیرہ) گا کہا کی طرف بھینک دے جسے وہ (گا کہا) کھول کر نہ دکھ سکے اور

مُوكُ أَمِنَا مِمَالِكُ مُوكُ أَمِنَا مِمَالِكُ مُوكُ أَمِنَا مِمَالِكُ مُوكَ أَمِنَا مِمَالِكُ مُوكَ أَمِنَا

سودے کا پابند ہو جائے۔ایسے سودے زمانۂ جاہلیت میں رائج تھے جن میں ایک فریق کا نقصان ہو جاتا تھالہذا اسلام نے ایک د کانداری سے منع کردیا ہے۔ ﴿ دین اسلام کممل اور کامل دین ہے جس میں زندگی کے ہرپہلو کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔

تجارت دھوکادئی کا نامنہیں ہے بلکہ صدافت وامانت ہے عبارت ہے۔

# مُحَمَّدٌ الثَّقَفِيُّ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ

[ • • • ] مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكُرِ التَّقَفِيّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنْ إِلَى عَرَفَة : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي مِثْلِ هَذَا اليَوْم مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ.

محمد بن ابی بکرانتقلی (رحمه الله) نے (سیدنا) انس بن مالک (میاللیمئی) سے اس وقت پوچھا جب وہ دونوں ضبح کے وقت منی سے عرفات جارہ سے تھے: آپ اس دن رسول الله میاللیمئی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہم میں سے بعض لوگ لبیک کہتے تھے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا تھا اور بعض لوگ تجبیر کہتے تھے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا تھا۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ارسس ٢٠٠٥) من ٢٠ بار ٣٣٥) التمهيد ١٣ رسار ١٣ وقال:هذا حديث صحيح ،الاستذكار: ١٥ له الموطأ (رواية المجيل ١٩٥١) ومسلم (١٢٨٥) من حديث ما لك بد

#### **∰ ïï** ��

- ① حاجی آٹھ (۸) ذوالحجہ کو ج کی ادائیگی کے لئے منی ( مکہ کی ایک وادی) میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھرا گلے دن 9 ذوالحجہ کو منی سے عرفات حاتے ہیں۔ پھرا گلے دن 9 ذوالحجہ کو منی سے عرفات حاتے ہیں۔
  - 🕝 منی سے عرفات جاتے وقت لبیک کہنااور تکبیریں پڑھنادونوں طرح جائز ہے۔
    - جائزامورمیں دوسرے بھائیوں کارونہیں کرناچاہے۔
      - جومئله معلوم نه بوتو ابلِ علم نے پوچھ لینا چاہئے۔
    - علاء کوچاہئے کہ جواب قرآن وحدیث اورادلۂ شرعیہ سے دیں۔
- 🕥 رسول الله مَثَاثِیْزِم کے زمانے میں صحابۂ کرام کے مل سے استدلال کرنا جائز ہے بشرطیکہ پیمل کسی واضح وضیح نص (دلیل)
  - کے خلاف نہ ہو۔ ﴿ حَجْ وَعُمرِه مِينَ تلبيبِهِ وَتَكْبِيرِ بلندآ واز ہے ہونی جائے۔



# و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ

## آثارسلف صالحین سے استدلال جائزہے۔

# مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ :حَدِيْثَانِ

(سیدنا) ابوقادہ بن ربعی (رفائین کے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائین کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو آپ نے فرمایا: مستر کے (پُرسکون وپُر آرام) یا مستر اح منہ (لوگ جس سے سکون و آرام میں ہوں) ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! مستر کے اور مستر اح منہ کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مومن بندہ دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت کی طرف سکون و آرام حاصل کرتا ہے اور فاجر (گناہ گار) بندے سے حاصل کرتا ہے اور فاجر (گناہ گار) بندے سے ماصل کرتا ہے اور فاجر وگناہ گار) بندے سے حاصل کرتا ہے اور فاجر وگناہ گار) بندے سے حاصل ہوتا ہے۔

[1·1] مَــالِكُ عَـنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَـمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ابْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَيْهِ مِجْنَازَةٍ فَقَالَ :

(( مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَراحٌ مِنْهُ .)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إمَا المُستَرِيْحُ وَمَا المُسْتَراحُ مِنْهُ ؟ قَالَ:

(( العَبُدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَّى رَحْمَةِ اللَّهِ . وَالعَبُدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبَّرَابُ .)) العِبَادُ وَالبلَادُ وَالشَّجَرُ وَالتَّوَابُّ .))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يجيٰ ار ۲۳۲٬۲۳۱ ح ۵۷۸، ک ۱۱ ب ۱۱ ح ۵۲۸) التمهيد ۱۲ ۱۸ الاستذ کار: ۵۲۸ 🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۱۲) ومسلم (۹۵۰) من حديث ما لک په

#### 

- 🛈 مومن کے لئے دنیاراحت وآ رام کی جگہنیں بلکہ قید خانہ ہے اورموت اس کے لئے راحت کا پیغام ہے۔
- ﴿ دنیاد کھوں اور مصیبتوں کا گھرہے جن کاعلاج اللہ، رسول اور آخرت پرایمان ہے۔ بیایمان انسان کے دل ود ماغ میں صبر وخل اور قرآن وحدیث کی مسلسل اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔
- ⑦ کتاب وسنت کے پخالفین چاہے کفار ہوں یا فساق و فجار ،انھوں نے دنیا میں ظلم وتشد د فبش و فجور قبل وقبال اور نا فر مانی کا بازار گرم کررکھا ہے۔ ۞ ہرمسلمان دوسر ہے مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے۔
- ہرمسلمان کو ہمہوفت اس کوشش میں رہنا چاہئے کہوہ دوسرے مسلمانوں کوراجت وآ رام پہنچائے اور کھی کسی کو تکلیف نہ دے۔
- موت بھی مون کے لئے ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے بندہ مون دنیا کی مصیبتوں سے نجات پاکرراحتِ آخرت کی



طرف سفر کرتا ہے جبکہ کا فروفات کی موت ہے دنیامیں کچھلوگوں کواس کے ظلم وستم سے راحت نصیب ہوتی ہے۔

الله کے نافر مان بندول سے زمین ہی نہیں درخت و جانور تک تنگ ہوتے ہیں اوراس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔

عمران الانصاری سے روایت ہے کہ میں مکہ کے راستے میں ایک درخت کے نیچھاتو عبداللہ بن عمر (روائٹیئر) نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تجھے کس نے اس لمجد درخت کے لئے نیچ اتارا ہے؟ میں نے کہا: میں اس کے سائے کے لئے یہاں اُترا ہوں۔ اُنھوں نے پوچھا: اس کے علاوہ اور کوئی یہاں اُترا ہوں۔ اُنھوں نے کہا: میں، مجھے کسی اور چیز نے وجہان نہیں اتارا۔ پھر عبداللہ بن عمر (روائٹیئر) نے فرمایا: مسول اللہ منا اللہ اُلی خرمایا: جب تم منی کی دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچو۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہاں ایک وادی ہے جے سُر رکہتے ہیں، اس میں ایک ورخت ہے جس کے نیچ ستر نبیوں کی پیدائش ہوئی درخت ہے جس کے نیچ ستر نبیوں کی پیدائش ہوئی درخت ہے جس کے دیچ ستر نبیوں کی پیدائش ہوئی درخت ہے جس کے دیچ ستر نبیوں کی پیدائش ہوئی درخت ہے جس کے دیچ ستر نبیوں کی پیدائش ہوئی ارامام ) ما لک نے کہا: سُر سے مراد

اللّهُ يُلِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلُحَلَةَ اللّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَلُحَلَةَ اللّهِ بُنَ عَنْ اللّهِ بُنَ عُمْرَ وَأَنَا اللّهِ بَنْ اللّهِ بَنْ اللّهِ عَلْمُ ذَٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ: اللّهِ بِنُ اللّهِ عَلْمُ ذَٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ: لَا مَا أَنْزَلَنِي ظِلْهَا . (فَقَالَ:) هَلْ غَيْرُ ذَٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ: لَا مَا أَنْزَلَنِي ظِلْهَا . (فَقَالَ:) هَلْ غَيْرُ ذَٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ ؛ لَا مُمْرَ : قَالَ مَهُ لَا اللهِ مِنْ عَيْرُ ذَٰلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ مِن عَيْرُ اللّهِ مَلْكُ أَنْ اللّهِ مَلْكُ أَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

الموطاً (رواية بيخيا ، ۴۲۳، ۴۲۳، ۹۷۸ م. ۴۷۰ ب ۴۸ ب ۴۸ وعنده: تحت سرحة ، بدل تحت شجرة ) التمهيد ۴۱۳، ۱۲۳ ، الاستذكار: ۹۱۸ الموارد : الموطاً (رواية بيخياً ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، الموارد : الموارد : ۴۲۳ ، ۲۲۳ ، الموارد : ۱۲۲۹ ، ۱۸ من حدیث ما لک به وضحه این حبان (الاحسان : ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، الموارد : ۱۲۲۹ ) وله شامه ضعیف فی مندا بی یعلی (۱۰ / ۸۷ / ۵۷۲۳ )

متنبیہ: اس روایت کے راوی محمد بن عمران الانصاری کوابن حبان کے سواکسی نے ثقة قرار نہیں دیالہذاوہ مجہول الحال ہے۔ مجہول الحال کی روایت تفر د کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے۔

عمران (بن عبدالله) الانصاري كون ہے؟ يہ بھى معلوم نہيں ہے۔ ديكھئے التمهيد (١٣٧١٣) چونكه بيروايت ہى ثابت نہيں لہٰذااس سے مسائل استنباط كرنے كى بھى ضرورت نہيں ہے۔ يا در ہے كه موطأ امام مالك رواية ابن القاسم ميں صرف يہى ايك روايت ضعيف ہے۔

# CAINT

# مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ. وَفِي اتَّصالِهِ شَيءٌ

(سیدنا) بلال بن الحارث ( دلینینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنا لینینی نے فرمایا: آدی اللہ کی رضامندی کی ایک بات کرتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ بیس سمحتنا کہ اس کا کہنا اجر ہے؟ اس بات کے بدلے اللہ اس کے لئے (قیامت کے دن) ملاقات کے وقت تک رضامندی لکھ دیتا ہے اور آدمی اللہ کی ناراضی کی ایک بات کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ بیس سمحتنا کہ بات کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ بیس سمحتنا کہ اس کا کتنا گناہ ہے؟ اس بات کے بدلے اللہ اس کے لئے (قیامت کے دن) ملاقات کے وقت تک ناراضی کی لئے دیتا ہے۔

[1.٣] مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ بِلَالٍ بُنِ الحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بِلَالٍ بُنِ الحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَاكَانَ يَظُنَّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ مَاكَانَ يَظُنَّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَاكَانَ يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا مِنْ سَخَطِ اللهِ مَاكَانَ يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا مِنْ سَخَطِ اللهِ مَاكَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَابَلَغَتْ، يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا مَعَطُهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.)

# تمنیق تفریع

الموطأ (رواية ليحيل ١٨٥٢ ح ١٩١٣، ٤٥ ب٢ ح ٥) التمهيد ١٨٥٠، الاستذكار: ١٨٥٠

☆ وأخرجه النسائی فی اکبریٰ (تحفة الاشراف: ۲۰۲۸) والحاکم (۲۷۲۷ ح ۱۴۱) من حدیث ما لک به .ولاصل الحدیث شوامد عندالبخاری (۲۴۷۸)ومسلم (۲۹۸۸)وللحدیث لون آخرعندالتر مذی (۲۳۱۹)واین حبان (۲ ۱۵۷)وسنده حسن .

#### **₹ 41 \$**

- قول عمل میں ہروفت احتیاط کرنی چاہئے کہ ہیں تھوڑی میں عدم توجہ کی بناپرا عمال ضائع نہ ہوجائیں۔
- ابن عبدالبر نے فرمایا: کلمه رضامندی ہے مراد ظالم حکمران کے سامنے کلمه وقت بیان کرنا ہے تا کہ وہ ظلم و نا فرمانی ہے رک جائے اور کلمه ناراضی ہے مراد ظالم حکمران کی ظلم وستم پرجمایت ہے۔ (انتہید ۱۲۵۳ ملضا نوامعنی)

ایک روایت میں آیا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا افضل جہاد ہے۔ (دیکھے سن ابن باجہ ۲۵۱،۲۵۱،۵۰۰ وسنده حن) رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الل

# CINA

# أَبُو الزَّبَيْرِ وَإِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْتَ . لَهُ عَنْ جَابِرٍ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ

[ 3 . 1] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِي عَلَيْكُوا الْمُلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(سیدنا) جابر بن عبدالله اسلمی (الانصاری را الفیز) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا فَیْزُمْ نے منع فرمایا کہ آدی بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتی میں چلے۔ آپ نے اشتمال صماء (سرسے یا وَل تک ایک کپڑ البیٹنے) سے یا ایک کپڑ البیٹنے) سے یا ایک کپڑ سے شرمگاہ نگی رہے منع ایک کپڑ سے شرمگاہ نگی رہے منع فرمایا ہے۔

## 

الموطأ (رواية ليحي ١٢٦٦ ح ٧ ١٤٤١، ١٩٥ ب ٢ ح ٥) التمهيد ١١ر١١٥١١ الاستذكار ١٨٠١٠

🖈 وأخرجه مسلم (42/49، ٢٠) من حديث ما لك ورواه (٢٠٩٩/٢) من حديث الليث بن سعد عن البي الزبير به 🗆

#### **\* \* \* \* \* \***

- دین اسلام کمل دین ہے جس میں زندگی کے ہرشعبے کے بارے میں واضح یاعام ہدایات موجود ہیں۔ والحمد لللہ
- ﴿ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور یہ اس کا شعار ہے لہذا دینِ اسلام میں (بغیر شرعی عذر کے ) بائیں ہاتھ سے کھانا پینامنع ہے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا چاہ اللہ مُٹاٹیڈ کے فرمایا: (( کُل بیمینك )) دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص تکبر سے بولا: میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نبیں رکھتا۔ آپ مُٹاٹیڈ کے فرمایا: اللہ تحقیق اس کی طاقت نددے۔ پھروہ (ساری زندگی) اپنادایاں ہاتھ اسے منہ تک ندا ٹھاسکا یعنی اس کا دایاں ہاتھ شل ہوگیا۔ (دیکھے تھے سلم ۲۰۲۱ء تر تیم داراللام : ۵۲۱۸)
- اسلام شرم وحیا کاعلمبر دار ہے اورای کا تقاضا کرتا ہے لہذا وہ تمام راستے اور طریقے اختیار کرنے چاہئیں جن سے انسان کی عزت وعفت محفوظ رہے اور انسان بے پردہ و ذلیل نہ ہو۔
  - بغیرشرعی دلیل کے دوسرول کے سامنے شرمگاہ نگی کرنا حرام ہے۔
  - ایک جوتے میں چلنا بے فائدہ ،مضحکہ خیز اور وقار کے منافی ہے۔
  - 🕥 الیی تمام حرکتوں سے کلی اجتناب کرنا چاہئے جن کا متیجہ بدا خلاقی ، فحاثی اور فضولیات پڑئی ہوتا ہے۔
    - لوگوں کی نظروں سے شرمگاہ کا چھپا نابالا جماع فرض ہے۔ (اہتمہد ۱۲ ارا ۱۷)

# وَكُمُ مُوطُنَايِمًا مِمَالِكُ وَلَيْمًا مِمَالِكُ وَلَيْمًا مِمَالِكُ وَلَيْمًا مِمَالِكُ وَلَيْمًا

﴿ رسول الله مَنَّ اللَّهِ مِنَ امور كوسر انجام دين كاحكم دين ان يُعمل پيرا بونا اور جس چيز مين كرين أس سے ركنالا زمى وضرورى ميرا الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُن الله مُنْ الله مُ

[1.0] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهُى عَنُ أَكُلِ لَكُومِ الطَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنُ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: ((كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا.))

# الم تفریع الله مسلم مسلم الله

الموطأ (رواية نجيل ٢٨ مهم ح ١٥٠١٠) ٢٦ ب م ح٢) التمهيد ٢ ار١٦٣ الاستذكار: ٩٩٩

🛠 وأخرجه مسلم (۱۹۷۲/۲۹) من حدیث ما لک به در داه عطاء بن ابی رباح عن جابر بهنحواُمعنیٰ . وابوالزبیر صرح بالسماع عنداحمد (۱۵۰٬۳۲۷/۳۷۸)

#### 🍪 تنت 🍪

- 🕥 تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے ہے منع والاحکم منسوخ ہے۔ نیز دیکھیئے ح ۹۰۳
- ⊙ قربانی کے گوشت کوخو داستعال کرنا اور ذخیرہ کرلیناضیح ہے اور اسے صدقہ کر دینایا رشتہ داروں دوستوں وغیر ہم کو تحفقاً دینااچھا کام ہے۔
  - اس حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں۔اس سلسلے میں مختصر تحقیق درج ذیل ہے:
     جن روایات میں آیا ہے کہ تمام ایام تشریق ذرج کے دن ہیں،وہ سب کی سب ضعیف وغیر ثابت ہیں۔

سیدناابن عمر طالفیُّؤ نے فرمایا: قربانی ٔوالے دن کے بعد (مزید) دودن قربانی (ہوتی ) ہے۔ (موطا امام مالک ۴۸۷/۲ تا ۱۰۰،وسندہ سیح ) سیدناابن عباس طالفیّؤ نے فرمایا: قربانی کے دن کے بعد دودن قربانی ہے اورافضل قربانی نحروالے (پہلے ) دن ہے۔

(احكام القرآن للطحاوي ٢٠٥٦م ١٥٤١، وسنده حسن)

سیدناانس ڈالٹیئو نے فرمایا: قربانی والے (اول) دن کے بعد دودن قربانی ہے۔ (احکام القرآن للطحادی۲۰۶،۲۰۲ دا، وهوضج) سیدناعلی ڈالٹیئو نے فرمایا: قربانی کے تین دن ہیں۔ (احکام القرآن للطحادی۲۰۵،۲۰۶ دا، وهوحن)

یمی موقف جمہور صحابة کرام وجمہور علماء کا ہے اور یہی راج ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھتے ماہنا مدالحدیث حضرو: ۲۳۳ ص۲ - ۱۱

🕝 قربانی کے گوشت کے جھے بنانا جائز ہے۔ایک اپنے لئے ، دوسراغریبوں کے لئے اور تیسرارشتہ داروں و دوست احباب کے

(Ng)

و مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

لئے اورا گر جھے نہ بنا ئیں تو بھی جائز ہے۔

شریعتِ اسلامیه میں ناسخ ومنسوخ کاسلسله تربیت اوراصلاحِ معاشره کی غرض سے تھالہٰ ذااب منسوخ کے بجائے ثابت شده
 ناسخ بربی عمل کرنا جاہئے۔

[ 1 • 7] وَبِهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

اور اسی (سند) کے ساتھ (سیدنا) جابر بن عبدالله (طاللهٔ بنائی فی ساتھ اسیدنا) جابر بن عبدالله (طاللهٔ بنائی فی سے انھوں نے فرمایا: ہم نے حدیب والے سال ، رسول الله منائی فی کے ساتھ سات آ دمیوں کی طرف سے گائے طرف سے گائے (بطور قربانی) ذرج کی۔

# الله مسلم مسلم الفريق الله مسلم

الموطأ (رواية كيل ٢٨ ٢/ ٢٨ ح ١٠٩٨) ٢٦ ب ٥ ج () التمهير ١٢ ر١/١١، و قال :" هذا حديث صحيح عند أهل العلم " الاستذكار:١٠٠٢

🖈 وأخرجه مسلم (۱۳۱۸/۳۵۰) من حديث ما لك به. وصرح الوالزبير بالسماع عنداحد (۳۷۸/۳ ت ١٥٠٣٣)

#### **∰ ïï ∰**

- ① گائے اوراونٹ کی قربانی میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں اور دوسری حدیث کی رُو سے اونٹ کی قربانی میں دس افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔(دیکھیے سنن التر ندی:۱۵۰۱، وسندہ حسن سنن النسائی: ۴۳۹۷ سنن ابن ماجہ: ۳۱۳۱)
  - حدیبیوالاسال۲ جری ہے۔ دیکھئے التمہید (۱۲/۱۲)
- اگر قربانی کے حصد داروں میں سے ایک شخص ذمی (غیر سلم) ہوتو علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ دائے یہی ہے کہ ذمی کو قربانی میں شریک نہ کیا جائے۔
- اگر قربانی کے حصد داروں میں ہے کوئی شخص بدعت ہے جس کی بدعت بدعت مِکفر ہنہیں تو قربانی جائز ہے اور بہتر یہی ہے کہ
   ذرنے کرنے والاصحے العقیدہ ہواور کسی بدعتی کو قربانی میں شریک نہ کیا جائے۔
  - ساری قربانی ایک شخص کی طرف سے بھی ہو کتی ہے۔
- ﴿ اگرگائے یا اونٹ میں مثلاً چھآ دمی شریک ہوں تو ایک آ دمی کو دوجھے لینے چائیں اور بینہ کیا جائے کہ ساتویں جھے کو چھآ دمیوں پر تقسیم کر دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ '
- اگر کسی عذر کی وجہ سے آ دمی حرم نہ جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی خارج حرم بھی جائز ہے لیکن بہتریہی ہے کہ حدود حرم میں

# () (19·

# و مُوكْ أِمَامِ مالِكُ

یقربانی کی جائے۔

⊙ سارے گھر کی طرف ہے ایک بکری کی قربانی کافی ہے۔ دیکھئے سنن التر ندی (۵۰۵، وسندہ حسن وقال:''حسن صحح'')
 سیدنا ابوا یوب انصاری ڈاٹٹنؤ نے فرمایا کہ ہم سارے گھر کی طرف ہے ایک بکری ذرئے کرتے تھے۔

(الموطأ ٢/٢ ٢٨ ح ١٩٠٩) وسنده صحيح ، واسنن الكبر كالميبقي ٩/٢٦٨)

اس پرقیاس کرتے ہوئے سارے گھر کی طرف سے گائے کا ایک حصہ کافی ہے۔ واللہ اعلم

جے کے علاوہ قربانی کرناسنت ہے، واجب نہیں ہے۔

و كَيْصَ الْمُوطُأُ (٣٨٤/٢ قال ما لك: "الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوى على ثمنها أن يتركها")

اس پراجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے یعنی گائے کی ہی ایک قتم ہے۔ دیکھئے کتاب الا جماع لا بن المنذ ر(۹۱) کیکن دیگر دلائل اوراحتیاط کی ڑو ہے بہتر یہی ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ واللہ اعلم

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا جابر رظائفیّؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله منگالیّؤ نے فرمایا: دروازہ بند کرواور مشکیزے کا منہ باندھلو، برتن کوالٹار کھویااس کوڈھانپ لواور چراغ بجھادو، کیونکہ شیطان یقیناً بند درواز نے بیس کھولتا اور نہ ترمہ کھولتا ہے، وہ ڈھانپے ہوئے برتن سے بردہ نہیں ہٹا تا اور چو ہیالوگوں کے گھر جلادیتی ہے۔

[ 1 • ٧] وَبِسهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَسالَ: ((أَغُلِقُوا الْبَابَ وَأَو كُوْا السِّفَاءَ وَأَكُفِنُوا أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ خَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الفُويُسِقَةَ تَضُرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ .))

# المنتق الله صحيح المنتقال الله المنتقال التقريع التقر

### 

- ① اسلام عمل دین ہے جس میں چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے اصول وعقا کدوغیرہ سب کا بیان اورحل موجود ہے۔اگر لوگ پوری طرح دینِ اسلام پڑمل کریں تو یہ دنیامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے۔
- ﴿ تَعِلَىٰ والے چِراغ کو بجھا دینے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے گھر کسی اچانک حادثے سے خاکمشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ جلتے ہوئے چراغ کا فتیلہ کوئی چو ہالے کر کہیں بھینک دے اور گھر میں آگ لگ جائے۔
  - 🗨 شیطان (اور جنوں ) کو پیقوت نہیں دی گئی کہ وہ بند درواز ہے کھو لتے پھریں یابر تنوں کے ڈھکن ہٹا سکیں۔

و اوا المام الك

- ⊘ پانی کالوٹا وغیرہ جورات کو وضو کے لئے رکھا جاتا ہے، ڈھانپنا چاہئے تا کہ شیطان کی شرارتوں ، کیٹر ہے مکوڑوں اور موذی جانوروں ہے محفوظ رہے۔
- رسول الله مَثَاثِیْنِ مومنوں پر بہت زیادہ مہر بان اور رؤف رحیم تھے بلکہ آپ پوری انسانیت اور ساری مخلوقات کے لئے
   رحمۃ للعالمین تھے۔ آپ نے دنیاو آخرت کی تمام بھلائیاں اپنی امت کو بتادی ہیں ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
- الله کی اطاعت ہے خروج کونس کہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اللہ کی اطاعت سے خروج ہے۔ چوہے کواس لئے فاسق کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔

# أَبُو الطُّفَيْلِ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[١٠٨] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِي يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهُر وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمَّ قَالَ: (( إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضُحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَ هَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي .)) قَالَ : فَجِئْنَاهَا وَقَدُ سَبَق إِلَيْهَارَجُلان وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشرَاكِ تَبِضُّ بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَلُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( هَلُ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ )) فَقَالًا: نَعُمُ! فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ العَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ قَلِيْلًا قَلِيُلاً حَتَّى اجْتَمعَ فِي شَيءٍ ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيْهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ اَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ العَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاستَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُم :

ابوالزبير (محد بن مسلم بن تدرس) المكى سے روایت ہے، وہ (سیدنا) ابوالطفیل عامر بن واثلہ سے بیان کرتے ہیں کہ نصیں ( سیدنا) معاذ بن جبل (طالفیُّ ) نے بتایا کہ وہ غزوہ تبوک والے سال ، رسول اللہ مَالَّاتُمُ عُمْ کے ساتھ (جہاد کے لئے ) نکلے تو رسول الله مَلَا لَيْكُمْ ظهرو عصر کی اور مغرب وعشاء کی (نمازیں) جمع کرتے تھے۔ (سیدنا معاذنے ) فرمایا: ایک دن آپ نے نماز مؤخر کی پھر (خیمے سے ) ہاہرآ کرظہر وعصر کی دونوں نمازیں پڑھائیں۔ پھرآپ اندرتشریف لے گئے پھر (بعد میں) باہر آ کرمغرب وعشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائیں۔پھرفر مایا:تم سبان شاءاللہ کل تبوک کے چشمے بر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو سے پہلےاس کے یانی کوہاتھ نہ لگائے۔ (سیدنا معاذر ٹائٹئؤ نے) فرمایا: پھر جب ہم وہاں پہنچ تو دوآ دمی ہم سے پہلے بہنی چکے تھے اور چشمہ (تھوڑے سے) یانی کے ساتھ چک رہاتھا گویا کہ ایک تسمہ ہے۔ رسول الله مَنَّالِيَّةِم نے ان دونوں سے بوجھا: کیاتم نے



# وطن إمّام مالك

((يُوشِكُ يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَا نَّا.))

اس چشمے کے پانی میں سے پچھ پھوا ہے؟ انھوں نے کہا: بی ہاں! تو آپ (مَنَّا اَلَّٰهُ اِلَٰمُ ) نے انھیں ڈانٹا اور جو اللہ حیابتا تھا وہ فرمایا پھرلوگوں نے چشمے میں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑ ہے جُلو بھر کر پانی لیاحتی کہوہ کی چیز (برتن) میں اکٹھا ہوگیا پھررسول اللہ مَنَّا اللَّٰهِ اِلْمُ لَا اِللَٰمُ اللَٰمُ اِللَٰمُ اِللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اِللَٰمُ اللَٰمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَٰمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَٰمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَٰمُ اللَّمُ الْمُمْمُ الْمُمُلِمُ الْمُمُولُولُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُمْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ ا

## 

الموطاً (رواية كيل ۱۳۲۱/۱۳۲۱ - ۳۲۱ م) التمبيد ۱۹۲۲/۱۹۳۲ وقال: "هذا حديث صحيح ثابت" الاستذكار:۲۹۲

ابن وأخرجهم سلم (۱۰۱۷ - ۷ بعد ۲۲۸۱) من حدیث ما لک به وصرح ابوالزبیر بالسماع عنداحد (۲۲۹/۵) وابن خزیمه (۹۲۲) که تنقه م

- ① سفر میں ظہر وعصر کی دونمازیں ( دورکعتیں + دورکعتیں ) اورمغرب وعشاء کی دونمازیں (تمین رکعتیں + دورکعتیں ) جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔
  - خلیفہ بذات خودا پی فوجوں کے ساتھ کا فروں سے جنگ کرسکتا ہے۔
- خزوہ تبوک شام کے عیسائیوں کے خلاف تھا جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ یہ واقعہ رجب ۹
   جحری میں ہوا تھا۔ دیکھئے انتمہید (۱۹۲/۱۲)
  - اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسافر دورانِ سفر حالت قیام میں دونمازیں جمع کرسکتا ہے۔ دیکھئے التمہید (۱۹۲/۱۲)
- جع تقذیم کا مطلب بیہ ہے کہ ظہر کے وقت عصر کی اور مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھنا اور جمع تا خیرعصر کے وقت ظہر اور عشاء کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے ابتدائی وقت میں عشرے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے ابتدائی وقت میں عصر کی نماز پڑھنا میں عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ جمع کی یہ تینوں قسمیں جائز ہیں۔ان میں سے کسی ایک قسم کا قرار اور باقی کا افکار صحیح نہیں ہے۔

(5) مُوطَّ إِمَّامِ مالِكُ

- 🕤 اس حدیث میں نبی کریم منالیقیام تحظیم مجزے کا ذکر ہے کہ آپ منالیقیام کے وضو کے پانی کی برکت سے اللہ نے چشمہ جاری كرديا\_ بعد ميں صديوں بعدمحمر بن وضاح نے بيرچشمہ ديکھاتھا۔ ديکھئے التمہيد (۲۰۸/۱۲ وسندہ صحح)
- نی مناقیق (الله کی وی سے) غیب کی خبریں بیان کرتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبرنے کہا: ''وفیہ إخبارہ ۔ مناطق الله عبد کان بعده وهذا غير عجيب منه ولا مجهول من شأنه \_ مَلْكِلْهُ \_ وأعلى ذكره "اوراس مي بير كرني مَالَيْتُمُ في اليّ بعد غیب کی خبر دی اور بی عجیب نہیں ہے اور نہ آپ مالیٹیئے کی شان سے غیر معلوم ہے۔ اللہ آپ کا ذکر بلند فرمائے۔ (التهید ۲۰۸/۱۲) یا در ہے کہ عالم الغیب ہونا صرف اللّٰد تعالٰی کی ہی صفتِ خاصہ ہے۔
  - ارشادِ نبوی کی مخالفت کرنامجھی جائز نہیں ہے۔
- ابن شہاب الزہری نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے یو چھا: کیا سفر میں ظہر وعصر کی نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں؟ انھوں نے فر مایا: جی ہاں!اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیاتم نے عرفات میں لوگوں کو (جمع کی )نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟

(موطأ ما لك ار۴۵ اح ۳۳۰ وسنده فيح )

🕦 نيزد کيڪئے ح١٩٩،١٠٩

# سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[ ١٠٩] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ (سیدنا) عبدالله بن عباس ( ر الله الله عنه فرمایا: رسول الله مَا لِيُنْأِمُ نِے خوف اورسفر کے بغیرظہر وعصر کی دونوں نمازیں اورمغرب وعشاء کی دونوں نمازیں جمع کر کے والعِشَاءَ جَمِيْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . يرهيں۔

ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ انَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ءَلَئِكُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا وَالمَغُرِبَ

# 🕸 تعتیق 🍪 صحیح 🏇 تفریج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية يجي اجهها ح٣٢٨) - ١ باحم) التمهير ٢٠٩/١١، وقال: " هذا حديث صحيح إسناده ثابت " الاستذكار:١٠٣١

🖈 وأخرجهمسلم(۷۰۵)من حديث ما لك به وصرح ابوالزبير بالسماع عنده (۵۱/۵۱)

#### **₩ تنته**

🛈 طائفهُ شاذه کو چیوڑ کرعلاء کا اجماع ہے کہ بغیر عذر کے حَضَر ( اپنے رہائشی علاقے ) میں جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے۔ د تکھئےالتمہد (۱۲/۴۲) وَ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

- جمع بین الصلاتین درج ذیل حالتوں میں جائز ہے:
- سفر، حج، بارش، کفارے جنگ میں، حالت خوف، شرعی عذر مثلاً رفع حرج شدید اور مرض شدیدوغیرہ۔
- سفر میں جمع بین الصلاتین کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۱۰۵، وحدیث: ۱۹۹، اور ماہنا مہ الحدیث حضر و: ۵۲ ص کا
- 🕜 حج میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھنے کے لئے دیکھئے صحیح مسلم (۱۲۱۸، ورقیم دارالسلام: ۲۹۵۰) وصحیح بخاری (۲۲۲۲)
- بارش میں جمع بین الصلاتین جائز ہے۔ جب امراء (حکمران) بارش میں مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرتے تو سید ناعبداللہ بن عمر دخالفیڈان کے ساتھ بینمازیں جمع کر لیتے تھے۔ (الموطا ۱۳۵۸ - ۳۲۹ وسندہ صحح)

# طَاوُسٌ :حَدِيْثَانِ

[ 1 1 ] مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ السَّبَانِيِّ عَنْ طَاوُسِ السَّمَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمُهُمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَانَ يَعَلَّمُهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ السَّورَةَ مِنَ القُرْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَرْرِ مِنْ عَذَابِ القَرْرِ وَأَعُوذُ بِكَ وَالمَمَاتِ .))

(سیدنا) عبداللہ بن عباس ( وَالْتَهُمّا) سے روایت ہے کہ یقتینا رسول اللہ مَنَّ اللَّهِمُ انھیں یہ دعا اس طرح سکھاتے سے جیسے قر آن کی سورت سکھاتے سے ۔ آپ فرمات:
اے میرے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
عیا ہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

## 

الموطأ (رواية بحيلي ار10 ح ۲۰۵، ک ۱۵ ب ۸ ح ۳۳ ) التمبيد ۲۱ (۱۸۵، الاستذكار: ۲۵۱) لخ و أخرجه مسلم (۵۹۰) من حديث ما لك به ورواه عبدالله بن طاؤس عن أبه مخضراً .

#### 🏇 تنته 🏇

- ① عذابِ قبر برحق ہے۔اس پر اہلِ سنت کے مامین کوئی اختلاف نہیں ہے لہذااس پر ایمان لا نالازم اور یہی عقیدہ رکھنا صحح ہے۔ نیز د کھئے التمہد (۱۸۲/۱۲)
  - قیامت نے پہلے (ایک کانے آدی) دجال اکبر کاظہور ہوگا۔اللہ ہمیں اس کے شرعے حفوظ رکھے۔
- ⊕ زندگی میں اہل و مال اور دین و دنیا کے بہت سے فتنے ہیں اور موت کے فتنے سے مراد موت کے وقت کا فتنہ ،عذابِ قبراور عذابِ قیامت ہے۔

ور مُوطْنَ إِمَّامِ مَالِكُ وَعِلْنَ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَبِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَبِمَّامِ مَالِكُ

بعض علماء كنزد يك درج بالا دعا نماز مين رئر هناواجب يعنی فرض بے يكن رائج يہى ہے كہ بيد دعا فرض و واجب نہيں بلكہ سنت ہے جيسا كہ حديث ((ثُمَّ يَتَعَجَيَّوُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ()) سے ثابت ہے۔
 د يكھ صحيح بخارى (۸۳۵) وصحيح مسلم (۸۰۲)

- دعا ئیں اوراذ کارواوراد سکھانے کا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ پیمومن کا ہتھیار ہیں۔
  - 😙 حدیث شرعی جحت ہے اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔
    - 🕝 نیزد کیھئے ح ۲۰۷

إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّهِ عَلَيْكِ كَانَ إِذَا قَامَ اللَّهِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ : (( اللَّهُمَّ لَكَ السَّمُدُ أَنْتَ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ السَّمُدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ السَّمُدُ أَنْتَ وَبُّ السَّمُواتِ والْأَرْضِ وَلَكَ السَحَمُدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ والْأَرْضِ وَمَنْ السَحَمُدُ أَنْتَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ وَوَعُدُكَ الحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالجَنَّةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالجَنَّةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالجَنَّةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالجَنَّةُ وَقَى والنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالجَنَّةُ وَقُولُكَ الحَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ وَلَكَ اللَّهُمُّ لَكَ أَسُلَمْتُ وَبِكَ مَا قَدَّمُتُ وَعَلَيْكَ حَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمُتُ وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمُتُ وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمُتُ وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمُتُ وَإِلَيْكَ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَلِكَ مَا قَدَّمُتُ وَالسَّاعَةُ وَلَيْكَ مَا قَدَّمُتُ وَالسَّاعَةُ وَالْكَادُ وَلَيْكَ أَنْ الْهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلِكَ مَا قَدَّمُتُ وَالسَّاعَةُ وَلِكَ مَا قَدَّمُتُ وَالسَّاعَةُ وَلِكَ مَا قَدَّمُتُ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعِةُ وَلَى الْمُولِلَةُ وَلَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَالَتُكُونَ وَالْمَالَعُونُ وَالسَّاعِةُ وَلِكَ مَا قَدَّمُتُ وَالْمَالُونَ وَالْمَاكِمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَالَةُ وَلَالَالِهُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ وَلَالْمَالُولُونَ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالَالَالَالَةُ الْمَالَالَةُ وَلَالْمَالُولُولُ وَالْمَالَالَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقُولُ والْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِلَالِهُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِولُ وَالْمُو

روایت ہے کہ جب رسول الله منافیقیم رات کے آخری تهائی حصے میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کہتے: اےمیرےاللہ! حمدوثنا تیری ہی ہےاور تُو ہی آ سانوں اورزمین کا نور (منور کرنے والا) ہے۔ حمدوثنا تیری ہی ہےاورتو ہی زمین وآ سان کا قائم کرنے والا ہے۔ حمدوثنا تیری ہی ہے اور تو ہی زمین وآسان اور جو کھان میں ہے سب کارب ہے۔ توحق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے۔ جنت حق ہاور(جہنم کی)آ گن ہے۔ قیامت حق ہے۔ اےمیرےاللہ! میں تیرے لئے مطیع وفر ماں بردار ہوا اور تجھ پرایمان لایا اور تجھی پرتو کل کیا۔ میں تیری طرف دلی رجوع کرتا ہوں اور تیری مدد اور تائید سے دشمنوں ہے مقابلہ کرتا ہوں اور تیرے حضور ہی مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ میری اگلی تحصیلی سب باتیں جائے خفیہ ہوں یا علانبہ درگز رفر مادے،تو میرامعبود ہے، تیر ہےسوا کوئی اللہ (معبود برحق)نہیں ہے۔ الله کی مدد ہے ابوالز بیر کی حدیث مکمل ہوگئی۔ والحمد لله

اور پہمجمہ نام والوں کی آخری حدیث ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عباس طاللہ؛ سے)

كَمُلَ حَدِيْثُ أَبِى الزُّبَيْرِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيْثِ الْمُحَمَّدِيْنَ .



# ﴿ مُوكِنَاإِمَامِ مَالِكُ

# المنتق الله على المام

🕸 تفریج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية بيخيار ٢١٦،٢١٥ حـ٥٠٣، ك٥١ ب ٨ ح٣٣) التمهيد ١٨ و١٨، الاستذكار: ٣٧٧

🖈 وأخرجهمسكم (۷۲9)من حديث ما لك بدورواه سليمان الاحول عن طاوس به عندمسلم وطهزه متابعة تامة والحمد لله 🗎

#### **♦ تنت ♦**

- ① قَيّام، قَيّوم، قيّع كاليك بي مطلب بي يعنى قائم ركھنے والاجس كے علم سے زيمن وآسان قائم بيں۔
  - انتہائی خشوع وخضوع سے اللہ کی حمد وثناییان کر کے اس سے دعا مائلی چاہئے۔
  - ات کے آخری پہر،اللہ سے دعا مانگنا انتہائی پندیدہ کام اوراُسوہ رسول ہے۔ مَالَّ اللَّهُ عَلَيْمَ اللهِ
  - بعض دعا ئیں رات کی نماز (تہجد) میں پڑھی جاتی ہیں، ندکورہ دعا بھی اُٹھی میں سے ایک ہے۔
- دعائے افتتاح مثلاً: اللّٰهم باعد بینی یا سبحانك اللّٰهم کے بعد یا پھراس کی جگد مذکورہ دعا پڑھی جائے گی ۔ والله اعلم

# بَابُ الْأَلِفِ سِتَّةً . لِجَمِيْعِهِمْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا)عبدالله بن عمروبن العاص (ولاللونؤ) سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللهِ مَثَالِثَوْئِمَ نے فرمایا: تم میں سے بیٹھ کر ( نفلی ) نماز ریڑھنے والے کو کھڑے ہو کر ( نفلی ) نماز ریڑھنے والے کی نسبت آ دھا تو اب ملتا ہے۔ [117] مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ مَولَى لِعَمُرِو بْنِ العَاصِ أُولِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بُنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ قَالَ: ((صَلاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلاتِهِ وَهُوَ قَانِدٌ.))

# المنعق المعلق ا

الموطأ (رواية يخيار ١٣٦٦ ح.٥٠ ،ك٨ب١ح ١٩) التمهيد اراسا، وصححه ،الاستذكار: ٣٧٥

🖈 وأخرجها لجوهري في مندالموطأ (٢٤١)من حديث ما لك بهو فيه علية وللحديث شام يحيح في صحيح مسلم (٤٣٥)و بيضح الحديث والحمد للد.

#### **♦ تنت**

🕥 کھڑے ہوکرنفلی نماز بڑھنے والے کی نماز بیٹھ کرنماز پڑھنے سے دو گناافضل ہے۔



- اس پراجماع ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قدرت رکھنے کے باو جود فرضی نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس پر نماز کا اعادہ فرض ہے۔ رہاوہ شخص جو قیام سے عاجز ہے تو اس سے فرضیت قیام ساقط ہے۔
- اس پراجماع ہے کہ (صاحب استطاعت پر) فرض نماز میں قیام فرض ہے اور نفلی میں اختیار ہے صحیح احادیث سے پراشٹناء ثابت ہے کہ اگرامام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھی تھے دیشے صدیث سابق: ا فرض نماز میں فرضیت قیام کے اجماع کے لئے دیکھئے التم ہید (۱۳۲۸)
- © اگرکسی عذر کی وجہ سے پیٹھ کرنماز پڑھی جائے تو کس طرح بیٹھے گا؟ بعض علاء کہتے ہیں کہ ساری نماز میں تشہد کی طرح بیٹھ کر ادکانِ صلوٰ قو سننِ صلوٰ قو غیرہ پڑمل کرے گا مثلاً سجدہ رکوع سے زیادہ نیچے ہوگا۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ حالتِ قیام میں چارزانو بیٹھے گا اور حالتِ تشہد میں حالتِ تشہد میں حالتِ تشہد میں کی طرح بیٹھے گا۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے نماز پڑھے گا۔ ان میں صرف پہلاقول ہی رانج ہے۔ یا در ہے کہ آخری رکعت میں اگر ممکن ہوتو تو رک کرنا چاہئے جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔
- آج کل بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو جان ہو جھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کرنوافل پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ اس طرز قبل کی کوئی شرعی دلیل نہیں بلکہ پیطریقہ ثواب میں کمی کا باعث ہے۔
  - نيزد كيھئے ح ۲۵۵

# إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابو ہر رہ ( رہائٹیؤ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرَالْیَکِمْ نِے فرمایا: کچلی والے تمام در ندوں کا کھانا حرام ہے۔ [11٣] مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَكِيمٍ عَنْ عُبِيْلَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عُبَيْلَةَ بْنِ سُفْيَانَ ٥ الحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِ قَالَ : (( أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ .))

## 

الموطاً (رواية يجل ٢٩٢/٢ ١٩٩٥ - ١٠٩٥، وقال ما لك: "وهو الأمر عندنا"ك ٢٥ ب ٢٣ ح ١١٣٠) التمبيد ١٠٣٩، وقال: "وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته . "الاستزكار:١٠٢٩

☆ وأخرج مسلم (١٩٣٣/١٥) من حديث ما لك به. ٥ من رواية يحي بن يحي و جاء في الأصل: "سِتَّيْنَ ".!
 ➡ تنقه ۞

🕦 اس حدیث کے عام الفاظ سے معلوم ہوا کہ تمام درندے مثلاً گتا ، بلی ،لومڑی ، بھیٹریا ،شیر ،نگجو اورلگڑ بھاً وغیرہ حرام ہیں۔

ر منوطتُ إِمَّامِ مالِيكُ ﴿ مَوْطَتُ إِمَّامِ مَالِيكُ ﴿ مَا اللَّهِ مَالِيكُ ﴿ مَا اللَّهُ مَا لَكُ مُواتِكُ

- · جس روایت میں لگڑ تھیگے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ شکارہے، اِس حدیث کی رُوسے منسوخ ہے۔ ﴿
- یے صدیث ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے لہذا ہروہ جانور جے ہم جانتے ہیں یانہیں!اگراس میں ندکورہ وصف پایا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔
- حافظ ابن عبدالبرنے کہا: ہر حدیث مرفوع جس میں ممانعت آئی ہے اُسے تحریم پرمحمول کرنا ضروری ہے سوائے اس کے کہ تخصیص کی دلیل (قرینہ) آجائے کہ یہ استخباب برمحمول ہے۔ دیکھئے انتہ بید (۱۲۰۷۱)
  - دلیل یا تو کتاب وسنت میں ندکور ہوگی یا جماع اس کا مؤید ہوگا یا سلف صالحین کے فہم سے اس کا ثبوت ہوگا۔
- 🕥 مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نجس چیزیں (مثلاً پا خانہ وغیرہ) نجس انعین اور سخت حرام ہیں جو کسی حالت میں بھی حلال نہیں ہیں۔
- ② اس میں علائے مسلمین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا کھانا اور اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ابن عبدالبر نے کہا کہ میرے نز دیک ہاتھی بھی اس کھم میں ہے۔ (اتمہد ار ۱۵۷)
  - رسول الله مَنَا لِيَّنِيمُ نے درندوں کی کھالیس بچھانے سے منع فر مایا ہے۔ (اسنن الکبری للبہتی ارا۲وسندہ حن)

لہٰذا پیکھالیں دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتیں ۔ بعض الناس کا پیتول کہ گئے کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے لہٰذااس ک جائے نمازیاڈ ول بنانا جائز ہے،اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

شارک مجھلی بھی درندہ ہے لہذااس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم، مزید فقتی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۵۲،۷۲

# إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا لَهُ عَنَ أَنسِ تِسْعَةُ أَحَادِيثًا

[118] مَالِكُ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ مَا لَكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ وَحَانَتُ صَلَاةُ العَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُواً فَلَيْمَ يَتَخِدُوهُ فَأَتِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِوَضُوءٍ ، فَلَمْ يَتَجِدُوهُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِوضُوءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ قَالَ :

فَرَأَيْتُ المَّاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوْفَقُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

(سیدنا) انس بن ما لک (راتینی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منا اللہ اللہ علیہ کو دیکھا،عصر کی نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا مگر پانی نہ ملا۔ پھر رسول اللہ منا ال

## 🐼 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تغريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يجي ارسه ح ١٦، ك ٢ ج ٣٦) التهيد ارد١١، الاستذكار:٥٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٦٩) وسلم (٢٢٤٩) من حديث ما لك به .

#### **₩ 111**

- اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب سیدنا رسول اللہ مَالیّیْتِمْ کی مبارک انگیوں سے بطور مِعجزہ پانی کا چشمہ جاری کردیا تھالہٰذا بیحدیث بھی آپ مَالیّیْتِمْ کے سیح نبی ورسول ہونے کی بے شار دلیلوں میں سے ایک عظیم الشان دلیل ہے۔
   اہلِ ایمان کا پیطر المتیاز ہے کہ وہ قرآن مجید اوراحادیث صحیحہ پر کممل ایمان لاتے ہیں ، کمی قتم کا شک نہیں کرتے جبکہ منکرین کتاب وسنت کا بیوطیرہ ہے کہ اپنی نام نہا وقتل کی وجہ سے قرآن مجید ، احادیثِ صحیحہ اور معجزاتِ ثابتہ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ انکار ، محدانہ تاویلات اور باطنی افکار کے دراتی و درانتی معیار کی وجہ سے نمیس رد کرد ہے ہیں۔
  - دعا کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کاحتی الوسع اہتمام ہونا چاہئے۔
  - الله تعالی نیچراوراس کے قوانمین کا خالق ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
    - ایک برتن سے بہت سے لوگوں کا وضوکر نا جائز ہے۔
    - العض صحیح روایات میں آیا ہے کہ وضوکر نے والوں کی تعداد ستر سے اس کے درمیان تھی۔
- اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں مثلاً بیعبِ رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی مثل ﷺ کی انگیوں سے ایک برتن میں پانی جاری فرمایا جس سے پندرہ سو کے قریب صحاب سیراب ہوئے ۔ تفصیل کے لئے دیکھے امام پہنی رحمہ اللہ کی کتاب دلاکل النبو ق.
- ⊗ حتی المقدور کوشش کرنی چاہئے کہ پانی مل جائے اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھی جائے اور تیم صرف اُس وقت جائز ہے جب یانی نہ ملے۔

[110] وَبِهِ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَةً دَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ لِطَعَام صَنَعَتُهُ لَهُ فَآكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : ((قُومُوا فِلا صَلَّي لَكُمُ)) قَالَ أَنَسُّ: فَقَمْتُ إللى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَئِسَ فَنَصْحُتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَصَفَفُتُ أَنَا وَالْمَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَى لَنَا رَكُعَتُنُو ثُمَّ انْصَرَف.

اورای سند کے ساتھ (سیدنا) انس (والنیونا) سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ (والنیونا) نے رسول اللہ منالیفینا کے لئے کھانا تیار کر کے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اس میں سے کھایا پھر فر مایا: اٹھو! میں شمصیں نماز پڑھادوں۔ انس (والنیونا) نے فر مایا: میں اٹھ کراپی چٹائی کے پاس گیا جوطویل عرصے تک پڑی رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو پیلی چھی میں نے اس پر پانی چھڑکا تو رسول اللہ منالیفینا



# ركم موطئ إمّام مالكُ

صف بنالی اور بڑھیا ہمارے پیچیے (علیحدہ صف میں) تھیں ۔ پس آپ نے ہمیں دو (نفل) کعتیں پڑھائیں پھرسلام پھیردیا۔

# نده صحیح اسنده صحیح اسنده صحیح استان استا

الموطأ (رواية يحيار ۱۵۳ ح ۳۵۹ ک ۹ ب و ح ۳۱) التمهيد ار۲۷۳ الاستذكار:۳۲۹ لاطأ د و انترجه البخاري (۸۲۰) ومسلم (۲۵۸) من حديث ما لك به

#### **₩ 1111 ₩**

- 🕦 امام کے پیچیے پہلے مردوں کی اور بعد میں عورتوں کی صفیں ہونی جا ہئیں۔
- 🕑 اگراگلی صف میں مردنہ ہوں تو بچوں کا کھڑا ہونا جائز ہے بلکہ اس حدیث ہےاس کامسنون ہونا ثابت ہے۔
  - 🕝 عورتوں اور مردوں کا اعظھا کیک صف میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔
  - 🕝 اگرشرعی عذر نه ہوتو و لیے کے علاوہ دوسری دعوتیں قبول کرنا بھی مسنون ہے۔
    - جبدومقتری اورایک امام بوتوامام صف سے آگے علیحدہ کھڑ اہوگا۔
      - بوڑھی سے مراددادی ملیکہ یا اُمسلیم فالٹوٹیا ہیں۔واللہ اعلم
- ② اس حدیث اور دیگرا حادیث سے ثابت ہے کہ اگر صف کے پیچیے اکیلی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ہوجائے گی کیکن اگر اکیلا مردصف کے پیچیے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس پرنماز کا اعادہ فرض ہے۔
- اس میں کوئی اختلاف نہیں یعنی اجماع ہے کہ اگر دومرداور ایک عورت ہوں تو مردامام کے دائیں طرف ہوگا اورعورت بیچیے
   اکیلی ہوگی ۔ بیصدیث چونکر نفلی نماز (چاشت) کے بارے میں ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ بھی بھارنوافل کی جماعت جائز ہے۔
  - عام طور پرگھروں میں بچھے ہوئے قالین یا چٹائی وغیرہ پرنماز پڑھی جاسکتی ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں۔

اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدنا انس رطابقیئے نے) فرمایا: انصارِ مدینہ میں سے (سیدنا) ابوطلحہ (رطابقیئے) سب سے زیادہ مالدار تھے کہ ان کے محبور کے باغات تھے اور انھیں ان میں سے بیرحاء کا باغ سب سے زیادہ پندتھا جومجد کے سامنے تھا۔ رسول اللہ مَالَیْتِیْمَ اس (باغ) میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا

إ 117] وَبِهِ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلُحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخُلِ وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوَالِهِ إِلَيْهِ بِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلْنَظْ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسَ : فَلَمَّا أُنْزِلَتُ هذِهِ الآيَةُ: طَيِّبُ وَنَ الْبَرَادُ البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ﴿ لَلْ تَنَا لُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

كَرَيْرُ مُوطَّنَ إِمَامِ مَالِكُ

قَامَ أَبُو طَلُحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ لَنُ تَنَالُوا البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالِي إليَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُوْ ((بَخُ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَ قَدُ سَمِعْتُ مَا قُلُتَ فِيْهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ .))

برَّهَا وَذُخُورَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ! حَيْثُ شِئْتَ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ:

فَقَالَ أَبُو طَلُحَةَ : أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ ! فَقَسَمَهَا أَبُو طَلُحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَيَنِي عَمِّهِ

یانی یتے تھے۔انس (والٹیز) نے فرمایا: جب برآیت نازل مولى ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ تم اس وقت نیکی (کے درجے) تک نہیں پہنچ سکتے جب تک (اس کے راستے میں) وہ نہ خرچ کردو جسے تم پیند کرتے هو\_(العران:٩٢)

الله این كتاب میس فرماتا بن ﴿ لَنْ تَنَالُوا .. ﴾ (العمران: ۹۲) اور مجھے اینے اموال میں سے بیرحاء ( کا باغ) سب سے زیادہ پیند ہےاور بیر( اب ) اللہ کے لئے صدقہ ہے، مجھے امید ہے کہ بیاللہ کے دربار میں میرے لئے نیکی اور ذخیرہ ہوگا، یارسول اللہ! آپ جیسے حابیں اسے استعال کریں۔انھوںنے کہا کہ رسول اللَّه مَنَّا لِيُّلِيُّمْ نِے فر مایا: واہ! یہ نفع بخش مال ہے یہ نفع بخش مال ہے، میں نے تمھاری بات سی ہےاور میں سمجھتا ہوں کہتم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کروتو ابوطلحہ (طالفيًّ ) نے فرمایا: یا رسول الله! میں اس طرح کرتا موں، پھراسے ابوطلحہ ( والٹینز ) نے اپنے رشتہ داروں اور اینے چیا کی اولا دمیں تقسیم کر دیا۔

#### 🕸 تعقیق 🍲 سنده صحیح 🍇 تفریع 🗞 متفق عليه

الموطأ (رواية ليخيّا ۲٫۹۹۲،۹۹۵ ح ۱۹۴۰) ۸۵ ب ۱۲۱ التمهد ار۱۹۸،الاستذ كار:۱۸۷ 🖈 وأخرجها لبخاري (٢٤٥٢،١٣٦١) ومسلم (٩٩٨/٣٢) من حديث ما لك به .

#### **♦ تنت ♦♦**

- 🛈 اس حدیث میں سیرناابوطلحہ ڈلائٹئؤ کی زبر دست فضیلت ہے جنھوں نے اپنامجبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔
  - 🗨 صحلبهٔ کرام ہروقت قرآن وحدیث پراینے اموال اوراین جانیں قربان کرنے کے لئے تیار بتے تھے۔
  - نیکی،صلدرمی، حسن سلوک اورصد قات میں سب سے پہلے رشتہ داروں کوتر جمح دینی چاہئے اور یہی افضل ہے۔



- ⊙ مال سے محبت فطری امر ہے بشرطیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح باغات وغیرہ بنانا اور علمائے کرام کا ان سے استفادہ
   کرناسب جائز ہے۔
  - عموم برعمل جائز ہے الاید کشخصیص کی دلیل ہو۔
  - جۇخفىكوئى چىزصدقە كرد ئوچىرا سے رجوع كاحق حاصل نېيى ہے۔
- الله تعالی کے رائے میں بہترین چیز خرچ کرنی چاہئے، وہ خواہ مال ہویا جان، اس لئے دین تعلیم کے حصول کے لئے اپنی اولاد
   میں مے محبوب ترین اور ذہبن ترین افراد کا انتخاب کرنا چاہئے۔
  - سیدناابوطلحه را النین کامل آیت مبارکه: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِنَّ ﴾ کی بهترین تفسیر ہے۔ سیحان الله
  - نی مَالیّیْتِمْ نے ابوطلحہ ڈالٹین کامال نصی کے اقرباء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا،اس سے آپ مَلیّیْتِمْ کا کمال استغناء ثابت ہوتا ہے۔

[117] وَبِه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ. وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ بِنتُ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ بِنتُ مِلْحَانَ فَتُحْتَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، فَلَاحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّامِتِ، فَلَاحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(( نَاسٌ مِنُ أُمَّتَي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً في سَبِيْلِ اللهِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ)) كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى .

قَالَتُ فُقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلِّنِي

اوراسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدنا انس بن مالک وظائفیُّ نے) فرمایا: رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ جب قُباء جاتے تو ام حرام بنت ملحان (وظائفیُّ ) کے پاس تشریف لے جاتے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں۔ام حرام بنت ملحان (سیدنا) عبادہ بن الصامت (وظائفیُ ) کی بیوی ملحان (سیدنا) عبادہ بن الصامت (وظائفیُ ) کی بیوی تھیں۔ پس اس دن رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِیُمُ ان کے پاس تشریف لے گئو تو انھوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کے بالوں) میں منو لئے گئیں۔

رسول الله مَا لَيْهِ مَا لِيَهِ مُو كَتَهَ پَهر جب آپ نيند سے بيدار ہوئة بنس رہے تھے۔ام حرام نے کہا: میں نے آپ سے پوچھا: يا رسول الله! آپ كيوں ہنس رہے ہيں؟ آپ نے فرمايا: مجھے (نيند ميں) ميرى امت كے پچھ لوگ د کھائے گئے جو اس سمندر كے درميان الله كے راستے ميں جہاد كررہے تھے گويا كہ وہ تختوں پر بادشاہ بسطے ہیں۔

انھوں نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ اللہ اللہ اللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اُن میں شامل کرے تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی پھر سررکھ کرسو گئے پھر جب نیند



# وكر موطئ إمّام مالكُ

مِنْهُمْ. فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ.)) قَالَ: فَرَكِبَتِ البَحْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبي سُفْيَانَ فَصُوعَتُ عَنْ دَابَّتِهَ احِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ البَحْرِفَهَلَكَتُ.

ے اُسطے تو آپ ہنس رہے تھے۔ام حرام نے کہا کہ میں نے پوچھا: یارسول اللہ! آپ کس وجہ ہے ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میری اُمت کے کچھ لوگ مجھے (نیند میں) دکھائے گئے جو تخت نشین بادشاہوں کی طرح بیٹے اللہ کے راستے میں جہاد کررہے ہیں۔جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں شامل کرے۔آپ نے فرمایا: تم پہلے وہ مجھے ان میں شامل کرے۔آپ نے فرمایا: تم پہلے گروہ میں ہو۔

(سیدنا انس ڈاٹٹئؤ نے ) فرمایا: پھروہ (سیدنا ) معاویہ بن ابی سفیان (ڈاٹٹئؤ کے دورِامارت) کے زمانے میں سمندری جہاد میں شامل ہوئیں پھر جب وہ سمندر سے باہرتشریف لائیں تو سواری ہے گر کرفوت ہوگئیں۔

#### 

الموطأ (رولية ليحيٰ ۲۵٬۳۲۳، ۲۵٬۳۲۳ ح۲۰۱،ک۲۱ ب۸۱ ح۳۹) التمهید ار۲۲۵،الاستد کار:۹۹۳ الله و اُخرجه البخاری (۲۷۸۹،۲۷۸۸)ومسلم (۱۹۱۰/۱۹۱۱)من حدیث ما لک به

#### **₩ ₩**

- ① اُم حرام اور اُم سلیم ( وَلَا هُمُنَا) دونول بہنیں تھیں۔ ابن عبدالبر نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ اُم حرام یا اُم سلیم نے رسول الله مَا اَللهُ مَا اِللهُ عَلَيْهُمُ کو دودھ بلایا تھا بعنی ان میں سے ایک آپ کی رضاعی والدہ اور دوسری رضاعی خالتھیں۔ دیکھیے التمہید (۲۲۲۷) یہی بات امام عبداللہ بن وہب المصری وغیرہ سے مروی ہے۔
- 🗨 اگرعورت اپنے خاوند کے مال میں سے کسی کو کھانا وغیرہ کھلائے اور خاوند کی ناراضی معلوم نہ ہوتو پیکھانا حلال ہے اور عورت کے خاوند کو بھی ثو اب ملتا ہے۔
  - کفار کے خلاف سمندری جہاد کرنا اور بحری بیڑے بنا نابڑی فضیلت والا کام ہے۔
    - عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا جائز ہے۔
    - مردوں اورعورتوں کے لئے بحری سفر کرنا جائز ہے۔



- 🕤 ہرمسلمان حکمران کے ماتحت جہاد کرنا قیامت تک جائز ہے جا ہے بادشاہ ہویا خلیفہ وغیرہ۔
- اس حدیث میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا تپ وحی رفی النفیٰز کی بڑی فضیلت ہے کہ جن کی زیرِ نگرانی پی عظیم جہادی مہم روانہ
   ہوئی تھی اوراس پررسول اللہ منا تیلیٰؤ بہت خوش تھے۔
- الله کے رائے میں شہید ہوجانے والے یااس حالت میں طبعی موت مرنے والے دونوں اشخاص کا اجر برابر ہے اور بعض علماء
   کنز دیک شہید کا اجرزیادہ ہے۔
- بعض علماء کے نزدیک بری جہاد سے سمندری جہادافضل ہے اور عصر حاضر میں یہی بات راج نظر آتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ بہترین بحری بیڑے تیار کریں۔
- ای روایت کی دوسری صحیح سند میں آیا ہے کہ آپ منگائی کا بیسونا قیلولہ یعنی دو پہر کے وقت تھا اور یہ کہ ام حرام نے اپنے خاوند
   سیدنا عبادہ بن الصامت ولی شخا کے ساتھ مل کر سمندری جہاد کیا تھا۔

چندمزيدفوا ئدبھي پيشِ خدمت ہيں:

- 🛈 سیدنا معاویہ وٹائٹیئئ کی بیجنگی مہم اور بحری جہا دسیدناعثان وٹائٹیئئے کے دورِخلافت میں تھااور قبرص کے مقام پرسیدہ ام حرام وٹائٹیئا فوت ہوئیں تھیں ۔
  - 🕝 انبیاء کے خواب دحی ہوتے ہیں۔
- ہے دریث بھی دلائلِ نبوت میں سے ہے۔رسول الله مَثَالَیْمُ نے غیب کی خبریں بیان فرمائیں جوآپ کی وفات کے بعد بعینہ پوری ہوئیں۔
  - جن روایات میں سمندری سفر کی ممانعت آئی ہے وہ ساری ضعیف ومردود ہیں۔
    - نیک کام میں شمولیت کی تمنا کرنا تقاضائے ایمان ہے۔
      - 🕤 اچھےکام کے لئے کسی ہے دعا کروانا جائز ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا انس رٹائٹیڈ سے) روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں (شراب کی حرمت سے پہلے) ابوعبیدہ بن الجراح ، ابوطلحہ الانصاری اور ابی بن کعب (رٹائٹیڈ) کو مجبور اور چھو ہاروں کی شراب پلار ہاتھا کہ ایک شخص نے آکر انھیں بتایا: بے شک شراب حرام ہوگئی ہے تو ابوطلحہ (رڈائٹیڈ) نے فرمایا: اے انس! اُٹھ اور ان منکوں کو تو ڑ دے۔ پھر میں نے ایک پھر (موسل) لے کران منکوں کو مارا حتی کہ وہ مکڑ نے کمڑ ہے ہوگئے۔

[114] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَ ةَ بَنَ الجَرَّاحِ وَأَبَا طُلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بِنَ كَعْبٍ الجَرَّامِ وَ أَبَى بِنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخِ وَتَمْرٍ فَجَاءَ هُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الخَمْرَ قَلْدُ حُرِّمَتُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ اقُمْ إِلَى هلِذِهِ الجِرَارِ فَاكْسِرُهَا . قَالَ : فَقَالَ اللهِ مُهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بَأَسُفَلِهَا حَتَّى فَقَدَرُتُ مُ اللهِ مَهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بَأَسُفَلِهَا حَتَّى تَكَسَّرَتُ .

(2) (٢٠٥) (٢٠٥)

# 🐼 تعقیق 🚳 سنده صحیح

#### 🕸 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية ليخي ١/٢٤،٨٨٤،٨٥٢، ١٦٣٠) التمهيد ا/٢٣٢،الاستذكار:١٥٧٢

🖈 وأخرجه البخاري (۵۵۸۲) ومسلم (۹۷،۱۹۸۱ بعد ۱۹۸۲) من حديث ما لك به .

#### **⊕ تنت** ��

- 🕦 خبروا حد (اگر صحح ہوتو) حجت ہے۔
- 🕑 صحلبهٔ کرام قبل وقال کے بجائے ہروقت ارشادِ نبوی کے سامنے سرتسلیم خم کرتے اورا تباع سنت کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔
  - 🔴 تصحیح حدیث کوخبروا حداورظنی کهه کررد کرناان لوگوں کا کام ہے جو صحابهٔ کرام کے خلاف ہیں۔
- ہ سمحھور کی شرابا گرنشہ دے تو خمر ہےاوریہ قول باطل ہے کہ خمر صرف انگور کی شراب کو کہا جاتا ہے بلکہ ہروہ چیز جونشہ دے خمر ہےاور خمرحرام ہے جاہے تھوڑی ہویا زیادہ۔
  - 🕥 ساری نجاسات کی طرح خمر (شراب) بھی نجس ہے۔ دیکھئے التمہید (۲۲۵)
    - شراب کی ملکیت اورا سے خرید نا بیخا جا ئرنہیں ہے۔
- ﴾ اگرشراب کاسر که بنایا جائے تو اس کا استعال جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ سَلَ ﷺ نے منع فر مایا ہے اورا گرخود بخو د سر کہ بن جائے تو اس کا استعال جائز ہے کیونکہ سر کہ بذات خود حلال ہے۔

[قَالَ] وَبِهِ أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: [قَالَ] أَبُوطُلُحَة : لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ صَعِيْفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ. الجُوعَ هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ. فَأَخُرَجَتُ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخَذَتُ خِمَارًا لَهَا فَلَقَتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي لَهَا فَلَقَتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَرَدَّتُنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ وَرَدَّتُنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ . قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ المَسْعِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَالَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَعَالًى الْمُسْعِدِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْتُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُسْعِدِ وَالْمَعْهُ النَّاسُ فَقَالَ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِلُولُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُسْعِلَ الْمَلْعُ الْمُسْعِلُولُ اللّهُ الْمُسْعِلَالَ الْمُسْعِلُهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ اللّهُ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ اللّهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلُهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَالَهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ اللّهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلَةُ الْمُعْلَى الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُعْلِهُ الْمُسْعِلَةُ الْمُسْعِلَةُ الْمُ

اورای سند کے ساتھ روایت ہے کہ انھوں (اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ) نے (سیدنا) انس بن مالک عبداللہ بن ابی طلحہ نے (سیدنا) انس بن مالک (ڈائٹٹنہ) کو فرماتے ہوئے سنا: ابوطلحہ نے (اپنی بیوی) امسئلیم سے کہا: میں نے رسول اللہ مٹائٹیئم کی آواز کمزور سن ہے، اس میں بھوک کا اثر محسوں کرتا ہوں، کیا تھارے پاس (کھانے کے لئے) کوئی چیز ہے؟ تو انھوں نے بھو کی پچھ روٹیاں افھوں نے بھو کی پچھ روٹیاں اوپر نکالیس پھر اپنا ایک دو پٹہ لے کر اس میں روٹیاں اوپر نیج ڈھانپ دیں پھر انھیں میری بغل میں دبا دیا اور بعض جھے کو میری چا در بنا دیا پھر مجھے رسول اللہ مٹائٹیئم بعض حصے کو میری چا در بنا دیا پھر مجھے رسول اللہ مٹائٹیئم بعض حصے کو میری چا در بنا دیا پھر مجھے رسول اللہ مٹائٹیئم بعض حصے کو میری چا در بنا دیا پھر مجھے رسول اللہ مٹائٹیئم بعض

(C) (F1)

کے پاس بھیجا۔ میں گیا تودیکھا کہ رسول الله مَلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّاللَّهُمُ تشریف فرمایں اورآپ کے گردلوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا تو رسول اللّٰہ مَثَاثِیْاً نے یو چھا: کیا تحقی ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے یو چھا: کیا کھانے کے لئے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو رسول الله مَنْ عَلَيْمُ نِهِ اسْتِ ساتھيوں سے كہا: أنھو (انس والنذ نے) کہا: پس آپ روانہ ہوئے اور میں آگے آ گے چلاحتیٰ کہ جا کرابوطلحہ کو بتایا ۔ابوطلحہ نے کہا: اے امسلیم! رسول الله مَالِيَّامِ الوَّون كے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے یاس انھیں کھلانے کے لئے کھانا نہیں ہے۔اُم سلیم نے فر مایا: اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں ۔ پھر ابوطلحہ گئے اور رسول اللہ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّ تشريف لائے رسول الله مَاليَّيْمِ نِ فرمايا: اے امسليم! جو کچھتمھارے یاس ہے لے آؤ تو وہ روٹیاں لائیں۔ رسول الله مَنَّالِيَّةِ نِي مِنْ عَلَم ديا توان روثيوں كے مكڑے كر کے پُوری بنائی گئی اوراُ مسلیم نے اس پرایک برتن سے کھی نچوڑا تو یہ پُوری نما سالن بن گیا۔ پھررسول اللہ مَنَا لِيَتِهِمْ نِهِ وَهِ دِعَا يَرْهِي جُواللَّهُ نِهِ حِيابِي كِعِرآبِ نِهِ فرمایا: دس آ دمیوں کو لے آؤ۔ دس آ دمی بلائے گئے حتی کہ انھوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا: دس آدمیوں کو بلاؤ۔ دس آدمی بلائے گئے تو انھوں نے خوب پیپ بھر کر کھانا کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا: دس آ دمیوں کو بلاؤ۔ دس آ دمی بلائے گئے تو انھوں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھرآپ نے دس آ دمی بلائے

أَبُوطُلُحَةَ ؟)) فَقُلُتُ:نَعَم . فَقَالَ :((لِطَعَام ؟)) فَقُلْتُ : نَعمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِمَنْ مَعَهُ : (( قَومُوا .)) قَالَ :فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طُلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طُلْحَةً: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكِلُّهِ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدُنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطُعِمُهُمْ. فَقَالَتْ : اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ :فَانُطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَبُو طَلُحَةَ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( هَلُمِّي ٥٥ يَا أُمَّ سُلَيْمِ ! مَاعِنْدَكِ ؟)) فَأَتَتُ بِنْالِكَ الخُبْزِ . قَالَ :فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَفُتَ وَعَصَرَتُ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . ثُمَّ قَالَ: (( إِثْذَنْ لِعَشَرَةٍ )) فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ : (( إِنْذَنُ لِعَشَرَةِ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكُلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً .



# موطئ إمّام مالكُ

## حتیٰ کہ سارے آدمیوں نے جوستر یااس تھے خوب پیٹ بھر کرسر ہوکر کھانا کھایا۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الماد كا الماد المنطق عليه

الموطأ (رواية يجيل ٢٨،٩٢٤ ح ٩٨١١، ١٩٣٠ ب١ ١٩٦٠) التمهيد ار١٨٩،٢٨٨، الاستذكار ٢٢١

🖈 وأخرجه البخاري (۵۳۸۱) ومسلم (۲۰۴۰) من حديث ما لك به .

من رواية يحي بن يحي
 من رواية يحيى و جاء في الأصل : " هَلُمَّ " .

#### **ॐ ™**

- ① بدروایت بھی دلائل نبوت میں سے ہے اور عظیم الشان مجز ہ تھا کہ تھوڑ اسا کھاناستر (۵٠) اشخاص نے سیر ہو کر کھایا۔
- ﴿ وصال کے روزوں کی تخصیص کے علاوہ نبی کریم مَنْ النَّیْمِ اُوقات بھوک بھی لگ جاتی تھی۔وصال کی حالت میں اللّٰہ تعالیٰ آپ کوکھلاتا بلاتا تھا جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔
  - ابلِ ایمان کوایک دوسرے کی دعوتیں کرتے رہنا چاہئے تا کہ محبت میں اضافہ ہوتارہے۔
- ﴾ وہ دوست جس پرکلی اعتاد ہوتا ہو،اس کی دعوتِ طعام پر بعض اوقات ایسےافراد کوساتھ لے جانا بھی جائز ہے جنھیں دعوت نہیں ملی کین یا در ہے کہ کسی بھائی کو دبنی ،اخلاقی یا مالی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔
- صحاب کا بیعقیدہ تھا کہ اللہ اوراس کے رسول سب سے زیادہ جانتے (علم رکھتے) ہیں لیکن واضح رہے کہ وہ رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ ا
  - 🕤 اگرمکان میں مناسب جگہ نہ ہوتو گروہ درگروہ کھانا کھلانا جائز ہے۔
- نی منگانیوَ اور صحابه کرام نے بہت مشکلات میں زندگی گزاری ہے۔ کئی گی دن کھانے کے لئے پیچھ پھی نہیں ماتا تھا مگر پھر بھی صابروشا کر تھے۔ رضی الله عنہم اجمعین
   کوشش کر کے مہمان اور مدعو خض کو بہترین کھانا کھلا نا چاہئے۔
  - مہمان اور دوست کا گھر سے با ہرنگل کرا سقبال کرنا جائز ہے۔
- گھروالے کواپنے گھر میں داخلے کے لئے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح اس کے بلانے پرآنے والوں کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند مزید فوائد بھی پیش خدمت ہیں:
  - کھانے پر کھانے سے پہلے برکت کی دعا کرنا جائز ہے۔
  - 🕜 جس دوست پرگلی اعتاد ہوتو آ دمی اس کے گھر میں ضروری حکم چلاسکتا ہے۔
  - 🕝 اگر بھی بھارکھانا ملے تو پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے وگرنااس کے تین جھیر کرنے جیا ہئیں۔

رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَي جوفيصله فرمايا الى ير بروفت سرتسليم خم كرنا چاہيئے چاہے ہمارى اپنى محدود سمجھ ميں آئے يانہ آئے۔

کھانے کی تمام اقسام مثلاً پوری وغیرہ سب مباح ہیں سوائے اس کھانے کے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔

اوراى سند كے ساتھ روايت ہے كەرسول الله عَلَيْكُمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ اوران مِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ اوران مِي مِكْيَالِهِمْ )) - يعني أَهْلَ المَدِيْنَةِ.

اوزان مِي بركت وال اوران كے صاع و مد ( تو لئے وَفِي مُدِّهِمْ )) - يعني أَهْلَ المَدِيْنَةِ.

تمنیق که سنده صحیح کم تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ٢ م٨٨٥،٨٨٥ ح ١٠١١، ك ٢٥٥ ب اح ١) التمهيد ار ٢٧٨، الاستذكار: ١٦٣١ لأح وأخرجه البخاري (٢٢٠٠) ومسلم (١٣٦٨) من حديث ما لك بد

#### **∰ تنت** ∰

- صاع: غلدنا بے کاایک پیانہ جواہلِ ججاز کے حساب سے ۴ مُد (۴ پونڈ) یعنی گیارہ سوبیس درہم کے وزن کے بقدر ہوتا ہے۔
   اوراہلِ عراق کے حساب سے ۸ رطل کے برابر یا دوسیر چودہ چھٹا تک چارتو لہ کے برابر (القاموں الوحیرص ۱۵۹)
  - شریعت میں اہلِ عراق کے صاع کا کوئی اعتبار نہیں صرف اہلِ مکداور اہلِ مدینہ جواہلِ حجاز ہیں کے صاع کا اعتبار ہے۔
    - کد: اہلِ ججاز کے نزدیک بیایک طل اور ثلث رطل ہے۔ (القاموں الوحید ۱۵۳۳)
      - کماورمدینه کودوسرے تمام شهرول پرفضیلت حاصل ہے۔
- ﴿ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مناقیقی نے شام اور یمن کے لئے کئی دفعہ برکت کی دعافر مائی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ لوگوں نے کہا:''یا دسول الله او فی عواقنا ''اے الله کے رسول!اور ہمارے مراق (کے بارے) میں (برکت کی دعافر مائیں) آپ نے فرمایا: اس میں زلز لے اور فتنے ہوں گے اور یہاں شیطان کا سینگ نطے گا۔ (المجم الکبیر للطبر انی ۱۲ ر۲۸۳ ح ۱۳۲۲ مسئدہ حسن وللحدیث میں منابع عندا بی تعمی فی صلیة الا ولیاء ۲ ر۱۳۳۱، وسندہ حسن فالحدیث سے ک
- معلوم ہوا کہ (مدینے کے مشرق کی طرف) عراق کی سرز مین فتنوں اور گمراہ فرقوں کامسکن ہے اور یہی وہ نجدہے جس کے بارے میں رسول اللّه سَکَاتُیْئِم نے پیشین گوئی فر مائی لاہذا کے ومدینے کے اوز ان کے مقابلے میں عراقی اوز ان پیش کرنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے ح۔۲۹۳
- الیی روایات کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ عراق کے سارے لوگ غلط اور خراب ہیں بلکہ عراق میں بہت اجھے اور جلیل القدر لوگ
   بھی تھے اور ہیں۔ان روایات میں عام حالات میں اکثریت کی ندمت مقصود ہے۔

(Tr.9)

وطن إمّام مالك

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا انس ولائفیّا ہے) روایت ہے کہ رسول الله سَالِیّائِمِ نے فرمایا: نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ [171] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((الرُّوْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالحِ جُزْءٌ مِنُ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ .))

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢٠٦٢ - ٩٥ م١٨٥٠) ٢٥ ب اح1) التمهيد ارو ٢٤، الاستذكار:١٨١١

🖈 وأخرجها لبخاری (۲۹۸۳) من جدیث ما لک به 🛚

#### **∰ تنته**

- نبوت کے بہت سے حصے ہیں مثلاً وی، جریل عَالِیَا کا آنا، براہِ راست کلام، پردے کے پیچھے سے کلام، الہام، کشف، فرشتے کاانسانی صورت میں وی لانا،غیب کی خبریں اور سیچ خواب وغیرہ۔ان میں سے رسول اللہ مَثَّلَ اللَّهِ مَثَّلًا اللَّهِ مَثَّلًا اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَّلًا مَلْ اللهُ مَثَّلًا مَلَّهُ اللهُ مَثَّلًا مِلْ اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَّلًا مَلْ اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَّلًا مِلْ اللهُ مَثَّلًا مَا مُعَلِّمُ اللهُ مَثَّلًا مَا مَعْ مَنْ اللهُ مَثَّلُ اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَّلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلُهُ اللهُ مَثَلًا اللهُ مَا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ مَا مُعَلِّمُ الللهُ اللهُ مَا مُؤْمِنَّ اللهُ اللهُ مَا مُؤْمِنَّ اللهُ مَا مُؤْمِنَ اللهُ مَا مُؤْمِنَا اللهُ مُؤْمِنَا اللهُ مُؤْمِنَا اللهُ مَا مُؤْمِنَا اللهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا اللهُ مُؤْمِنَا الللهُ مُؤْمِنَا الللللهُ مُؤْمِنَا
- بہت سے اہلِ بدعت کے ندا ہب کا دارو مدار جھوٹے ،خود ساختہ اور شیطانی خوابوں پر ہے جن کے ذریعے سے وہ قرآن و صدیث اور اجماع کور دکر دیتے ہیں۔
  - 🕝 پیضروری نہیں کہ خواب من وعن بورا ہو بلکہ اس کی تعبیر ممکن ہےاورخواب میں رموز واشارات اورمجاز وغیرہ ہوسکتا ہے۔
- ﴿ مشہور ثقد امام قاضی ابوجعفر احمد بن اسحاق بن بہلول بن حسان بن سنان التوخی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۱۹۸ه ) نے کہا: میں عراقیوں کے ند ہب پرتھا تو میں نے نبی مَثَالِیَّا ِ کوخواب میں دیکھا ، آپنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پہلی تکبیر میں اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ (سنن الداقطنی ۱۹۲۱ تا ۱۱۱، وسندہ میجے)

یں مردبہ بدری موسط مردبہ جب مردی سے اور نیک آ دمی کے خواب کوشیح نہیں مانتے لہٰذا ٹابت ہوا کہ صحابۂ کرام کے بعد کسی اُمتی کا خواب ججت نہیں ہےاگر جہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اُس نے رسول اللّٰہ مَاللّٰہُ عَلَیْمِ کودیکھاہے۔

فيزد يكھئے ح ١٢٠٣٧٥ الله

C TIO

وكر موطئ إمّام مالكُ

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا) انس (طالتیٰ؛ ) سے روایت نے ہم عصر کی نماز پڑھتے پھر آ دمی بنوعمر و بن عوف کی طرف جاتا تو آھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یاتا تھا۔

[۱۲۲] وَبِهِ عَنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ ثُمَّ يَخُرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ العَصْرَ .

# 🕸 تعقیق 🕸 سنده صحیح

🕸 تفریج 🍇 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيّمار ٨ ح ٩، ك اب اح ١٠) التمهيد ار ٢٩٥٨، الاستذكار : ٨

🖈 وأخرجها لبخاری (۵۴۸)ومسلم (۱۹۲۳)من حدیث ما لک به .

#### 🅸 تنته

- ① یہ کوئی شرعی مسئلہ ہیں ہے کہ شہر یا گاؤں کی تمام مجدوں میں ایک ہی وقت نماز پڑھی جائے بلکہ مسئلہ ہیہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہئے لبکہ مسئلہ ہیہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہئے لہذا بعض مسجدوں میں بالکل اول وقت اور بعض میں اس سے تھوڑی دیر بعد نماز ہو سکتی ہے بشر طیکہ سورج خوب بلنداور روثن ہو۔ جان بوجھ کر سورج کے زرد ہونے ،غروب کے نزدیک پہنچنے اور مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھنا غلط کام ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔
  - 🕝 رسول الله منًا يُنْيِرُم عصر كى نما زبالكل اول وقت پڑھتے تھے۔
- ⊕ عصر کااول وقت ایک مثل پرشروع ہوتا ہےاور دومثل پرافضل وقت ختم ہوجا تا ہے۔اس کے بعد مغرب تک کاوقت شرعی عذر پرمحمول ہے مثلاً کوئی شخص بھول جائے یا سوجائے وغیرہ۔
- ائمہ ثلاثہ (مالک، شافعی اور احمہ) اور قاضی ابو یوسف وحمہ بن الحسن الشیبانی وغیر ہم کے نز دیک عصر کا وقت ایک مثل پر داخل ہوجا تا ہے۔ دیکھئے الا وسط لا بن المنذ ر (۳۲۹/۲) والکوا کب الدری (۱/۹۰ حاشیہ) اور یہی تیجے ہے۔
- سیدنا ابن عباس و النفی سے روایت ہے کہ نبی منافینی نے فرمایا: جبریل (عَالِیَا اِ) نے بیت اللہ کے قریب مجھے دو دفعہ نماز پڑھائی... پھرانھوں نے عصر کی نمازاس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے برابرہوگیا۔(سنن التر مذی:۱۳۹،وقال:''حدیث من وصحہ ابن خزیمہ:۳۵۲ وابن حبان:۲۵۹،وابن الجارود:۱۳۹،والحائم ار۱۹۳،وغیرہم وصنہ النموی القلیدی فی آثار السنن:۱۹۳)
- ا سیدناابو ہریرہ ڈالٹیٰ؛ کاایک قول ہے کہ'' جب دوشل ہو جائے تو عصر پڑھ' اس کا مطلب ہیہ ہے کہ دوشل تک عصر کی (افضل) نماز پڑھ سکتے ہو۔ دیکھیے اتعلیق المحمد (ص ۲۸ حاشیہ: ۹) اورالا وسط لا بن المنذ ر ۳۲۸/۲ ح ۹۴۸عن عمر ڈالٹیٰ؛ وسندہ صحیح)
  - نیزد تکھئے ۱۳۲



# حُمَيْدَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[177] مَالِكُ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ حُمَيْدَة بنتِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ عَنُ كَبُشَة بِنْتِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَة عَنُ كَبُشَة بِنْتِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ وَكَانَتُ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَة أَنَّ أَبَا قَتَادَة ذَحَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتُ لَهُ أَبِي قَتَادَة أَنَّ أَبَا قَتَادَة ذَحَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتُ لَهُ أَبُوقَتَادَة الإِنَاء حَتَّى شَرِبَتُ، فَقَالَتُ كَبُشَةُ: فَوَاتَنَ كَبُشَةُ: فَرَانِي أَنْظُرُ فَقَالَ : أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَة أَخِي؟ فَقَالَتُ فَرَانِي أَنْظُرُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : فَقَالَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَو الطَّوَّافِينَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَو الطَّوَّافِينَ .))

ابن الى قاده كى بيوى اوركعب بن ما لك (﴿ وَالْتُونُو ) كى بينى كليخه سے روایت ہے كہ ان كے پاس (سیدنا) ابوقاده (﴿ وَاللّٰهُونُ ) تَشْرِيفُ لائ تو ميں نے ان كے لئے وضوكا پانى (برتن ميں) و الا پھر ايك بلى آئى (اور) اس ميں سے پينے لگى تو ابوقاده نے اس كے لئے برتن جھا دیا حتی کہ بلی نے بی لیا۔ کبشہ نے کہا: جب آپ نے مجھا پئی طرف د كھتے ہوئے د يكھا تو کہا: اے جیتی اكیا تو تعجب کرتی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو انھوں نے فرمایا: رسول الله مَنَّ اللَّٰهُ اللهُ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

## 

الموطأ (رواية بحيّال ٢٣٠ / ٢٣٠ ح ٢١، ك ٢ ب ٣ ح ١١) التمهيد ار١١٨، الاستذكار ٢٣٠

ابن خزیمة (۱۰۴) وابن حبان (۱۲۱) والحاكم (۱۷۰) ووافقه الذہبی .

#### **₹ 411 \$**

- 🕦 ہرسوال کا جواب دلیل سے دینا جاہئے۔ 🕝 اگر بلی کے منہ کے ساتھ نجاست نہ ہوتو اس کا جموٹانجس نہیں ہے۔
- ا مسیح خبر واحد کی جیت کے لئے راوی کا مرد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اگر قابلِ اعتاد تیجی عورت کوئی روایت بیان کرے تو بھی خبر واحد ججت ہے۔ معلوم ہوا کہ روایت اور شہادت میں کچھ فرق ضرور ہے۔ ﴿ کَتَّ اور خزیر کی طرح بلی نجس العین نہیں ہے۔
  - گھروں میں بلی پالناجائزہے۔
  - جس خض کومسکلمعلوم نہیں ، اُسے چاہئے کہ وہ علمائے حق سے بوچید لے تا کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے۔
    - ② حیوانات کے ساتھ زمی اور شفقت کرنی چاہئے۔ ﴿ اَحکام شریعت میں آسانی اور وسعت ہے۔
      - رسول الله مَا لَيْتَوَا نِ فرمايا: جس برتن ميس بلى منه ذال لي أنه أسه ايك يا دوم تبددهونا حيائية ـ

# CATIF

# مُوكِنَّ إِمَّامِ مَالِكُ

(سنن دارقطنی ۱۷،۲۲۱ وسنده صحح وصححه الحا کم علی شرط الشخین ۱۷ ۱۱ و وافقه الذهبی )

اس سے معلوم ہوا کہ بلی کے جو مصے سے بھی بچنا بہتر ہے۔واللہ اعلم

# رَافِعُ بْنُ إِسْحَاقَ :حَدِيثَانِ

نی مَنَا اَلْیَا کَ صَحابی ابوابوب (الانصاری رَّالِیَّیْ) جب مصر میں تصور انسوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میں ان (قبلہ رخ) لیٹرینوں کے ساتھ کیا کروں؟ اور رسول اللہ مَنَا اَلْیَٰیُمُ نے فرمایا ہے: جب تم میں سے کوئی آدمی پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لئے جائے تو نہ قبلے کی طرف رُخ کرے اور نہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ قبلے کی طرف رُخ کرے اور نہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ قبلے کی طرف پیٹھ کرے۔

[178] مَالِكُ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ رَافِع بُنِ إِسْحَاقَ مَوْلًى لِآلِ الشّفَاءِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشّفَاءِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ النّبِيِّ عَلَيْكَ يَقُولُ وَهُو أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ النّبِيِّ عَلَيْكَ أَنْ يَقُولُ وَهُو لِمَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِذِهِ بِمصْرَ: وَ اللّهِ إِمَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِذِهِ الكَرَابِيسِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( إِذَا ذَهَبَ أَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

### سنده صحيح

#### 

الموطأ (رواية ليجيًا ر۱۹۳م ۳۵۵، ک۱۳ با ۱۰ التم يد ار۳۴ وقال: "حديث متصل صحح" الاستذ کار:۴۲۳ که وأخرجهالنسائی (۱۷۱۲ ح۲۰)من حديث ابن القاسم عن الإمام ما لک به وللحديث طرق عندا بسخاری (۱۲۴۳) وسلم (۲۲۳) وغير جما.

#### **∰ ™**

- ① قضائے حاجت کے دوران میں قبلہ ( مکہ مکرمہ ) کی طرف رُخ کرنا یا پیٹے کرنا دونوں طرح سے ممنوع ہے تا ہم بعض سیح احادیث سے پیٹے کرنے کا جواز ملتا ہے لہذا شدید مجبوری یا شرعی عذر کی وجہ سے رفع حاجت کے دوران میں قبلے کی طرف پیٹے کرنا جائز ہے۔
  - 😙 کتاب وسنت کے منافی امور پر ناراضی کا اظہاراورا نکار کرنا اہلِ ایمان کا طریقیۂ کاراورامتیازی نشان ہے۔
- صحابہ کرام رضی اللہ عنبی اپنے بیارے نبی مثالی فی کے فرمان اور عمل کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کرتے تھے بلکہ ہروقت قرآن وحدیث رعمل کرنے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔
  - نصابے عموم پر جاری رہتی ہے اللہ یہ کھنصیص کی کوئی دلیل ہو۔
  - نی مَنَا اللَّهُ اللَّهِ الله على الله على



موطئ إمّام مالكُ

[170] وَبِهِ أَنَّ رَافَعَ بُنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا أَبُوسَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (( أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورٌ )) المَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورٌ )) شَكَ إِسْحَاقُ: لَا يَدُرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدُريُ .

رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں اور عبداللہ بن ابی طلحہ (سیدنا) ابوسعید الخدری (وٹائٹیڈ) کی بیار پُرسی کے لئے گئے تو انھوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں رسول اللہ مٹائٹیڈم نے بتایا: بےشک جس گھر میں جسمے یا تصاویر ہوں تو وہاں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسحاق کو شک ہوا ، انھیں واضح طور پر معلوم نہ تھا کہ ابوسعید الخدری (وٹائٹیڈ) نے ان میں سے کون ساکلمہ کہا؟

# 

الموطأ (رواية ليحيل ٢ ر٩٤٥، ٩٢٢، ٩٦٥ ، ١٨٠٤ ) التمهيد اروس، الاستذكار: ١٨٠٣ ، الم

🖈 وأخرجهالتر مذی (۲۸۰۵)من حدیث ما لک به و قال: ''حسن صیح،''صححه ابن حبان (۲۸۲)

#### 

- 🕦 جانداراشیاءمثلاً انسان،حیوان اور پرندوں وغیرہ کی تصاویر بناناحرام ہے۔
  - 🕝 تصاور کی حرمت کے اس عمومی تھم سے بعض چیزیں مشنیٰ ہیں:

بچوں کے کھیلنے گا گڑیاں اور کھلونے وغیرہ ( دیکھئے سچے بخاری: ۱۱۳۰ صحیح مسلم: ۲۲۴۰،سنن ابی داود: ۲۹۳۲، وسندہ حسن )

كيرے ير پرندے كى تصوير (صحيح مسلم: ١٥٠٥، دارالسلام: ٥٥٢٢،٥٥٢١) وغير جما

سیدناانس ڈاٹٹنے کی انگوٹھی پرایک کھڑے تیر کی تصویرتھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۹۸ ت ۲۵۰۹۳ دسندہ سیجے) سیدناعمران بن حصین ڈاٹٹنے کی انگوٹھی پرایک آ دمی کی تصویرتھی جس کی گردن میں تلوارلئکی ہوئی تھی۔

(ابن ابي شيبه ۱۲۹۸ ح ۹۵ و ۲۵ وسنده حسن ،شرح معانی الآثار للطحاوی ۲۶۲۸)

- موجودہ دور میں ویڈ بواور کمپیوٹری ڈی کی ایجادیں تصویر کے عکم میں نہیں بیں کیونکہ ان پر کوئی تصویر نظر نہیں آتی۔ بیسائنسی اور شینیکل کمال ہے جے انسانوں نے دریافت کرلیا ہے لہٰذا بیا بجادات نیک مقاصد مثلاً تقریر تعلیم ، تربیت اور مناظرے وغیرہ کے لئے مباح کے حکم میں ہیں۔ رہے وہ اُمور جو شریعت کے خلاف ہیں تو ہر حالت میں نا جائز ہیں چاہے ان کے لئے ویڈ یو یاسیڈین استعال کی جائیں یانہ کی جائیں۔
  - ا نیزد کھے ح۲۲۰،۲۲۰ 💮



# وطن إمّام مالكُ

# أَبُو مُرَّةَ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ

آلاً] مَالِكُ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَلْحَةً أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيْلِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللّيْفِيّ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنّاسُ عَنْ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مَعْهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ سَلّمَا فَأَمَّا أَحَدُ هُمَا فَرَأَى مَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فَاوَاهُ فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ فَاوَاهُ اللّهُ وَأَمَّا الْآلُهُ وَأَمَّا اللّهِ فَاوَاهُ اللّهُ وَأَمَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَأَمَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَأَمَّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَأَمَّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَأَمَّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(سیدنا) ابو واقد اللیش (رانائیئ ) سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله منائیٹیئ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے پاس تھے کہ اشنے میں تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا۔ ان میں سے دو تو رسول الله منائیٹیئ کے پاس آئے اور ایک واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں رسول الله منائیٹیئ کے پاس آئے تو دونوں نے سلام کیا پھر ایک نے طقے میں تھوڑی ہی جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے آخر میں بیٹھ گیا اور تیسرا پیٹھ پھر کر چلا گیا۔ جب رسول الله منائیٹیئ (خطبے یا درس سے) فارغ ہوئے جب رسول الله منائیٹیئ (خطبے یا درس سے) فارغ ہوئے تو فر مایا: کیا میں شخصیں تین آدمیوں کی بات نہ بتاؤں؟ بوسے اللہ نے اللہ سے جگہ دے دی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے اس سے حیا کی اور تیسر نے منہ پھیرا تو اللہ نے اس سے حیا کی اور تیسر نے منہ پھیرا تو اللہ نے اس سے اعراض فر مایا.

## 

الموطأ (رواية كيل ٢٠/٩٦١،٩٦٠ حديث متصل صحيح) التمهيد الهاس، وقال: "هذا حديث متصل صحيح" الاستذكار: ١٤٩٣ ا

🖈 وأخرجه البخاري (٦٦) ومسلم (٢١٤) من حديث ما لك به .

#### **₩ 1111**

- 🛈 بغیرشرعی عذر کے کتاب وسنت کے وعظ وتعلیم اوراصلاحی درس کے دوران میں اُٹھ کر جانانہیں جا ہے۔
  - 🕑 مىجدىيں داخل ہونے كے بعدد وركعتيں پڑھنافرض يا واجبنہيں بلكسنت مؤكدہ ہے۔
- عالم کے پاس معجد میں بیٹھنامسنون ہے اور کوشش کرنی چاہئے کہ عالم کے قریب بیٹھا جائے لیکن لوگوں کی گردنیں بھلا تگنے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرنا چاہئے بلکہ جہاں خالی جگہ میسر ہوبیٹھ جانا چاہئے۔

ر مُوطْ أَيِمَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُولُ أَيْمَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُولُ لِمَا مِ الْكِنْ الْمُعَالِمُ الْكِنْ

- 💎 مجلس میں پہنچ کردوران درس یا دوران خطبہ سلام کہنا ثابت ہے جس کا جواب اگر مجلس سے ایک آدمی بھی دے دیو کافی ہے۔
  - هافظابن عبدالبر كنزديك الله كحياكرنے سے مراديہ كالله نے اسے بخش ديا۔ ديكھئے التمہيد (۱۷۲۱)
- چہرہ پھیرنے سے مراد دوبا تیں ہیں: یا تو وہ محض منافق تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوکراسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔
   یاعام مسلمان تھا تو اسے اس مجلس کے ثواب سے محروم کر دیا۔

# زُفَرُ بُنُ صَعْصَعَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابو ہر رہ (رہ النفیہ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافیہ جب نماز فجر سے سلام پھیرتے تو فرماتے: کیاتم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور فرماتے: میرے بعد نبوت میں سے سوائے اچھے خوابوں کے بچھ باتی نہیں رہا ہے۔

[۱۲۷] مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بُنِ صَعْصَعَةَ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ إِذَا الْسَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ قَالَ : (( هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْ اللّٰيْلَةَ رُؤْيًا؟ )) وَيَقُولُ : (( إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ .))

## 

الموطأ (رواية نجيل ١٨٣٤-٩٥٧ م ١٨٨٠، ك٥٦ ب اح٢) التمهيد ار٣١٣،الاستذكار:١٤٨٣

🖈 وأخرجه ابوداود (۱۷-۵) من حديث ما لك به وصححه الحاكم (۳۹،۳۹۰/۳) و وافقه الذهبي .

#### **♦ 441 ♦**

ہوتے۔ (صحیح بخاری:۳۴۹۹)

① نبوت کے چھیالیس جھے ہیں جن میں ہے محمد رسول الله منالیّن کے آجانے کے بعد اب صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ نیک آدمی کا اچھا خواب ہے جس میں اسے بشارت دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب کشف والہام کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لئے قیامت تک بند ہے لہٰذا اب کی اُمتی کونہ کشف ہوگا اور نہ الہام ہوگا۔ ایک سیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله منالیّن آئی نے فرمایا:

(( إنه قد کان فیما مضی قبلکم من الأمم محدثون وإنه إن کان فی اُمتی هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب .))
تم سے پہلے سابقہ امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنسیں الہام ہوتا تھا اور اگر میری اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں کسی کوبھی الہام نہیں ہوتا۔ نیز دیکھئے ح ۳۷۵،۱۲۱

اوگوں سے یو چھا جاسکتا ہے کہ کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟



- انبیاء کرام نے خوابوں کی جوتعبیریں بیان کی ہیں وہ قطعی اور یقنی ہیں۔ اُمتیوں کی تعبیر قیاسی اور غیریقینی ہوتی ہے جس پر کلی
   اعتاد نہیں کیا حاسکتا۔
  - صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے باتیں کرنامباح ہے۔
    - اوگوں کومسئلہ مجھانے کے لئے عالم کابذات خودسوال کرنا بھی جائز ہے۔
- 🗨 محمد مَنْ النَّيْرُ كِ بعداب نبوت اوررسالت كاسلسله بميشه كے لئے منقطع كرديا گيا بالہذااب نه كوئى رسول پيدا ہوگا اور نه نبي پيدا ہوگا۔

# أَ يُوبُ بْنُ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيانِيُّ: ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

[174] قَالَ مَالِكُ : حَدَّثَني أَيُّوبُ بُنُ أَبي مَرْيُرَةَ : تَمِيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ فُوالْيَدَيْنِ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ((أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟)) فَقَالَ النَّاسُ : نَعَم. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى فَقَالَ النَّاسُ : نَعَم. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(سیدنا) ابو ہریرہ (رفائفیہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیہ نے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا تو (ایک صحابی) ذوالیدین (رفائفیہ) نے آپ سے بوچھا: یا رسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تورسول اللہ منافیہ نیا نے اللہ کیا نہاز کہ اللہ کا فیا نیا نہاز کہ ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نورسول اللہ منافیہ نیا نے کہا: کی ادوالیدین نے بچ کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھررسول اللہ منافیہ نیا کھڑ ہے ہو گئے اور (ظہریا عصری) آخری دو منافیہ نیا نہر کہی تو اپنے سمام پھیرا پھر تکبیر کہی تو اپنے سمجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدہ کیا پھر (سکبیر کہی تو اپنے سمجدوں کی طرح یا اس سے طویل سمجدوں کی طرح یا اس سے طویل سمجدوں کی طرح یا اس سے طویل سمجدوں کی طرح یا۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية نيخياا / ۹۳ م ۲۰ ۲۰ ک۳ ب۱۵ ح ۵۸) التمهيد ارا ۳۴۸ الاستذ کار: ۱۷۸ ۲ وأخرجه البخاری (۱۲۲۸) من حديث ما لک به ورواه مسلم (۵۷ س/۵۷) من حديث أيوب السختيا ني به .

#### 🅸 تنته 🅸

اگرکوئی شخص نماز مکمل کرنے سے پہلے بھول کرسلام پھیرد ہے تواسے چاہئے کہاس نماز کو شار کرکے باقی رکعتیں پڑھ کرآ خرمیں سجد کہ سہونماز کے سجدوں کے برابر یاطویل تر ہونا چاہئے۔

# ور منوطت إمتام ماليك المساك

- کھول کرنماز میں کلام کرنے یاسلام پھیرنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔
- اگر کسی حدیث میں شک ہوتواس کی تحقیق کرنامسنون ہے اور شیح ثابت ہونے کے بعداس پڑمل کرنا ضروری ہے۔
- 🔵 انبیاء ورسل کو دنیاوی اُموراورنماز وغیره میں مہوہ وسکتا ہے کیکن یا در ہے کہ بلیخ دین ، اخبار سابقہ اور حوالے بیان کرنے میں مجھی مہونہیں ہوسکتا۔
  - یقین کوشک کی بنیاد پر چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔
  - 🕤 اگرروایت میں مخالفت ہواور تطبیق ممکن نہ ہوتو ایک کے مقابلے میں جماعت کی روایت ہی راج ہے۔
    - سجدؤسہومیں تکبیرمسنون ہے۔
  - ♦ بعض الناس نے بیدعویٰ کیا ہے کہ بید حدیث مضطرب ہے۔اس دعوے کے فصیلی ابطال کے لئے دیکھئے التمہید (۱۳۲۳)
- یہ کہنا کہ ذوالیدین ولائٹیؤ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، غلط ہے کیونکہ غزوہ بدر میں تو ذوالشمالین ولائٹیؤ شہید ہوئے تھے اور ذوالیدین (خرباق ولائٹیؤ) تورسول الله منالٹیئل کی وفات کے کافی عرصہ بعد تک زندہ رہے ہیں۔
  - 🕦 نبی کریم مَالیَّیْم غیب بین جانتے تھے ور نتحقیق کے لئے لوگوں سے کیوں سوال کرتے ؟ نیز دیکھئے ٢٥١٥

[179] وَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا حَيْنَ تُوفِّقِيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ : ((إغْسِلْنَهَا ثَلَاتُ اللهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.)) قَالَتُ : فَلَمَّا فَرُغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : (( أَشْعِرْنَهَا إِنَّاهُ )) تَعْنِى إِزَارَهُ.

(سیدہ) ام عطیہ الانصاری (وَلَيْنَهُ) سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَنَّ اللَّهُمُ کی میٹی (سیدہ ام کلثوم وَلَيْنَهُ) فوت ہوئیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اسے تین دفعہ یا اگر مناسب مجھوتو زیادہ دفعہ پانی اور بیری کے چول کے ساتھ عسل دینا اور آخر میں اس میں کا فور یا کافور کا کچھ حصہ ڈالنا، پھر جب فارغ ہوجاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔

ام عطیہ نے کہا: جب ہم فارغ ہوئیں تو آپ کو اطلاع دی، پھرآپ نے ہمیں اپنے از اروالی چاور دی اور فر مایا: اس کے بدن کواس (چادر) میں لیپیٹ دو۔



الموطأ (رواية ليخيال ۲۲۲ حـ ۵۲۱ م. ۱۲ ب اح۲) التمهيد ارا ۳۵،الاستذ كار ۲۸۲ هم وطأ (رواية مي الاستد كار ۴۸۲ من حديث ما لك به .

### (C)) ( rIA

### ركي موطئ إمّام مالكُ

- 🛈 ۔ اگرمیت کونسل دینے کے بعداُ س کے سپلین سے کوئی چز خارج ہوجائے توعلاء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہاہے دوبارہ عسل دینا جا ہے اوربعض کہتے ہیں کدا ہے استنجا اوروضو کرانا کافی ہے۔اس میں پہلا قول بہتر اور راجے ہے۔واللہ اعلم
  - 🕝 میت کو پہلے استنجا پھرنماز والا وضواور پھرغنسل کرانا جا ہے ۔وضواورغنسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنی جا ہے ۔
    - 🕝 استنجا كراتي وفت ماته يركبر ابهونا حيائي دريك التمهيد (١٣٧٦)
- 🕝 بیری کے پتوں کا استعال افضل ہے اور اس پر قیاس کرتے ہوئے جدید دور کی ایجاد صابن وغیرہ کا استعال جائز ہے۔ واللہ اعلم
- عورتوں کوعورتیں اور مردوں کومر مخسل دیں گے اور خاوند کااپنی ہیوی کواور ہیوی کا اپنے خاوند کوشسل دینا جائز ہے جیسا کہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔ در کیھئے التمہید (۱/۰ ۳۸) اور منداحمد (۲۸۲ ۲ وسندہ حسن)
  - 🕤 عسلِمیت میں طاق تعداد (تین، یا نجی،سات)مستحب ہے۔

(سیدنا)عبداللہ بن عباس (طالفنہ )سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْ مَ لَي باس أيك آدمي آيا اوركها: يارسول الله! میری ماں بہت زیادہ بوڑھی ہیں ،ہم آھیں اونٹ پرسوار نہیں کر سکتے اور نہ وہ کگتی ہیں ،اگر میں نھیں ،سواری پر باندھاوں تو مجھے ڈرہے کہ وہ مرجائیں گی ، کیا میں ان کی طرف ہے جج کرسکتا ہوں؟ آپ (مَثَاثِیْلُم) نے فرمایا: جي بان!

[١٣٠] وَبِهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ رَجُلاً أُخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ :يَارَسُوْلَ اللهِ !إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى البَعِيْرِ وَلَا تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : (( نَعَم. ))

# ﴿ تفریع ﴿ ﴿

الموطأ (رولية الجوهرى:٣٠٢) التهيد ار٣٨٦ والرجل أمخبر لا بن سيرين هو يحي بن الي اسحاق رواة عن سليمان بن بيارعن ابن عباس به.

O وللحديث شاہدتوى عندالطحاوى في مشكل الآثار (الطبعة القديمة ٢٢٠) وبيضح الحديث وانظر التهبيد (٣٨٢٠)

#### **₩** ••••

- 🕦 اگر کوئی شخص شرعی عذر کی وجہ سے فرضی حج نہ کر سکے تواس کی طرف سے (بذات ِخود حج کرنے کے بعد ) حج کرنا جائز ہے۔
- موطاً ابن القاسم كي بيروايت محمد بن الحن الشيباني كي طرف منسوب موطاً مين بهي موجود بـــد كيفي موطاً الشيباني (ص٢٢٩ ٢٨٥)
  - مسکلہ یو چھنا تقلید نہیں ہے۔
  - نیز د ککھئے حدیث سابق: ۵۸

## أَيُّوبُ بْنُ حَبِيْبٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

ابوالمثنی الجہتی سے روایت ہے کہ میں مروان بن عکم کے اباس موجود تھا جب (سیدنا) ابوسعید الخدری (والنین کیاس موجود تھا جب (سیدنا) ابوسعید الخدری (والنین کی اس کے پاس تشریف لائے تو مروان بن حکم نے ان کہ افھوں نے مشروب (پانی وغیرہ) میں بھونک کہ افھوں نے مشروب (پانی وغیرہ) میں بھونک مار نے سے منع فر مایا ہے؟ تو ابوسعید (الخدری والنین کی مار نے اسے کہا: جی ہاں! پھرا کی آ دمی نے کہا تھا: یارسول اللہ! میں ایک سائس میں سیر نہیں ہوتا (پیاسار ہتا ہوں)! تو رسول اللہ مالین بیا نے واپ منہ سے دور کرو پھر سائس لو۔ اس نے کہا: میں اس (مشروب) کرو پھر سائس لو۔ اس نے کہا: میں اس (مشروب) میں ترکاد کھتا ہوں تو آپ نے فر مایا: پیالے کواسے منہ سے دور میں ترکاد کھتا ہوں تو آپ نے فر مایا: پیالے کواسے منہ دور

سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ حَبِيْبٍ مَوْلَى سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَرُّ وَانَ بُنِ الحَكِمِ فَلَا حَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ بُنُ الحَكْمِ : أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ بُنُ الحَكْمِ : أَسَمِعُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ أَلَّهُ نَهَى عَنِ الشَّوْرِ إِلَيْ عَلَيْتُ أَلَّهُ نَهَى عَنِ الشَّوْرِ إِلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَم ، النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَم ، فَقَالَ لَهُ أَرْوَى مِنْ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَم ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَم ، فَقَالَ لَهُ أَرْوى مِنْ لَنَهُ سَ وَاحِدٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ : ( فَأَيْنِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ : ( فَأَيْنِ اللّهُ عَلَيْكَ أَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

# 

الموطأ (رواية يحيل ٩٢٥/١ ح ١٤٨٣) اسمهيد اراوس،الاستذكار:١٥٥

🖈 وأخرجهالتر مذى(١٨٨٧،وقال:حسن صحيح)وابن حبان (الموارد:١٣٦٧)والحاكم (١٣٩٨٣) كلهم من حديث ما لك به .

- ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرم مشروب مثلاً دودھاور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے پھونکیس مارنامنع ہےاوراسی طرح پانی میں تنکے وغیرہ ہٹانے کے لئے پھونکیس مارناممنوع ہے۔
  - 🕑 اگر کوئی شرعی عذر ہوتو حکمران کے پاس عالم جاسکتا ہے بشر طیکہ وہاں کلمہ حق بیان کرےاور کسی قتم کالا کی ندر کھے۔
    - ا کیسانس میں پانی وغیرہ پیناجائز ہے کین افضل میہ کہ تین سانسوں میں پیاجائے۔
  - ﴿ اس حدیث میں ان لوگوں کا زبر دست رد ہے جودم درود کے لئے پانی وغیرہ کی بوتلوں اور برتنوں میں پھونکیں مارتے ہیں۔
- اگرمئلہ معلوم نہ ہوتو عالم سے پوچھ لینا چاہئے اور عالم کو چاہئے کہ وہ دلیل سے جواب دے بلکہ بہتر ہے کہ دلیل بھی بتا دی



### و منوك إمّام مالك

### 🕥 کیانی وغیرہ پینے سے پہلے اسے اچھی طرح دیکھے لینا جا ہئے۔

## العَلَاءُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ:لَهُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ وَلَهُ عَنْ أَبِيْهِ سِتَّةٌ أَحَادِيْثَ.

[۱۳۲] مَالِكُ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى العَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكُرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ - أَوْ ذَكَرَهَا - فَقَالَ: سَمِعْتُرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ:

((تِلُكَ صَلَاةُ المُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُم حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّيْطَانِ اصْفَرَّتِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَر أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَر أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيلًا .))

العلاء بن عبدالرحمٰن (بن یعقوب) سے روایت ہے کہ ہم ظہر (کی نماز) کے بعد (سیدنا) انس بن مالک (رالیٹیئا)

کے پاس گئے تو وہ کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھنے گئے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے یا انھوں نے خود ہی نماز کی جلدی کا ذکر کیا پھر انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ منگالیئی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ منافقوں کی نماز ہے، وہ منافقوں کی نماز ہے، وہ منافقوں کی نماز ہے، ان میں سے ہر آ دمی بیشار ہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج پیلا زرد ہوجاتا ہے اور شیطان ہے دوسینگوں کے پاس پہنی جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر چار کے دوسینگوں کے پاس پہنی جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر چار کے دوسینگوں کے پاس پہنی جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر چار کے دوسینگوں کے پاس پہنی جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر جار کے دوسینگوں کے باس پہنی جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوکر جار

# الله صحیح الله صحیح الله تفریع الله صحیح

الموطأ (رواية يحيّار ۲۲۰ ح ۵۱۵، ک۵۱ب ۱ ح ۲۲ م) التمهيد ۱۸۴،۱۸۵،۱۸۴،الاستذ كار ۲۸ م المح وأخرجه ابوداود (۱۳۳ من حديث ما لك بهورواه مسلم (۲۲۲) من حديث العلاء بن عبدالرحمٰن به .

#### **♦ تنت ♦**

- ① عصر کی نماز وقت داخل ہونے کے بعد جلدی پڑھنی جا ہے۔ یا در ہے کہ تھیج احادیث سے ثابت ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل سائے کے بعد داخل ہوجا تا ہے۔
  - 🕑 عصری نمازمسنون وقت سے غیرمعمولی تاخیر کرکے پڑھنامنا فقوں کا کام ہے۔
    - 🕝 بغیر کسی شرعی دلیل کے رسول اللہ مٹاٹیٹینم کی سنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہئے۔

### CATI

### موطئ إمّام مالكُ

- اگرامام نماز تا خیرے پڑھے واول وقت نماز پڑھ لینی چاہئے۔
- شرعی عذر کی بناپر مجد کی نماز با جماعت جھوڑ کر گھر میں اسلینماز پڑھی جا سکتی ہے۔
- 🛈 سیدناانس ڈالٹیڈ کا گھر معجد کے دروازے کے پاس تھا۔ دیکھئے التمہید (۱۸۲/۲۰)
  - 🕜 نيزد كيهيئ حديث سابق: ١٢٢

[1٣٣] مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبْيِهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ خَرَجَ إِلَى المَقْبُرَةِ : فَقَالَ : (( السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ إِخُوانَنَا .)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ فَقَالَ :(( بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوَانْنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُواْ بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُهُم عَلَى الحَوْضِ )). قَالُوا :يَارَسُولَ اللَّهِ !كَيْفَ تَعُرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : (( أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ لِرَجُلِ خَيْلٌ غُرٌ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلِ دُهُم بُهُم، أَلاَ يَعُرِفُ خَيْلَهُ؟ )) قَالُوا :بَلِّي . قَالَ : ((فَإِنَّهُمُ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ فَلْيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيْرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيْهِمِ أَلَّا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلا هَلُمَّ ! ثَلَاثًا. فَيُقَالُ : إِنَّهُمُ قَدُ بَدَّلُوا بَعُدَكَ . فَأَقُولُ : فَسُحُقًا فَسُحُقًا فَسُحُقًا.))

صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ اپ ان امتیوں کو

کس طرح بہچانیں گے جو آپ کے بعد ( دنیا میں )

آئیں گے؟ آپ نے فر مایا: تمھارا کیا خیال ہے اگر کسی

آدی کے گھوڑ ہے ہوں جن میں سے بعض سفیہ چہروں

اور سفیہ پاؤں والے ہوں اور وہ کا لے سیاہ گھوڑ وں کے

درمیان ہوں تو وہ اپنے گھوڑ وں کو بہچان نہیں لے گا؟

لوگوں نے جواب دیا: ضرور بہچان لے گا۔ آپ نے

فر مایا: یہ لوگ ( میرے امتی ) قیامت کے دن اس

فر مایا: یہ لوگ ( میرے امتی ) قیامت کے دن اس

صفیہ چمک رہے ہوں گے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں

موجود ہوں گا۔ پھر بچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹایا

مائے گا جیسا کہ گمشدہ اونٹ کو ہٹایا جاتا ہے پھر آخیں

خاتین دفعہ ) آواز دوں گا: ادھر آجاؤ، ادھر آجاؤ، ادھر



### كر موطئ إمّام مالِكُ

آجاؤ۔ پھر ( مجھے ) کہا جائے گا: انھوں نے آپ کے بعد ( آپ کی سنت اور دینِ اسلام کو ) تبدیل کر دیا تھا۔ پس میں کہوں گا: دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ۔

#### 

الموطأ (رواية يجي ار ٢٨- ٣٠ ح ٥٤، ك إلى ٢٦ ح ٢٨) التمهيد ٢٥١، ٢٣٩،٢٣٨، الاستذكار: ٥١

🖈 وأخرج مسلم (٢٣٩) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت** ∰

- ① سفر کے بغیر، قبروں کی زیارت اور قبرستان کو جانا مباح ہے تا کہ مرنے والوں کے لئے دعا کی جائے اور موت کو یا دکیا جائے۔ یا درہے کہ قبروں کی زیارت سے ممانعت منسوخ ہے۔
- عورتوں کے لئے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں مثلاً بھائی وغیرہ کی قبر کی زیارت جائز ہے جیسا کھیچے احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً دیکھئے سیح بخاری (۱۲۸۳) ضیح مسلم (۹۷۴، دارالسلام:۲۲۵)

سیدہ عا کشہ ڈائٹٹٹا اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈائٹٹٹ کی قبر پر گئ تھیں۔ (دیکھئے المتدرک للحائم ۱۲ سے ۱۳۹۲،وسندہ تھے وسجہ الذہبی) لیکن یا در ہے کہ غیرلوگوں مثلاً عوام میں مشہور بزرگوں کی قبر برعورتوں کا جا ناممنوع ہے۔

د يکھئے سنن الي داود (۱۲۳ وسنده حسن )

بلکہ نبی مٹالٹیٹر نے انعورتوں پرلعنت بھیجی ہے جو کٹرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔

د كيفي سنن ابن ماجه (٢ ١٥٤)، وسنده حسن ) اورسنن التريذي (٢٥٠١، وقال: حسن صحيح )

- السلام علیکم دعا ہے۔اس کا پیمطلب ہر گزنبیں کہ میت سنتی ہے کیونکہ جو محض سلام سن لے تو اس پر جواب دیناوا جب ہے اور کسی صحیح حدیث میں پنہیں آیا کہ مردہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے۔
- رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَمَّ الله عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

سلف صالحین سے بیٹا بت نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی کی طرح اُن کا احتر ام کرنا جاہئے۔

- حوض کو ثر برحق ہے جس سے بدعت یں اور ظالموں کو دور ہٹایا جائے گا۔
- 👁 نبی مَثَالِیَّیِمُ قیامت کے دن اپنے اُمتو ل کورضو کے اعضاء حمیکنے کی وجہ سے پیچان لیس گے۔مثلاً د کیھے اُلتمبید (۲۹۲٬۲۲۱،۳۰ وسنده سن)
  - نی مَالَّيْنَ عالم الغيب نہيں تھے بلکہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔



### سخت بدعات، گراہیوں، کفراوردو رظلم میں کتاب وسنت بڑمل کرنا بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وُولِیْمُونی سے)
روایت ہے کہ رسول الله مَنَّلِیْمُ نے فرمایا: کیا میں
متحصیں وہ عمل نہ بتادوں جس کے ذریعے سے الله
خطائیں مٹاتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ تکلیف
کے وقت پورا وضو کرنا ،مجدول کی طرف قدموں کے
ساتھ کثرت سے چلنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا
انتظار کرنا ،ید یاط (جہاد کی تیاری) ہے ،ید باط ہے ،ید
رباط ہے۔

[174] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الْخَبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الشَّكَارِهِ الشَّكَارِةِ الشَّكَارِةِ السَّكَارِةِ الْخَدَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ .))

# الله صحیح الله صحیح الله تفریق الله مسلم

الموطأ (رواية يحيّ ارا١٦ ح٣٨٥، ك ٩ ب١٥ ح٥٥) التمبيد ٢٢٢/٢٠ ،الاستذكار: ٣٥٥

🖈 وأخرجه مسلم (۲۵۱) من حديث ما لك به .

#### **₩ 441**

- عالم شاگردوں سے سوال کر کے انھیں مسئلہ سمجھا سکتا ہے۔
- فضائل اعمال کی بہترین حدیثوں میں سے بیحدیث بھی ہے۔
- پورے وضو کا مطلب نبی کریم مَثَلِ ﷺ کی سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرنا ہےتا کہ کوئی عضو خشک ندرہ جائے اور کوئی سنت مجھی ندرہ جائے۔
  - تکلیف سے مراد سردی وغیرہ ہے۔
  - رباطس حدول پر جہاد کے لئے مستعدر ہے کو کہتے ہیں اور اس طرح نماز کی تیاری کرکے دوسری نماز کا انتظار رباط ہے۔
     والحمد للد
    - ﴿ جَوْحُصْ جَتَنَى دور سے چِل كرم بِدآ تا ہے تواس كے لئے أتنا بى زيادہ ثواب ہے۔
- ابو بکر بن عبدالرحمان (تا بعی ) رحمہ اللہ فرماتے تھے: جو شخص صبح یا شام کو صرف مسجد کے ارادے سے مسجد جائے تا کہ فیر سیکھے یا سکھائے پھر گھرواپس آئے تو شخص اس مجاہد کی طرح ہے جواللہ کے راستے میں جہاد کر کے مالی غنیمت لئے ہوئے واپس لوشا ہے۔
   (الموطا ار۱۲۱،۱۲۱ ہے ۱۲۳ وسندہ سیح)

### ور منوطت اِمّام مالِک کی منوطت اِمّام مالِک کی منوطت اِمّام مالِک کی منابع کی این است

﴾ سیدنا ابو ہریرہ رُقَاتُونُ فرماتے تھے: جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کراپی جائے نماز پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔ اگروہ اپنی جائے نماز سے اٹھ کرنماز کے انظار میں مسجد میں جائے تو وہ حالت نِماز میں ہی رہتا ہے۔ (الموطأ ۱۶۱۱ ح۳۸ وسندہ سجح)

[1**٣٥**] مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيْهِ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِهِ:

((إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوْا وَأَنْ اَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ .))

# الله صحیح الله صحیح الله تفریع الله صحیح

الموطأ (رواية يجيّٰ ار٢٩،٦٨ ح١٩٠٠) سباحه) التمبيد ٢٠٩/٢٠ الاستذكار: ١٢٥

المرابع و اخرجه أحمد (۱۲۰/۲ م ۹۹۳۲) والبخاري في جزء القراءة (بخفقي :۱۸۴،۱۸۳) من حدیث ما لک به ورواه مسلم (۲۰۲) من حدیث العلاء من أبیمن الى بربره به .

#### ∰ تنته ﴿

- آ قوله "و مافاتكم فأتمو ا "اور جوفوت موجائة واسے پوراكرلو، كے بارے ميں حافظ ابن عبد البرنے فرمايا:
- ''ففیه دلیل علی أن ما أدرك المصلی مع إمامه فهو أول صلاته ''اس میں دلیل ہے كہ نمازى امام كے ساتھ جونماز پاتا ہے وہ اس كى پہلى نماز ہوتى ہے۔ (التمبد ۲۳۴/۲۰)
  - 🗨 اقامت سے پہلے تمام نمازیوں کامبحد میں آنا ضروری نہیں ہے کیکن بہتریہی ہے کہ وہ تکبیرِ اُولی سے پہلے مسجد بہنچ جائیں۔
- ﴿ نماز کے لئے تیز دوڑتے ہوئے آناممنوع ہے۔ یا درہے کہ حالتِ اضطراری میں بعض اوقات تیز چلتے ہوئے آنا جائز ہے بشرطیکہ سکون اوروقار کے خلاف نہ ہو۔
- ﴿ جَوْحُض امام كے ساتھ نماز میں شامل ہوجائے تو اپنی اس ركعت كواپنی پہلی ركعت شار كرے۔ مثلاً امام جب دوسری ركعت پڑھ كر كھڑا ہوتا ہے اور اس كى يہ پہلی ركعت ہے تو يہ اس ميں قيام كے وقت رفع يدين نہ كرے جب كہ امام بير فع يدين كھڑے ہوتے وقت كرتا ہے۔ پھر جب بيا پنی دوركعتيں پڑھ كر كھڑا ہوتو رفع يدين كرے۔ اس وقت امام كی تيسرى ركعت ہوتی ہے اور وہ رفع يدين نہيں كرے گا۔



(سیدنا) ابو ہریرہ (رطابعیٰ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیٰ اِن مریدہ (روغنی منابیٰ اِن مردنت (روغنی مرتبان) میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

[177] مَالِكٌ عَنِ الْعِلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (عَنْ أَبِيْهِ) مَالِكٌ عَنِ الْعِلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (عَنْ أَبِيهِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَقَّتِ .

#### 

الموطأ (رواية لحيل ۲۸۳،۸ ۴۳،۸ ح ۱۹۳۷، ک۳۳ ب۲ ح۲۷) التمهيد ۲۰۱۸ ۲۳۷،الاستذ کار: ۵۲۵

🖈 وأخرجه أحمر (١٠٦١ه ح ١٠٦٧) من حديث ما لكبه.

o من رواية يحيى بن يحيى و سقط من الأصل.

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

اگر محجوریں وغیرہ کسی برتن میں پانی ڈال کر بھگوئی جائیں تا کہ شربت یا شیرہ تیار ہوجائے تواسے نبیذ کہتے ہیں۔ چونکہ پچھدن گزرنے کے بعداس مشروب میں نشہ پیدا ہونے کا امکان ہے لہٰذا شریعت میں اس عمل سے منع کر دیا گیا اورا گرنشہ پیدا نہ ہوتو ممنوعہ برتنوں کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے۔

🕝 نيزد يکھئے ح ۲۴۸

اگرنبیزنشدر نے وحدیث ((کل شواب أسکو حوام)) ہر شروب جونشہ دے حرام ہے۔ (تقدم: ۲۰) کی رُوسے بینبیز
 حرام ہے۔

🕜 مزیدفوائدوتفقه کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۲۰

نبیذ کے علاوہ ان ندکورہ برتنوں کا استعال جائز ہے۔

[١٣٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّالِثَ ۖ قَالَ : (( قَالَ اللَّهُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشُرِكَ فِيْهِ غَيْرِيُ فَهُوَ لَهُ كُلَّهُ وَأَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ولائٹوؤے) روایت ہے کہرسول اللہ مَالِیْوَمُ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے فرمایا:جس نے ایساعمل کیا جس میں میرے ساتھ غیرکو شریک کیا تو یہ ساراعمل اسی کے لئے ہے اور میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔

### 

🖈 وأخرجه الجوبري ( ٦٢٣ ) وابن حبان في كتاب الصلاة ( اتحاف المهرة ١٥/١٥٥ حمر ١٩٢٩٢) من حديث ابن وهب عن ما لك عن

العلاءً عن أبيين أي مريرة به ورواه مسلم (٢٩٨٥) من حديث العلاء عن أبيين أي هريرة به .

#### 🍪 تنته 🍪

- شرک کرناسب سے بڑا جرم ہے جس پراللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔
- 🕝 ریا کرنے والے کاعمل باطل ہے،اس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔
  - حدیث بھی وحی اور منزل من اللہ ہے۔
- موطاً ابن القاسم والى اس حديث كوسعيد بن عفير نے بھى امام مالك سے بيان كيا ہے۔ (د كيھے اتحاف المبرة ١٥١ م١٥)

[١٣٨] وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيَّ عَنِ الإِزَارِ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ )) قَالَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (( لَا يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.))

العلاء کے والد (عبدالرحمٰن بن یعقوب) سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابوسعید الخدری (وُلاَثَیْنُ) سے ازار کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: میں تجھے علم کے ساتھ بتاتا ہوں، میں نے رسول اللہ مَثَالَیْمُ کُو فرماتے ہوئے سا: مومن کا ازار آدھی پیڈلیوں بحک ہوتا ہے، اس سے لے کرمخنوں تک کوئی حربے نہیں ہے، اس سے جو نیچ ہوگا تو وہ آگ میں ہے۔ آپ نے یہ بات سے جو نیچ ہوگا تو وہ آگ میں ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی: جو شخص تکبر سے اپنا از ار گھیٹے گاتو قیامت کے دن اللہ اسے ( نظر رحمت سے ) نہیں دیکھے گا.

# الله محیح الله تفریع الله علیه الله الله محیح

الموطأ (رواية يجي ۱۵،۹۱۴ م ۹۱۵،۹۱۳ م ۱۸ ب۵ ح۱۲) التمهيد ۲۲۵/۲۰ الاستذ کار ۱۲۹۲ الله و أخرجه ابن حبان (الاحسان: ۵۴۲۳) من حديث ما لك وابوداود (۴۹۳ م) من حديث العلاء به .

#### ﴿ تنته ﴿

① رسول الله مَنَّ الْيُوَّمُ نے ابو بُری جابر بن سلیم و النَّیْنَ سے فرمایا: ((وایا که و اسبال الإزاد فیانها من المخیلة و اِن الله لا یحب المحیلة.)) از ارائکا نے سے بچنا کیونکہ بی تکبر سے ہے اور الله تکبر کو پیند نہیں کرتا۔ (سنن ابی داود ۲۰۸۰، وسده صحح) معلوم ہوا کہ از ارکو شخوں سے نیچ لئکا نامطلق طور پر تکبر میں سے ہے اور اس سے صرف و ہ محض مستنی ہے جو ہروقت از ارکو شخوں سے بلندر کھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے لیکن بتقاضائے بشری بعض اوقات بے خیالی میں از اربیجے ہوجا تا ہے۔ یا در ہے کہ از ارہو

ور منوات إمّام مالِك المعالية

ہی اتنا جو مخنوں سے بنیجے نہ جائے یعنی چھوٹا ہوا گر کوئی شرعی عذر ہوتو چھر گنجائش ہے۔سیدنا ابن مسعود ڈٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ وہ پنڈلیوں کی بدصورتی کی وجہ سے از اربنچ رکھتے تھے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۰۲۸ - ۲۲۸ ۲۲۸ وسندہ قوی)

- ۔ سیدنا ابن عمر دلی شیئے نے فر مایا: رسول الله متالی آغیر نے از ارکے بارے میں جو فر مایا ہے وہی قیص کے بارے میں ہے۔
  (سنن ابی واود:۹۵موسندہ حسن)
  - مشهورمفسرامام مجابدر حمداللد نے فرمایا: جس کا ازار ٹخنوں کو جھو لے تواس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

(مصنف ابن الي شيبه ٨را٢٠ ح٣٠ ٢٧٨ وسنده صحيح)

اس کی تا ئیداس مشہور صدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ آپ مَلَّ لَیْا اَ اَلَّا اِللَّهِ مَعْلَمُ اِللَّهِ ا مُخنول سے ینچےتھا۔ (سنن ابی داود ، ۹۳۸ ، اسنن اکبر کللیبیتی ۳۳۲۳ اسند آخر دسندہ جس ، ابدِ عفرالموذن وثقدالتر ندی دابن حبان وصدیثہ لاینزل عن درجتہ الحن )

- 🕝 نيزو يکھئے ح ١٦٥
- مئلہ دلیل سے بتانا چاہئے۔
  - ا مدیث علم ہے۔

### أَبُو السَّائِبِ مَوْلَلَى هِشَامِ بُنِ زُهْرَةَ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ

آلاً مَالِكُ عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زُهُرَةَ يَقُولُ: سَمِعُتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: سَمِعُتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: ) ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ قَلْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَامٍ.)) فَقُلُتُ: يَا أَبَا هُرَيُرةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقُلُتُ: يَا أَبَا هُرَيْرةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقُلُتُ: يَا أَبَا هُرَيْرةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقُلُتُ: يَا أَبَا هُرَيْرةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فِقُلُتُ : يَقُولُ : (﴿ قَالَ اللّهُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ فِي مَنْ اللهِ عَلَيْكِ : ( قَالَ اللهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَنْ عَنْ فَي نَفُسِكُ فَي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : ( قَالَ اللهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْكِ : ( قَالَ اللهُ عُنْ فَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ : ( قَالَ اللهُ عَلْكِ اللهُ عَلْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ

(سیدنا)ابو ہریرہ ( دلیانٹیؤ ) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهُ وَعَلَیْ نِے فر مایا:

جس نے الی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو یہ نماز ناقص ہے۔ ناقص ہے، ناقص ہے کمل نہیں ہے۔ (راوی نے کہا) میں نے کہا: اے ابو ہریہ ایس بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ تو اضوں (سیدنا ابو ہریہ وٹائٹیڈ) نے میرا ہاتھ جھٹکا پھر فرمایا: اے فاری! اسے اپنے دل میں پڑھ کیونکہ میں نے رسول اللہ سُٹائٹیڈ کو اسے اپنے دل میں پڑھ کیونکہ میں نے رسول اللہ سُٹائٹیڈ کو فرمایا: میں نے فرمایا: میں نے درمیان نماز آ دھوں آ دھ تسیم کردی ہے پس آ دھی میرے لئے ہاور آ دھی میرے کے درمیان نماز آ دھوں آ دھ تسیم کردی ہے پس آ دھی میرے لئے ہاور آ دھی میرے بندے کے درمیان نماز آ دھوں آ دھ تسیم کردی ہے پس آ دھی میرے لئے ہاور آ دھی میرے کے لئے ہاور آ دھی میرے کے لئے ہاور آ دھی میرے کے لئے ہاور اللہ مُنائٹیڈ کے نے فرمایا: بندہ ہو انگے گا اسے ملے گا۔ رسول اللہ مُنائٹیڈ کے فرمایا: بندہ ہو انگے گا اسے ملے گا۔

### CATION

موطئ إمّام مالِكُ

﴿ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: أَنْنَى عَلَيَّ عَبُدِيُ ، يَقُولُ اللَّهُ: أَنْنَى عَلَيَّ عَبُدي ، يَقُولُ اللَّهُ: 
مَجَّدَنِي عَبُدِي ، يَقُولُ العَبْدُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ فَهاذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي 
مَاسَأَلَ ، يَقُولُ العَبُدُ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 
صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ فَهاؤ لاء لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 
مَاسَأَلَ . ) )

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: فِي هَذَا الحَدِيْثِ اضْطِرَابُ أَلْفَاظِ رُوَاتِنَا فَأَثْبَتُهُ عَلَى نَصِّ الدَّبَّاغِ إِلَّا فَهاذِهِ فَإِنَّهَا عَلَى لَفُظِ عِيْسَى وَالنَّسْخَةُ عِنْدَ الدَّبَّاغِ فَهاذَا.

بنده كهّا ب: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ ﴾ توبي بندے كے لئے ہاور بنده جومائكَ گااے ملےگا۔

(اس كتاب كے جامع امام) ابوالحن (القابى) نے كہا:
اس حدیث كے الفاظ میں ہمارے (موطا كے)
راويوں نے اضطراب كيا ہے لہذا میں نے (ابوالحن علی
بن محمد بن مسرور) الدباغ كے الفاظ درج كئے ہیں،
سوائے اس كے كہ يينسلی (بن مكين) كے لفظ پر ہے
اورنسخد الدباغ كے پاس تھا، پس بيبات ہے۔



الموطأ (رواية ليخيار ۸۵،۸۵،۸ مـ ۱۸۵،۵ سب و هس) التمهيد ۲۰ر۱۸۵، الاستذكار: ۱۲۱ الموطأ (رواية ليخيار ۳۹۵،۸۵۰) من حديث ما لك بد

#### **♦** تنت ♦

① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہر برہ و رانٹیؤ فاتحہ خلف الا مام کے قائل تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ شاگر دنے سیدنا ابو ہر برہ و رقیانٹیؤ سے بوچھا: میں امام کی قراءت سن رہا ہوتا ہوں؟ تو انھوں نے فرمایا: اے فارسی! اپنے دل میں پڑھ۔ (مندابی وانۃ ۱۲۸/۱۰، وسندہ صحح ) اس کی تشریح میں ملاعلی قاری حفی کھتے ہیں: آہت پڑھ، بلند آواز سے نہ پڑھ۔ (مرقاۃ الفاتج ۵۲۹/۲۵ م ۸۲۳)

## ور موائ إِمَام مالِكُ وَلَيْ الْمَامِ مَالِكُ وَلَيْ الْمِالِكُ وَلَيْ الْمِالِكُ وَلَيْ الْمِالِكُ وَلَيْ الْمُ

اس پراجماع ہے کہاں حدیث میں پڑھنے سے مرادسرا بغیر جہر کے پڑھنا ہے۔ دیکھئے کتاب القراءت للبیہ بقی (ص ۳۱) شاہ ولی اللّٰد دہلوی حنفی نے کہا: 'دلیعنی آہت، بخوان تاغیر تو آخر انشو د' لیعنی آہت، پڑھتا کہ تیرے سواد وسراکوئی اسے نہ ہئے۔ (مون صفی شرح موطاع اص ۲۰۱)

معلوم ہوا کہ جولوگ اس سے ہونٹ ہلانے کے بغیر صرف اخبار پڑھنے والا تد بر مراد لیتے ہیں غلط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹنڈ نے اپنے شاگر دیے فرمایا: جب امام سور ہ فاتحہ پڑھے تو تُو اسے پڑھاورامام سے پہلے ختم کرلے۔

(جزءالقراءة للبغاري: ٢٣٧ وسنده صحيح وقال النيموي التقليدي في آثار السنن: ٣٥٨ "و إسناده حسن")

معلوم ہوا کہ پڑھنے سے مراد صرف تدبر نہیں بلکہ ہونٹول سے خفیہ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے ور نہ امام سے پہلے فتم کرنے کا کیا مطلب ہے؟

سيدناابو ہريره والنفيُّ كےعلاوه درج ذيل صحابه وتا بعين بھي فاتحه خلف الا مام كے قائل و فاعل تھے:

(جزءالقراءة للبخاري: ٥١ وهو يحج الله سيدناعمر طالثير (جزءالقراءة:۱۱،۵۰۱، وسنده حسن) ٢\_ سيدنا ابوسعيد الحذري والثين (مصنف ابن الى شيبه ار ٢٥ ساح ١ ٢٥ ١ وسنده محج) س\_ سيدناعباده بن الصامت ركائفيُّهُ (مصنف ابن الى شيبهار ٧٤٥ ح٣٧ ح٣٤٧ وهوسيح) ه- سيدناابن عماس طالنيه ۵۔ سيدناانس طالنيو (كتاب القراءة للبيهقي:۲۳۱ وسنده حسن) (كتاب القراءة للبيه في : ٢٣٧ وسنده حسن) ٧- سعيد بن جبير رحمه الله (السنن الكبري للبيهقي ٢ را ١٤، وسنده صحيح) ۷- حسن بقرى رحمه الله ۸\_ عامراشعبی رحمهالله (مصنف ابن الى شيبه ار ٢٨ ١٣٥ ح ١٨٣ ١٣ وسنده صحيح)

9- ابوالملیح اسامه بن عمیر رحمه الله (مصنف ابن ابی شیبه ۱۳۵ ۳۵ ۲۸ ۳۵ وسنده سیح) ۱۰- تحکم بن عتبید رحمه الله (مصنف ابن ابی شیه ۱۳۵ ۳۵ ۲۲ ۳۷ وسنده سیح)

امام شافعی ،امام اوزاعی اورامام بخاری وغیرجم رحمهم الله فاتحه خلف الامام کے قائل و فاعل مصے لبندا اسے منسوخ یا قرآن کے خلاف قرار دینا غلط ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب ''الکواکب الدربی فی وجوب الفاتحہ خلف الامام فی الجبر بی' اور ''نصرالباری فی تحقیق جزء القراءة للبخاری''

- کھی وحی ہے۔
- نماز کی اصل سورهٔ فاتحہ ہے یعنی اس کے بغیرنماز نہیں ہے۔
  - حمروثنا عصرادسورة فاتحد بـ وغير ذلك من الفوائد



### و مُوط المِيام ماليكُ

## مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[• 15] مَالِكُ عَنِ العَلاَءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَعْبَدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَعْبَدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَخِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَمِامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ المَعْنَيْهِ حَرَّمَ الْتَعْفَعُ حَقَّ مُسُلِمٍ بِيَمِيْنِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ المَحَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ .)) قَالُوا : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : (( وَإِنْ كَانَ فَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ .)) قَالَهَا ثَلَاثًا.
كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ .)) قَالَهَا ثَلَاثًا.

(سیدنا) ابوامامہ (ڈاٹٹؤ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیڈ نے فرمایا: جو شخص اپنی (جموثی ) قتم کے ساتھ کی مسلمان کاحق کاٹ (کر قبضہ کر) لے تو اللہ نے اس شخص پر جنت حرام اور (دوزخ کی) آگ واجب کر دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر چہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ اراک (مسواک والے درخت) کی ایک ٹہنی ہی ہو۔ آپ نے یہ بات تین دفعہ فرمائی۔

علاء( بن عبدالرحمٰن ) کی (بیان کردہ ) حدیثیں مکمل ہو گئیں اور بینو (۹) حدیثیں ہیں۔

# المتيق المحيح المنده صحيح

الموطأ (رواية ليحيل ٢ مر١٥ ح ٣ ١٥/٤ ١٠ ٣ ب ١٨ ح ١١) التمهيد ٢ م ٢ ٢ م ١١ الاستذكار: ١٣٩٦

🖈 وأخرجه أحمد ( ۴۵۲/۵ ح ۲۴۲۷ ) من حديث ما لك، ومسلم ( ۱۳۷/۲۱۸ )، ترقيم دارالسلام: ۳۵۳ ) من حديث العلاء به .

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- 🕦 جھوٹی گواہی اور جھوٹی قتم کبیرہ گنا ہوں میں سے ہیں۔
- 🕝 اگراللہ جا ہے تو گناہ گارمسلمان کو بھی جہنم میں کچھ عرصے کے لئے پھینک دے اوراگر معاف فرمادی تو وہ غفور دمیم ہے۔
  - 😙 ظلم اورحق تلفی تھوڑی ہو یازیادہ وہ ہرحال میں حرام ہے۔
    - ہرمسلمان کا مال وجان دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔
  - اسلام بیچا بتا ہے کہ سلمانوں میں ہمیشہ امن وا تفاق رہے۔
  - 🕤 اگر سوال کا جواب سمجھ میں نہآئے تواس کی وضاحت پوچھی جاسکتی ہے۔
  - ② سائل کومطمئن کرنے اوراچھی طرح سمجھانے کے لئے جواب میں تکرار کی جاسکتی ہے۔



### O TITI

### بَابُ الثَّاءِ وَاحِدٌ ثَوْرُ بُنُ زَيْدِ الدِّيليِّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[1\$1] مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بُنِ زَيْدٍ الدِّيليِّ عَنْ أَبِي الغَيْثِ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ حَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمُ ذَهَبًّا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الْأَمُوالَ وَالْمَتَاعَ وَالنِّيابَ قَالَ : فَأَهُدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَبَبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ عُكَمًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِ إلى وَادِى القُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى القُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَهُ سَهُم عَابِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: ((كَلَّا والَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ! إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ المَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا .)) فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهَ مَلَكِنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ((شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ.))

ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے خیبر والے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چا در (چوری کرکے) چھپائی ہوئی ہے۔ جب چھپائی ہے وہ آگ بن کراسے لیٹی ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات شنی تو ایک آ دمی ایک تسمہ یا دو تسم لے کررسول اللہ مَنَّ اللَّیْمُ کَا اللہ مَنْ اللّٰہُ کی مدداور تا تک سے ہیں۔ اللّٰہ کی مدداور تا تک سے جزءاول کھل ہوا۔

(سیدنا) ابو ہر رہ ( رہائٹیز ) سے روایت ہے کہ خیبر والے

سال ہم رسول الله مَالِينَا لِم كے ساتھ (جہاد كے لئے)

نكے تو ہمیں مال غنیمت میں اموال ( زمینیں ) ، اسباب

اور کیڑوں کے سوا نہ سونا ملا اور نہ جاندی ۔ بنو ضبب

(قبیلے) کے ایک آ دمی رفاعہ بن زید نے رسول الله مَالَّيْنَامُ

كو تحفي مين أيك كالا غلام ديا جسے مدعم كہتے تھے،

رسول الله مَنَّالِيَّةِ نِي اسے وادی قریٰ کی طرف جیجا۔

جب ہم وادی قری میں پہنچے تو کیاد کھتے ہیں کہرسول اللہ

مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ایک بے نشان تیرآیا تو اسے آگا اور وہ فوت ہو گیا۔

لوگوں نے کہا: اسے جنت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ

مَنَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّ

تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ بِعَوْنِ اللهِ وتأْيِيدِهِ.



الموطأ (رواية ليجيُّ ٢ رو ٣٥ ح ١٠١٢) ك ٢١ ب١٣ ح ٢٥، وعنده: سهم عائرٌ) التمبيد ٢ ر٣، الاستذكار: ٩٣٩



و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

🖈 وأخرجه البخاري (٧٤٠٤)ومسلم (١١٥) من حديث ما لك به .

#### **₩ 411**

- 🛈 معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہر برہ ڈالٹنڈ غز وہ خیبرے پہلے مسلمان ہوگئے تھے۔
  - غزوهٔ خیبرسات(۵) ججری میں ہواتھا۔
- 🕝 بعض راویوں نے اس روایت میں غزو و خیبر کے بجائے غزو و کُنین کالفظ ذکر کیا ہے۔واللہ اعلم
  - چوری کرناحرام ہے بالخصوص مال غنیمت میں سے چوری کرناحرام اور کبیرہ گناہ ہے۔
- دلیل (قرآن وحدیث) کے بغیر کسی خاص شخص کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیناغلط ہے۔
- ضرورت کے وقت قتم کھا نا جا ئز ہے بلکہ بغیر ضرورت کے بھی تچی قتم کھا نا جا ئز ہے جس سے اللہ تعالی کی تعظیم اور اپنی بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔
   تاکید مقصود ہوتی ہے۔
  - تخفة قبول كرنامسنون ب بشرطيكه رشوت وغيره حرام أمور كاشك وشبه نه هو۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بَابُ الجِيْمِ وَاحِدٌ

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ الحُسَيْنِ : خَمْسَةُ أَحَادِيْثَ

(سیدنا) جابر بن عبدالله (الانصاری طالنین ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَالِینی کا کود یکھا، آپ چر اسود سے دمل کیا (دوڑتے ہوئے چلے) حتیٰ کہ اس تک پہنچ، آپ نے اس طرح تین چکر لگائے۔ [187] مَالِكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ الْأَسُودِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ.

### 

الموطأ (رواية يجيّ ارم ٢٣ ص ٨٢٤، ك٠٠ ب٥٣ ص ١٠٤) التهيد ٢٨٨٢، الاستذكار: ٧٤٥

🖈 وأخرجه مسلم (۱۲۶۳/۲۳۵) من حديث ما لك به .

#### **♦ تنت ♦**

① اس پراجماع ہے کہ حجراسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے پھروہاں سے دائیں طرف (مقام ابراہیم کی طرف) چلا جاتا ہے اور بیت اللّٰد بائیں طرف ہوتا ہے پہلے تین چکروں میں دوڑ نااورآخری چار چکروں میں چلنامسنون ہے۔ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ ٢٣٣

- 🗨 حجراسودکو چومنا، ہاتھ لگانایا دُور ہے بہم اللہ، اللہ اکبر کہہ کراشارہ کرنامسنون ہے۔ 🕝 اُلٹاطواف جائز نہیں ہے۔
- رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِنهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ
  - اس براجماع ہے کے عورتوں برکوئی را نہیں بلکہ وہ طواف کے ساتوں چھیروں میں صرف چلیں گی۔
  - 🕤 اگر کو کی شخص رمل نہ کر ہے تو اس پر دم واجب نہیں ہے اور اگر کثر ت از دحام کی وجہ سے رمل نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔
    - را جراسود سے جراسود تک ہے، رکن یمانی تک کارٹل کمزوروں کے لئے ہے۔

اسنده صحیح اسنده صحیح استاده صحیح استاده صحیح استادی استادی استاده استاده استاده استاده استاده استاده استاده ا

الموطأ (رواية يحيّ ارا ١٤٧٥ ح ٨٠١) ١٠٦ ج ١٦١) التمهيد ١٩٧١ مالاستذكار ٩٠٠ ١

🖈 وأخرجه النسائي (۲۳۹/۵۲ ۲۹۷۲) من حديث ابن القاسم عن ما لك به ورواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جعفر بن محمد به بلفظ آخر.

#### **\* \*\*\* \*\***

- ہے کہ واوتر تیب کے لئے نہیں ہوتی لیکن نبی کریم منگاٹیئے کا قول وفعل جہاں ترتیب ٹابت کرتا ہے وہاں ترتیب ہی ضروری ہے مثلاً اگر کوئی شخص مروہ سے سعی کی ابتدا کر ہے تو اس کی سعی فاسد ہے اور اسے دوبارہ سعی کرنا پڑے گی۔
- اگرکوئی شخص اُلٹا وضوکر نے تو اس کا وضو فاسد ہے کیونکہ بیہ وضو نہ تو رسول الله منا ﷺ سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے لہذا اسے دوبارہ وضوکر ناپڑے گا اوراگرا لئے وضو کے ساتھ نما زیڑھ چکا ہے تو نماز کا اعادہ کرے گا۔ نیز دیکھئے ۲۳۲،۱۳۳
  - قرآن وسنت میں ذکر کی گئی ترتیب حکمت سے خالی نہیں ،اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری طالقیٰ جب صفا پر طالقیٰ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّیْ جب صفا پر کھڑے ہوئے اور کھڑے اور کھڑے اور فعہ کیمیر (اللہ اکبر) کہتے اور فرماتے: (﴿ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا شَرِیْكَ لَهُ

شروع کرتے ہیں جہاں سےاللہ نے شروع کیا ہے۔

[184] وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: (( لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ .))

C rmm

وكر موك إمّام مالك

يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدُعُو وَيَصْنَعُ عَلَى المَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ . المَرْوَةِ مِثْلَ ذلك .

كَ الْمُلُكُ وَكَ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْتُ ( )) ايك الله كسواكونى اله (معبود برق ) نهيں ہے، اس كاكونى شريك نهيں ، اس كى بادشاہى ہے اوراس كى حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چيز پر قادر ہے۔ آپ يمل تين دفعہ كرتے اور دعا فرماتے۔ آپ مروہ (كى بہاڑى) پر بھى اسى طرح كرتے تھے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيي ابرا سرح ٢٥ م. ١٠٠ ب ١٠ ب ١١٦ ) التمبيد ١٠١١، الاستذكار ١٩٥٠

🖈 وأخرجه النسائي (٥٦,٠٣٦ ح ٢٩٤٥) من حديث ابن القاسم عن ما لك به ورواه مسلم (١٢١٨) من حديث جعفر بن محمد به

#### **♦ 111 •**

- صفاومروہ پراس طرح چڑھاجائے کہ بیت اللہ سامنے نظر آئے تو بیمسنون ہے۔
- ی صفاومروه کی سعی کے سات پھیرے ہیں۔(۱) صفاسے مروه (۲) مروه سے صفا (۳) صفاسے مروه (۴) مروه سے صفا (۶) صفاسے مروه (۵) صفاسے مروه (۵)

یہ آخری پھیراہے جس کے بعد قصریاحلق کر کے عمرہ کرنے والا احرام کھول دیتا ہے سوائے جج افرادیا جج قران کے جن میں جمرات کو سنگریاں مارنے کے بعد قربانی یاحلق کے بعداحرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔

سیدناابن عمر طالتین صفا پرید دعا پڑھتے تھے: 'اکٹلی می آنگ قُلُت ﴿ اُدْعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمْ ﴾ وَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كُمَا هَدَيْئِنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَقَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ ''ا الله! تو نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمھاری دعا قبول کرول گا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہوایت عطافر مائی ہے اس طرح اسے ہمیشہ میرے پاس ہی رکھنا اور مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں مسلم (مسلمان) ہوں۔ (موطا امام مالک اس ۲۵ معلوم ہوا کہ صفاوم وہ کہ دوسری دعا نمیں بھی جائز ہیں۔

[150] وَبِهِ :أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَحَرَ بَعْضَ هَدُيهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ.

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رہائی ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق ہے اپنے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے بعض خود اپنے ہاتھ سے ذکے کئے اور آپ کے بعض جانوردوسروں نے ذکے کئے۔



### و مُوطَاإِمًا مِمالِكُ

### نمقیق 🍲 سنده صحیح

### 🕸 تغریج 🚱

الموطأ (رواية اليمصعب الزهري اره ٥٣٨ ح ١٣٨١)

☆ وأخرجه النسائی (۷۲۱۳۲ ح۳۲۲۳) من حدیث ما لک به وجاء فی رواییة کیچی بن کیچی (۱۹۹۳ ح۹۰۹)''مسالک عن جعفر عن أبیه عن علی بن أبی طالب''وهوغلط ،انظرالتمهید (۱۰۲/۲) والاستذکار:۸۴۹

- 🕦 بہتراورافضل بہی ہے کہ آ دمی اپنی قربانی خود ذ نج کرے اور اگر کسی دوسرے سے ذبح کروائے تو یہ بھی جائز ہے۔
  - 🕝 وکیل بناناجائزہے۔
- 😙 اس حدیث میں''غیرہ'' دوسرے سے مرادسید ناعلی بن ابی طالب ڈلائٹیئا ہیں جیسا کہ دوسری روایت سے ثابت ہے۔

[127] وَبِهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا نَوَ الْلَهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا نَوَلَ الْمُعَبَّتُ قَدَمَاهُ فَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي بَطُنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهُ.

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری طالنی سند کے ساتھ (سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری طالنی سے ا طالنی ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ سکالنی ہم جب آپ (کی پہاڑی) سے اترتے تو چلتے حتیٰ کہ جب آپ وادی کے درمیان پہنچتے تو دوڑتے یہاں تک کہ اس سے نکل جاتے۔

# 

الموطأ (رواية بحيل الرم سرك ١٥٥ ما ١٨٥٠ ك ٢٠ ب٢ م ١١٦٥) التمهيد ٢ م ١٩٩٠ الاستذكار: ٩٩٩

🖈 وأخرجه النسائي (۲۴۳/۵ ح ۲۹۸۴) من حديث عبد الرحمٰن بن القاسم عن ما لك به

#### 

- ① صفااور مروہ کے درمیان پیدل حالت میں سعی کرنی چاہئے اور اگر کوئی عذریا بیاری ہوتو پھر چلنے والی کرسیوں ،ساتھیوں کے کندھوں یا چاریائی پر لیٹے ہوئے سعی کرنا جائز ہے۔
- ا گرسعی کرنے والا اُجرت سے یا بغیر اُجرت کے کئی تخص کواُٹھا کرسعی کرائے تو کرانے والے کی سعی بھی ہوجاتی ہے اور یہی تھم طواف کا ہے۔
  - سعی بیت الله کے طواف کے بعد ہے لہذا پہلے سعی اور بعد میں طواف کرنا غلط ہے۔



### وطأإمام مالك

### بَابُ الحَاءِ اثْنَانِ لَهُمَا سَبْعَةُ أَحَادِيْتَ حُمَيْدٌ الطَّويلُ عَنْ أَنسِ :سِتَّةُ أَحَادِيْتَ

[127] قَالَ مَالِكُ : حَدَّنَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكُ قَال: سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ قَال: سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ فَكُمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرُ وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

(سیدنا) انس بن ما لک (رطانین ) سے روایت ہے کہ ہم نے رمضان میں رسول اللہ مَٹَاتِیْنِ کے ساتھ سفر کیا تو ہم میں سے روزہ رکھنے والا روزہ ندر کھنے والے کو بُر انہیں سمجھتا تھا اور روزہ ندر کھنے والا روزہ رکھنے والے پرکوئی عیب نہیں لگا تا تھا۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطاً (رواية يجي ار ٢٩٥٦ ح ١٦١٦، ك ١٨ ب ح ٢٣٠) التمهيد ١٢٩/١، وقال : "هذا حديث متصل صحيح " الاستذكار: ١١١ الموطاً (رواية بجي البخاري (١٩٨٧) من حديث ما لك بدورواه مسلم (١٩٨٨) من حديث ميد الطّويل بدوسر ح بالسماع عنده .

- ① سفر میں روزہ رکھنا اورافطار کرنا دونوں طرح جائز ہے۔اگر رمضان کے روزے افطار کئے تو بعد میں اُن کی قضامیں روزے رکھنا ہوں گے۔اگر سفر میں گرمی زیادہ ہواور سخت مشقت ہوتو افطار کرناافضل ہے۔
  - 🕝 نيزد يکھئے ح٢٥٥
  - سیدناعبدالله بنعمر دلالشئهٔ سفر میں روز و نہیں رکھتے تھے۔ (موطاً امام مالک ۱۹۵۷ حسالا وسندہ تھے)
     جبکہ عروہ بن الزبیر رحمہ الله سفر میں روز و رکھتے تھے۔ (اپینا ۲۹۳۷ وسندہ تھے)
    - اگردوکامول کاثبوت شریعت میں ہوتوایٹ دوسرے پراعتر اضنبیں کرنا چاہئے۔
      - کتابوسنت کے فلاف بات پرردکرنابالکل صحیح ہے۔

[14.4] وَبِهِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا فَقَالَ : ((إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ حَتَّى تَلاَحَى رَجُلانِ فَرُفِعَتْ فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ والسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ.))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا انس بن مالک ڈالٹٹن ہے)
روایت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ مٹالٹینے ہمارے پاس
تشریف لائے تو فرمایا: مجھے آج رات (کیلۃ القدر) دکھائی
گئی تھی حتیٰ کہ دو آ دمی جھگڑ پڑے تو اُسے اٹھا لیا گیا لہذا
اسے نویں ،ساتویں اور پانچویں (راتوں) میں تلاش کرو۔



### (حركر موطئ إمّام ماليك

### 🕸 تعقیق 🏖 صحیح

#### 🏇 تفریع 🎡

الموطأ (رواية يحيّار ٣٢٠ ح ٣١٧، ك ١٩ ب ٢ ح١٦) التمهيد ٢ رو ٢٠ ، الاستذكار ٢٦٢٠

السعن المستري في السنن الكبرى (٣٣٩٦) من حديث ما لك به درواه البخارى (٢٠٢٣) من حديث جميد الطّويل: حدثني السّعن عبادة بن الصامت به وسنده صحيح.

#### **₩ 111**

- ① لیلۃ القدرکے بارے میں راجح یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ بیرات ہر رمضان میں ہوتی ہے۔
- ﴿ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑ ناسخت نقصان کا باعث ہے اور دنیا وآخرت کے خسارے کا بھی امکان ہے الایہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔
- حافظ ابن عبدالبرنے کہا: اس باب میں آ ثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس رات (لیلۃ القدر) کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی جس سے اس کی حقیقی معرفت کا یقین ہوجیا کہ عوام کہتے ہیں۔(ائتہد ۲۱۲/۲)

کیکن یا در ہے کہ چیج حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات کے بعد والی ضیح میں سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اُس کی شعاعیں نہیں ہوتیں ۔

عوام میں جومشہور ہے کہ لیلۃ القدر کو درخت سجدہ کرتے ہیں۔ وغیرہ ،ان کی کوئی اصل صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔

اورائ سند كساتھ (سيدناانس بن مالک د التفيئوس)
روايت ہے كدرسول الله مَ اللَّيْظِ جب خيبر (فتح كرنے)
كے لئے (مدينے ہے) لكلے تو وہاں رات كے وقت
راخل ہوئے، آپ جب كى (اسلام د شن) قوم پر جملہ كرنا
چاہتے تو صبح ہے پہلے جملہ نہيں كرتے تھے۔ پھر جب صبح
ہوئى تو يہودى اپنى كدائيں اور ثوكرياں لے كر فكے۔
جب انھوں نے آپ كود يكھا تو كہا جم (مَّالَّيْظِمَ) ہيں، الله
كى قتم! محمد (مَّالَّيْظِمَ) اور (ان كا) لشكر ہے تو رسول
الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْظِمَ اور (ان كا) لشكر ہے تو رسول
الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّٰهِ الْمِر، خراب ہوا خيبر، جب ہم
كى قوم كے پاس چنجتے ہيں تو ان لوگوں كى صبح بُرى ہوتى
ہے۔ جنھيں (جہنم اور عذاب سے) ڈرايا گيا ہے۔



و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

#### 🕸 تفريع 🍪 البخاري

الموطأ (رواية يجيل ۲۹۸٬۳۷۸٬۲۸۳ هـ۱۰۳۵،ک۲۱ب۱۶ هـ ۱۸۸٬وعنده: لم يُغِوْ) التمهيد ۲۱۵٬۲۱۵،الاستذ كار:۹۷۲ الله وأخرجه البخاري (۲۹۴۵)من حديث ما لك بدوصرح حميد الطّويل بالسماع عند البخاري (۲۹۴۳)

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- 🕦 جن کا فروں تک دینِ اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہوتو آخیس جنگ کے وقت دوبارہ دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔
  - کفار کے خلاف جہادی مہم میں رات کو تیاری کر کے ضبح کے وقت جملہ کرنا بہتر ہے۔
- 🕝 اپنی بات کی تائید کے لئے شرعی حدود کومبر نظرر کھتے ہوئے عندالضرورت قرآنی آیات سے استشہاد واستدلال جائز ہے۔
- ﴿ اہم موقع پراللہ اکبر کہنامسنون ہے کین یا درہے کہ ہمارے زمانے میں مروجہ نعر و تکبیر کا کوئی ثبوت ہمارے علم میں نہیں ہے بلکہ سیدنا ابوموی الاشعری و اللہ کا کہ کا کردہ مرفوع حدیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ دیکھیے تھے بخاری (۲۹۹۲)و صحیح مسلم (۲۷۰۳)
- وہ کا فرجودن رات مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوشاں ہیں،ان کے خلاف حملہ کی ابتدا کرے اقدامی جہاد کیا جاسکتا ہے۔

[100] (وَبِهِ:)أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بِنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ((كُمْ سُفُتَ الِيُهَا ؟)) فَقَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.))

اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدنا) عبد الرحمٰن بن عوف (والنظیۂ) رسول الله مَالیّٰیْمُ کے پاس آئے اور ان پر زردی کا نشان تھا تو رسول الله مَالیّٰیُمُ نے اُن سے پوچھا(بیکیاہے؟)

پ پ ی ی المور المور المور المور الموری الموری کے بتایا کہ انھوں نے انسار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ رسول اللہ مثالی کے اسے (حق مہر میں) کیا دیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: کھجور کی ایک مشمل کے برابر سونا۔ تو رسول اللہ مثالی کی ایک علم کرو اگر چا ایک بری ہی کیوں نہ ہو۔ اگر چا ایک بری ہی کیوں نہ ہو۔

البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجيٰ (٥٣٥/٢ ٣٥ م ١١٨، ١٨ ب٢١ ح ٢٥) التمهيد ١٨٨/١، الاستذكار ١٠٠١٠

🖈 وأخرجه البخاري ( ۵۱۵۳) من حديث ما لك به، ورواه مسلم (۱۸۲۱/۸۱) من حديث حميد الطّويل به وصرح حميد بالسماع



### موطئ إمتام ماليك

عندالبخاری (۵۰۷۲)

#### 

- 🕦 شادی پرهپ استطاعت ولیمه کرنامسنون ہے۔
- 🕑 انضل یمی ہے کہ نکاح یا شادی کے وقت ہی حق مہرادا کر دیا جائے۔
- 🕑 اپنی قوم سے باہردوسری قوم میں شادی کرنا جائز ہے۔ د کیسے تفقہ نمبر: ۵
- ﴿ حق مهرزیاده بھی ہوسکتا ہےاور کم بھی ،اس میں کوئی خاص مقدار ثابت نہیں ہے۔ تاہم اس میں بہت زیادہ اسراف اورغلونہیں کرنا چاہئے جیسا کہ سیدنا عمر وٹائٹیئئے نے تھم دیا تھا۔ دیکھئے سنن الی داود (۲۱۰۲) دمندامام احمد (۱۸۸۱ ح ۳۸۰ وهوحسن) رسول الله سَنَا ﷺ نے فرمایا: (( خید النکاح ایسسرہ .)) بہترین نکاح وہ ہے جوآسان ہو۔

(صحیح این حبان ،الاحسان : ۲۰ ۴ مه دوسرانسخهٔ ۲۷ مه وسنده صحیح "سنن ایی داود : ۲۱۱۷ ، وصحیح الحاکم ۱۸۲٬۱۸۱ ، علی شرط میخین و وافقه الذہبی )

- ایخ قبیلے میں اور قبیلے سے باہر دونوں طرح شادی کرنا بالکل صحیح اور جائز ہے۔
  - الله عالم الغيب صرف الله تعالى بـ
- اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں مروجہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، وگر نہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اپنی محبوب ترین شخصیت سید نامحمد رسول اللہ منابطین کو اپنی بارات کے ساتھ لے کرنہ جاتے۔

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا انس ڈالٹھڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ نے سے پہلے اخیس یہ کے سے پہلے اخیس بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سرخ ہوجا بااور رسول اللہ مٹالٹیڈ کے فرمایا: بھلا بتاؤ!اگر اللہ کھل روک لیے چھرتم کس وجہ سے اپنے بھائی کا مال لوگے؟

[101] وَبِهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الشَّهَ مَلَى عَنُ بَيْعِ الشَّمَادِ حَتَّى تُذُهِيَ . فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا تُزُهِي ؟ قَالَ : ((تَحْمَرُ . ))
وَمَا تُزُهِي ؟ قَالَ : ((تَحْمَرُ . ))
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ((أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْحُذُ أَحَدُ كُمْ مَالَ أَحِيدِ ؟))

# المحتمدة ال

الموطأ (رواية يجي ١٨/١٢ ح ١٣٨١، ك ١٣ ب ٨ ح ١١) التمبيد ٢٠ (١٩٠ الاستذكار: ١٢٦١

🛈 چونکهاس طرح کے سودے میں کسی ایک فریق کے شدید نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اور شدیداختلاف پیدا ہونے کا امکان ہوتا



### وكر موك إمّام مالك

بلنداعام لوگوں كواس منع كرديا كيا ہے۔

- اسلامی تجارت کے خصائص میں سے ہے کہ فریقین میں سے سی فریق کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔
  - 🕝 نيزد يکھئے ح٢٣٥

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا انس وٹائٹیؤ سے ) روایت ہے کہ ابوطیبہ نے رسول اللہ مٹائٹیؤم کے بچھنے لگائے تو رسول اللہ مٹائٹیؤم کے بچھنے لگائے تو رسول اللہ مٹائٹیؤم نے تھم دیا کہ اسے (مزدوری میں) کھجوروں کا ایک صاع دیا جائے اور آپ نے اس کے مالکوں کو تھم دیا کہ وہ اس پرخراج (مقرر کردہ رقم) میں کی کردیں۔

[107] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢/٢٤ ح ١٨٨٤، ك٥ ب٠ اح٢٧ نحوالمعنى) التمهيد٢ (٢٢٣، الاستذكار:١٨٢٣

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۰۲، ۲۱۱۰) من حدیث ما لک، وسلم (۱۵۷۷) من حدیث حمید الطّویل به وصرح حمید بالسماع عندمسلم (۱۵۷۷)

#### **♦ :::**

- یاری کے علاج کے لئے آلات کے ذریعے سے جسم کے کسی جھے سے خون نکا لئے کے مل کو تچھنے لگا نایا سینگی لگا نا کہتے ہیں۔
- © کچھنے لگانے کی اُجرت جائز ہے اور جن احادیث میں اسے خبیث کہا گیا ہے یا بچھنے لگانے سے منع کیا گیا ہے وہ کراہتِ تنزیبی محمول ہیں یا پیرمنسوخ ہیں۔
- اس سے ہمارے دور میں نائیوں کی مروجہ تجامت مراد نہیں ہے جس میں وہ سروغیرہ کے بال کا منے ہیں۔ اگر مروجہ تجامت میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہوتو اس کی اُجرت بھی جائز اور حلال ہے۔ یا در ہے کہ داڑھی منڈ انا یا ایک مُشت سے کم کا ثنا حرام ہے۔ ہائذا ایسی حرکت کرنے والے نائیوں (حجاموں) کی آمدنی حرام ہے۔
  - اگراسلامی حکومت ہوتو غلامی جائز ہے۔میدانِ جہاد میں قیدی کا فروں کوغلام بنا کر بعد میں بیچا جاسکتا ہے۔
    - اجھےکام میں سفارش کرنامسنون ہے۔
      - 🕥 بیاری کاعلاج کرانامسنون ہے۔



# حُمَيْدُ بْنُ قَيْسِ المَكِّيُّ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[10٣] مَالِكْ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِ عَنُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَ هُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّ حُمْنِ! إِنِّي أَصُوعُ اللَّهَيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرُ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفُصِلُ فِي ذَلِكَ قَدُرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُولِكَ فَدُرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَائِتِهِ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَنْهُاهُ مَنْ : اللهِ يَنْهُاهُ حَتَّى الْتَهَى قَالَ عَبْدُ اللهِ يَنْهُاهُ حَتَّى الْتَهَى فَالَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ مَنْ اللهِ يَنْهُاهُ مَتَى الْتَهَى وَاللّهُ مِنْ عَمْرَ : اللّهِ يَنْهُاهُ مَنْ اللّهِ يَنْهُمُاهُ هَذَا عَهُدُ وَاللّهُ اللّهِ يَنْهُمَا مُذَا عَهُدُ وَاللّهُ اللّهِ يَنْهُمَا مُذَا عَهُدُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مجاہد (بن جررحمہ اللہ تابعی) سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) عبداللہ بن عمر (روالٹیڈ) کے ساتھ تھا کہ ایک زرگر آیا اور ان سے پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں سونا و ھال کر زیور بناتا ہوں پھر اسے اس کے وزن سے زیادہ قیمت پر بیچتا ہوں، میں اپنے کام کے بدلے یہ اضافہ لیتا ہوں؟

تو عبداللہ بن عمر ( روائنی ) نے اسے اس سے منع کیا۔

زرگر بار بارسوال دہرا تا تھا اور عبداللہ (روائنی ) اسے منع

کرتے تھے تی کہ آپ مسجد کے درواز سے یااپی سواری

کے پاس بہنچ گئے اور اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا پھر
عبداللہ بن عمر (روائنی ) نے فرمایا: دینار دینار کے بدلے

اور درہم درہم کے بدلے میں ہے، ان دونوں کے
درمیان کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی ہمیں یہی
وصیت ہے اورہم شھیں یہی وصیت کرتے ہیں۔

#### 

الموطأ (رواية ليحيل مرعهه حمير ١٣٦٢، ك ١٣ ب ١١ح ١٦) التهيد مرمهم الاستذكار ١٢٨٢،

☆ وأخرج الامام الثافعي في الرسالة (ص ٢٧٧ ح ٢٠٠) من حديث ما لك بمخضراً وللحديث لون آخر مخضر عندالنسائي (٢٧٨ ع ٢٥٨)!

#### **\* \*\*\* \*\*\***

- 🛈 سودے میں ایک ہی جنس ہوتو کمی بیشی نا جائز ہے۔ سنار کو چاہئے کہ سونے کی مقدار کی قیمت اور اجرت الگ الگ بتائے۔
  - حدیث کے مقابلے میں برخض کی بات مردود ہے۔
  - لوگراضی ہوں یا ناراض ہوں ، اہلِ ایمان کو ہروقت کتاب وسنت کی دعوت پھیلانے میں مستعدر ہنا چاہئے۔



- سید ناابن عمر خالفیدا تناع سنت کے قطیم مقام پر متمکن اور صراط متنقیم پر گامزن تھے۔
  - عیج حدیث جت ہا گرچ فبرواحد ہو۔
- سود حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سود کی تح یم کے ساتھ اس کا ہر دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔
- © اس حدیث کی تشریح میں ایک غلط قول کار دکرتے ہوئے حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں لوگوں میں یہ باتیں صرف تقلید کی وجہ سے داخل ہوئی ہیں کیونکہ جو شخص گہری نظر نہیں رکھتا اگر اس کے سامنے کوئی عالم بات کرتا ہے تو وہ اے لکھ کردین بنالیتا ہے اور دلیل دیکھے بغیر اپنے مخالفین کارد شروع کردیتا ہے لہذا خرابی کا شکار بن جاتا ہے اور اللہ ہی تو فتق دینے والا ہے۔ (اتم بدج ہم ۲۵۸)

### بَابُ الخَاءِ وَاحِدٌ

## خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ :لَهُ حَدِيْثَانِ

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈگائٹیڈ) یا (سیدنا) ابوسعید الخدری (ڈگائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹٹیڈیٹر نے فرمایا: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی زمین) جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر میرے حض پر ہے۔ [104] مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حُفْمِ عَنْ أَي سَعِيْدٍ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرِي حَوْضِي.))

#### 

الموطأ (رواية يحيار ١٩٤٥ ح ٢١ م، ك ١٦ ب ٥ ح ١٠) التمهيد ٢٨٥/١١ الاستذكار: ٢٣٣

🖈 وأخرجها حمد (۵۳۳،۳۲۵/۲) من حدیث ما لک بنځوه ورواه البخاری (۷۳۳۵) من حدیث ما لک به عن البی هر ریه رضی الله عنه فقط بدون شک

#### **∰ تنته**

① بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صدیث میں جنت سے مرادیہ ہے کہ زمین کا پیکٹرا قیامت کے دن جنت میں رکھ دیا جائے گا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ یہاں رسول اللہ مَانَّةُ اللّٰہ مِنَاتِیْ اللّٰہ مِنَاتِیْرُ اللّٰہ مِنَاتِیْرُ اللّٰہ مِنَاتِیْرُ اللّٰہ مِناتِیْرُ اللّٰہ مِناتِ اللّٰہ مِنالِ اللّٰہ مِنالِ اللّٰہ مِنالِ اللّٰہ مِنالِ اللّٰہ کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: جنت کلواروں کے سائے تلے ہے لیعنی اللّٰہ کے راستے میں قال کرنے والا پرخلوص مومن جنت میں جائے گا۔ دیکھئے التمہید (۲۸۷۲) واللّٰہ اللہ م

استدلال مجی او اس مدیث کے ذریعے سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ افضل ہے لیکن بید استدلال مجی خالیں ہے استدلال کیا ہے۔ ایک مجی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ ال

د کیھے سنن ابن ماجہ (۳۱۰۸) وسندہ سجے وصححہ التر ندی: ۳۹۲۵ والحا کم علی شرط الشیخین ۳۸۷ووافقہ الذہبی )اورالتمہید (۲۸۸/۲) رسول الله مَنا ﷺ کے فیصلے کے بعد اس مسئلے میں کسی اور کواس کے خلاف گفتگو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

- اگر کسی روایت کے راوی کو دو ثقہ راویوں میں سے ایک کے قین کے بارے میں شک ہوتو یہ چندال مفنز ہیں ہے بلکہ یہ روایت صحیح ہوتی ہے بشرطیکہ باقی سند بھی صحیح ہو۔ چونکہ صحابہ کرام کلہم عدول (سارے کے سارے ثقہ ) ہیں لہٰذا اس سند میں صحابی کا عدم تعین نقصان دہ نہیں ہے۔ والحمد للہ
- حوض کوثر برحق ہے جواللہ تعالی نے اپنے حبیب مَالیّنیّم کوخصوصی طور پرعطافر مایا ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے فر مایا کہ نبی مَالیّتیٰم کوخصوصی طور پرعطافر مایا ہے۔ حافظ ابن عبد البی سنت والحق جو کہ الجماعة بین اس پر ایمان لاتے اور تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ شفاعت اور عذا بقبر کی احادیث پر ایمان رکھتے اور تصدیق کرتے ہیں۔ (المهید ۲۰۹۲)

اسی سند کے ساتھ ابوسعید الخدری یا ابو ہریرہ (وُلِّا اللهٔ سُاللهٔ اِللهٔ مُعَلَیْمُ نِے فرمایا: سات

لوگوں کو الله اپنے (عرش کے) سائے میں رکھے گاجس
دن اُس کے سائے کے علاوہ کوئی سائیبیں ہوگا: عادل
عکمران، وہ نو جوان جواللہ کی عبادت میں پلا (جوان ہوا)
ہووہ آدمی جس کا دل معجد سے نکلنے کے بعدوالیس آنے
تک معجد میں ہی انکار ہتا ہے، دوآدمی جوایک دوسر سے
سے صرف اللہ کے لئے عجت کرتے ہیں اسی پرجمع ہوتے
ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جس نے تنہائی
میں اللہ کو یادکیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گے، وہ
میں اللہ کو یادکیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے گے، وہ
آدمی جے حسب نسب والی ایک خوبصورت عورت نے
الحالمین سے ڈرتا ہوں ، اور وہ آدمی جوصدقہ کر ہے تو
الحالمین سے ڈرتا ہوں ، اور وہ آدمی جوصدقہ کر ہے تو
سے اتنا خفیدر کھے کہ (گویا) اس کے بائیس ہاتھ کو پتانہ
سے طے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔

المُحُدُرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ المُحُدُرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ المُحُدُرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَوْمَ لَا ظِلَّ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ: يَوْمَ لَا ظِلَّ اللَّهِ الْمَامُ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ بَالمَساجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّى يَعُودُ وَ إِلَيْهِ . وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى يَعُودُ وَ إِلَيْهِ . وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى يَعُودُ وَ إِلَيْهِ . وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَكُو اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى فَا ضَافَ وَ تَفَرَقُ اعْلَيْهُ وَرَجُلٌ ذَكُو الله وَاللهِ مَا اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَيْهُ وَرَجُلٌ ذَكُو الله وَاللهِ وَعَلَى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّهُ وَلَ اللهُ وَتَعْلَمُ وَتَعْلَمُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ وَرَجُلُ تَعْلَمُ وَرَجُلُ تَعْمَلُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ .))

### 

🍇 تفریج 🎡 مسلم

الموطأ (رواية يجلي ٩٥٣،٩٥٢ ح ١٨١،ك ٥١ ب٥ ح١٨) التمهيد ٢٠ ١٤/١ الاستذكار: ١٤٧٤

🖈 وأخرجه مسلم (۱۰۳۱) من حديث ما لك، والبخاري (۲۰۹۷) من حديث خبيب بن عبدالرحمٰن الانصاري عن حفص بن ہاشم به

① حافظ ابن عبدالبرنے اس حدیث میں ظل (سائے) سے مرادر حمت لی ہے اوراگر اس سے حقیقی سایہ مرادلیا جائے تو پھریہاللہ کے عرش کا سائیہ ہے جبیہا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے: ((سبعة يظلهم الله تحت عرشه ...)) سات آدميوں كواللہ اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھے گا۔ (مشكل الآثار للطحادی، طبعة جدیدة ۱۹۸۵ کا ۵۸۲۳ محتفة الاخیار ۱۹۵۷ کا ۵۱۱۷ وسندہ سے کا

جو خص مقروض کے قرضے میں زمی کرے گا (( أظله الله يوم القيامة تحت ظل عوشه ...)) اسے قيامت كه دن الله الله عرش كسائے تلے ركھ گا۔ (سنن الرزی:١٣٠١، وقال: ''حس مجے غريب' وسنده مجے)

سیدنامعاذ بن جبل رفیانیوی کی حدیث میں (( یسطلهم الله فی ظل عوشه )) الله انھیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، کے الفاظ ہیں۔ (المتدرک للحالم ۱۲۹٫۸۶ ح۳۵، دسند چھج وصححہ الحالم علیٰ شرط الشیخین ووافقہ الذہبی )

﴿ اس حدیث میں بہت ہم باتوں کی طرف اشارہ ہے مثلاً: (۱) عادل حکمران کی فضیلت (۲) ایسے نوجوان کی فضیلت جو جوانی کے ایام عبادت اللہی میں گزار دے۔ (۳) دنیاوی امور کے بجائے متجد سے وابستگی اور اس سے محبت کرنے والے کی فضیلت (۴) خودغرضی اور دنیاوی مفاد کے بجائے اللہ کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے کسی سے نفر ت کرنے والے کی فضیلت (۵) تنہائی میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے کی فضیلت (۲) نسوانی حسن و جمال اور اس کی دعوت ِ گناہ کے مقابلے میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے کی فضیلت (۵) خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے کی فضیلت .

### بَابُ الدَّالِ وَاحِدٌ دَاوُد بْنُ الحُصَيْنِ . لَهُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

[101] مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي أَحْمَدُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ : فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَمْ نَسِيْتَ ؟

(سیدنا) ابو ہررہ ( رڈائٹیئ) سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ منائٹیئ نے عصر کی نماز پڑھائی تو دور کعتوں پر سلام پھیر دیا پھر ذوالیدین ( رٹائٹیئ ) نے کھڑے ہو کر پوچھا: یا رسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ منائٹیئ نے فرمایا: ( میرے خیال گئے ہیں؟ رسول اللہ منائٹیئ نے فرمایا: ( میرے خیال

ور منوات آبتام مالیک کی منوات آبتام مالیک

فَقَالَ: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : (( كُلُّ ذَٰلِكَ لَمُ يَكُنْ)) فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! يَكُنْ)) فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: ((أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟)) فَقَالُوا: نَعَم. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ السَّلَام.

کے مطابق) ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ ذوالیدین نے کہا: یا رسول اللہ! ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوئی ہے تو رسول اللہ مثالیقی نے لوگوں کی طرف رُخ کر کے پوچھا: کیا ذوالیدین نے بچ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں، تو رسول اللہ مثالیقی کہا نے باقی رہ جانے والی نماز پوری کی پھرسلام کے بعد بیٹھے بیٹھے دو تو دے دے۔

### 

الموطأ (رواية يحيي ارم وح ٢٠٤٠ كس ١٥ ح ٥٩) التمبيد ٢ را٣ ،الاستذكار: ١٨٢٠١ ١٨

🖈 وأخرج مسلم (٩٩ /٥٤٣) من حديث ما لكبر . 🔻 ٥ من رواية يحيى بن يحيى و جاء في الأصل :حميد

#### 

- 🕦 نماز میں بھول کر کلام کرنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔
- ﴿ مُخْلَف احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ تجدہ سہوسلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح جائز ہے لیکن یا در ہے کہ بعض آل تقلید کا تجدہ سہومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سلام کے بعد تشہد پڑھ کرسلام پھیرنا بھی صحیح ہے اور مکمل تشہد کے بعد دو بحدے کر کے سلام پھیردینا بھی صحیح ہے۔
- ﴿ وَالْمِدِ مِن حَرِباقِ وَلِللَّمَةُ عَرْوهُ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ نبی مَثَلَیْمُ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے۔ بدر میں شہید
   ہونے والے ذوالشمالین والنیْمُ تھے۔
- نماز میں بھول کربا تیں کرنے کا بیوا قعہ سیدنا ابو ہریرہ ڈھائیئ کی موجودگی میں ہوا تھا جیسا کہ صدیث کے الفاظ ''صلّی بنا ''
   شابت ہے۔
  - البعض الناس کا اپنے تقلیدی ند جب کی اندھی حمایت میں اس حدیث کو مضطرب قرار دیناغلط ہے۔
  - اس حدیث سے صحابہ کرام کارسول الله منافیان کی جناب میں کمال ادب واحر ام ثابت ہوتا ہے۔
    - نیز د کیھئے حدیث سابق:۱۲۸،اور آنے والی حدیث:۳۸۹

[10٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيْمَا دُوْنَ

(سیدنا) ابو ہریرہ (ولائین ) سے روایت ہے کہرسول اللہ مَنَا لَیْنِمْ نِے مَریّہ والے کو درختوں پر لگی ہوئی محجوروں یا



و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

انگورکواندازے سے ( اُگا ) بیچنے کی اجازت دی بشرطیکہ بیہ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم ہوں ۔ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم میں داود ( بن الحصین راوی ) کوشک ہے۔ خَمْسَةِ أُوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أُوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي خَمْسَةٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةٍ .

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية كيل ١٢٠٠٢ ح ١٣٣٥، ك ١٣ ب ٩ ح ١٧/١) التمهيد ١٣٦٣/١١ الاستذكار: ١٢٦٧

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۹۰)ومسلم (۱۷رام۵)من حديث ما لك به .

#### 🅸 تنته 🅸

- ① کھجور کا درخت جس کا پھل مالک کسی دوسر شخص کو بطور تخفہ یا بطور صدقہ عاریتاً کھانے کے لئے دیتو وہ عُریپ کہلاتا ہے جس کی جمع عرایا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بیا تگوروغیرہ پھلوں میں بھی ہوسکتا ہے۔
- محمد بن اسحاق بن بیارالمدنی نے فرمایا: عُربیہ سے مرادیہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی کو تھجوروں کے درخت ہیہ کردے پھرا اس شخف پر
   اُن کی دیکیے بھال مشکل ہوتو وہ اندازے سے تھجوریں لے کر انھیں نیچ دے۔ (سنن ابی داود: ۳۳۷۱ وسندہ تھج)
- بعض علاء کہتے ہیں کو بیصرف ای کو بیچنے کی اجازت ہے جس نے کسی دوست یا غریب کو بید درخت اس سال کے پھل کے لئے تعفقاً دیا ہے بیعنی بیسود اصرف مالک ہی کرسکتا ہے۔
  - ⊕ بیحدیث آنے والی حدیث (۱۵۸) کے عموم کی تخصیص ہے۔
    - نيزد كيهيئے ح٢٣٧ 🕝

[104] وَبِهِ عَنُ أَبِي سُفُيَانَ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ السُّدِيِّ وَأَنْ وَبِهِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ السُّدِةِ وَالسُّدِيِّ وَهَى عَنِ السُّدِةِ وَالمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ والمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ .

(سیدنا) ابوسعید الخدری (طالفینه) سے روایت ہے کہ رسول الله منگافینم نے (دوسو دول) مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔مزاہنہ میں خریدا جائے اور محاقلہ (مقرر) گندم کے بدلے میں خریدا جائے اور محاقلہ (مقرر) گندم کے بدلے میں زمین کوکرائے پردینے کو کہتے ہیں۔



الموطأ (رواية يخيل ۱۲۵۲ ح ۱۳۵۵، ک ۳۱ ب ۱۳ ر ۲۴۳) التمهيد ۱۳۷۳، الاستذكار: ۱۲۷۵ لله وائز جدا البخاري (۲۱۸ ۲) ومسلم (۱۵ / ۱۵ ۲۵ ) من حديث ما لك به .

#### - **₩**

- اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن عبدالبر نے فرمایا: اس پراجماع ہے کہ راوی اپنی روایت کی جوتشریح کرتا ہے وہی قابلِ تسلیم
   ہے کیونکہ وہ اپنی روایت کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔ (التمبید ۳۱۳/۲)
- ﴿ زمین کا ایک حصہ مخصوص کر کے اس کی فصل وغیرہ کے بدلے میں زمین کرائے پردینا تو ممنوع ہے لیکن سونے چاندی (یارقم)

  کے بدلے میں جائز ہے جبیبا کہ سیدنا رافع بن خدت کی طافیۃ کی حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے چیح بخاری (۲۳۳۷، ۲۳۳۷) وسیح مسلم (۱۵۴۷) اور آنے والی حدیث (۱۲۲) اسی طرح کل فصل کے آ دھ (نصف) وغیرہ پرزمین دینا بھی جائز ہے۔ دیکھیے چیج بخاری (۲۳۲۸) وسید بن المسیب رحمہ اللہ بھی اسے جائز سمجھتے تھے۔ (موطاً امام الک ۱۲۵۸ کہ ۱۳۵۱، وسندہ چیج )
  - 🗨 رسول الله مَنَّالِيَّةِ إلى جس بات سے منع فرمادیں اُس سے بچنا ضروری ہے اِلا مید کہ جواز کی کوئی دلیل یا قریبہ صحیحہ ہو۔
    - اسلام میں ایسے سودوں کی ممانعت ہے جن میں کسی ایک فریق کے واضح نقصان کا اندیشہ ہو۔

## بَابُ الرَّاءِ وَاحِدٌ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ:لَهُ خَمْسَةُ أَحادِيْتَ لَهُ عَنْ أَنسِ :حَدِيْتُ وَاحِدٌ

[104] مَالِكُ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُقُولُ: كَانَ عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُقُولُ: كَانَ وَلاَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ البَائِنِ وَلاَ بِالقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ فَلَى مَنَّةً قَاقَامَ بِمَكَّةً عَشُرَ سِنِيْنَ وَتَوقَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ فَي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْدُ قَ نَيْسَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْدُ قَ نَيْسَةً وَلَئسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْدُ قَ نَيْسَةً وَلَئسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْدُ قَ نَيْضَةً وَلَئسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونَ

قَالَ مَالِكٌ :الأَمْهَقُ . الأَبْيَضُ . قَالَ أَبُو الحَسَن : يُرِيْدُ الشَّدِيدَ البَيَاضِ .

(سیدنا) انس بن ما لک ( رفیانینهٔ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانینهٔ نہ بہت زیادہ لمبے تصاور نہ بہت زیادہ لمبے تصاور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، آپ نہ بالکل دودھیا تھے اور نہ بہت زیادہ گندی ، آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گفتگر الے تصاور نہ بالکل سیدھے تھے۔ چالیس سال کی عمر میں اللہ نے آپ کومبعوث فر مایا ( نبی بنایا ) آپ مکہ میں دس ( اور تین ) سال رہے اور مدینہ میں دس سال رہے۔ اللہ نے آپ کوساٹھ ( اور تین ) سال کی عمر میں وفات دی۔ آپ کے سراور داڑھی میں ہیں بال بھی سفیر نہیں تھے۔ منگانین تھے۔ منگانین تھے۔ منگانین آ

نے کہا:اس سے مراد بہت زیادہ سفید ہونا ہے۔



### و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

### 🕸 تعقیق 🚳 سنده صحیح

#### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ١٩١٦ ح ١٤٤١، ك ٢٩ ب اح ا) التمهيد ١٤٠٣، الاستذكار ٢٠٠١

🖈 وأخرجه البخاري (۳۵۴۸)ومسلم (۲۳۴۷)من حديث ما لك به .

#### **∰ ₩**

- اس حدیث میں صرف دہائیاں بیان کی گئی ہیں جبکہ دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی مثل بینی فائی نے تریسٹھ (۱۳) سال کی عمر میں دفات یائی۔ دیکھیے صحیح بخاری (۳۵۳۱) وصحیح مسلم (۲۳۳۹)
- ا سیدنا براء بن عازب رطالتی نے فرمایا: تمام لوگوں میں رسول الله متالی تیم سب سے زیادہ خوبصورت چبرے والے تھے اور خلقت میں سب سے زیادہ خوبصورت چبرے والے تھے اور خلقت میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (صبح بخاری:۳۵۴۹ وصبح مسلم:۲۳۳۷، دارالسلام:۲۰۲۲)

آپ کاچېرهمبارک چاندکی طرح خوبصورت تھا۔ (صحح بخاری:۳۵۵۲)

مزیتفصیل کے لئے دیکھےالرسول کانك تو اہ (آئینۂ جمال نبوت) بیکتاب میری تحقیق سے چھپ چکی ہے۔ والحمدللہ

- الله کی مخلوقات میں نبی کریم منگانیئی سب سے اعلی ،سب سے افضل ،سب سے خوبصورت اور صفات عالیہ میں سب سے بلند
   بیں فداہ أبی و أمی
- دینِ اسلام ممل حالت میں ہم تک پہنچا ہے جس میں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْن

### القَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

نی مَنْ النَّیْنَ کی زوجہ (سیدہ) عائشہ (زالین) نے فرمایا:

بریرہ (زالین) کے بارے میں تین سنیں ہیں۔

(۱) ان تین میں سے ایک سنت سے کہ جب وہ آزاد

کی گئیں تو آخیں اپنے خاوند کے بارے میں اختیار دیا

گیا (جو کہ غلام تھے)

(۲) اور رسول اللہ مَنْ النِّیْمَ نے فرمایا: رشعہُ ولاء اسی کا

ہے جو آزاد کرے۔

(۳) اور (ایک دن) رسول اللہ مَنْ النِّیْمَ (گھر میں)

داخل ہوئے تو ہانڈی گوشت کے ساتھ اُبل رہی تھی

[ 17 ] مَالِكُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَتُ : كَانَ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ فَی بَرِیْرَةَ ثَلَاثُ سُننِ فَكَانَتُ إِحْدَى السَّننِ الثَّلاثِ اللَّهِ الْعَيْقَتُ فَخُيِّرَتُ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ الهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ الهِ اللهِ

Chud

موك إمّام مالك

الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ :

(( وَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَّةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.))

جب آپ کی خدمت میں روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا تو رسول الله مُنَا ﷺ نے فر مایا: کیا میں نے وہ ہانڈی

نہیں دیکھی تھی جس میں گوشت تھا؟

(گھروالوں نے) کہا: بی ہاں یارسول اللہ! لیکن یہوہ گوشت ہے جو بریرہ کوصد قے میں دیا گیا ہے اور آپ صدقہ بیں کھاتے ۔ رسول اللہ مَثَاثِیَّا مِنْ نے فرمایا: وہ اس (بریرہ) کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے بدیہے۔

#### 

الموطأ (رواية يجي ١٢٢٦ م ١٢٢٣ ، ٢٩ ب ١ ح ٢٥) التمبيد ٣٨/٣ ، الاستذكار: ١١٣٣ ا

🖈 وأخرجه البخاري (٥٢٤٩) ومسلم (١٥٠١م) من حديث ما لكبه.

#### **♦ تنته**

- ① لونڈی جب آزاد ہوجائے تو اُسے اختیار حاصل ہوجا تا ہے کہ اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ رہے یا جدا ہوجائے بشر طیکہ لونڈی کی آزادی کے بعد خاوند نے (اس کی مرضی ہے) اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔
  - سیدناابن عمر والنین نے فر مایا: آزادشدہ لونڈی کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک اس کا سابق خاوندا سے چھونہ لے۔ (موطاً امام ما کے ۱۳۲۴ء وسندہ سجے)
- اگر کوئی فقیر سکین صدقے یا ز کو ق کے مال کا ما لک ہوجائے اور پھروہ اس میں ہے کسی امیر کو تھنہ دے تو یہ مال اس امیر کے لئے حلال ہوجا تا ہے۔
  - الداراور بٹے کٹے کمانے والے تحض کے لئے صدقہ و خیرات اور زکو ۃ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔
  - اگرکوئی چیزکسی خاص علت کی وجہ سے حرام ہواور پھروہ علت ختم ہوجائے تو وہ چیز حرام نہیں رہتی۔
- 🕥 رسول الله مَثَاثِيَّةُ اور آپ کے اہل واولا د کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ بعض علاء کے نز دیک ہے تھم فرض وواجب صدقات
  - کے بارے میں ہیں اور نفلی صدقہ جائز ہے۔واللہ اعلم
    - رشتهٔ ولاء کامطلب ہے مولی ہونا۔
  - گھریں اگر پیندیدہ کھانا موجود ہے تو گھر سے طلب کرنا جائز ہے۔
    - فقراءومساكين كوصدقات ديناالل إيمان كاوطيره ہے۔
    - 🛈 🛚 گھر میں کھانا پکانے اور پینے پلانے والے برتن رکھنا جائز ہے۔

### (C) (rav

### مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[171] قَالَ مَالِكُ : حَدَّنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ فَصَلَا الْمَسْعِيْدِ الخُدْرِيَّ فَسَا لُتُهُ عَنِ العَزْلِ فَقَالَ فَحَبَلَ المُحْدُرِيُّ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْنَ الْمُصْطِلِقِ فَأَصَبَنَا سَبِياً مِنْ سَبِي العَرَبِ الْمُصْطِلِقِ فَأَصَبَنَا سَبِياً مِنْ سَبِي العَرَبِ فَقَلْنَا العُزْبَةُ وَأَحْبَبَنَا الفِداءَ فَلَاتُ الْعَزْبَةُ وَأَحْبَبَنَا الفِداءَ فَلُكُنَا العُزْبَةُ وَأَحْبَبَنَا الفِداءَ فَلْ رَدُنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ بِينَ أَنْهُ لِللّهِ عَلَيْكُمُ أَنْ لَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَعْفِلُ المُعْلَقِ فَقَالَ : (( مَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنةً ())

ابن محیریز (تابعی) سے روایت ہے کہ میں معجد میں داخل ہوا تو (سیدنا) ابوسعیدالخدری (رالنیئز) کودیکھا پھر میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے بارے میں پوچھا تو ابوسعید الخدری (رالنیئز) نے فرمایا: ہم غزوہ بی المصطلق میں رسول اللہ منالیئز کے ساتھ (جہاد کے لئے) نکلے تو وہاں عرب (کے کافروں) کی عورتیں ہماری لونڈیاں بنیں، ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں کے بغیر رہنا ہمیں شخت گراں گزرااورہم (ان عورتوں کو کو پیر رہنا ہمیں شخت گراں گزرااورہم (ان عورتوں کو بیٹر رہنا ہمیں جا ہے ہیں ہم نے عزل کرنے کا ارادہ کیا اور کہا: رسول اللہ منالیئیز ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا ہم ان سے پوچھنے سے پہلے عزل کر سکتے ہیں؟ بیر، کیا ہم ان سے پوچھنا تو آپ نے فرمایا: تم پر عزل نہر نے بیر، کیا ہم ان ہے پوچھنا تو آپ نے فرمایا: تم پر عزل نہر نے بیر، کیا ہم ان ہے پوچھنا تو آپ نے فرمایا: تم پر عزل نہر نے بیراہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔

# تمنیق که سنده صحیح کم تفریق که البخاری

الموطأ (روايية نجيل ۲م/۹۵ ح-۱۳۰۰) ک۲۹ ب۳۳ ح۹۵) التمهيد ۱۳۱۸ ۱۳۱۰ الاستذکار: ۱۲۱۸ الله وأخرجها لبخاری (۲۵۴۲) من حديث ما لک،ومسلم (۱۲۵ر ۱۳۳۸) من حديث رسيعه بن أبی عبدالرحمٰن مبه .

#### **◎ ¨¨**

- عزل سے مرادیہ ہے کہ شرمگاہ میں دخول کے بعد انزال اندر نہ کیا جائے بلکہ شرمگاہ سے باہر انزال کیا جائے۔
   بیعزل مع الکراہت جائز ہے۔ کراہت کی دلیل وہ صحح احادیث ہیں جن میں عزل کی ممانعت ہے۔
- ﴿ سیدناعبدالله بن عمر ﴿ اللَّهُ يُو عَلَى نبيس كرتے تھے اور عزل كونا پيند كرتے تھے۔ (موطاً امام مالك ١٣٠٣ ٥٩٥ ١٣٠٣، وسنده سيح ) - جبكه سید ناسعد بن ابی وقاص ﴿ اللّٰهُ يُؤْمُونَ كرتے تھے۔ (ایفناح ١٣٠١، وحوصدیث سيح )

ر منوائ إِمَّام مالِكُ من اللهُ اللهُ

- 🗇 اگرکش خض کی لونڈی اس سے حالت حمل میں ہے تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ (انتہدہہہ)
  - تقدیر برحق ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
  - تمام معاملات میں قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنے میں ہی نجات اور کامیا بی ہے۔
  - 🕤 رسول الله مَثَاثِينَا کم موجودگی میں یا حدیثِ رسول کے مقابلے میں اجتہاد وقیاس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔
- ان احادیث میں ضبط ولا دت کی دلیل نہیں ہے، اس لئے کہ عز ل لونڈ یوں سے کیا جاتا تھا جن سے اولا دمطلوب نہیں ہوتی بخلاف آزاد عور توں کے کہ ان سے اولا دمطلوب ہے۔
   بخلاف آزاد عور توں کے کہ ان سے اولا دمطلوب ہے۔

## حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الزُّرَقِيُّ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[177] مَالِكٌ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِا لرَّحْمَنِ عَنُ حَنُظَلَةَ بُنِ قَيْسِ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بنَ عَنْ حَدِيْدٍ عَنْ كَرَاءِ الَّارُضِ فَقَالَ رَافِعٌ : نَهٰى رَسُولُ الله مَلَى اللهِ عَنْهَا قَالَ : فَقُلْتُ بالذَّهَبِ وَالورِقِ وَالورِقِ وَالورِقِ وَالورِقِ فَلَابَأْسَ بهِ.

حظلہ بن قیس الزرقی (رحمہ اللہ) نے (سیدنا) رافع بن خدر کی (واللہ کی اللہ کی کرائے کے بارے میں خدر کی واللہ کی لیڈ کی کرائے کے بارے میں پوچھا تو رافع نے فرمایا: رسول اللہ می لیڈ کی کے منع فرمایا ہے۔ انھوں نے پوچھا: سونے اور چاندی کے بدلے ؟ تو رافع (واللہ کی کے بدلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيل ١/١١ كـ ١٣٥٢، ك٣٣ ب اح١) التمهيد ٣٢/٣، الاستذكار: ١٣٧٥

🖈 وأخرجه مسلم (۱۱۵ر۱۵۵ ابعد ۱۵۴۸) من حديث ما لك مثله ورواه البخاري (۲۳۴۷، ۲۳۴۷) من حديث ربيعة به .

#### **ॐ ःः** ��

- نین کورقم کے بدلے میں کرائے پردیناجائزے۔
- ﴿ سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله سے زمین کے کرائے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: سونے چاندی کے بدلے میں کو کی حرج نہیں ہے۔ (موطأ امام الک ۱۲۵۱ کے ۱۳۵۳، وسندہ صحیح)
- 🗇 عروہ بن الزبیرر حمد اللہ اپنی زمین کوسونے چاندی کے بدلے میں کرائے پردیتے تھے۔ (موطاً امام مالک ۱۲/۱۲ ح۲ ۱۳۵۱، وسندہ صحح)
- زمین کاایک خاص حصای لئے مقرر کر کے اس کی فصل کے بدلے میں زمین کوکرائے پردینا جائز نہیں ہے۔ دیکھنے ح:۱۵۸
  - زمین کوآ دھ (نصف)یا چوتھائی وغیرہ حصے پر کاشت کے لئے دینا جائز ہے۔



### يَزِيْدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[178] مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهَ عَلَيْتُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَقَالَ: ((اغرف عِفَاصَهَا ووكاءَ هَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَةً فإن جَاءَ صَاحِبُهَا وإِلاَّفَشَأَنكَ بِهَا .)) قَالَ: فَضَالَةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ: (فَضَالَةُ الإِبِلِ ؟ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّها.))

(سیدنا) زید بن خالدالجهنی (وٹالٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ کے پاس ایک آدمی آیا اور لقطے (گمشدہ چیز ) کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا:
اس کی تقیلی وغیرہ اور اس کے بندھے ہوئے دھاگے کو (اچھی طرح) پہچان لو پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرو پھر جب اس کا مالک آجائے تو دے دو ور نہ اسے خود استعال کرلو۔

اس نے پوچھا: اگر گمشدہ بحری مل جائے تو؟ آپ نے فرمایا: وہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے ہے یا پھر اسے بھیٹر یا کھا جائے گا۔ اس نے پوچھا: اگر گمشدہ اونٹ مل جائے تو؟ آپ نے فرمایا: اس کے بارے میں بختے کیا ہے؟ اس کا پانی اور چلنے والے جوتے اس کے پاس کیا ہیں ، وہ پانی پے گا اور درختوں سے کھائے گاختی کہاس کا مالک اسے مل جائے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ٢/١٥٢٥ ح-١٥٢١، ١٥٣٠ ج ٣٦ ح ٢٩) التمهيد ١٠٢٠ ا،١٠١٠ الاستذكار: ١٣٣٩ المحوطأ (رواية يحيل ٢ مار ٢٣٠٩) ومسلم (٢٣٢ ) من حديث ما لك بد

#### **♦ • ••••**

- ① اگر کسی شخص کوکوئی گشدہ چیز ملے جومعمولی نہ ہوتو اسے ایک سال تک اعلان کرنا چاہئے۔ اس چیز کے اصل مالک کی ملکت بھی زائل نہیں ہوتی اور نہ اس کی اجازت کے بغیراس کا صدقہ جائز ہے اگر کوئی شخص اس چیز کوخود استعمال کرلے یا صدقہ کر دے اور گئی سالوں کے بعد اس چیز کا مالک آجائے تو یہ چیز اسے واپس کرنا ضروری ہے۔
- 🕑 عبدالله بن بدرالجهنی رحمه الله سے روایت ہے کہ خصیں شام کے راستے میں ایک تھیلی ملی جس میں اُسی دینار تھے تو انھوں نے

### Cror

### موطئ إمّام ماليك

(سیدنا)عمر بن الخطاب (طالعین کی سے اس کا ذکر کیا۔عمر (وٹالٹیئ) نے فر مایا:متجدوں کے دروازوں پراس کا اعلان کرواور جو بھی شام سے آئے توایک سال تک اُسے بتاتے رہو پھر جب سال گزرجائے تو تم اسے استعال کر سکتے ہو۔

(موطأ امام ما لك ١٥٦/ ٥٥٨ ح ١٥٢١، وهوسيح )

⊕ سیدنا ابن عمر ڈالٹیئز نے ایک شخص سے کہا جسے کوئی گمشدہ چیز ملی تھی :اس کا اعلان کرتے رہو۔اس نے کہا: میں نے کر دیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں مختبے اس کے کھانے کا تکلم نہیں دیتا ،اگرتم چاہتے تو اسے نہا تھاتے ۔(موطا امام مالک ۲۵۸٫۲ تا ۱۵۲۲،وسندہ صحح )

# بَابُ الزَّايِ ثَلَاثَةٌ . لِجَمِيْعِهِمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيْثًا حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : حَدِيثًانِ

(سیدنا) عبداللہ بن عمر ( واللیمُنُ ) سے روایت ہے کہ مشرق کی طرف سے دوآ دمی آئے تو انھوں نے خطبہ دیا۔ لوگوں کوان کے بیان پر تعجب ہوا تو رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَمُ اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم اللّٰه اللّٰه عَلَم عَلَمُ عَلَم عَم عَلَم عَلْم عَلَم ع [178] مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( فَعَ جَبَ النَّاسُ لِبَيَانِ لَسِحُرًا . ))

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢ ر٩٨٦ ح١٩١٦) ك ٥٦ ب٣ ح كوعنده: لسعرٌ) التمهيد ١٨٩٥، الاستذكار:١٨٥٢

🖈 وأخرجها لبخاری (۵۷۷۷)من حدیث ما لک به 🛚

#### **∰ ïï ∰**

- ا بعض ایسے خطیب ہوتے ہیں جن کے بیان میں جادوجیسی تا ثیر ہوتی ہے۔لوگ ان کے خطبوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے خطباء کوچاہئے کہ وہ موضوع و بےاصل روایات بیان کرنے کے بجائے قرآن مجید مسیح احادیث اور سیح آثار بیان کریں۔
  - زید بن اسلم پر تدلیس کاالزام غلط ہے اور وہ تدلیس سے بری ہیں۔
     دیکھئے میری کتاب'' لفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین'' (ص۲۲)
  - سیسیری ماج من کام موتو دویازیاده اشخاص بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاص پروگرام ہوتو دویازیادہ اشخاص بھی تقریر کر سکتے ہیں۔



(سیدنا) عبدالله بن عمر ( را الله نیک سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا لَیْنِیْم نے فرمایا: الله قیامت کے دن اس شخص کو ( نظرِ رحمت سے ) نہیں دیکھے گا جواپنا کپڑ اتکبر سے تھیدٹ کرچلتا ہے۔

[170] وَعَنُ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَالَ : (( لَا يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطَرًا .))

# الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

الموطأ (رواية يجلي ۱۲/۱۹ ح۳۷ ۱۲)، ۸۸ ب۵ ح اا بخوالمعنی) التمهيد ۱۲۹۴، ۱۸۱۸، الاستذكار: ۱۲۹۵ 🖈 و أخرجه البخاری (۵۷۹،۵۷۸ ) و مسلم (۲۰۸۵/۴۰) من حدیث ما لک به

#### **∰ تنت** ∰

- کلوق کے لئے تکبر کرنا حرام ہے۔
- کبرے کپڑا گھیٹ کر چلنا حرام ہے۔
- مزیدفوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۱۳۸

### جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[177] مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَيْنَا أَنَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقَالِ قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: فَنَزَلَ لَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ عَرَارَةٍ لَنَا فَقُلْتُ عَرَادَةً فَقَالَ: فَكَسُرْتُهُ ثُمَّ قَرَّبُتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: فَكَسُرْتُهُ ثُمَّ قَرَّبُتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: وَكَمُنَا إِلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: وَكَسُرْتُهُ ثُمَّ قَرَّبُتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: وَمَعْدَنَا بِهِ وَمِعْدَنَا فَقُلْتُ : خَرَجُنَا بِهِ وَالمَدِينَةِ . قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا وَاللهُ عَلَيْكُ أَنَا نُجَهِّزُهُ يَذُهُ مِنُ الْمَدِينَةِ . قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَعَنْدَنَا قَالَ : عَرَجُنَا فَالَ : عَرَجُنَا فَالَ عَلَيْكُ وَلِي الْعَلْقُونَ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ اللهُ إِلَى الْمُعْلِقُونَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَلِيدُ وَعِنْدَنَا وَاللهُ عَلَى الْعَلْقُونَ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالَا قَالَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ وَالْمَا اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْمَا قَالَ : الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْمَالِهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(سیدنا) جابر بن عبداللہ السلمی (ر الفینیا) سے روایت ہے کہ غزوہ بنی انمار (غزوہ غطفان) میں ہم رسول اللہ مثالیقیا کے ساتھ نکلے پھر (ایک دفعہ) میں ایک درخت کے نیچ بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ مثالیقیا نظر آئے تو میں کہا: یا رسول اللہ مثالیقیا وہاں اترے ۔ جابر (ر الفینیا) نے فرمایا: پھر میں نے اپنے تھیلے کو اُٹھایا اور اس میں تلاش کیا تو میں بیش کیا ۔ آپ نے پوچھا: یہ تمھارے پاس کہاں میں پیش کیا ۔ آپ نے بوچھا: یہ تمھارے پاس کہاں میں بال کہاں میں بیش کیا ۔ آپ نے بوچھا: یہ تمھارے پاس کہاں میں پیش کیا ۔ آپ نے بوچھا: یہ تمھارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! مدینے سے لایا ہوں ۔ جابر (ر الفائینیا) نے فرمایا: ہماراا یک ساتھی تھا جس ہوں ۔ جابر (ر الفائینیا) نے فرمایا: ہماراا یک ساتھی تھا جس

کہا: ہا رسول اللہ! اللہ کے راستے میں ۔ (اس کی گردن ماری حائے )رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ فِي فِي ماما: الله کےراستے

فَجَهَّزْتُهُ ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهُرِ وَعَلَيْهِ کازادِسفرہم نے تیار کیا تھااوروہ ہمارے سواری کے جانور بُرُدَان لَهُ قَدْ خَلُقًا قَالَ : فَنَظَر إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ پُرا تا تھا۔ میں نے اس کا زادِسفر تیار کیا پھروہ پیٹھے پھیر کر عَلَيْكِ فَقَالَ : (( أَمَالَهُ ثُوْبَانِ غَيْرُ هَلَدَيْنِ ؟)) قَالَ حانور جرانے کے لئے جلا اوراس پر دو پرانی پھٹی ہوئی فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهُ ثَوْبَانِ فِي العَيْبَةِ جا در ستھیں۔رسول الله مَثَاثِیْنِمْ نے اسے دیکھاتو یو چھا: کیا اس کے باس ان دو جا دروں کے سواکوئی کپڑے كَسَوْتُه إِيَّاهُمَا قَالَ: (( فَادْعُهُ فَمُرْهُ يَلْبَسْهُمَا)) قَالَ : فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ قَالَ نہیں ہں؟ میں نے کہا: بارسول الله! کیوں نہیں ، میں نے اسے دو کیڑے دیئے ہیں جو کٹھڑی میں بندھے رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ((مَالَه ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ موئے ہیں۔آپ نے فرمایا: اسے بلاؤ اور حکم دو کہوہ أَلْيُسَ هَذَا خَيْرًا لَهُ ؟)) قَالَ :فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! في سَبيل اللَّهِ . فَقَالَ اٹھیں پہن لے۔ میں نے اسے بلایا تو اس نے وہ دو رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ((فِي سَبِيْلِ اللهِ .)) کیڑے پہن لئے پھر جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ قَالَ فَقُتِلَ الرَّجُلُ في سَبِيْلِ اللَّهِ . مَنَّا يَيْنِكُمْ نِے فر مایا: اسے کیا ہے، اللہ اس کی گرون مارے، کیابہاس کے لئے بہترنہیں تھا؟ تواس آ دمی نے بہن کر

# 🕸 تغريج 🎡

الموطأ (رواية ليخيّ ٢/٠١٩١، ٩١، ٩١ حـ ٤٦١) الكريم ١٦٨٥) التمهيد ١٢٨٢،٢٥١،الاستذكار: ١٦٨٥

🖈 وأخرجه ابن حبان (الاحسان ۴۵۳۸/ ۵۴۱۸) من حدیث ما لک به ورواه البز ار ( کشف الاستار:۲۹۲۲) والحاکم ( ۱۸۳۸۳ ٢٩٣٦٩) من حديث مشام بن سعدعن زيد بن اسلم عن عطاء بن بيار عن جابر بن عبدالله به وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم.

میں۔ پھروہ آ دمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔

- ① جےاللّٰہ تعالیٰ نے بہترین لباس دیا ہےتو اُسے جاہئے کہوہ اسے پہنےاور پرانالباس پہن کرخوانخواہ اپنے تقوے کااظہار نہ کرتا پھرے۔اس طرح جےاللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اثر اس آ دمی پرنظر آنا جا ہے۔
- 🕜 اہلِ علم اوراصحابِ فضیلت کی قدرواحتر ام ضروری ہے لہٰ زاان کی خدمت میں کوئی فروگز اشت اور کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے ۔ 🕐 ابوالاحوص کے والدسیدنا ما لک بن نصله اجتمی و النین سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَثَاثِیْنِ کے پاس آیا اور میں (لباس وغیرہ
  - کے لحاظ سے )اچھی حالت میں نہیں تھا۔ آپ نے یو چھا: کیاتھ ارے یاس کچھ مال (ودولت ) ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں!

ر موك إمّام مالِكُ موك المعالِكُ الع

آپ نے بوچھا: کیامال ہے؟ میں نے کہا: ہرتم کامال ہے۔،اونٹ،غلام، گھوڑے اور بکریاں موجود ہیں۔آپ مَنَّا اَیُّنِمُ نے فرمایا: ((إذا آتاك الله مالاً فلير عليك .)) جب الله نے تخصے مال دیا ہے تواس كااثر تجھ يرنظر آنا جا ہے۔

(منداحد ٣/٣٤٦ ح ١٥٨٨٨، وسنده صحح بهنن الي داود ٣٠١٣٠)

- الله تعالی این صبیب سیدنامحد مثل الینظم کی دعا کیس قبول فرمانے والا ہے۔ انھی دعاؤں میں سے بیدعا بھی قبول ہوئی۔
- بعض صوفی لوگ اپنے تصوف کی وجہ ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے گندے ، میلے کچیلے اور پھٹے پرانے لباس پہنتے ہیں بلکہ بعض تو
   لباس ہے ہی عاری بالکل ننگے ہوتے ہیں جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
- ہوتتم کا بہترین لباس پہننا جائز ہے سوائے اس لباس کے جس کی اسلام میں ممانعت ہے مثلاً مردوں کے لئے رکیٹی لباس یا عورتوں سے مشاہبت والالباس ممنوع ہے۔
  - رسول الله مَثَاثِيَّةُمُ اللهِ صَابِهُما مِرمعا على ميں خاص خيال ركھتے تصاوران كى بہترين تربيت پر بميشہ توجه ديتے تھے۔
    - ﴿ مهمان کی میز بانی میں حتی الوسع کوئی کسراور کی نہیں وہی چاہئے۔

### أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ : حَدِيْتَانِ

[174] مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيْرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الحطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ عُمَرُ النَّهِ النِّنُ الحَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبُهُ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اسلم (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنِمُ اپنے کی سفر میں جارہے تھے اور (سیدنا) عمر بن الخطاب (رٹائٹیڈ) بھی رات کے وقت آپ کے ساتھ سفر کررہے تھے پھر عمر بن الخطاب (رٹائٹیڈ) نے آپ سے کی چیز کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ مَالِیْنِیمَ نے جواب نہیں دیا۔ پھر (دوبارہ) پوچھا تو رسول اللہ مَالِیْنِیمَ نے جواب نہیں دیا پھر (سہ بارہ) پوچھا تو رسول اللہ مَالِیْنِیمَ نے کوئی جواب نہیں دیا عمر بن الخطاب (رٹائٹیمُ ) نے (اپنے آپ سے) کہا: دیا عمر بن الخطاب (رٹائٹیمُ ) نے (اپنے آپ سے) کہا: اے عمر الحجھے تیری مال کم پائے ، تو نے رسول اللہ مَالِیُنِیمَ کے اور ہر دفعہ آپ نے جواب نہیں دیا عمر (رٹائٹیمُ ) نے کہا: میں نے اپنے نے دور کر دفعہ آپ اونٹ کو حرکت دی حتی کہ میں لوگوں کے سامنے بینی گیا اور خصے ڈر لگا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو اور جمھے ڈر لگا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک آواز دینے جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک آواز دینے جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک آواز دینے

### C roz.

### و مُوطَا إِمَّامِ مَالِكُ

ثُمَّ قَراً : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًّا مُّبِينًا ﴾.))

والے کی او کچی آوازسی تو میں نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ
میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے پھر میں
رسول اللہ مَنَّالِیْنِمُ کے پاس آیا تو آپ کوسلام کیا۔ آپ
نے فرمایا: آج رات مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے جو
مجھے ہراس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پرسورج کی روشی
مجھے ہراس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پرسورج کی روشی
پڑتی ہے۔ پھرآپ نے ﴿وَانَّا فَصَحْنَا لَكَ فَصُحُاهُمِیْنَا ﴾
ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی (سورة الفتح) کی
تلاوت فرمائی۔
ابوالحن (القابی) نے کہا: راوی کا قول کے عمر (رالقابی)
ن کے کہا: راوی کا قول کے عمر (رالقابی)

قَالَ أَبُو الحَسَن :قَوْلُهُ قَالَ :فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِي إِلَى آخِرِه يُبيِّنُ أَنَّ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ .

ابوالحن (القابی) نے کہا: رادی کا قول کہ عمر ( وَاللَّهُونَّ)
نے کہا: پھر میں نے اونٹ کوحرکت دی....الخ
مید واضح کرتا ہے کہ اس روایت کو اسلم نے عمر ( وَاللّٰهُونَّ)
سے بیان کیاہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجيّ ار٣٠٢-٢٠ م ٢٥٨، ك ١٥ ب ٢٥ ) التمبيد ٣٧٧١، الاستذكار: ٢٨٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٤٦م) من حديث ما لك به .

#### 

- ① بعض اوقات کسی مصروفیت یاعذر کی وجہ ہے اگر سائل کے سوال کا جواب نددیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
  - الله مَالِيَّا مِي كَالْفَت سے ہروقت وُرنا جائے۔
  - سورهٔ فتح سفر میں نازل ہوئی تھی جبکہ آپ سواری پرسوار تھے۔
    - رات کوسفر کرنا جائز ہے۔
- عالم پر ہرسوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے لہذا اگر عالم جواب نہ دیتو سائل کوا دب کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ ہو جانا
   چاہئے ،اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہوہ فوری جواب دے۔
  - 🕤 سیدناعمر دلالٹیئۂ تقو کی اور کب رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔
    - رسول الله منالينيَّ كيزديك سيدناعمر والنفيُّ كابردامقام تقا۔
  - ⊘ سندحدیث سےاس کے مرسل ہونے کا گمان ہوتا ہے، ابوالحن القابی رحمہ اللہ نے اسی شیمے کا از الد کیا ہے۔



### وركم موطئ إمّام مالكُ

[174] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ اللهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى فَرَس فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدُتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ وظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ وظَنَنْتُ وَاللَّهُ فَقَالً : (( لَا تَشْتَرِهِ وإنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالً : (( لَا تَشْتَرِهِ وإنْ أَعُطَاكَةُ بِدِرُهَمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ .))

اورائی سند کے ساتھ (اسلم سے) روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب ( طالعتٰون ) کوفر ماتے ہوئے سنا: میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا صدقہ کیا تو جس کے پاس نیہ گھوڑا تھا اُس نے ( کمزور کر کے ) ضائع کر دیا پھر میں نے بیارادہ کیا کہ اسے اُس سے خریدلوں کیونکہ میرا بیہ خیال تھا کہ وہ اسے ستا نیچے گا۔ پھر میں نے رسول اللہ حیال تھا کہ وہ اسے ستا نیچے گا۔ پھر میں نے رسول اللہ وہ میں ایک درہم کا ہی کیوں نہ دے ، کیونکہ اپناصدقہ واپس لینے والا کتے کی مانند ہے جواپنی قے ( اُکٹی ) کو واٹ لیتا ہے۔

# تحقیق که سنده صحیح که تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية بحيل ۲۸۲ م ۲۲۶، ک ۱ ب ۲۶ م ۴۵) التمپيد ۲۵ م ۱۵۸، الاستذكار: ۵۸۰ لله و انتخاري (۱۲۹۰) ومسلم (۱۲۲۰) من حديث ما لك به

#### **₩ ™**

- 🕦 نيز د يکھئے حدیث:۲۱۴
- 🕜 جۇخضىكىي كوصدقە دىتواپ واپس (يعنى دوبارە)خرىينېيىسكتا ـ
  - جےصدقہ دیاجائے وہ ضرورت کے وقت اسے نیچ سکتا ہے۔
- صدقہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ﴿ شریعت نے حل (حلیہ بازی) کاسرباب کیا ہے۔

### عَطاءُ بْنُ يَسَارٍ: سِتَّهُ أَحَادِيْتُ

(سیدنا) ابو ہریرہ (رٹائٹیئا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیئی نے فرمایا: جس نے سورج کے طلوع ہونے سے کہ کہانے) میں سے ایک رکعت پائی تو اس نے صبح (کی نماز) پالی اور جس نے سورج کے غروب

[17.9] مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يَسَادٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يَسَادٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُسَادٍ وَعَنِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي يَعْدَ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي الصَّبُحِ رَكُعَةً قَبُلَ أَنْ قَالَ أَنْ الصَّبُحِ رَكُعَةً قَبُلَ أَنْ

(TO9)

و منوك إمّام مالك

ہونے سے پہلے عصر (کی نماز) میں سے ایک رکعت پائی تواس نے عصر (کی نماز) پائی۔ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنُ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدْرَكَ العَصْرَ.))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رولية ليحيَّا براح مهم،كاب اح۵) التمهيد ٣٠ م ١٤ الاستذكار: ٥

🖈 وأخرجه البخاري (٥٤٩) وسلم (٢٠٨) من حديث ما لكبه.

#### 

- 🛈 و یکھئے حدیث سابق:۹۲
- اس می حدیث سے صاف ثابت ہے کہ جو محض سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت میں کی پڑھ لے اور پھر سورج طلوع ہو جائے تو اس نے میں کی نماز پالی ہے لہذاوہ اب دوسری رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر سے گا اور اس کی میں کی نماز ہوگئ ہے۔ "ان لوگوں کا بیقول بلا دلیل اور باطل ہے۔ اس مسئلے ہے۔ بعض الناس کہتے ہیں کہ" ایس حالت میں میں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ "ان لوگوں کا بیقول بلا دلیل اور باطل ہے۔ اس مسئلے پر بے دلیل بحث کرتے ہوئے رشید احمد لدھیا نوی دیو بندی نے لکھا:" غرضیکہ بید مسئلہ ابھی تک تھنہ تحقیق ہے، معہذ اہما رافتوی اور عمل امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کہ ادل کا ربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجہد ہے۔ " (ارشاہ القاری الی می ابغاری میں ۱۳ )

اس اعتراف سے كئ باتيں معلوم ہوئيں:

اول: تقلیدی حضرات قرآن، حدیث اوراجماع کو حجت نہیں مانتے بلکه اپنے امام کی طرف منسوب اپنے مفتیٰ بہ قول کو حجت مانتے ہیں۔

دوم: آل تقلید کے نزدیک ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ واجب العمل اور دوسرا آدھا حصہ قابلِ عمل نہیں ہے۔

چہارم: آلِ تقلید کے زد یک دلیل نہ ہونے کے باوجود بے دلیل بات سے چمٹے رہنا چاہئے۔

پیجم: تقلید کامُو ذی مرض انکارِ حدیث کی بنیا دہے۔

[140] وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(سیدنا) عبدالله بن عباس (ر الله نیخ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَالله نیم نیم کے کندھے کا (بھونا ہوا) گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور (دوبارہ) وضونہیں کیا۔



### موطئ إمّام مالِكُ

### 🐼 تعقیق 🅸 سنده صحیح

#### 🐼 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية نجييٰ ار٢٥ ح ٢٥، ك٢ ب٥ ح١٩) التمهيد ٣٢٩/٣،الاستذكار:٣٩

🖈 وأخرجها لبخاري (٢٠٧)ومسلم (٣٥٣)من حديث ما لك به .

#### **∰ ∷∴**

- ن معلوم ہوا کہ وضوکرنے کے بعد آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضونہیں ٹوٹنا لیکن یا درہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبیبا کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے جیج مسلم (۳۲۰، دارالسلام:۸۰۲) لہذا بیت نثنیٰ ہے۔
  - 🕜 سیدناابوبکرالصدیق و النفیهٔ نے گوشت کھایا پھرنماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔ (الموطا ۱۸۲۱ح ۵۳ وسدہ صحح
- رہیعہ بن عبداللہ بن الہدیر طالعیٰ نے (سیدنا) عمر بن الخطاب طالعیٰ کے ساتھ رات کا کھانا کھایا پھر انھوں نے نماز پڑھی اور (دوبارہ) وضونہیں کیا۔ (الموطا ۲۶۱ ج ۴۹ وسند ہیج)
- ﴾ سیدناعثمان بن عفان ڈالٹنی نے روٹی اور گوشت کھایا پھر کلی کی اور ہاتھ دھوئے اورا پنے چہرے پراس کے ساتھ سے کیا پھرنماز پڑھی اوروضونہیں کیا۔ (الموطأ ار۲۶ ح-۹ دسندہ صحح)
  - عامر بن ربیعہ واللیٰ آگ پر پکا ہوا کھانا کھانے کے بعد وضوئیں کرتے تھے۔(الموطا ار ۲۵ ح ۵۲ وسندہ صحیح)

معلوم ہوا کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضوٹو ٹنے والی حدیث منسوخ ہے،اس سے صرف اونٹ کا گوشت مشتنی ہے، یہ گوشت کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

- ک سیدنا ابو ہریرہ و النیحیٰ آگ پر کی ہوئی چیز ہے وضو کے قائل تھے اور سیدنا ابن عباس و النیحیٰ قائل نہیں تھے، پھر جب سیدنا ابو ہریرہ و النیحیٰ نے بات کی توسیدنا ابن عباس و النیحیٰ نے انھیں وضونہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ مَنَّا النَّیْمِ کی حدیث سنائی۔ د کیھئے منداحمد (۱۷۲۱ سر ۳۷۲۲ وسندہ سے کہ) سیدنا ابو ہریرہ و النیحیٰ نے اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا لہٰذا معلوم ہوا کہ انھوں نے اپنے عمل سے رجوع کرلیا تھا۔ واللہ اعلم
  - 🔕 اگر کوئی چکنائی والی چیز کھائی جائے یا دودھ پیاجائے تو کلی کرنی چاہئے۔

CA PYI

اوراسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدنا عبداللہ بن عباس طالنين نے ) فر مایا: رسول الله (مَنَّالِيَّةُ مِنْ ) کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ مَالِّيَّةُ مِمْ سے لوگوں کو نماز يرهائى تو (بهت ) لمباقيام فرمايا يعنى سورة البقرة ك برابر، پرآب نے (بہت )لمباركوع كيا پرأ تھ كر قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا پھرلمبارکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھرآپ نے سجدہ کیا۔ پھر ( دوسری رکعت میں) آپ نے لمباقیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا پھرآپ نے لمبارکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر آپ (رکوع سے ) أصفح و لمباقيام كيا جو يہلے قيام سے كم تها پھرآپ نے لمباركوع كيا جو پہلے ركوع سے كم تھا پھرآپ نے سجدہ کیا پھرسلام پھیرااورسورج روشن ہو چکا تھا۔ پس آپ نے لوگوں کوخطبہ دیا اور فرمایا: سورج اور چانداللد کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، انھیں کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن نہیں لگتا الہذا اگرتم ایسی حالت یاؤ توالله کا ذکر کرو۔لوگوں نے کہا: یارسول الله! ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسے اس مقام پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ آب پیھے ہٹ گئے؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے جنت دیکھی یا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس میں ہے ایک گھا لینے کا ارادہ کیا اور اگر میں اس سے لے لیتا توتم جب تک دنیا باقی ہے،اس سے کھاتے رہے۔ اور میں نے (جہنم کی) آگ دیکھی تو آج تک اس جسیا خوفناک منظرنہیں دیکھا اور میں نے اس میں اکثریت عورتوں کی دیکھی \_لوگوں نے یو چھا: یا رسول اللہ! یہ کیوں ؟ آپ نے فرمایا: ان کے کفر کی وجہ سے۔

( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذَكُرُوا اللهِ ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! ذَلِكَ فَاذَكُرُوا الله ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكُعْكُعْتَ فَقَالَ : (( إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الجَنَّةَ قُو أُرِيْتُ الجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الجَنَّةَ قُو أَكُونُ أَخَذَتُهُ لاَ كُلْتُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّانِي وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظُرًا الجَنَّةَ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذَتُهُ لاَ كُلْتُمُ مَنْهُ مَا بَقِيتِ اللَّانِي أَكُثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ . )) قَالُوا : فَطُّ أَفْظُعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ . )) قَالُوا : بِمَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ (( بِكُفُرِ هِنَّ )) قِيلَ : أَي كُفُرْنَ الإحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنُتَ إِلَى إِحْدَا هُنَّ أَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ مَنْكَ مَيْرًا قَطُّ . ))

پوچھا گیا: کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اپنے خاوندوں کے ساتھ کفر یعنی ناشکری کرتی ہیں اوراحسان (نیکی) کی ناشکری کرتی ہیں، اگرتم کسی کے ساتھ ساری عمر نیکی کرتے رہو پھروہ تم سے کوئی الیم چیز دیکھے (جواسے ناپسندہے) تو وہ کہددیتی ہے: میں نے تجھ سے بھی خیز ہیں دیکھی۔

# تمقیق که سنده صحیح که تخریج که متفق علیه

الموطأ (رواية يخي امر١٨٦،١٨٦ م ١٨٢ ، ١٦٠ ب احم) التمهيد ١٦٠ الاستذكار: ١٦٣ الاستذكار: ١٦٣ مراه ٢٠٣٠ الاستذكار: ١٦٣ م

#### **♦ تنه**

- سورج گربن والی نماز میں دور کعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں دور کوع ہوتے ہیں۔
- 😙 کمی مخض کے پیدا ہونے ،مرنے یا کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہ سورج کو گر بن لگتا ہےا ورنہ چاند کو بلکہ بیاللہ تعالیٰ کے تکوینی تھم کے ماتحت ہوتا ہے۔
  - الله تعالی نے جنت (پیدا فرما کر) اہل ایمان کے لئے تیار کر رکھی ہے۔
- ﴿ چونکه عام عورتوں میں جہالت ، نامجھی ، اپنے شوہروں کی نافر مانی اور شرک و بدعات زیادہ ہوتی ہیں اور دنیا میں اکثریت بھی عورتوں کی ہوگی سوائے ان کے جنسیں اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے محفوظ رکھے۔
- سیدناعبدالله بن عمر طافین نفر مایا: "لا ینظر الله إلی امرأة لا تشکر لزوجها و هی لا تستغنی عنه" الله الی امرأة لا تشکر لزوجها و هی لا تستغنی عنه" الله الی امرأة لا تشکر یادانبیل کرتی اور (حال بدیج که) وه اس سے بے نیاز نبیل ہو علی ۔
   سکتی۔ (التمبیه ۳۲۸،۳۲۷ وسنده سن)

(سیدنا) ابورافع ( ﴿ اللّٰهُ اللهُ مَا لِللّٰهُ مَا لِللّٰهُ مَا لِللّٰهُ مَا لِللّٰهُ مَا لِللّٰهُ مَا لَلْمُ مَا لِللّٰهُ مَا لَلْمُ مَا لِللّٰهُ مَا لِلللّٰهُ مَا لِلللّٰهُ مَا لِلللّٰهُ مَا لِللّٰهُ مِلْمَا لِلللّٰهُ مَا لِلللّٰهُ مَا لِلللّٰهُ مَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَمُ لَا اللّٰهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللللّٰهُ مِنْ اللللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰ مِنْ اللللْمُنْ اللللّٰ مِنْ اللللّٰ مِنْ اللللّٰ مَا مُنْ اللللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰ مِنْ الللّٰ

[۱۷۲] وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : استَسْلَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَكُرًا فَجَاءَ ثُهُ إِبلُ الصَّدَقَةِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعِ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ قَالَ إَبلُ الصَّدَقَةِ أَنْ الرّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ : لَمُ أَجِدُ فِي الإِبلِ أَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ : لَمُ أَجِدُ فِي الإِبلِ



كالم منوطئ إمّام ماليك

نے کہا: میں تو اونوں میں چھسال کے بہترین اونوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاتا تو رسول الله مَلَّ الْفِیْمُ نے فرمایا: اس میں سے اسے دے دو، کیونکہ لوگوں میں بہترین وہ انسان ہیں جوقرض اداکرنے میں سب سے اچھے ہیں۔ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.))

#### 

الموطأ (رواية يحيٰ ٢٠ م ٦٨ ح ١٣٢١، ك ٣١ ب ٣٣ ح ٨٩) التمهيد ٥٨/ ١٥٨، الاستذكار ١٣٣٢

🖈 وأخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث ما لك به .

#### **♦ :::**

- ① رسول الله سَالَيُّيَّزِمَ نے مساكين كودينے كے لئے اونٹ قرض لئے تھے جن ميں سے چھوٹا اونٹ بھی تھا پھرية قرضہ صدقے والے اونٹوں سے اداكر دیا۔ معلوم ہواكہ فريدوفر وخت عليحد ہ چيز ہے اور قرض لينا عليحد ہ ہے۔
  - 🕜 اکثرعلاء کے نزد یک صدقه زکوة اینے وقت سے پہلے اداکردینا جائز ہے۔ (التہد مرم۵)
    - حیوانوں کی خرید و فروخت نقد ہویا قرض ، دونوں طرح جائز ہے۔
- ﴿ اگر کوئی شخص کسی آدمی ہے بغیر کسی شرط کے قرض لے اور بعد میں بیقرض ادا کرے اور اس کے ساتھ اپنی خوثی ہے پچھ زیادہ تحفقاً دے دیتو جائز ہے۔ اگر قرض لیتے وقت کوئی الی شرط لگائی جائے کہ ضرور اضافہ دینا ہے تو بیئو د (ربا) ہے جو کہ حرام ہے۔ د کیھئے التم بید (۱۸۸۴)

سیدنا ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن عمر بن الخطاب و الليئؤ نے ایک شخص ہے کچھ دراہم قرض لئے۔ بعد میں انھوں نے یہ قرض اسے اچھے دراہم دراہم

اوراس سند کے ساتھ عطاء بن بیار سے روایت ہے،
انھوں نے (سیدنا) ابوقادہ ( راہنی کے سے وحش گدھے
( گورخر) کے بارے میں ابوالنضر جیسی حدیث بیان کی
سوائے اس کے کہ زید بن اسلم کی (روایت کردہ)
حدیث میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

[1۷۳] وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ حَلَّتُهُ عَنْ أَبِي قَنَادَةً فِي الْحِمَارِ الوَحْشِيِّ مِثْلَ حُدِيْثِ أَبِي النَّشُرِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بِن أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُ قَالَ : (( هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟))



### و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ .

#### 🕸 تعقیق 🍪 صحیح

#### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليخيٰارا٣٥م ١٤ ٢٠، ٢٠ ب٢٠ ح ٨٨) التمهيد ١٢ ١٢، الاستذكار: ٢٥٥

🖈 وأخرجه البخاري (۵۴۹۱) ومسلم (۱۱۹۲/۵۸) من حديث ما لك به .

#### **∰ ïï ∰**

- ① زید بن اسلم تا بعی والی یمی روایت ہے جسے انھوں نے عطاء بن بیار سے اور عطاء بن بیار نے سیدنا ابوقیادہ ڈالٹھؤ سے بیان کیا ہے۔ابوالنصر والی روایت آ گے آرہی ہے۔(ح۲۲۷) ان شاءاللہ
  - 🕝 گورخرایک چرنے والا جانور ہے جوطال ہے،اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں۔
- ایک روایت کی سند ضعیف ہواوراس کے متن کی بعینہ تائید دوسری سیح روایت سے ہوتو بیر روایت بھی سیح ہو جاتی ہے، اسے صیح لغیر ہ کہتے ہیں۔
  - 🕝 مزیدفقهی فوائد کے لئے دیکھئے ح۲۲ 💮

إلَّهُ أَلَهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِيقِيعِ العُرْقَدِ بَنِي أَسِدٍ أَنَّهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِيقِيعِ العُرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي: إِذْهَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَصَلْهُ لَنَا شَيْمًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذُكُرُونَ مِن فَصَلْهُ لَنَا شَيْمًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذُكُرُونَ مِن فَصَلْهُ لَنَا شَيْمًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذُكُرُونَ مِن فَصَلَهُ لَنَا شَيْمًا نَا أَكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذُكُرُونَ مِن فَصَدَّتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسَأَلُهُ وَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَوَجَدُتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسَأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الرَّجُلُ فَوَجَدُتُ عِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ يَعْفِي مَنْ شِنْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لَكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَذَلُهَا فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافًا .)) (إِنَّهُ لَيُغُونَ مِنْ مَنْ شَأَلَ الْمَعِيقُ فَلَهُ مَنْ شَأَلَ الْمَعْدِي : وَالْأُوقِيَّةُ أَوْ عَذَلُهَا فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافًا .)) قَالَ الْأَسِدِيُ : فَقُلُم وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ أَوْ عَذَلُهَا فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافًا .)) قَالَ الْأَسِدِيُ : وَالْأُوقِيَّةُ أَوْعِيَةٌ أَوْمِونَ وَرُهُما فَقَدُ سَأَلُ إِلَى الْمَالِكُ : وَالْأُوقِيَّةُ أَوْمِعَتُ وَلَهُ أَسْأَلُهُ فَقُدُم عَلَى قَالَ الْأَسِدِيُ : فَوَالَ الْأَسِدِي : فَوَجَعْتُ وَلَهُ أَسْأَلُهُ فَقُدُم عَلَى قَالَ الْاسَدِيُّ : وَالْأُوقِيَّةُ أَوْمِعَتُ وَلَهُ أَسْأَلُهُ فَقُدُم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَقَالُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

رَسُولِ اللَّهِ مَنْكُ بَعْدَ ذَلِكَ بَشَعِيْرٍ وَزَبِيبٍ

بنواسد کے ایک آدمی (صحابی ڈالٹوئز) سے روایت ہے کہ میں اور میر ہے گھر والے بقیع غرقد میں اُڑے تو میر ہے گھر والوں نے کہا: رسول اللہ مُٹالٹیڈ کے پاس جاؤ اور ہمارے لئے کھانے کے لئے بچھ چیز مانگو۔ وہ اپنی مختاجیاں اور ضرور تیں بیان کرنے لگے۔ پس میں رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم ہے پاس گیا تو آپ کے پاس ایک آدمی دیکھا جوسوال کر رہا تھا اور رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم فرما رہے تھے: میر ہے پاس تجھ دینے کے لئے بچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی ہے کہتے ہوئے غصے سے والیس لوٹا کہ میری زندگی کی قسم! آپ جسے چاہتے ہیں اُسے نواز تے ہیں۔ رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم آپ جسے چاہتے ہیں اُسے نواز تے ہیں۔ رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم آپ جسے چاہتے ہیں اُسے نواز تے ہیں۔ رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم آپ جسے چاہتے ہیں اُسے نواز تے ہیں۔ رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم آپ جسے چاہتے ہیں اُسے نواز تے ہیں۔ رسول اللہ مُٹالٹیڈ کم آٹر کوئی شخص (اس حالت میں) غصہ کر رہا ہے کہ میر ہے پاس ایک اوقیہ چاندی یا اس سوال کرے کہ اس کے پاس ایک اوقیہ چاندی یا اس کے برابر ہوگا تو اس نے لیٹ لیٹ کرسوال کیا۔ اُسدی

### CA (rya)

### كر موك إمّام ماليك

فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ .

(صحابی طالفینه) نے کہا: ہماری دودھ دینے والی اونٹنی تو

ایک او قیہ جاندی سے بہتر ہے۔

ہیں رحیہ پاندن کے براہے۔
(امام) مالک نے فرمایا: اوقیہ چالیس درہم کو کہتے ہیں۔
اُسدی (صحابی ڈاٹٹیئے) نے فرمایا: پھر میں واپس چلاگیا
اور آپ سے پچھ بھی نہیں مانگا۔ پھر اس کے بعد
رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کے پاس بھو اور خشک انگورلائے گئے تو
آپ نے اس میں سے تقسیم کر کے ہمیں بھی دیاحتیٰ کہ
اللہ نے ہمیں بے نیاز کردیا۔

# تعقیق ک سنده صحیح کا تخریج کا

الموطأ (رواية يجيل ١٩٩٩ ح ١٩٣٩، ك ٥٨ ب ١٦ ال التمهيد ١٣ ر ١٣ وقال: "وهو حديث صحيح" الاستذكار: ١٨٨١ للموطأ (رواية يجيل ١٩٢٢) من حديث ما لك بوابوداود (١٦٢٧) من حديث ما لك به .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- 🛈 د نکھئے حدیث سابق: ۸۷
- صحابی کانام معلوم نه بوناصحت حدیث میں بالکل معنز ہیں ہے۔ جھا لة الصحابة الا تضر.
- ۳۵ اپیٹ لیٹ کر(مانگنے اور) سوال کرنے کی ممانعت کی طرف قرآنِ مجید میں اشارہ ہے۔ دیکھنے سورۃ البقرہ: ۲۷ ۳٪
- ﴿ رسول الله مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ م
  - بغیرشری عذر کے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

### عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوسعید الحذری ( را لینتیناً) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ الْمِیْنِیَمْ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے، [1۷0] مَسالِكٌ عَنُ زَيْسِدِ بُسِ أَسْسَمَ عَنُ عَبُدِ السَّرَ مُسلَمَ عَنُ عَبُدِ السَّرِّحُ مَلنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( إِذَا كَانَ الخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( إِذَا كَانَ

(C) (TYY)

مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ المِنامِ مالِكُ

جتنی استطاعت ہواہے ہٹائے پھراگروہ انکارکرے تو اس سے جنگ کرے کیونکہ ریپشیطان ہے۔ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَايَدَعُ أَحَدًّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلْيَدُرَأُهُ مَا استَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّما هُوَ

شَيْطَانٌ .))

الموطأ (رواية يحيى ارم ۱۵ ح ۱۳ س، ك وب احسس) التمهيد ١٨٥/١٠ الاستذكار:٣٣١

🖈 وأخرجه مسلم (٥٠٥) من حديث ما لك به .

#### **♦ :::**

① نمازی کے آگے سترہ رکھناوا جب ہے یاست؟اس میں علاء کا اختلاف ہے اور رائح یہی ہے کہ سترہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ و کیھئے استہید ۱۹۳۷/۲۰ مندالبز ارمیں حدیث ہے کہ نبی مَنْ اللّٰهُ اِنْ نے بغیرستر سے کے نماز پڑھی ہے۔ (شرح صحح بخاری لابن بطال ج ۲ص۱۷۵) اس روایت کی سند حسن لذاتہ ہے اور شواہد کے ساتھ بیچے ہے۔

معلوم ہوا کہ جن احادیث میں سترے کے ساتھ نماز پڑھنے یا سترے کے بغیر نماز نہ پڑھنے کا حکم ہےوہ استحباب پرمحمول ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللّٰدسترے کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ (معنف ابن الی شیبہ ۱۸۷۱ ح/۲۵۱ وسند چیج)

- 🕑 اگرکوئی شخص ستره رکھ کرنماز پڑھ رہا ہوتو سترے کے اندرے گزرنا کبیرہ گناہ ہے۔
- سیدناابن عمر دلافتهٔ کو جب نماز میں ستر ہ نہ ملتا تو وہ کسی آ دمی کوستر ہ بنا لیتے اور فرماتے: میری طرف پیٹیر کیسیٹر ہیا وہ کسی آ (مصنف ابن ابی شیبہ ارد ۲۵ ملاکہ ۲۵ دسند وصنف ابن ابی شیبہ ارد ۲۵ ملاکہ ۲۵ دسند وصنف ابن ابی شیبہ ارد ۲۵ ۲۵ دسند وصلح کا ک
  - اس پراجماع ہے کہ امام کاستر ومقتد یوں کے لئے کافی ہوتا ہے۔
- سیدناابن عمر دالنیئ نه کسی نمازی کے سامنے سے گزرتے اور نه کسی نمازی کوگزرنے دیتے تھے۔ (الموطا ۱۵۵۱ ح۳۱۵ دسندہ چھ)
  - 🕥 نيزد يکھئے ٢٢٢م
- معجد میں سترہ رکھنا جائز ہے۔ مشہور تا بھی اور ثقدامام کی بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک (ڈلائٹٹۂ) کو معجد حرام میں دیکھا، آپ لاٹھی گاڑ کراس کی طرف نماز پڑھار ہے تھے۔ (مصنف ابن ابی شبہ ار ۲۵ تا ۲۸۵ وسندہ صحے)
- مشہورتا بعی اماضعی رحمہ اللہ اپنا کوڑا (زمین پر) ڈال کراس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۸۲۰ سندہ حن)
   معلوم ہوا کہ سترے کی بلندی کے لئے کوئی حدضر وری نہیں ہے تا ہم مرفوع احادیث کے پیشِ نظر بہتر یہی ہے کہ سواری کے کجاوے جتنا (بیعنی کم از کم ایک فٹ بلند) سترہ ہو۔ واللہ اعلم
  - نماز میں ضروری عمل جائز ہے اگر چیمل کثیر ہی کیوں نہ ہوبشر طیکہ شریعت میں اس کی دلیل ہو۔
    - نماز میں خشوع کی بڑی اہمیت ہے لہذااس کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

### عِيَاضٌ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوسعیدالخدری (والنین سے روایت ہے کہ ہم اناج کا ایک صاع یا بھو کا ایک صاع یا مجور کا ایک صاع یا پنیر کا ایک صاع یا خشک انگور کا صاع صدق فطر ادا کرتے تھے۔ [1٧٦] مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي سَرْحِ العَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَسَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

# تمنیق که سنده صحیح کو تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيٰ ار ٢٨ ١٦ ح ٢٣ م) كاب ٢٨ ح ٥٣) التمهيد ١٢ م ١١١١ الاستذكار ٥٨٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٥٠٦) ومسلم (٩٨٥) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنه ∰**

- 🕦 بیصدقهٔ فطرمسلمانوں پرفرض ہے۔دیکھئے حا۲۱
- - ( سيح مسلم: ٩٨٥ [٣٢٨]) معلوم هوا كه درج بالاحديث مرفوع ب\_
- صاع کے وزن کے بارے میں اختلاف ہے۔رائج یہی ہے کہ ڈھائی کلووزن کے مطابق صاع نکالا جائے تا کہ آ دمی کسی شک میں ندرہے۔

- ابواسحاق اسبیعی فرماتے تھے کہ میں نے لوگوں کورمضان میں صدقۂ فطر میں طعام ( کھانے ) کے بدیے دراہم دیتے ہوئے پایا ہے۔ (ابن الی شیدہ ۱۰۳۷) وسندہ صحح )
- 🕥 سیدناعبدالله بن عمر والله علی صدقه فطر صرف محجور میں سے دیتے تھے سوائے ایک دفعہ کے (جب محجوریں نملیں تو) آپ نے جو

## وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُوكُ إِمَّامُ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِيلُولُلْ

ويئيـ (الموطأ ار١٨ مح ١٣٥ ، وسنده صحح)

@ صدقة فطرصرف مساكين كاحق ب- (ديكيت سن الى دادد ١٢٠٩، وسنده سن)

لہٰذاا ہے آٹھ قتم کے ستھینِ زکو ۃ میں تقسیم کرناغلط ہے۔ دیکھئے زادالمعاد (۲۲/۲)اور''عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے ان کارد'' (ص۲۱۲)

### القَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[۱۷۷] مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: ابْنِ حَكِيْمِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ نُنِي عَائِشَةَ أَمُّ المُؤْمِنِيْنَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتُ : إِذَا بَلَغْتَ هلِهِ الآيَةَ فَاذِنِّي مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتُ : إِذَا بَلَغْتَ هلِهِ الآيَةَ فَاذِنِّي مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتُ : إِذَا بَلَغْتَ هلِهِ الآيَةَ فَاذِنِّي مُصَافِقًا فَاللَّهُ عَلَى الصَّلَوةِ الوسُطَى ﴾ وصَلاق قَالَ : قَلَى الصَّلَوةِ الوسُطى ﴾ وصَلاقِ العصر ﴿ وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِيْنَ ﴾ ثُمَّ قَالَتُ : العَصْر ﴿ وَقُومُوا لِللهِ قَانِيْنَ ﴾ ثُمَّ قَالَتُ : سَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ .

ابو يونس مولی عائش (تابعی) سے روایت ہے کہ مجھے ام المومنین عائش (تابعی) نے حکم دیا کہ میں ان کے لئے مصفحف (قرآن مجید) کھوں، پھرآپ نے فرمایا: جب تم اس آیت ﴿ حَافِظُوا عَلَی الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰی ﴾ نمازوں کی حفاظت کرواوردرمیانی نمازی حفاظت کرو۔ (البقرة: ۲۲۸) پر پہنچوتو مجھے بتانا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو آھیں بتایا۔ انھوں (سیدہ عائشہ والصَّلَاة الوُسُطٰی ﴾ وَصَلَاقِ الْعَصْرِ ﴿ وَقُومُوا عَلَی الصَّلُواتِ لِیْسِیْنَ اللَّهُ فَانِتِیْنَ ﴾

پھر(ام المومنين خانجنانے) فرمايا:

میں نے اس طرح رسول الله منافیق سے سنا ہے۔

الموطأ (رواية يجي ١٣٨١ ح ١٣١١م) ٨ ب ٨ ح ٢٥٥) التم يد ٢٥/٣ م وقال : " وحديث عائشة هذا صحيح، لا أعلم فيه اختلافًا" الاستذكار: ٢٨١

🖈 وأخرجه مسلم (٦٢٩) من حديث ما لك به .

#### **֎ ﻧﻨﻪ**

① آیتِ ندکوره''و صلوق العصر''کےالفاظ کے ساتھ موجودہ قرآن (مصحفِ عثانی) میں موجود نییں ہے۔اس کی دووجہ ہو علی ہیں: اول: ان الفاظ کی تلاوت نبی کریم مَنالِثَیْرُم کے زمانے میں ہی منسوخ ہوگئی۔ مُوطْنَاإِمَامِ مَالِكُ ﴿ كُولِ مُوطَنَا إِمَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُلُّ مُوطَنَا إِمَامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّ

دوم: بد ﴿ والصلوة الوسطى ﴾ كاتشرى بك كصلوة وسطى مرادنما زعصر باوريمي راج بــ

- صلوٰ قوسطی کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہاس سے مراد نماز عصر ہے۔
  - غلام سے بردہ ضروری نہیں۔
- ﴿ قرآنِ مجید میں رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّلْمُ مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

  - 🕥 آیت کریمه میں حفاظت سے مرادنمازوں کوان کے اوقات براور باجماعت بڑھنا ہے۔
  - سلف صالحین کے نہم کی روشنی میں قرآن وحدیث کی تشریحات کھی اور لکھوائی جاسکتی ہیں۔

### أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[۱۷۸] مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزُرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ سِيْرِ وَفَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا صَابَتُ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ فَمَا كَانَ لَهُ حَسَنَةٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتُ مَنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ ضَمَا اللَّهُ عَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَ فِي فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَ فِي فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَ وَعَنْ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ مِنْهُ فَهِي لَهُ أَجُرٌ . وَرَجُلُّ رَبَطَهَا قَخُرًا وَرِيَاءً وَنُواءً فَهِي لِنَا لِلْكَ سِتْرٌ . وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنُواءً لِللَّكَ سِتْرٌ . وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنُواءً لِلَاكَ سِتْرٌ . وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنُواءً وَسُؤَلُ النِّيشَى عَلَى ذَلِكَ وِزُرٌ . ))

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈائٹڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ عنی ابو ہریرہ (ڈائٹڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا باعث ) ہوتے ہیں اور بعض اس کا پردہ ہیں اور بعض آدمی پر بوجھ (گناہ) ہوتے ہیں۔ باعث اجر وہ گھوڑے ہیں۔ باعث اجر وہ گھوڑے ہیں۔ باعث ابر جہاد کے گھوڑے ہیں جنصیں آدمی اللہ کے راستے میں (جہاد کے لئے) تیار کرتا ہے پھر وہ ان کی ری کسی جگہ یا باغ میں ہم تی کہی کرتا ہے تو وہ جتنی دور تک اس جگہ یا باغ میں جے تی ہیں تو اس کے لئے نیکی کسی جاتی ہوارا گروہ ری تو ٹر کر ہیں تو اس کے لئے نیکی کسی جاتی ہواں آدمی کے لئے ان کے قدموں اور لیدوں کے بدلے میں نیکیاں کسی جاتی ہیں اور اور مالک آخیس پانی پلانے کے لئے کہ لئے بین پئیں اور وہ مالک آخیس پانی پلانے کے لئے نہ لایا ہوتو بھی اس کے لئے نیکیاں کسی جاتی ہیں اور وہ مالک آخیس پانی پلانے کے لئے دوسرے لوگوں اس کے لئے اجر ہے۔



### وكركم موك إمّام ماليك

عَلَيَّ فِيهَا شَيَّ إِلَّا هلِذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ -﴿ فَمَنْ يَتَعْمَلُ مِثْقَالَ ذرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ ))

سے بے نیاز ہونے کے لئے اور دوسروں سے مانگنے

سے بچنے کے لئے اضیں پالے اور ان کی گردنوں اور
پیٹھوں میں اللہ کے تق کو نہ بھلائے تو بیاس آ دمی کے

لئے پردہ ہیں۔

اور (تیسرا) آ دمی جونخ ، ریا اور مسلمانوں کی دشمنی کے

لئے گھوڑ نے پالٹا ہے تو بیاس کے لئے گناہ ہیں۔

نبی منگا پیٹا ہے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ

نبیس ہوئی سوائے اس جامع منفرد آیت: ﴿فَصَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ قِ

مِنْقَالَ ذَرَّ قِ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ قِ

مِنْقَالَ ذَرَّ قِ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ قِ

لیس جس نے ذرہ برابریائی کی ہوگی تو وہ اسے دکھ لے گا۔

اور جس نے ذرہ برابریائی کی ہوگی تو وہ اسے دکھ لے گا۔

اور جس نے ذرہ برابریائی کی ہوگی تو وہ اسے دکھ لے گا۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢٨٥،٨٣٥، ٨٨٥ على ١٦٤ باحس) التمبيد ١٠١٠ الاستذكار: ٩٢٧ -

🖈 وأخرجه البخاري (۲۸ ۲۰) من حديث ما لك به .

#### **\*\* \*\*\*\* \*\*\***

- 🛈 اگر کسی مسئلے میں خاص دلیل نہ ہوتو عام دلیل سے استدلال کرنا بالکل جائز ہے۔
- ﴿ نبی کریم مَثَالِیُنِمُ دین میں بغیروی کے اپنی طرف سے پچے بھی نہیں کہتے تھے سوائے بعض حالتوں میں اجتہا دفر مانے کے۔ آپ کا اجتہاد بھی شرعی جمت ہے سوائے اس کے جس کی تخصیص ثابت ہے یا جس کے خلاف وحی نازل ہوئی ہے۔
  - 🗇 اگرکوئی مسکله کتاب وسنت اوراجهاع میں نه ملے تو آ ٹارسلف صالحین کی روشنی میں اجتہاد کرنا جائز ہے۔
    - جہاد فی سبیل اللہ میں بہت بڑا اجر ہے۔
      - اعمال کادارومدارنیتوں پرہے۔
- 🗗 گھوڑوں کے بارے میں رسول اللہ مَناﷺ نے جوفر مایا ہے تو وہ وجی میں سے ہے۔معلوم ہوا کہ حدیث بھی وحی ہے۔
  - ریاکارکاعمل مردود ہوتا ہے۔ نیز دیکھئے ح ۳۳۹،۳۳۵



### ( r21)

# إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

عبدالله بن حنین (تابعی ) ہے روایت ہے کہ ابواء کے مقام پرعبدالله بن عباس اورمسور بن مخر مه ( رُوَالْفُهُوُ) میں اختلاف ہو گیا تو عبداللہ بن عباس ( واللفيُّ ) نے فرمایا: احرام باندھنے والا اپناسر دھوئے گا اورمسور ( رہائٹنڈ ) نے كہا: احرام باند صنے والا سرنہيں دھوئے گا۔ پھرعبدالله بن عماس نے مجھے ابو ابوب الانصاری (رہائفہ) کے یاس بھیجاتو میں نے دیکھا کہوہ کنویں کی دولکڑیوں کے درمیان کیڑے سے بردہ کئے ہوئے نہارے تھے۔ میں نے اٹھیں سلام کیا تو اٹھوں نے یو چھا: بیکون ہے؟ میں نے کہا: میں عبداللہ بن حنین ہوں، مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ کے پاس یہ بوچھے کے لئے بھیجا ہے کدرسول اللہ مَا يَنْيَعْمُ حالت إحرام مين اپنا سركس طرح دهوتے تھے؟ یں ابوابوب ( (اللہٰ ) نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کراہے ینچ کیا تو مجھے آپ کا سرنظر آنے لگا۔ پھر انھوں نے پانی ڈالنے والے انسان کو کہا: پانی ڈالو، تواس نے آپ کے سریریانی ڈالا۔ پھرانھوں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور انھیں آ کے پیچھے لے گئے پھر فر مایا: میں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

[1٧٩] مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا فِي الْأَبُواءِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ المِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ . قَالَ : فَأَرْ سَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بِيْنَ القَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِفَوْبٍ قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلُتُ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسِ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ يَغْسِلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَالِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ: ٱصبُبُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ:هٰكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَىٰ يَفْعَلُ.

الموطأ (رواية يحيل ارسه ۱۲ م-۲۰ م-۲۰ م-۲۰ التمهيد ۱۲۹۰ الاستذكار: ۲۲۹ للموطأ (رواية يحيل ارسه ۱۲۹۰) من حديث ما لكبه .



### كر موطئ إمّام ماليك

#### **∰ تنته ∰**

- اوگول کےسامنے نظے ہوکرنہاناممنوع وحرام ہےاورا گرنگانہ ہوتو جائز ہے۔
- 🕜 اگر صحابیه میں اختلاف موتورسول الله مَاليَّيْنِ کی حدیث کی طرف رجوع کرنا حاہیے۔
  - 🕝 حالت احرام میں کسی عذریا ضرورت کی وجہ سے سردھونا جائز ہے۔
- سیدناابن عمر دلالٹیو عمرے یا حج کی حالت میں جب مکے میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے عسل کرتے تھے۔ (الموطاً ۱۳۲۱–۲۲۲ دسندہ سیج )
  - سیدناابن عمر دانشنهٔ حالت احرام میں سرنہیں دھوتے تھے الاید کہ آپ حالت احتلام میں ہوتے۔

(الموطأ ار۳۲۳ ح۲۳۷ وسنده صحيح)

- سیدنامسور بن مخرمه طاینتی نے جب نبی منافیلی کی حدیث نبی توسیدنا ابن عباس طاینتی سے فرمایا: الله کی شم! میں آپ کے ساتھ کھی جھگڑ انہیں کروں گا۔ (ائتہید ۲۲۳ دسندہ سے)
- ابن عبدالبرنے کہا:امت اگر کسی چیز براجماع کر لے توبیا جماع ججت ہے، بیتی ہے۔ سیس کوئی شکنہیں ہے۔ (التہدہ ۲۲۷)

### عَمْرُو بْنُ مُعَاذٍ الْأَشْهَليُّ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ 1 ٨٠] مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلَيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : ((يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا.))

عمرو بن (سعد بن) معاذ الأشبلي كي دادي (حواء رُثَافَيْ) سے روایت ہے كه رسول الله مَنَّافِیْتِم نے فرمایا: اب ایمان والی عور تو! اپنی پڑوین كے ساتھ نیكی میں كسی چيز كو بھی حقیر نہ مجھوا گرچه بكرى كاجلا ہوا كھر ہى كيوں نہ ہو۔

#### ﴿ تَفْتِيقَ ﴾ صحيح ﴿ تَفْرِيعٍ ﴾

الموطأ (رواية لحيل ١٨ ١٣٩ ح ١٤٩٥) ك ٢٩ ب١ ح ٢٥) التمهيد ١٨ ٢٩٥، الاستذكار: ١٨ ١٨

الك بدوللحديث ما لك بدوللحديث ( ۱۲۲ م) والدارمي (۱۲۷ م) والدارمي (۱۲۷ والبخاري في الأ دب المفرد (۱۲۲ ) من حديث ما لك بدوللحديث شوابد عند البخاري (۲۵۲۱ ) وغير جهاوهو جهاضيح والجمدللد.

#### **∰ تنت ∰**

- 🕦 چاہے تھوڑا ہویازیادہ ،اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے رہنا چاہئے اور کسی بھی نیک عمل کوحقیز نہیں جاننا چاہئے۔
  - ایک دوسرے کو، چاہے رشتہ دار ہول یا پڑوی یا دوست احباب، تحفے تحا کف دیتے رہنا چاہئے۔

### ور موائ إمتام ماليك المحالي ال

- پڑوی کا پڑوی پر بہت زیادہ حق ہوتا ہے۔
- ایک دوسرے کے لئے خیرخواہی اور نیکی ،اسلام کا اہم شعار ہے۔

## مُحَمَّدُ بْنُ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

محمد بن بجید الانصاری (تابعی) کی دادی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَیْ الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَا عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَا

[1**٨١**] مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ عَنُ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : ((رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ .))

#### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🅸 تغريج 🕸

الموطأ (روايية ليجيًا ۲۳/۳۲ ح ۱۷۷۹،ک ۴۹ ب۵ح ۶۵ وعنده: ابن بجيد ) التمهيد ۲۹۸/۲۹،الاستذ کار: ۱۱۱ الله و اخرجه النسائی (۸۲،۸۱/۵ ح ۲۵ ۲۵ ۲۵) من حديث ما لک، وابوداود (۱۲۲۷) والتر مذی (۲۲۵ وقال:حسن صحيح) من حديث اين بجيد به وصححه ابن خزيمة (۱۲/۱۱ ح ۲۴۷۳) وابن حبان (الاحسان:۳۳۷ ۴/۳۳۷) والحاکم (۱۸۷۱) والذهبي وأنطأ من ضعفه.

#### **♦ 411 ♦**

- ابن بجید کے نام میں اختلاف ہے، رائج یہ ہے کہ وہ عبدالرحمٰن بن بجید ہیں اور وہ ثقتہ ہیں۔ انھیں ابن خزیمہ، ابن حبان اور تر ندی وغیرہم نے ثقه وصد وق قرار دیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام میں ہے ہوں۔ واللہ اعلم
- پیشہ در مانگنے دالے کے علاوہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ دالی نہیں کرنا چاہئے بلکہ جو کچھ میسر ہودے دینا چاہئے۔
   دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ جولوگ ( مال ہونے کے باوجود ) بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لئے مانگتے ہیں تو اُن کے چہرے پر قیامت کے دن کوئی گوشت نہیں ہوگا۔

و كيص محيح بخاري (١٣٤ م ١٩٢١) ومحيح مسلم (١٠٠٥ ١٠١٠ ١٥، ترقيم دارالسلام:٢٣٩٩\_٢٣٩٩)

- ﴿ سیدہ ام بجید فی ﷺ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مَن ﷺ سے کہا: یارسول اللہ! صلّی اللّٰهُ علیك [اللہ آپ پر رحت نازل فرمائے] میرے (گھرے) دروازے پر سکین کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی ؟ تورسول اللہ مَن اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَم اللّٰہ اللّٰ
  - اللوائيان تخي ہوتے ہيں،سائل کوخالي نہيں لوٹاتے۔
    - ۵ د یکھئے حدیث سابق: ۱۸۰



### موطئ إمّام مالِكُ

### ابْنُ وَعُلةَ المِصْرِيُّ :حَدِيْثَانِ

(سیدنا) عبدالله بن عباس (والنفیهٔ) سے روایت ہے که رسول الله مَنَّ النَّیْمُ نے فرمایا: جب چمڑے کو د باغت دی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔ [١٨٢] مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ الْمِصْوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِيْهُ قَالَ : ((إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ .))

#### 

الموطأ (روايية ليجيًا ۱۸۲۲م ۲۰۱۱،ک۲۵ ب۲ ح ۱۷) التمهيد ۱۵۲/۱۵۲،الاستذ کار:۱۰۳۲ الله و أخرجه مسلم (۳۲۲/۱۰۵)من حديث ما لک به .

#### **\*\* \*\*\***

① حلال جانوروں کی جلد کواہاب کہتے ہیں۔مشہورنحوی امام ابوالحن النضر بن شمیل المازنی البصری رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۳ھ) نے فرمایا: اونٹ، گائے اور بحریوں کی کھال کو اہاب اور درندوں کی کھال کو جلد کہا جاتا ہے۔

(مساكل الا مام احمد واسحاق بن را بوييه روايية اسحاق بن منصور الكوسيج ابر ٢١٥ نقر ه: ٧٧٧ وسنده صحيح )

تقریباً یمی بات اختصار کے ساتھ امام اسحاق بن راہویہ نے کہی ہے۔ (ایضا: ۷۷٪) نیز ملاحظہ فرما کیں لسان العرب (مادة: أهب) معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کی کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے درندے مثلاً کتے وغیرہ مراد

نہیں ہیں۔درندوں کی کھالوں کی ممانعت کے لئے و کھے ج:۵۲

🕜 مزیدفقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۵۲

اوراس سند کے ساتھ (ابن وعلہ المصری سے) روایت ہے کہ انھوں نے ابن عباس (ڈالٹنڈ) سے انگور کے شربت کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن عباس (ڈالٹنیڈ) نے فرمایا: ایک آ دمی نے رسول اللہ منگالٹیڈیم کی خدمت میں شراب سے لدا ہوا جانور بطور تحفہ پیش کیا تو نبی سکالٹیڈیم نے اس سے فرمایا: کیا تحفیے پتانہیں کہ اللہ نے اسے حرام کردیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، پھراس آ دمی نے اسے قریب والے کسی شخص سے سرگوشی کی تو رسول اللہ اسے قریب والے کسی شخص سے سرگوشی کی تو رسول اللہ

[۱۸۳] وَبِهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العِنَبِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلَّ العِنَبِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا ؟ )) فَقَالَ : لَا . فَسَارٌ إِنْسَانًا إِلَى جَانِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : لَا . فَسَارٌ إِنْسَانًا إِلَى جَانِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ غَلَيْتُ : (( إِنَّ اللهِ عَرَيْمَ هَا . )) فَقَالَ : أَمْرُتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ غَلَيْتُ : (( إِنَّ اللّهِ عَرَّمَ بَيْعَهَا . ) فَقَالَ : أَمْرُتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ المَزَادَتَيْن حَتَّى شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . )) فَقَتَعَ الْمَزَادَتَيْن حَتَّى مُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . )) فَقَتَعَ الْمَزَادَتَيْن حَتَّى



### و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

ذَهَبَ مَا فِيهما.

مَنَا لَيْنَا نِ عِلَى اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ بات كى ہے؟
اس نے كها: ميں نے اسے حكم ديا ہے كدوہ اس (شراب كو) ناج دے ۔ تو رسول الله مَنَّا لَيْنَا نِ فَر مايا: جس نے اس كا پينا حرام كيا ہے اس نے اس كا پيخنا (بھى) حرام كيا ہے ۔ پھراس آ دمى نے دونوں مشكيزے كھول ديئے حتى كدان ميں سے سارى شراب بہدگئی ۔

#### 

الموطأ (رواية يحيل ١٦/٣٨ م ١٦/٣١، ك٢٥ ب٥ ج١١) التمهيد ١٨٠١، الاستذكار: ١٥٤١

🖈 وأخرجه مسلم(١٥٤٩) من حديث ما لك به .

#### **∰ ™ ∰**

- ① شراب بیچناحرام ہے، اسی طرح ہروہ چیز جوحرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے الا یہ کہ کسی خاص چیز کے بارے میں کوئی خاص دلیل ہوجیے گدھوں کا بیچنا اور خرید نا حلال و جائز ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی ولیٹیئئ دور سے پیدل چل کرنماز پڑھنے کے لئے مجد نبوی تشریف لاتے تھے، نھیں کہا گیا: اگر آپ ایک گدھا (سواری کے لئے) خرید لیس تو اندھیری رات اور قہر گرمی میں اس پر سوار ہو کر آکھتے ہیں۔ انھوں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میرے چلنے والے قدم میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیس تو رسول اللہ منا ہیں گئے ہیں۔ انھوں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میرے چلنے والے قدم میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیس تو رسول اللہ منا ہیں کے فرمایا: اللہ نے بیسب تمھارے لئے (نامہ اعمال میں) لکھ دیا ہے۔ (صحیح مسلم : ۱۹۲۳ متر قیم دار السلام : ۱۵۱۳)
  - معلوم ہوا کہ گدھے کی خرید و فروخت جائز ہے۔
  - 😙 جو خص عدم علم کی وجہ ہے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو وہ معذور ہے لیکن دوبا تیں ہمیشہ مد نظر دننی چاہئیں :
    - (۲) جب علم ہوجائے تو فورار جوع کرنا چاہئے۔
       (۲) ہروقت علم وحجائے تو فورار جوع کرنا چاہئے۔
      - ضرورت کے وقت سرگوثی جائز ہے بشرطیکہ تین یا تین سے زیادہ آ دمی ہوں۔
  - 👁 صحابة كرام مين ني مَنَا يُشِيَّم كي اتباع كاجذبك قدرب كه جيسے بى اس صحابي كومسئله معلوم ہوا تو سارى شراب بهادى \_ والنَّيْدُ
    - شراب کاسرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔
    - 🕥 قرآن کی طرح حدیث بھی ججت ہے۔
    - حرام چیز کاتخفه دینایا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔
    - ضرورت کے پیش نظر سرگوثی کرنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا باتیں کی ہیں؟

### ( rz1

### بُسْرُ بُنُ مِحْجَنٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[145] مَالِكُ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسُرُ بِنُ مِحْجَنِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَأَذِّنَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَأَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنَ فِي مَجْلِسِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَلُسْتَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَلُسْتَ بِرَجُلِ مُسْلِمٍ ؟ )) قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بِرَجُلِ مُسْلِمٍ ؟ )) قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ! وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَى أَهْلِى . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : (( إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتُ .))

(سیدنا) کجن (ر النائیئی) سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ منائیئیئی کے ساتھ ایک مجلس میں (بیٹھے ہوئے) تھے گھر مناز کے لئے اذان دی گئی تو رسول اللہ منائیئیئی اُٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی گھر واپس آئے تو مجن (ر النائیئی) اپنی مجلس میں (ہی) موجود تھے۔ رسول اللہ منائیئیئی نے اُن سے بوچھا: تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیاتم مسلمان آدی نہیں ہو؟ مجن نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ! میں مسلمان ہوں کیئی میں نے رہے ) نماز گھر میں پڑھی تو رسول اللہ منائیئیئی میں نے رہے ) نماز گھر میں پڑھ کی تھی ہواور (مسجد) آؤ تو لوگوں کے نے اُنھیں فرمایا: اگرتم نماز پڑھ کیے ہواور (مسجد) آؤ تو لوگوں کے ساتھ (دوبارہ بھی) نماز پڑھ و

الموطأ (رواية بحيل اراساح ٢٩٨٠) كرب ٨ حرم ( التمهيد ٢٢٢/٨) الاستذكار ٢٢١٠

ارسم و انخرجه النسائی (۱۲٫۲ من مدیث ما لک به وصحه این حبان (الاحسان: ۲۳۰۵/۲۳۹۸) والحاکم (۱۲۳۲) و الحاکم (۲۳۴۸) و الحاکم (۲۳۴۸) و دسنه البغوی فی شرح البنة (۱۲٬۰۱۳ ح ۸۵۷)

#### **♦** تنت •

- جوشحض گھرییں فرض نماز پڑھ لے اور پھر کسی وجہ سے متجدیا با جماعت نماز سے مل جائے تو اسے چاہئے کہ یہی نماز دوبارہ پڑھ لے ،ان میں سے ایک نفل ہوجائے گی۔
- جس حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز دود فعہ نہ پڑھو، اس کا مطلب ہیہے کہ یہی نماز دود فعہ با جماعت یا دود فعہ انفرادی طور پر نہ
  پڑھو۔ واللہ اعلم
  - نمازنه پڑھناغیرمسلموں کا کام ہے۔
  - بسر بن بجن صدوق حسن الحديث بين كيونكه ابن حبان ، حاكم اور بغوى نے ان كى توثى كر ركھى ہے۔

و موائل موائ

سیدناابن عمر دلاشنی نے فرمایا: جو محض مغرب یاضیح کی نماز پڑھ لے نو انھیں امام کے ساتھ ضدد ہرائے۔ (الموطأ ارسام ح موسرہ می می اس انٹر کے مقابلے میں حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص صبح کی نماز گھر میں پڑھ چکا ہے تو اس کے لئے جمناعت کے ساتھ دوبارہ سیہ نماز جا نزیے۔ (دیکھے سنن ابی داود: ۵۷۵،۵۷۷ وسندہ میچ وصحح التر ندی: ۲۱۹ واین فزیمہ: ۱۳۵، واین حبان ،الموارد: ۳۳۵،۴۳۴)

ایک آدی نے سیدنا ابن عمر رٹائٹیئے سے پوچھا: اگر میں گھر میں نماز پڑھاوں پھرامام کے ساتھ نماز پاؤں تو کیا (وہ بھی) پڑھاوں؟
 انھوں نے فرمایا: بی ہاں، اس نے پوچھا: میری کون سی نماز (فرض) ہوگی؟ انھوں نے فرمایا: کیا بیہ تیرے اختیار میں ہے؟ بیتو اللّٰد کی مرضی ہے جسے (مقبول) بنا لے۔ (الموطاً ۱۳۳۱ ۲۹۵ وسند اللّٰحی)

اسى طرح كاقول سعيد بن المسيب سي بهي ثابت ہے۔ (ايفاح ٢٩٦ دسند ميح)

ایک آدمی نے سیدنا ابن عمر مطالفتۂ سے پوچھا: ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھے تو کون می فرض ہے؟ انھوں نے فرمایا: کہلی نماز فرض ہے۔ (اتم پید ۲۵۳۷، وسندہ حن) نیز د کیھئے تفقہ: ۲

کی شری عذر کی بنا پرگھر میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔

### رَجُلٌ مِنُ بَني ضَمْرَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[140] مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَيْ مَسْلَمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ عَنْ الْمُقُوثُقَ )) عَنِ الْمُقِيْقَةِ ؟ فَقَالَ : (( لَا أُحِبُّ العُقُوثُقَ )) وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ الإِسْمَ وَقَالَ : (( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلُ .))

كَمُلَ حَدِيْتُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشرُونَ حَدِيثًا.

بوضم ہے ایک آدمی سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے میان کرتا ہے کہ رسول الله مَنَّالَیْمُ اِسے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میں عقوق (نافرمانی) کو پندنہیں کرتا، گویا کہ آپ نے اس نام کونا پند کیا اور فرمایا: جس کا بیٹا (یا بیٹی) پیدا ہو پھر وہ اپنی اولا دکی طرف سے قربانی کرنا پند کرے تو قربانی کرلے۔ زید بن اسلم کی بیان کردہ حدیثیں کمل ہوگئیں، یہ بائیس حدیثیں ہیں۔

# المنعق الأسمية الأسماع المسلم المسلم

الموطأ (رواية ليحيٰ ٢٧٠٠٥ ح٣٠١١، ك٢٦باحا، وسنده ضعيف) التمهيد ٣٠١/٣٠،الاستذكار: ١٠٣٥ الله وأخرجها حمد (٣١٩/٥) من حديث ما لك به

ورواه الوداود (۲۸۴۲) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه: أراه عن جده بنحوه وهو حديث حسن وله شوامد .

### C YLA

### و مُوكِ أَمِنام مالِكُ

- ① عقیقه کرناواجب نبین بلکه سنت موکده به "بیند کرے" میں ای طرف اشاره بے در کی کھیے التمہید (۱۳۸۳)
- 🕝 اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جڑواں پیدا ہونے والے دونوں بچوں کا علیحدہ علیحدہ عقیقہ کرنا چاہئے۔ دیکھئے التمہید (۳۱۳س)
  - یسک کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے عقیقے کا جانوراسی طرح ہونا چاہئے جیسا کر قربانی کا جانور ہوتا ہے۔
- ⊕ عقیقے میں ایک بچے کی طرف سے دو بکریاں اور ایک بچی کی طرف سے ایک بکری ذیح کرنامسنون ہے۔ اگر بچے یا بچی کی طرف سے ایک مینڈ ھاذیح کرلیا جائے تو جائز ہے۔ دیکھئے سنن الی داود (۲۸۴۱ وسندہ صحیح )
- ہ عقیقہ ساتویں دن کرنا چاہئے ، بچے کا سرمنڈ وا کراس کا نام بھی ساتویں دن رکھنا چاہئے۔اگر ساتویں دن عقیقہ رہ جائے تو بعد میں جب موقع ملے عقیقہ کرلینا جاہئے کیونکہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رہتا ہے۔
  - سیدناابن عمر طاقینی اولاد کے لئے بچے ہویا بچی: عقیقے میں ایک ایک بکری ذبح کرتے تھے۔ (الموطا ۲۰۱۰ ۵- ۱۱۰ ۱۱۰ وسندہ چیج)
     بہی عمل عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا بھی تھا۔ (الموطا ۲۰۱۰ ۵- ۱۱۰ وسندہ چیج)
  - ابراجیم بن الحارث بن خالداتیمی و کانتی عقیقی کومستحب مجھتے تھے اگر چہا یک چڑیا ہی کیوں نہذنج کردی جائے۔(!)
    (الموطاً ۲۸۱۰۵ ح ۱۱۰۵،وسندہ مجھ
    - مشهورتابعی اورمفسرقر آن امام قاده نے فرمایا: جس طرح قربانی پرنام لیاجاتا ہے اُسی طرح عقیقے پر بھی نام لینا چاہئے:
       "بسم الله عقیقة فلان " (مصنف این ابی شیبه ۸۷ ۲۳۲۲۸ و ۲۳۲۲۸ سنده چ)
- عبدالله بن عبیدالله بن ابی ملیکه رحمه الله سے روایت ہے که عبدالرحمٰن بن ابی بکر طالعیٰ کا بچه پیدا ہوا تو (ان کی بہن)
   عائشہ طالعیٰ سے کہا گیا: اے ام المومنین! آپ اس کی طرف سے اونٹ ذبح کریں۔ انھوں نے فر مایا: معاذ الله! ہمین (وہ ذبح کریں)
   بورسول الله مثالیٰ فیا فینے نے فر مایا: دوسالم برابر بکریاں۔ (اسن الکبری للیہ ہی ۱۸ ۳۰ وسندہ صحے)

# زَيْدُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈگائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُگاٹٹیڈ نے فرمایا: میری اس معجد میں نماز پڑھنا دوسری معجدوں میں ہزارنمازوں سے بہتر ہے سوائے معجدِ حرام کے۔

[١٨٦] مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْآغِرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْئِلِهِ قَالَ:

(( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هلذَا خَيْرٌ مِنْ أَلفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ.))

🐼 تعقیق 🍪 سنده صحیح

وطناإمّام ماليك

#### 🕸 تفريج 🅸 البخاري

الموطأ (رواية يجيُّ ار١٩٦٦ ٣٦٣، ك١ اب٥٥٩) التهيد ١٦/١٩،١١١، الاستذكار:٣٣٢

🖈 وأخرجه البخاري (١١٩٠) من حديث ما لك به .

#### **₩ ₩**

تمام مجدول کے مقابلے میں مجدنبوی میں ایک نماز پڑھنے پرایک ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے سوائے مجدحرام ( کعبة الله )
 کے، کیونکہ مجدحرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا گونمازوں سے زیادہ ہے۔ دیکھئے سنن ابن ماجہ (۲۰۰۱، وسندہ صحح)

سيدناعبدالله بن الزبير وللنفية سروايت ب كرسول الله مكاليفيم فرمايا: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما

سواه من المساجد إلاالمسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا.))

دوسری معجدوں کے مقابلے میں میری اس معجد میں نماز ہزار درجے افضل ہے سوائے معجد حرام کے اور معجد حرام ( کعبہ ) میں نماز

میری اس متجد میں نماز سے سودر جے افضل ہے۔ (منداحہ ۵٫۴۳ ح) ۱۲۱۱، وسندہ چچے وقحہ ابن حبان: ۱۲۲۰)

- معجد نبوی کے مقابلے میں معجد حرام میں نماز کا ثواب زیادہ ہے۔
- جولوگ کہتے ہیں کدمدینہ کے سے زیادہ افضل ہے،ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور بہتریمی ہے کہ ایسے امور میں سکوت کیا
   جائے اور بے فائدہ کلام سے اجتناب کیا جائے۔

(سنن ابن ماجه: ۱۹۰۸ وسنده صحح ، وصححه التر ندى: ۳۹۲۵ وابن حبان: ۰۰ سروالحا كم على شرط الشيخين و وافقه الذهبي )

پیت الله (مجدحرام) اورمسجد نبوی دوایے مقام بیں جہال نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی نسبت زیادہ ہے اور بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر بھی آتا ہے لیکن اپنی طرف سے گھڑ کرعوام میں بیمشہور کرنا کہ اجمیریا رائے ونڈ میں نماز کا ثواب زیادہ ملتاہے، بالکل باطل اور مردود ہے۔

### زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

طاؤس (تابعی) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظِ کے صحابہ میں سے ایک جماعت کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ ہر چیز نقذیر سے ہے۔ طاؤس نے کہا: میں نے (سیدنا)عبداللہ بن عمر (واللہ اللہ کا کوفر ماتے ہوئے سنا

[۱۸۷] مَالِكٌ عَنُ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنُ عَمْرِو<sup>0</sup> ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو<sup>0</sup> ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُوسِ أَنَّهُ قَالَ:أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظِيَّهُ يَقُولُونَ :كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ

موطئ إمّام مالك

كەرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ نِه فرمایا: ہر شے تقدیر سے ہے تی

کہ عاجزی اور عقل مندی بھی تقدیر سے ہے۔

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ : ((كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى العَجْزُ وَالكَيْسُ.))

الموطأ (رواية يحيي ١٦٢٠، ١٤٢٨، ١٥٦٨) التمهيد ١٦٢٠ الاستذكار: ١٢٦٠

🖈 وأخرجه مسلم (٢٦٥٥) من حديث ما لك به .

من روایة یحیی بن یحیی و جاء فی الأصل : عمر بن مسلم

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- 🛈 تقدیر برحق ہے۔
- 🕝 ہر چیزا پنے وجود سے پہلے اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے علم ومشیت میں ہے۔
  - 😁 ہر مخلوق کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جواس کی تقدیر میں ککھی ہوئی ہے۔
    - صحابه کرام رفزائیزم میں سے کوئی بھی تقدیر کا منکر نہیں تھا۔
- عاجزی سے مراد دنیاوی عاجزی یا بقول بعض: نا فر مانی ہے اور دانائی سے مراد دنیاوی دانائی یا اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔ واللہ اعلم
  - 😙 سیدناعبدالله بن عباس رفی تفرایا: " العجز والکیس بقدر " عاجزی اوردانائی تقدیرے ہے۔

(كتاب القدرللا مام جعفر بن محمد الفريالي:٣٠ ٣٠ وسنده صحح

امام احمد بن منبل رحمہ الله بيعقيده رکھتے تھے كه تقدير كے منكر كا جنازه نہيں پڑھنا چاہئے اور نداس كے بيحھے نماز پڑھنی چاہئے۔ (ديكھئے كتاب النة للحلال ۹۲۸ وسندہ سجح)

♦ مولانا محمد يحيى گوندلوى حفظه الله فرمات بين:

'' تقدیر پرایمان لا نافرضِ عین ہے،اس کامکر بدعی بلکہ بعض صورتوں میں دائر ہ اسلام سے بھی خارج ہوجا تا ہے کیونکہ شریعت نے تقدیر برایمان کوفرض قرار دیا ہے۔تواس کےا نکار کا مطلب شریعت کے اس پہلو کا انکار ہے۔

معنی قدر: تقدریکامعنی کسی چیزی حدبندی ہے، شری اصطلاح میں اس کا بیم عنی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کواس کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ام الکتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اس کاعلم چیز کے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے، کوئی چیز بھی اپنے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے، کوئی چیز بھی اپنے وجود میں آنے سے پہلے اور بعد اس کے علم سے باہز ہیں، اس نے ہی پوری کا ننات میں ہرا یک امر کواس کے حدود واصول میں وضع کیا ہے، کوئی ایسا امز ہیں، جس کواللہ تعالی نے اس کے خلق اور پیدائش سے پہلے ضبط اور لکھ نددیا ہو۔' (عقیدہ الجدیث سے س

مئلۂ تقدیری تفصیلی حقیق کے لئے دیکھئے" شرح مدیث جبریل" (ص۹۲،۱۵)



### بَابُ الطَّاءِ:وَاحِدٌ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ .لهُ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

نی مَنَّ الْیَنِمُ کی زوجہ (سیدہ) عائشہ (وَلَا اَللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللل

[١٨٨] مَالِكٌ عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِي.))

# تفنیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية يجلى ١٠/١ ١٥،٥ - ١٠٠١، ١٢ ب ٨ ح٨) التمهيد ٢/٠ ، الاستذكار:٩٨٣

🖈 وأخرجها لبخاري (٢٦٩٢) من حديث ما لك به .

#### 🕸 تنته 🅸

- ① کتاب وسنت کے خلاف اور غلط نذر پوری کرنا جائز نہیں ہے مثلاً اگر کسی نے بینذر مانی ہے کہ اگر اس کاٹیکام ہو گیا تو وہ فلال قبر پرج یڑھائے گا تو بینذر پوری کرناحرام ہے کیونکہ بیٹر کیپنذر ہے۔
- ﴿ ایک آ دمی نے نذر مانی تھی کہ کھڑارہے گا، بیٹھے گانہیں،سائے میں نہیں جائے گا اور بات نہیں کرے گا اور روز ہ رکھے گا۔ تو نبی مَنَائِیْنِ آنے فرمایا:اسے تھم دو کہ بات کرے،سائے میں جائے، بیٹھے اور ایناروز ہیورا کرے۔ (صحح بناری:۲۷۰۴)
- ﴿ ایک عورت نے آکر ابن عباس و النفیٰ کو بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذکح کرنے کی نذر مانی ہے تو ابن عباس نے فرمایا: اپنے بیٹے کو ذکح کرنے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ایک آدمی نے پوچھا: اس میں کفارہ کس طرح ہے؟ تو ابن عباس (وٹائٹیڈ) نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے ظہار کرنے والوں کے لئے کفارہ مقرر کیا ہے۔ (الموطا ۲۷۲ سے ۱۸۴۸، وسند سیجے)
- ﴿ لِعِضْ لُوگَ عَادِت کے طور پرویسے ہی قسمیں کھاتے رہتے ہیں مثلاً واللّٰہ وغیرہ ،سیدہ عائشہ ڈھنٹی نے اسے نعوشم قرار دیا ہے۔ (الموطاً ۲/۵۷۲۲ -۱۰۵۰،وسندہ صحح)
- اگرکوئی تحف قتم کھا کران شاءاللہ کہدو نے سیدناابن عمر شالٹی کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں ہے۔ (دیکھے الموطا ۲۷۷۷ تا ۱۰۵۱، وسندہ تھے)
- عام قتم کا کھانا سیدنا ابن عمر رہالانئے کے نزدیک دس سکینوں کو ایک مُدگندم کا کھانا کھانا ہے اورا گرتا کیدی قتم ہوتو ان کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنایا دس سکینوں کو کیڑے پہنانا ہے۔ (الروطا ۲۸ م ۵۷ م ۱۰۵۳، دسندہ سے)

### وَكُولُ إِمَّامِ مَالِكُ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ فَي مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ فَي مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ فَي مُوكَ

#### غیراللہ کے نام کی نذرونیاز ماننائی حرام ہے چہ جائے کہ اسے پورا کیا جائے۔

### بَابُ المِيْمِ: خَمْسَةٌ سِوَى مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لِجَمِيْعِهِمُ سِتَّةُ أَحَادِيْتَ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدِيْثَان

 [149] مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاءُ كُمْ هَذِهِ اللّهِ عَلَيْكُ فِيهَا، مَا اللّهِ عَلَيْكُ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ إِلّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ.

### 

الموطأ (رواية يحيّ ارتاس ح ٢٠٤٠) ١٠٠ و ٣٠٠) التمهيد ١٩٥٣، الاستذكار: ١٩٥

🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۴)ومسلم (۱۱۸۲) من حديث ما لكبه.

- جوفض صدیث کی مخالفت کر نے مصلحت کے ساتھ اس کا تختی سے رد کرنا جائز ہے۔
  - رسول الله مَا الله عَلَيْظُم كى سنت كے مقالبے ميں برقول وقعل مردود ہے۔
- ا سیدنا ابن عمر دلانشنؤ ذوالحلیفه کی متجد میں نماز پڑھتے تھے پھر وہاں سے باہرنکل کرسوار ہوجاتے ۔پھر جب آپ کی سواری (کے کی طرف) سیدھی ہو جاتی تو لیک کہتے ۔ (الموطا ار۳۳۳ے ۷۹۹ء سندہ جج)

نيز و كيف صحح بخارى (١٥١٣) وصحح مسلم (١٨١١، تقم دارالسلام ٢٨٢٠ ٢٨٢٠)

- 🕜 تلبييه (لبيك الخ) او خي آواز سے كہنا جائے۔ (ديكھ شن الى داود:١٨١٨، والموطأ ١٨٣٣٥ ح ٥١ درمنده صحح)
- یہ مردوں کے لئے ہے کیونکہ امام مالک نے اہلِ علم سے قل کیا ہے کہ ورتیں اونچی آواز سے لبیک نہیں کہیں گی۔ (الموطا ارسست حدیر)
- خت بات بیان کردینی چاہئے چاہے لوگ خوش ہوں یا ناراض ہوں ۔ تیجے حدیث میں آیا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ خت
- بیان کرنا افضل جهاد ہے۔ دیکھیے منداحمہ (۸۵/۵۱ ح۲۵۱۵۸ وسندہ حسن ،۸۵ ۲۵ ح۲۲۲۰ وسندہ حسن )وسنن ابن ماجہ (۲۰۰۲)
- استحابہ میں سے ہرایک نے جود یکھاسنا تواسے اسے علم کے مطابق زوایت کردیا، یا درہے کہ روایات کی تفاصیل میں تواختلاف ہوسکتا ہے لیکن بیا ختلاف تناقض نہیں ہے بلکہ سب روایات کو اکٹھا کر کے ان کامفہوم سمجھنا چاہئے۔

ور موطتُ إِمَامِ مالِكُ ﴿ مُوطتُ إِمَامِ مالِكُ

[ 19 ] مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّاً وَلَمْ يُسْبِغِ الْوَصُّرُةَ وَقَالَ :

((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)) فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ المُزُ دَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَصَّاً وَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المَغرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ

(سیدنا) اسامہ بن زید ( ر اللہ میر) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیہ مخ ات سے واپس لوٹے حتی کہ جب (مزدلفہ سے پہلے) ایک گھاٹی پراُ تر ہے تو پیشاب کیا پھر وضوکیا اور پورا وضو نہ کیا۔ میس نے آپ سے کہا: نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: نماز آ کے ہے پھر آپ سوار وضوکیا اور جب مزدلفہ میں پنچے تو اُتر کر وضوکیا اور پورا وضوکیا اور جب مزدلفہ میں پنچے تو اُتر کر وضوکیا اور پورا فرضوکیا کی مغرب کی مفات کہی گئ تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہرانسان نے اپنے اونٹ کواپنے مقام پر بھادیا۔ پھرعشاء کی ا قامت کہی گئ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ان دونوں نماز وں کے درمیان کوئی نماز برسی پڑھی۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليخي ارومهم ١٠٠١م ح ٩٢٥ ،ك ٢٠ ب ١٥ ح ١٩٧ ) التمهيد ١١٥ / ١٥١ الاستذكار: ٨٦٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٣٩) ومسلم (١٢٨٠) من حديث ما لكبه.

#### **∰ 411** ∰

- ① مزدافة بَنْ كُرنماز بلاتا خير پرهنی چاہئے۔ صحابہ نے سواریوں کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا ہم خرب کی نماز پڑھ کر سواریاں بھا کمیں۔
  ﴿ ''پوراوضونہ کیا'' سے مرادیہ ہے کہ آپ مَنْ الْفَیْمُ نَتِحْفیف فرمائی ، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں' ہاب السخفیف فسے السو صوب و '' سے وضاحت کی ہے۔ دیکھنے مجے بخاری (قبل حدیث: ۱۳۸) یعنی اعضائے وضو پر پانی کم بہایا اور زیادہ مَلنے یا دھونے کے بجائے ایک دفعہ پر بی اکتفاکیا۔ واللہ اعلم
  - 👚 سیدناابن عمر رفالفیٔ مغرب اورعشاء کی دونو ن نمازیں مز دلفه میں پڑھتے تھے۔ (الموطأ ارا ۴۰م ع۹۲۷ وسند صحیح)
    - بعض لوگ ایام جج میں پوری نمازیں پڑھتے رہتے ہیں،ان کا پھل احادیث صححہ کے خلاف ہے۔

سیدناعمر ڈاٹٹٹوئٹ نے مکہ میں لوگوں کو دور کعتیں پڑھا کمیں پھرسلام پھیر کرفر مایا:اے کے والو!اپنی نمازیں پوری کرو،ہم مسافر ہیں۔پھر سیدناعمر ڈاٹٹٹوٹٹ نے منی میں دور کعتیں پڑھا کمیں تو ہم تک بینہیں پہنچا کہ انھوں نے کے والوں سے پچھےفر مایا ہو۔

(الموطأ ارا ۴۰،۳۰۴ ح ۹۳۰ وسنده فيح

عرفات سے واپسی کے بعد مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ کی وادی میں جمع کر کے ( اور قصر کے ساتھ ) پڑھنی

و المراكب الماكب المراكب المرا

چائئیں۔ان دونوں نماز وں کے درمیان کو ئی سنتیں یا نوافل نہیں ہیں۔ نیز دیکھئے صدیث:۸۸۸

🕤 امام ما لک نے فرمایا: محکوالے بھی حج (کے دنوں) میں مکہ واپس آنے تک دود ورکعتیں ہی پڑھیں گے۔

(الموطأ اروم وترقيم الاستذكار: ٨٦٨)

### مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ : حَدِيْتُ وَاحِدٌ

ابوطالب کی بیٹی (اورسیدناعلی وظائفیُّ کی بہن) ام ہائی (فطائفیُّ ) سے روایت ہے کہ فتح کمدوالے سال رسول اللہ مُثَالِیُّیُّ منے ایک کپڑے میں اشتمال کئے ہوئے آٹھ رکعات پڑھیں۔ [191] قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ مَيْسَرَةَ عَنُ أَبِي مُوسَى بُنُ مَيْسَرَةَ عَنُ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ ابنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَلَاكِ مَلْتَحِفًا في صَلَّى عَامَ الفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَوْبِ وَاحِدٍ.

#### 

الموطأ (رواية يحيي امر ۱۵ اح ۳۵۵، ک ۹ ب ۸ ح ۲۷) التمهيد ۱۸ ۱۸ ۱۸ الاستذ كار: ۳۲۵

🖈 وأخرجه أحمد (٢ ر٢٥ م ٢٥ م ٢٥) من حديث ما لكبر.

#### **♦**

- صلاة الفخى (چاشت كى نماز)متحب ہے۔
- اگرشرعی عذر ہوتو ایک کپڑے میں اشتمال کرتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے اور عام حالات میں بہترین لباس میں نماز پڑھنی چاہئے۔
- اس حدیث میں اشتمال سے مرادیہ ہے کہ چا در کو دائیں ہاتھ اور دائیں مونڈ ھے، پھر بائیں ہاتھ اور بائیں مونڈ ھے پراس طرح ڈال کر لپیٹنا کہ کندھوں سے لے کر مخنوں تک ساراجسم حیب جائے۔ نیز دیکھئے القاموس الوحید (ص۸۸۸)
- درج بالاحدیث مین نماز چاشت کی تعداوزیا دہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں نہ کور ہیں جبکہ دوسری احادیث میں دواور چار رکعات کا شوت بھی ملتا ہے۔ دیکھیے سیح بخاری (۱۱۷۸) وضیح مسلم (۲۱۹،۷۲۱)
  - سفر میں نماز تہجداور چاشت کی نماز پڑھنامشروع ہے، تا ہم سنن رواتب مشروع نہیں۔
    - 🕥 مزید فقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۳۷، اور آنے والی حدیث: ۳۲۱
      - حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے، جیسا کقرآن قرآن کی تغیر کرتا ہے۔



### C TAS

### مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيْمٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابو ہریرہ (روائین سے روایت ہے کررسول اللہ منافین نے فرمایا: دینار دینار کے بدلے اور درہم درہم کے بدلے (برابر برابر ہوں) ان کے درمیان کوئی اضافہ نہ ہو۔

[19۲] مَالِكُ عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي تَمِيْمٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ يَسَلِ عَنُ اللهِ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَا

#### 

الموطأ (رواية يجلي ١٣٦٦ ح ٢٠١٠) اسب ١٦ ح ٢٩) التمهيد ١٢٨٣ م ١١٨١ الاستذكار: ١٢٨٣

🖈 وأخرجه مسلم (۵۸/۸۵)من حديث ما لك به .

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- ① سیدناابن عمر و النین عمر و النین سے ایک سُنار نے پوچھا: میں سونا ڈھال کر (زیور بنا تا ہوں) پھراس کے وزن سے زیادہ قیمت پر بی دیتا ہوں اور بیزیادہ قیمت (اضافہ) اپنی محنت کے بدلے میں لیتا ہوں؟ تو انھوں نے اس سنار کومنع کیا۔ وہ بار بار پوچھتا رہا اور آپ اسے منع کرتے رہے جتی کہ سواری پر سوار ہونے کے لئے مجد کے درواز ہے تک پہنچ گئے پھر سیدنا ابن عمر و النین نے فر مایا: دینار دینار کے بدلے اور درہم درہم کے بدلے ،اس میں کوئی زیادتی نہ ہو، یہی ہم سے ہمارے نبی (مَنَّالِیَّا مِمَّا) کا عہد و پیان ہے اور یہی ہماراتم سے عہد و پیان ہے اور یہی ہماراتم سے عہد و پیان ہے۔ (الموما ۱۹۳۲ ح ۱۳۲۲، وسند و کھیے کہی کتاب حدیث :۱۵۳
- ﴿ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان وظائفیُّ نے ایک دفعہ سونے جاندی کا ایک برتن ، اس کے وزن سے زیادہ قیمت پر پیچا تو سیدنا ابوالدرداء وظائفیُّ نے اکسی کہا: میں نے رسول الله مَنالِیْوَلِم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا ہے الابید کہ وہ برابر برابر ہو۔ معاویہ وظائفیُّ نے کہا: میر سے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ابوالدرداء وظائفیُّ نے کہا: معاویہ کے معالمے میں کون میر اعذر ما نتا ہے ، میں اُسے رسول الله مَنَالِیْوَلِم کی حدیث سنا تا ہوں اور وہ مجھا پی رائے سنا تا ہے۔ میں اس علاقے میں بی نہیں رہوں گا جس میں میں اُسے معاویہ!) تم رہے ہو۔ پھر ابوالدرداء وظائفیُّ (مدینہ میں) عمر بن الخطاب وظائفیُّ کے پاس آئے اور بیہ قصہ سنایا تو انھوں نے معاویہ وظائفیُّ کی طرف کھے جیوا: الی خرید وفروخت دوبارہ نہ کروگر برابر برابر۔ (الموطا ۱۳۸۲ ح۱۳۹۲ وسندہ صحح)

اں قتم کے اور بھی بہت سے مجے آٹار موطاً امام مالک میں موجود ہیں جن سے اس قتم کے سودے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔

- سُود کی بہت ی قسمیں ہیں جن میں بہت سے لوگ تھنے ہوئے ہیں۔
  - 🕝 نيزد يکھئے ح٢٥٩



### مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا)عبدالله بن عباس (المالنینهٔ) سے روایت ہے کہ وہ نبی مَنَّافِیْنِم کی زوجہ میمونہ (خُلِفِیًّا) کے گھر میں ایک رات رہے جو کہ اُن کی خالہ تھیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سر ہانے کی چوڑائی میں لیٹ گیا اور رسول اللہ مَثَاثِیْزُمْ اورآپ کے گھر والے اس کی لمبائی میں لیٹ گئے پھر رسول الله مَنَّالِيَّا مِنْ سو گئے حتیٰ کہ آ دھی رات یا اس سے كچھ پہلے يا كچھ بعد ميں رسول الله مَنَّالَيْنِمُ مَيْدے بيدار ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر نیند (كاثرات) دوركرنے لگے پيرآپ نے سورهُ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت فر مائیں پھرایک نکلی ہوئی مشک کے پاس گئے تواس (کے پانی) سے بہترین وضو کیا پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے۔عبداللہ بن عباس ( ﴿ اللَّهُ يَهُ ) نِهُ فرماما: كِهر ميں نے كھڑ ہے ہوكراسي طرح كيا جس طرح آپ نے کیا تھا چھر میں آپ کے پاس کھڑا ہوگیا تو رسول الله مَثَاثِثَةُ لِمْ نِهِ اينا داياں ہاتھ مير ہے سر بررکھا اور میرادایاں کان (پیارے) بکر کرمروڑنے لگے پھرآپ نے دورکعتیں پڑھیں پھر دورکعتیں پڑھیں پھر دورکعتیں پڑھیں پھر دور کعتیں رہھیں پھر دور کعتیں پڑھیں پھر دو ر کعتیں پڑھیں (کل بارہ رکعتیں ہوئی) پھر آپ نے (ایک)وتر پڑھا۔ پھرآپ لیٹ گئے حتیٰ کہ جب مؤذن آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر ہلکی دو رکعتیں پڑھیں پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نمازیر هائی۔

[19٣] مَالِكٌ عَنُ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الوِسَادَةِ وَاضُطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَأَهُلُهُ فَى طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ حَتَّى إِذَا انتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلِ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ العَشُرَ الآياتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمٌّ قَامَ يُصَلِّي . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ يَدَهُ اليُمْنِي عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنِي يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْن ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضطجعَ حَتَّى جاءً أُ المُؤدِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتِينِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

### وكر موطئ إمتام ماليك

#### 🐼 تخريج 🐼 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيى ارا٢٠١٢ اح٢٠٠ مك عب اح١١) التمهيد ١٣٦٠ الاستذكار:٢٠٥

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۳) ومسلم (۷۹۳/۱۸۲) من حديث ما لكبه.

#### 

- وضو کے بغیر زبانی قرآن مجید بڑھنا جائز ہے۔
- 🕜 نوافل کھڑے ہوکرہی پڑھنے جاہئیں الابیہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔
- سیدنا بن عباس دلالٹیز کتاب وسنت کے علم اور اس پڑمل کے لئے ہرونت کوشاں رہتے تھے۔
- عبادات اوردین امورای طرح سرانجام دینے چاہئیں جس طرح رسول الله مَالَیْنِ اِنْ نے کئے ہیں۔
  - اگرکوئی شرعی عذر ہوتو نماز میں عمل جائز ہے جا ہے وہ عمل قلیل ہو یا عمل کثیر۔
    - 🕥 رات کی ففل نماز دودورکعت ہے۔ نیز دیکھئے حدیث:۲۰۲،۲۰۰
- رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَل المَا عَلَيْ الله عَلَيْ ال
  - اگردوآ دی جماعت سے نماز پڑھناچا ہیں توامام بائیں طرف کھڑا ہوگا۔
- ہمیشہ بیکوشش کرنی چاہئے کہ تہجد کبھی فوت نہ ہواور تہجد کی نماز انتہائی کمبی اور خشوع وخضوع والی ہواور اس میں ریا کاری
   بیجائے اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہو۔الی نماز پڑھیں گویا بیآپ کی آخری نماز ہے۔
  - 🕟 امام کے لئے پیضروری نہیں کہ وہ نماز بڑھتے وقت مقتدیوں کی امامت کی نیت بھی کرے۔

اس حدیث ہے دیگر فوائد بھی ثابت ہیں مثلاً رات کو نیند ہے بیدار ہوتے وقت سور ہ آلی عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت متحب ہے۔ نیز دیکھئے التم ہید (۲۱۸–۲۱۸) اور بیر کہ گیارہ رکعات سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وغیرہ

### مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

علی بن عبدالرحمٰن المعاوی (تابعی) سے روایت ہے کہ مجھے (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رفیافیئر) نے (نماز میں) دیکھا اور میں کنگریوں سے فضول کھیل رہا تھا پھر جب میں نے سلام پھیرا تو انھوں نے مجھے منع کیا اور فرمایا: اس طرح کروجس طرح رسول اللہ مثالیمیئر کرتے تھے۔ میں نے بوچھا: رسول اللہ مثالیمیئر (اس حالت میں) کیا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: آپ جب نماز میں بیٹھے

[194] مَالِكُ عَنْ مُسُلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَال: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي وَقَالَ : إصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ انْصَرَفْتُ نَهانِي وَقَالَ : إصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ الْصَلَعْ يَصْنَعُ قَالَ فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَصْنَعُ قَالَ فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ السَّلَةِ يَصْنَعُ قَالَ ذَكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليَمْنَى وَقَبَصَ وَقَبَصَ وَقَبَصَ وَقَبَصَ عَلَى فَخِذِهِ اليَمْنَى وَقَبَصَ وَقَبَصَ

(C) (MA)

وكر موطئ إمّام مالِكُ

أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسُراي عَلَى فَخِذِهِ اليُسُراي.

تودائیں ہھیلی کودائیں ران پرر کھتے اور اپنی ساری انگلیاں بند کر کے انگو ٹھے کے ساتھ والی انگلی (سبابہ) سے اشارہ کرتے اور ہائیں ہھیلی کو ہائیں ران پرر کھتے تھے۔

### 

الموطأ (رواية يحييٰ ار٨٩،٨٨ ح ١٩٥٥، كسب ١٦ ح ١٨٨) التمهيد ١١٥٣، الاستذكار: ١٤٠

🖈 وأخرجمه ملم (١١٦/٥٨٠) من حديث ما لكبه.

#### **₩ ﻧﻨﻨﻪ**

- نماز میں فضول حرکتیں کرنامنع ہے۔اگر کنکریاں ہٹانا ہی ضروری ہےتو صرف ایک دفعہ انھیں ہٹالے۔
- نماز کے ہرتشہد میں شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا مسنون ہے اور بیا شارہ شروع تشہد سے لے کرسلام تک جاری رہتا
   ہے۔ آخر میں دعا کے وقت اسے مسلسل حرکت دینا صحیح ومحفوظ صدیث سے ثابت ہے۔

( د کیھئےسنن النسائی:۱۲۲۹، وسند صحیح محفوظ مختصر محیح نماز نبوی ص۲۲ حاشیہ فقرہ:۳۹)

- اشارے کے وقت شہادت کی انگلی کوتھوڑ اسا جھکا دینا چاہئے۔ دیکھئے سنن الی داود (۹۹۱) وسندہ حسن وسمجھ ابن خزیمہ (۲۱۷)
   وابن حیان (الاحسان:۱۹۳۳)
  - جسروایت میں آیا ہے کہرسول اللہ سَالَی ﷺ شہادت کی انگلی کوحرکت نہیں دیتے تھے۔ (سنن ابی داود: ۹۸۹ وسنن النسائی: ۱۳۷۱)

بدروایت محمد بن مجلان مدلس کی تدلیس ( یعنی عن ) کی وجہ سے ضعیف ہے۔

- ہروتت حتی الوسع امر بالمعروف اور نہی عن المئکر میں مصروف رہنا چاہئے۔
- 🕝 رسول الله مَنَا ﷺ كى حديث جحت ہے بشر طبكة سيح وحسن سند كے ساتھ ثابت ہو۔
- نماز میں فضول کام ممنوع ہیں۔ صرف وہی امور جائز ہیں جن کی شریعت میں دلیل ہے یاعذ بیشرعی ہو۔
- قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمه الله نے لوگوں کوتشهد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا تو دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بایاں پاؤں بچھایا اور با ئیس ران پر بیٹھ گئے ، پاؤں پر نہ بیٹھے پھر انھوں نے بتایا کہ مجھے بیطریقہ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے (عملاً) دکھایا تھا اور انھوں نے اپنے والد (سیدنا ابن عمر طالغین کواپیا کرتے دیکھا تھا۔ (الموطا ار ۱۹۹۹، وسندہ تھے)

### ولأ مُولانًا إِمَامِ مَالِكُ

## بَابُ النُّونِ : ثَلَاثَةٌ لِجَمِيْعِهِمْ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيْثًا: نَافَعٌ...

(سیدنا) عبداللہ بن عمر (رٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنائٹیڈ نے فرمایا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو گویا اس کا مال اور گھر والے سب پچھاس سے چھن گیا اور وہ دیکھارہ گیا۔ [140] مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ ( الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ كَأَنَّمَا وُيْرَأَهُلُهُ وَمَالُهُ. ))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ اراا،۱۲ ح ۲۰ک اب۵ ح ۲۱) التمبيد ۱۸ ۱۸ ۱۱ الاستذ کار:۱۹ الله و اُخرجه البخاری (۵۵۲)ومسلم (۲۲۲) من حدیث ما لک به

#### **\* \*\*\* \*\*\***

- 🕦 تمام نمازوں کا اہتمام کرنا چاہئے لیکن بعض نمازوں مثلاً نمازِ عصر کے سلسلے میں سخت تا کید آئی ہے۔
- 🕝 تارك نماز اليابدنصيب مفلس وكن كلا ہے جس كامال دمتاع اور گھريارسب تباه و برباد ہو يکھے ہيں اورا سے شعور تك نہيں ۔
- ⊕ تمام نمازیں اول وقت میں اور با جماعت پڑھنی چاہئیں اورعصر کی نماز اول وقت میں اور باجماعت پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا حاہئے۔
  - عصری نماز کاوقت ایک مثل پرداخل ہوجا تا ہے۔

( و يکھيئسنن التر ندي:۱۴۹، وقال: حديث حسن وصححه اين خزيمه:۳۵۲ ، وابن حبان: ۹ ۲۷ وابن الجارود:۱۴۹، والحاتم ار۱۹۳، وغيرجم )

للذافوت ہونے سے بیچنے کے لئے اول وقت پر ہی عصر پڑھ لینی جاہئے ۔نماز اول وقت پر پڑھنا بہترین عمل ہے۔

سیدناابن حدیدہ الانصاری را النفیائی ہے دوایت ہے کہ میں نما نوعفر کے لئے جارہاتھا، زوراء کے مقام پر مجھے عمر بن الخطاب را النفیا سلے اور پوچھا: کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا: نماز کے لئے ۔ انھوں نے فرمایا: تم نے بہت دیر کردی، جلدی کرو۔ ابن حدیدہ نے کہا: میں نے جا کرمسجد میں نماز پڑھی پھرواپس آیا تو دیکھا کہ میری لونڈی جو پانی لینے گئی ہوئی تھی ، اس نے تا خیر کردی، میں اس کی طرف رُومہ کنویں پر گیا، پھر جب واپس آیا تو سورج اچھا یعنی بلند تھا۔ (السند کارار ۲۹ مدد میج)

معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رہائٹھ عصر کی نماز اول وقت پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔

🕤 مزید فقهی فوائد کے لئے دیکھئے ماہنا مدالحدیث: ۲۵ص ۲۵، اور مدیبة المسلمین: ۷

ر موائ إِمَامِ مالِكُ ٢٩٠

﴾ سیدنا ابن عمر رطانتیٔ پراتی عنتی آئی که آپ ہوش میں ندرہے پھر آپ نے نماز کی قضااد انہ کی۔(الموطا ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰ سندہ چیج) امام مالک نے فر مایا: ہمارا خیال ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا اس وجہ ہے آپ نے قضااد انہیں کی اورا گروفت کے دوران میں افاقہ ہوجا تا تو آپ نماز پڑھتے۔ (الموطا ایضاور تیم الاستدکار:۲۲)

راجح یمی ہے کدایس حالت میں نماز کی قضاادا کرلینی چاہے۔

اورای سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر و اللیفیئے ہے) روایت ہے کہ رسول الله منگائیوً نے فرمایا: تم میں سے کوئی آ دی جان ہو جھ کر طلوع آفتاب اورغروب آفتاب کے وقت (نفل) نمازیڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ [197] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.))

#### 

الموطأ (رواية ليحيل ار14 ح17 ح10، ك ١٥ ب الحريم) التمهيد ١٢ ار١٢٧ الاستذكار.٢٩

🖈 وأخرجه البخاري (٥٨٥) ومسلم (٨٢٨) من حديث ما لكبه.

#### 

- سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت بغیر سبب والی نفل نماز منع ہے۔
  - 🕝 مزید نقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۹۲
- جولوگ طلوع آ فاب اورغروب آ فاب کے وقت (نقل) نماز پڑھتے تو انھیں سیدنا عمر طالعیٰ مارتے تھے۔

(د يكھئے الموطأ ارا۲۲ح ۵۱۸ وسندہ صحیح)

فرض نمازی، کفایه بول یا عین اور مسنون نمازی ان ممنوعه او قات میں (دوسرے دلائل کی روہے) جائز ہیں۔
 د کیسے التمہید (۱۳٫۱۴)

اورای سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر طالعیٰ ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَالیٰ ﷺ نے فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز اسلیکی نماز سے ستا کیس گنا افضل ہے۔ [19۷] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: ((صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفُصُّلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))



## ر منوطئ إمّام مالِكُ منوطئ إمّام مالِكُ اللهِ اللهِ

الموطأ (رواية بحيَّا روام ٢٨١٠ ح. ٨ب اح١) التمهيد ١٣٧٨ الاستذكار: ٢٥٥

🖈 وأخرجه البخاري (۱۴۵) ومسلم (۱۵۰) من حديث ما لك به .

#### **₩ ₩**

- 🛈 فقهی فوائد کے لئے دیکھئے حاا

اوراس سند کے ساتھ (نافع تابعی سے) روایت ہے کہ ایک شخش کی اور (تیز) ہوا والی رات (سیدنا) ابن عمر (رٹرائٹیڈ) نے اذان دی تو فر مایا: سن لو! اپنے ڈیروں (گھروں) میں نماز پڑھو۔ پھر فر مایا: جب بارش والی شخشدی رات ہوتی تو رسول اللہ سکا ٹیٹیڈ موزن کو حکم دیتے کہ وہ یہ کہے: سن لو! اینے ڈیروں میں نماز پڑھو۔

[194] وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

## الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ ار27 ح16، كسباح ١٠) التهيد سار ١٥٠، الاستذكار:١٣٢

🖈 وأخرجه البخاري (٢٦٢) ومسلم (٢٩٤) من حديث ما لك به .

#### **ﷺ کھ**

- 🕦 جب بارش ہور ہی ہویا سخت سر دہوا چل رہی ہوتو نماز باجماعت کے لئے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔
- 🕝 بارش والے دن اذان کے بعد بیاعلان کرنا جائز ہے کہ' صَلُّوا فیی دِ حَالِکُمْ '' لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھلو۔
- ⊕ سیدناعبداللہ بنعمر ڈلٹٹیؤ سفر میں اقامت کے علاوہ کچھ(اذان) نہیں کہتے تھے سوائے شیح کے ، وہ میں کی اذان اورا قامت دونوں کہتے تھے اور فرماتے: اذان تواس امام کے لئے ہوتی 'ہے جس کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں۔(الموطاار ۲۷ ے ۱۵۵، وسند میں کا معلوم ہوا کہ اذان کے بغیر اور صرف اقامت کے ساتھ بھی نماز باجماعت ہوجاتی ہے۔اگر شرعی عذر نہ ہوتو سفر میں بھی اذان بہتر ہے۔شہراورگاؤں میں اذان اسلام کا شعار ہے۔
- © عروه بن الزبیر رحمه الله نے کہا: اگرتم سفر میں ہوتو تمھاری مرضی ہے کہ اذان اور اقامت کہویا صرف اقامت کہد دواور اذان نه دو۔ (الموطا ۱۳۵۱ ۱۵ دوسنده میچ)

امام ما لک رحمه الله فرماتے میں کہ سواری براذان دینا جائز ہے۔ (الموطأ اردم)



## و مُوكُ إِمَّا مِمَالِكُ

- © سعید بن المسیب رحمه الله فرماتے تھے: جو شخص بیاباں علاقے میں نماز پڑھے تواس کی دائیں طرف ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اگروہ اذان اور اقامت کے یا (صرف) اقامت کے تو پہاڑوں جتنے (بہت زیادہ) فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ (الموطاً ۱۳۷۱ ح ۱۵۷ ، دسند گھے)
  - ا براجیم تخعی نے کہا: بغیر وضواذان دینا جائز ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه اراام ۲۱۸۹،۲۱۸۹ وهو تیح)
- ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز ہوچکی تھی تو وہ اقامت کہنے لگا۔ اسے عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا: اقامت نہ کہو کیونکہ ہم نے اقامت کہددی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۳۰ ح ۲۳۰۵ وسندہ صحح)
- مشہورتا بعی اورمفسرِ قرآن امام مجاہد نے فر مایا: اگرتم اپنے گھر میں اقامت من لواور جا ہوتو تمھارے لئے یہ کافی ہے۔ (ابن ابی شیبار ۲۲ ح۲۲۹۲ دسندہ حسن)

معلوم ہوا کہانفرادی نماز اذان اورا قامت کے بغیر بھی جائز ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رطالنی کے )روایت ہوتی تو ہے کہ رسول اللہ سکا لیا کی کوسفر میں جب جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔

[199] وَبِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا عَجِلَ إِنهُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ.

# المحقيق الله الله صحيح المحتوات المحتو

الموطأ (رواية نيخي ارسهماح سرس كوباحس) التمهيد مهارامها،الاستذكار:٢٩٧

🖈 وأخرجه مسلم(٤٠٣)من حديث ما لك به .

- سفریس دونمازیں مثلاً مغرب اورعشاء یا ظهر اورعصر جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔
  - 🕝 مزیدفقهی فوائد کے لئے دیکھئے ح۸۰۱۰۹۰،۱۰۹،۸۰۸
- جب بارش میں حکمران مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کرتے تھے تو سید نا ابن عمر طالفیٰ بھی اُن کے ساتھ جمع کر لیتے تھے۔
  (دیکھے الموطاُ ار۱۳۵۵ ۳۲۹ وسندہ صححے)
- مدینہ طیبہ کے مشہور تابعی اور فقیہ امام سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رحمہ اللہ نے سفر میں ظہر اور عصر کی نمازوں کے جمع
   کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الخ (الموطاً ار۱۳۵۵ حسندہ چے)

ور موك أيمًا مماليك المحالي ال

اورائ سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر رڈائٹیئے سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئے ظہر سے پہلے دور کعتیں
اور بعد میں دور کعتیں پڑھتے تھے، آپ مغرب کے بعد دو
اپ گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دو
رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ جمعہ (پڑھنے ) کے بعد
(گھر) واپس آنے تک کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے پھر
(گھرآکر) دور کعتیں پڑھتے تھے۔

[۲۰۰] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلُ الشَّهُ وَرَبُعُدَ قَبْلُ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعُدَ هَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعُدَ المَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعُدَ صَلاَةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّى بَعُدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ .

#### 

الموطأ (رولية ليخيار ١٦٦ ح ١٩٩٩، ك ٩ ب ٢٦ ح ٦٩) التمهيد ١٦ ١٦ ١١ الاستذكار : ٣٦٩ المح وأخرجه البخاري (٩٣٧) ومسلم (٨٨٢) من حديث ما لك به .

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- ① اس حدیث میں نی کریم منافیق کے نوافل کا ذکر ہے اور اُمت کے لئے بینمازیں سنت ہیں۔
- ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار سنتیں بھی ثابت ہیں۔ دیکھئے چیمسلم (۲۳۰) ترقیم دارالسلام (۱۲۹۹)

جوُّخُصْ ظہرے پہلے چاررکعتیں اور بعد میں چاررکعتیں پڑھے گا تواللہ تعالیٰ اس کے جسم کو (جہنم کی ) آگ پرحرام قرار دے گا۔ (سنن انسانی ۲۶۵،۲۶۴ ت ۲۶۵،۱۸۱۳ وسندہ جسن )

- رسول الله مَنْ عَلَيْم نے فرمایا: الله اس آدمی پردم کرے جوعصرے پہلے چاررکعتیں پڑھتاہے۔(سنن ابی داود: ۱۲۵۱، وسندہ جن)
   عصرے پہلے دورکعتیں بھی ثابت ہیں۔ دیکھئے سنن ابی داود (۱۲۷۲، وسندہ جسن لذاتہ)
- ﴾ دن ہویارات نفل وسنت نمازیں دودورکعتیں کرکے پڑھنی چاہئیں ۔سیدنا ابن عمر رٹناٹٹیؤ نے فرمایا:رات اوردن کی (نفل)نماز دودورکعتیں ہے۔(اسنناککبریکلیبیٹی ۴۸۷٫۲ دسندہ صحح)

رسول الله منافيظ في فرمايا: رات اوردن كي نماز دودور كعتيس بـ (سنن ابي داود ١٢٩٥٠، وسنده حن )

نافع سے روایت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رہاللہٰؤ) رات کو دو دورکعتیں اور دن کو چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر سلام پھیرتے

تتهير (مصنف عبد الرزاق ١٦٠١م ح ٢٢٢٥ وسنده حسن ،الاوسط لا بن المنذ ر٥/٢٣٦ ح ٢٤٧٣ وعنده: عبيد الله بن عمر!)

ابن عمر والنفيُّ ون كوچارچاركتيس برهة تقه تصد (مصنف ابن الى شيبة ١٧٥٥ ح١٦٣٣ وسند صحح)

معلوم ہوا کہ ایک سلام سے چار رکعتیں جائز ہیں لیکن بہتریہ ہے کہ دو دور کعتیں بڑھی جائیں۔

🕥 نمازِ جعدے پہلے دور کعتیں پڑھنامسنون ہے اور جعد کے بعد دو پڑھیں یا جار دونو ل طرح ثابت ہے۔

Corpor

و مُوكَ أِمَّامِ مَالِكُ

[ ٢٠١] وَبِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ المُوْمِنِيْنَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤْمِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ صَلَّى رَكْعَتيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاة .

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا) این عمر (رڈاٹٹؤ) سے روایت ہے کہ آخیں ام المومنین حفصہ (رڈاٹٹؤ) نے بتایا کہ جب مؤذن صبح کی نماز کے لئے اذان سے فارغ ہوکر خاموش ہوتا تو رسول اللہ مٹاٹٹیؤ نماز کی اقامت ہے یہلے دوہ کمکی رکعتیں را مصفے تھے۔

## الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ ارس١٤ ح١٨ ،ك عب٥ ح٢٩) التمهيد ١٥٠٩ ٣٠ ،الاستذكار:٢٥٠

🖈 وأخرجه البخاري (١١٨) ومسلم (٢٢٣) من حديث ما لكبه.

#### **\* \*\* \*\***

- 🕦 صبح کی اذ ان کے بعد صرف دوسنتیں ہیں۔
- 🕝 جو خض گھر میں صبح کی دوسنتیں پڑھ کرمبجد جائے تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ یا تو کھڑار ہے یا ہیڑھ جائے۔
  - 🕝 صبح صادق ہوتے ہی صبح کی اذان دینی حاہے۔
  - صبح کی دوسنتیں بہت زیادہ کمینہیں پڑھنی جا ہئیں۔
- رسول الله منافیظ صبح کی دوسنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ دیکھئے سیح بخاری (۱۱۲۹) وسیح مسلم (۲۲۲،۹۴)
   معلوم ہوا کہ بیسنت موکدہ ہیں۔ دیکھئے التمہید (۱۱۷۵)

(سیدنا)عبدالله بن عمر (الله نیخ اسیدنا)عبدالله بن عمر (الله نیخ اسید اسیدنا)عبدالله بن عمر (الله نیخ اسید است کی نماز کے بارے میں پوچھاتو رسول الله منالیا نیخ نی فرمایا: رات کی نماز دودورکعت ہے، پھر جب تم میں سے کسی کوضح ہو جانے کا ڈر ہوتو وہ ایک رکعت پڑھ لے، اس نے جونماز پڑھی ہے بیاسے وتر بنادے گی۔

[۲۰۲] مَالِكُ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : 

﴿ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الشَّهِ عَلَى رَكُعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدُ صَلَّى .))

تعقیق که سنده صحیح کم تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيي ار١٢٣ ح٢١٦ ، ٢٦٧ ، ك بسرح ١١٠ التمهيد ١١٠٠ ، ١١٩٠ ، ١١٩١ ، الاستذكار: ٢٣٧

## Crao

🖈 وأخرجه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٤٣٩) من حديث ما لكبه.

#### **∰ تنت** ��

(حَرَّكُمُ مُوطَّأَ إِمَّامِ مَالِكُ

- اوترایک رکعت ہے۔
- 🕜 سيدناابن عمر طالنيزا ايك وتريز هة تقهه (الموطأ ار١٢٥ ت٢٥ وسندهج)

آپ ڈٹاٹٹنڈ اگر تین وتر پڑھتے تو دورکعتوں پرسلام پھیردیتے اورا یک رکعت علیحدہ پڑھتے تھے۔ (الموطا ار۱۲۵ ت۳۷ وسندہ تھے) میمل رسول اللّٰد مَثَاثِیْئِر سے بھی ثابت ہے۔ دیکھئے تھے ابن حبان (الاحسان:۲۴۲۲ دوسرانسخہ:۲۴۳۵ وسندہ تھیے)

- 🕝 مغرب کی طرح تین وتریز هناممنوع ہے۔ (دیکھے صحح ابن دہان: ۲۴۲۰ دسندہ صحح )
- نبی کریم مَثَلَّ فیوَلم سے ایک سلام کے ساتھ تمین وتر استھے پڑھنا ثابت نہیں ہیں۔ جن روایات میں ایک سلام سے تمین رکعتیں آئی
   بیں ، وہ سب کی سب بلی ظِسند ضعیف ہیں۔
- ⑤ خلیل احمد سہار نپوری انبیٹھوی دیو بندی نے انوار ساطعہ نامی کتاب کے بدعتی مصنف کار دکرتے ہوئے لکھا ہے: ''وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمرٌ اور ابن عباسٌ وغیر ہما صحابہؓ اس کے مقراور مالک ''شافعیؒ واحمدٌ کا وہ ند ہب چھر اس برطعن کرنا مؤلف کا ان سب برطعن ہے کہوا ب ایمان کا کیا ٹھکانا۔'' (براہینِ قاطعہ سے)
  - 🕥 نفل (سنت) دودور کعت پڑھناافضل ہے،خواہ دن ہورات۔ دیکھئے سنن الی داود (۱۲۹۵،وسندہ حسن )

نيز د نکھئے حدیث سابق:۲۰۰،۱۹۳

(سیدنا) ابن عمر ( دلانفیز ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا فیز نم نے فر مایا: صاحبِ قرآن ( حافظ ) کی مثال اس مخص جیسی ہے جس کے اونٹ بند ھے ہوئے ہوں ، اگر وہ ان کا خیال رکھے گا تو انھیں قابو میں رکھے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو بھاگ کر ) چلے جائیں گے۔ اگر چھوڑ دے گا تو یاونٹ ( بھاگ کر ) چلے جائیں گے۔

[٢٠٣] وَعَنْ نَافِعِ عَنْ (ابْنِ) • عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَقَلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمُسَكُهَا وَإِنْ أَطُلِقَتُ ذَهَبَتُ .))



الموطأ (رواية يحيى الر٢٠١٦ ح٧٥، ك٥١ ب ١٦ ح٧) التمهيد ١١١١١١١١١١١١١١١١١١

🖈 وأخرجها لبخاری (۵۰۳۱)ومسلم (۷۸۹)من حدیث ما لک به .

من رواية يحيى بن يحيى و سقط من الأصل .

### C ray

## ﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **₩ 111. ₩**

- ① حافظ کوچاہئے کہ قرآن یاد کر لینے کے بعد بھی اس کی منزل مسلسل پڑھتار ہے تا کہ بیا سے بھول نہ جائے۔اگر منزل با قاعد گ سے نہ پڑھی جائے تو قرآن جلد بھول جاتا ہے۔
  - 🕜 طلبہ کوکٹرت سے علمی ندا کرہ کرتے رہنا چاہئے۔
    - مثال دے کربات سمجھانا بہترین طریقہ ہے۔
  - 💮 اعمال بجالا نا آسان ہے جبکہ ان کی حفاظت کرنامشکل ہے، اس لئے اعمال کے ساتھ ان کی محافظت پرزور دیا گیا ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر و النفؤ سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی اللہ

[٢٠٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ.))

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية بحيل ار١٠١٠ ١٠٢٠، ك٥ب اح٥) التمهيد ار١٣٢٠

🖈 وأخرجه البخاري (٨٧٤) من حديث ما لك ومسلم (٨٣٣) من حديث نافع به .

#### **∰\_ ïï ∰**

① اس حدیث اور دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جعد کے دن غسل کرنا ضروری (واجب) ہے کین بعض احادیث سے ثابت ہے کہ بغسل ضروری نہیں بلکسنت ومستحب ہے۔

سيدناسمره بن جندب طالتين سروايت ہے كه نبى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفضل .)) جس نے وضوكيا تو اچھا كيا اور جس نے عسل كيا توبيا فضل ہے۔

(صحیح ابن خزیمہ: ۱۷۵۷، وسندہ حسن سنن ابی داود:۳۵۴، والحسن البصری صرح بالسماع عندالطّوی فی مختصرالا حکام ۱۰/۳ وسندہ حسن ) حسن بصری کی سمرہ دلیاتیئی سے روایت کتاب سے روایت کی وجہ سے حسن ہوتی ہے جا ہے ساع کی تصریح ہویا نہ ہواوراس روایت میں تو انھوں نے سماع کی تصریح کردی ہے۔ والجمد لللہ

سیدنا ابو ہریرہ و فاتی نے فرماتے تھے :غسلِ جنابت کی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا بھی ہرنو جوان پر واجب ہے۔ (الموطاً ۱۰۱۱ - ۲۲۳ وسند مسیح)

سیدناعبدالله بن مسعود و اللفیهٔ نے فر مایا: جمعہ کے دن عسل سنت میں سے ہے۔

### ( r92

### و مُوك إِمَّام مالِكُ

(مصنف ابن الي شيبة ١٦/٦ ح ٥٠٠ وسنده صحح ، الميز ارتى كشف الاستار: ٩٢٧)

اما شعمی نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن وضوکر ہے تو احجھا ہے اور جو شسل کر بے تو افضل ہے۔ (مصنف ابن الی شیبار ۹۷،۹۲،۵۰۲۳ وسندہ سیح کی ہے۔ اما شعمی نے فرمایا: جمعہ کے دن جو شحف طلوع فجر کے بعد غسل کر بے تو بیاس کے لیے غسلِ جمعہ کی طرف سے کافی ہے۔
(ابن ابی شیبہ ۹۵،۸۱۰ وسندہ سیح ک

نظافت کی ترغیب اوراجماعات میں شرکت کے وقت نظافت کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ نیز و کیھئے ح ۲۷۱

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر وُلاَیْنَوْ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹایِنْوَئِم نے قبلے کی طرف دیوار پرتھوک دیکھا تو اسے کھرچ (کرصاف کر) دیا پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

[ ٢٠٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَا رَأَى بُصَاقًا في جِدَارِ القِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : (( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى .))

### 

الموطأ (رواية يحيٰ ارم ١٩ ح ٢٥٨، كماب حم) التمهيد مارم ١٥، الاستذكار: ٣٢٧

🖈 وأخرجه البخاري (٢٠٦) ومسلم (٥٣٤) من حديث ما لكب.

#### **₩ 111 ₩**

قبلهرخ تھو کناحرام ہے۔

﴿ ایک شخص کسی قبیلے کا امام تھا، اس نے رسول الله مَنَالِّیْنِمْ کی موجودگی میں قبلے کی طرف تھوکا تو رسول الله مَنَالِیْنِمْ نے فرمایا: ((لایصلی لکم .)) یت محسن نمازنہ پڑھائے۔ پھراس نے بعد میں نماز پڑھانے کی کوشش کی تولوگوں نے اسے روک دیا۔

(سنن الي داود: ۴۸۱ وسند هسن وصححه ابن حسان: ۳۳۴)

معلوم ہوا كەفاسق فاجراور صديث كى مخالفت كرنے والے شخص كوامامت سے بٹايا جاسكتا بلندابدعى كو بھى امام نہيں بنانا چاہئے۔ سيدنا صديفيه رائين نُون فرمايا: "مَنْ صَلَّى فَبَرَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ تُ بَزْ قَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِم "

جس شخص نے نماز پڑھی (اور) قبلے کی طرف تھوکا (تو) قیامت کے دن اس کا تھوک اس کے چہرے پر (لگاہوا) ہوگا۔ (مصنف ابن الی شیمۃ ۱۹۵۸ سر ۲۵۵ کا دسندہ صحح)

اس صدیث سے بھی نماز کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔

ر موائ إِمَامِ مالِكُ ٢٩٨

- عالم ہو یاعامی ، اپنی وسعت کے مطابق مسجد کی صفائی کرناسنت ہے۔
- 🕤 اگر کسی شخص کونماز میں تھو کئے کی ضرورت محسوس ہوتو اپنی چادریا کپڑے میں تھوک لے۔
  - مسلمان کوکسی طرح بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔
  - اس پراجماع ہے کے مملِ قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔ دیکھئے التمہید (۱۵۵/۱۳)
- اگر کونی شخص کسی مجبوری یا بیاری کی وجہ ہے لمباسانس لیتا یا گھنکھارتا ہے تواس ہے نماز خراب نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ عادت ہے مجبور ہوکر یاویسے ہی کھنکارتے رہتے ہیں ،ان لوگوں کوالیی حرکات ہے اجتناب کرنا جائے۔
- ﴿ ''اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے' ہے مراد''اس کے سامنے اللہ کا قبلہ ہوتا ہے' ہے۔ دیکھنے معالم السنن للخطابی (۱۲۲۱) البذااس حدیث سے معتزلہ کا بیاستدلال غلط اور باطل ہے کہ اللہ ہر جگہ میں بذاتہ موجود ہے کیونکہ اگریہ بات صحیح ہوتی تو پھر کیڑے پر اور قدموں کے نیچ بھی تھو کنا جائز نہ ہوتا حالانکہ یہ بالا جماع جائز ہے۔ (التمہد ۱۵۷۱۷)

نيزد يکھئے ح ۲۹۰

اور ای سند کے ساتھ ( سیدنا) ابن عمر ( دلائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول الله منگائیڈی کے زمانے میں مرداور عورتیں اکٹھے وضوکر تے تھے۔

[ ٢٠٦] وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّنُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّنُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسَاءَ جَمِيْعًا .

## البخاري البخاري البخاري

البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجي ار٢٣ ح٣٣، ك٢ ب٣٦ ح١٥) التمهيد ١٩٣٧، الاستذكار ٢٦٠

🖈 وأخرجه البخاري (۱۹۳)من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت**

اس روایت کے دومفہوم ہو سکتے ہیں:

اول: خاونداور بیوی یا محارم ل کرایک دوسرے کے سامنے اکٹھے وضوکرتے تھے۔

دوم: غیرم داورغیر عورتیں مل کرایک دوسرے کے سامنے اکٹھے وضوکرتے تھے۔

ان میں سے پہلامفہوم بی راج ہے اور اگر دوسرامفہوم مرادلیا جائے تو یہ پردے کے تھم سے پہلے کاعمل ہے جسے آیتِ پردہ نے منسوخ کردیا ہے۔

اگر عورت کی برتن وغیرہ سے پانی لے کروضو کرے اور پھراس میں پانی باتی رہ جائے تو اس پانی سے مرد کا وضو کرنا جائز



و مُوطَالِمًا مِمالِكُ مُوطِئًا إِمَّامِ مالِكُ

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹنؤ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیؤ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مرتا ہے تو اسے حتی وشام اس کا ٹھکا نا دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے تھا تو اسے جنت کا ٹھکا نا اور اگر وہ جہنمیوں میں سے تھا تو اسے جہنم کا ٹھکا نا دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے: جب اللہ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اُٹھائے گا تو یہ تیرا ٹھکا نا ہوگا۔

[۲۰۷] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ : ((إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ اللهَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، عَلَى اللهِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ : هلذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَهُ عَنْكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القَيَامَة .))

## الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليخيار ۲۳۹ ح ۵۶۷، ک۱۱ ب۲۱ ح ۲۷) التمهيد ۱۰۳/۱۰۳/۱۷ ما ۱۵۲۱:۵۲ لاستد کار:۵۲۱ 🖈 وأخرجه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (۲۸۲۲) من حديث ما لك به

#### **\* \*\*\* \*\*\***

- عذابِ قبراورثوابِ قبر برحق ہے۔
- 🕑 دونوں ٹھکانے دکھائے جانے میں مومن کے لئے رحمت ونعت اور کا فرومنا فتی اور گنا ہگار کے لئے عذا ب ہے۔
  - 😙 جسم اگرفنا بھی ہوجائے کیکن روح فنانہیں ہوتی۔
- اس حدیث میں دلیل ہے کہ جنت اور جہنم دونوں (پیداشدہ) مخلوق ہیں جیسا کہ اہلِ سنت کا قول ہے۔ (اہتہیہ ۱۰۵/۱۸)
   جو اہلِ بدعت کہتے ہیں کہ ابھی جنت اور جہنم دونوں پیدانہیں ہوئیں اور قیامت کے موقع پر پیدا کی جائیں گی ، یہ قول غلط اور باطل ہے۔
  - موت کے بعد برزخی زندگی اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے۔

[ ٢٠٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : ( لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُ الهِ لَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا لَهُ.)

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر دلاللہ ہیں اور اسیدنا عبداللہ بن عمر دلاللہ ہے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ



## و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### 🕸 تعقیق 🍇 سنده صحیح

#### 🖚 تفریج 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيي ارد ٢٨ ح ٩٣٤، ك ١٨ب اح ١) التمهيد ارسس الاستذكار: ٥٨٩

🖈 وأخرجها بنخاري (١٩٠٢) ومسلم (١٠٨٠) من حديث ما لك به .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

🛈 ہرعلاقے کےلوگ اپنا اپنا چاند دیکھیں گے۔ دُور کےعلاقوں کی رُویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کریب مولی ابن عباس نے جب سیدنا ابن عباس ڈالٹیئۂ کو بتایا کہ (سیدنا) معاویہ (ڈلٹٹیئئ) نے ایک دن پہلے جمعہ کو چاند دیکھا تھا تو ابن عباس نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور فر مایا: ہم نے تو ہفتہ کو چاند دیکھا تھا اور ہم اس کے مطابق روزے رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ ہم چاند دیکھ لیس یا تیس دن پورے ہوجائیں۔انھوں نے فر مایا: رسول اللہ مٹانٹیئی نے ہمیں اس طرح حکم دیا تھا۔

(د كيفي مسلم:١٠٨٤، تيم دارالسلام:٢٥٢٨)

یے مرفوع حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہرشہراوراس کے قریبی علاقوں کے لوگ اپناا پناچا نددیکھیں گے اور بیضروری نہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن روز ہیا ایک ہی دن عید ہو۔

- حافظ ابن عبدالبرالاندلی نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ خراسان کی رُویت کا اندلس میں اور اندلس کی رُویت کا خراسان میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ د کیھئے الاستذکار (۳۸۳ م ۵۹۲ م)
  - اگرآسان پر انتیس تاریخ کوبادل چهائے ہوں تو پھراس میننے کے میں دن پورے کر لینے چائیں۔
    - اعتباررؤیت کا ہے حساب کانہیں۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ڈلاٹنٹ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹر نے وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ تو خودوصال کے روز سے نیس آپ نے فرمایا: میں تمھارے جیسا نہیں ہوں، مجھے (وصال کے روزوں کے دوران میں) کھلایا اور پلایا جا تا ہے۔

[۲۰۹] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ الْمِاكَ اللهِ اللَّهِ الْمَاكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال



الموطأ (رواية يجي ارومس ح٢ ١٤، ك ١٨ب ١٥ ج٣٨) التمهيد ١٢٧، الاستذكار: ٢٢٧

## ور موائي آمام ماليك المساليك ا

🖈 وأخرجه البخاري (١٩٢٢) وسلم (١١٠٢) من حديث ما لكبه.

#### **₩ ₩**

- ① وصال کے روزے سے مرادیہ ہے کہ شام کوافطار کرنے کے بعد سحری نہ کھائی جائے بلکدا گلے دن شام تک روز ہ رکھ کرغروب آفتاب کے ساتھ افطار کیا جائے ۔اس طرح یہ چوہیں گھنٹے کاروز ہ بن جاتا ہے۔
  - 🕑 اُمت پرشفقت اور رحمت کی وجہ سے وصال کاروز ہمنوع قرار دیا گیا ہے۔
    - بشرہونے کے باوجوداُمتی اور نبی برابزئبیں ہیں۔
- سیدنا ابوطلحہ ڈاٹنٹیئا ہے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ مٹاٹیٹیئم کے سامنے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر (بھوک کی تکلیف ہے: کچنے کے لئے) ایک ایک پھر بندھا ہوا دکھایا تورسول اللہ مٹاٹیٹیئم نے دوپھر (بند ھے ہوئے) دکھائے۔

(سنن التريذي:۲۳۷۱ وسنده حسن لذاته)

یہ روایت حسن لذاتہ یعنی جمت ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اپنے رسول کو کھلانا پلانا وصال کے روز وں کے ساتھ خاص ہے ورنہ آپ دوسرے ایام میں بھوک بھی برداشت کرتے تھے۔ نیز دیکھئے ہس ۳۲۲

اورائی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلانٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ منالیٹیئم کے صحابہ میں سے بعض لوگوں نے خواب میں ویکھا کہ لیلۃ القدر (رمضان کے) آخری سات ونوں میں ہے تو رسول اللہ منالیٹیئم نے فرمایا: میں ویکھ رہا ہوں کہ تمھارے خواب لگا تارایک دوسرے کے موافق ہیں کہ آخری سات دنوں میں لیلۃ القدر ہے۔ پس جو شخص اسے تلاش کرنا چاہے تو لیلۃ القدر ہے۔ پس جو شخص اسے تلاش کرنا چاہے تو تری سات دنوں میں تلاش کرے۔

[۲۱۰] وَبِهِ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أُرُوا لَيْلَهُ القَدْرِ فِي الْمَنَامِ: فِي السَّبْعِ الْمَنَامِ: فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : (( إِنِّي أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطأَتُ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ.))



الموطأ (رواية يجيٰ ارا٣٣ ح١٨ م، ١٩٦٠ ح١٨) الاستذكار:٣٢٣ المح وأخرجه البخاري (٢٠١٥) ومسلم (١١٦٥) من حديث ما لك به .

#### www.sirat-e-mustageem.com

### C TOT

## و مُوكِ أَمَامِ مَالِكُ

#### ﴿ تنبه ﴿

- ① لیلة القدررمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔
- 🕑 مختلف افراد کا ایک جیسے لگا تارخواب دیکھنا آسانی اشارے یابشارت میں سے ہے بشرطیکہ یکسی نصر سے کے خلاف نہ ہوں۔
  - مومن کا خواب نبوت کے چالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
    - خوابوں کے لئے دیکھئے ح۱۲۱،۱۲۵،۳۷۵
      - اللة القدرك لئے د كھئے ح ۲۸۳،۱۳۸

[۲۱۱] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنُ تَمُو أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ: ذَكُو أَوْ أُنْثَى ، مِنَ المُسْلِمِيْنَ .

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفیانی نیس کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفیانی کی روایت ہے کہ رسول الله مَلَ فیلم نیم نے رمضان میں لوگوں پر مسلمانوں میں سے ہرآ دمی پر مجور کا ایک صاع یا بوکا ایک صاع فرض قرار دیا ہے، چاہے آزاد ہویا غلام ،مرد ہویا عورت۔

## تعنیق که سنده صحیح که تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ ار ۲۸ م ۱۳۳ ، ک اب ۲۸ ج ۵۲) التمبيد ۱۲ ار ۱۳ ۱۲ الاستذ کار :۵۸ ۴

🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۰۴) ومسلم (۹۸۴) من حديث ما لك به .

#### 🍪 تنقه

🛈 فقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۲ کا

[۲۱۲] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ . قَالَ مَالِكٌ : أَرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ .

اورای سند کے ساتھ (سیدنا عبداللہ بن عمر رٹالٹھؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ سَلَّاتِیْمُ نے (اسلام کے) دشمنوں کے علاقے میں قرآن لے کرسفر کرنے سے منع کما ہے۔

(امام) ما لک نے کہا: میراخیال ہے کہاس میں بیخوف ہے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہلگ جائے۔



### كركم موطئ إمّام ماليك

#### 🕸 تفريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ١٨٢ مهم ح٩٩٢، ك٢١ ب٢٥٤) التمهيد ١٥٣٥، الاستذكار:٩٣١

🖈 وأخرجه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته ∰**

- ① اگرے حرمتی کاخوف ہوتو کافروں کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جاناممنوع ہے۔
- 🕝 اگر بے ترمتی کا خوف نہ ہوتو کا فرول کے علاقے میں قر آن مجید لے کر جانا منع نہیں ہے۔
- اگر کافروں تک اسلام کی دعوت پہنچا نامقصود ہوتو قرآن کا ترجمہ یااصل انھیں تحفقاً یا عاریتاً دینا جائز ہے۔
   د کھیے سیح بخاری (۷) وضیح مسلم (۱۷۷۳)
  - رسول الله مَنَا إَنْ يَعْمَ كَ زمانے ميں قرآن مجيد کھي ہوئي حالت ميں مدون تھا۔
    - حدیث کاوئی مفہوم معتبر ہے جوسلف صالحین سے ثابت ہے۔

[۲۱۳] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهُا عَبُدُ اللهِ عَلَيْكَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهُا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَعَنِمُوا إِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَتُ سُهُمَانُهُمُ اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا أَوْأَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رڈھنٹنے سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیئے نے نجد کی طرف ( مجاہدین کا ) ایک دستہ ردانہ کیا جس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ پھر انھیں مالی غنیمت میں بہت سے اونٹ ملے تو ہرآ دمی کے جھے میں بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ آئے پھر ہر ایک کوایک ایک اونٹ زائد دیا گیا۔

#### 

الموطأ (رواية ليخيل ٢ر٥٥م ح ٢٠٠٠، ك٢١ ب٢ ح١٥) التمهيد ١٨ر٥٥، الاستذكار:٩٣٩

🖈 وأخرجه البخاري (۱۳۳۳)ومسلم (۱۲۳۹/۳۵)من حديث ما لكبه.

#### **♦ ••••**

- ① اگرامیر المونین یاان کا ماموزمُس نکالنے کے بعد مال غنیمت میاس میں سے پچھاپنے تشکر میں تقسیم کردی تو تشکر والوں کے لئے محلال ہے۔
  - 🕝 اگر کفار کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتو خلیفہ کے حکم سے جہادِ تقدیم کے طور پرحملہ کیا جاسکتا ہے۔
    - کفارے حالتِ جنگ میں جو مال ملے اُسے مالِ غنیمت کہتے ہیں۔

وركم موطئ إمتام ماليك والمستحدث المستحدث المستحد

⊕ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے تھے: لوگ جب میدانِ جہاد میں مالِ غنیمت کی تقسیم کرتے تو ایک اونٹ دس بکریوں کے برابرقر اردیتے تھے۔(الموطأ ۲۰۷۲–۴۵۰، دسندہ تھے)

[ ٢ ١٤] وَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ عَتِيقِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ ذَٰلِكَ . فَقَالَ : (( لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ . ))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹنؤ سے) روایت ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب (ولائٹنؤ) نے اللہ کے راستے میں ایک بہترین گھوڑا صدقہ کیا تھا پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے تو اسے خرید نے کا ارادہ کیا پھر انھوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ مَالِیٰٹِائم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے نہ خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہلو۔

## الم المالية ا

الموطأ (رواية يحيى ار ۲۸۲ ح ۱۹۳۰ ک اب ۲۷ ح ۵۰) التمهيد ۱۲ مرم ک، الاستذ کار: ۵۸۱ له و اکتر کار: ۵۸۱ کار: ۵۸ کار: ۵۸۱ کار: ۵۸ کار: ۵۸ کار: ۵۸ کار: ۵۸ کار: ۵۸

#### **♦**

القدالحدیث کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۱۲۸

[**٢١٥**] وَبِسهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((الخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلالٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَالٹیؤ نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی پر قیامت تک خیر کھی گئی ہے۔

#### 

الموطأ (رواية ليخيل ۲۸۲۲ م ۱۰۳۱، ک۲۱ ب۱۹ ح ۴۳ ) التمبيد ۱۸۲۴ والاستذ كار: ۹۲۸ همط ( ۲۸ مراه ۱۸۲۹) من حدیث ما لک به .

#### 🏇 تنته 🕸

🕥 جہاد کی نیت سے گھوڑ ہے پالنااور دیگر جہادی تیاریاں کرنابڑے اجروثواب کا کام ہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

#### 

- پیھدیث علامات نبوت میں سے ہے۔
  - جہاد قیامت تک جاری رہےگا۔
- اس حدیث میں خیر سے مرادا جراور مال غنیمت ہے۔
- (جہادمیں) دوسرے جانوروں کی بنسبت گھوڑ اافضل ہے۔ نیز دیکھئے ح ۱۷۸

[۲۱۲] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ سَابَقَ بَيْنَ السَحْفُياءِ وَكَانَ السَحْفُياءِ وَكَانَ أَمُدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ - وَسَابَقَ بَيْنَ الحَيْلِ الَّتِي لَمُ تُنصَّمَّرُ مِنَ الشَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنُ سَابَقَ بِهَا.

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا عبدالله بن عمر ولالٹیؤ سے)
روایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَیْلِ الله عَلَی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله علی معلی الله عن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله علی معبد تک دوڑائے اور عبدالله بن عمر الن لوگول میں کی معبد تک دوڑائے اور عبدالله بن عمر الن لوگول میں کے معبد علی حصد لیا تھا۔

## تعقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيل ٢/ ٨٠٣٧ م ٢٠١٠) ١٠ ب١٩ م ١٥ التمهيد ١٩٦٧ الاستذكار: ٩٦٩

🖈 وأخرجها لبخاری (۴۲۰)ومسلم (۱۸۷۰/۹۵) من حدیث ما لک به .

#### **ﷺ تنته**

- 🕦 میدان جنگ کے لئے گھوڑے یا لنااور انھیں تیار کرناسنت ہے۔
  - 🕑 بُوئے وغیرہ کاخوف نہ ہوتو گھڑ دوڑ جائز ہے۔
    - 🕝 جہادی تیاری اور ٹریننگ ہمہوقی عمل ہے۔

[۲۱۷] وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .))

اوراس سند کے ساتھ (سیدناابن عمر ڈاٹٹنؤ سے )روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْزُ نے فرمایا: جس نے ہم پراسلحہ اُٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔



## ور مُوطَالِمًا مِمالِكُ ﴿ وَمِنْ إِمَّا مِمَالِكُ ﴾ وَمُنْ إِمَّا مِمَالِكُ ﴾ وَمُنْ إِمَّا مِمَالِكُ

🖈 وأخرجه البخاري (٧٠٤) ومسلم (٩٨) من حديث ما لكبه.

#### **♦** تنته **♦**

- 🕦 اہلِ ایمان کے خلاف جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اہلِ حق کی جماعت سے حملہ آورخارج ہوجا تا ہے۔
- ⊙ موطأ ابن القاسم والى بيروايت محمد بن الحسن الشيباني كى طرف منسوب الموطأ (ص٠٣٥ ٣٥ ٨ ١٦٦) مين بهي موجود ہے۔
  - مسلمان کے خلاف ناحق اسلحدا ٹھانا حرام ہے۔
  - لیس منا ہے مراد: 'لیس علی طریقتنا ''لیعنی ہمارے طریقے بڑہیں ہے۔
    - جۇخضىتمام سلمانوں كاقتل حلال سمچىتا بوتووه كافر ہے۔
- 😙 بغیرشری عذراوراجتهاد کے اگر کوئی شخص کسی مسلمان یا مسلمانوں کوتل کرتا ہے تو پشخص فاسق ، فاجراور سخت گناہ گار ہے۔
  - بطور نداق بھی اسلے کے ساتھ مسلمان کوڈرانا حرام ہے۔
  - اجتهادی اختلاف کی وجہ سے اہلِ ایمان کی آپس میں جنگ ہو کتی ہے۔ د کیصئے سورة الحجرات: ٩
- سیدناعبداللہ بن عمر رہائٹۂ نے فرمایا: جو محض کہتا ہے کہ آؤنمازی طرف تو میں قبول کر لیتا ہوں اور جو کہتا ہے کہ آؤفلاح کی طرف تو میں اسلام بھائی کو آل کریں اور اس کا مال چھین لیں تو میں نہیں مانتا۔

(طبقات ابن سعد ار ۱۲۹، ۱۵، صلية الاولياء ار ۹ ۳۰ وسنده صحح)

🕟 دینِ اسلام امن وسلامتی کاعلمبر دارہے۔

[٢١٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَدُرُكَ عُمَرَ اورا آ ابن الحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ ہَ بَأْبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ بإلِي حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ .))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله مَا لَیْوَا ہِم نے دیکھا: (سیدنا) عمر بن الخطاب (ولائٹیؤ) ایک قافلے میں سفر کرتے ہوئے اپنا باپ کی قتم کھا رہے تھے تو رسول الله مَا لَیْوَا نِهِ نَوْ مَایا: الله مَا لَیْوَا ہے فرمایا: الله مَا لَیْوَا نَا ہے منع کرتا الله مَا مُعان ہے الله محصی تمھارے والدین کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے لہٰذا جو محص قسم کھانا جا ہے تو الله کی قسم کھائے یا چُپ رہے۔

تعقیق که سنده صحیح که تخریع که البخاری

الموطأ (رواية يجي ۲۷-۴۸ ح ۱۰۵-۱۰۵ ب۳۲ ب و ۱۳۵ ) التم پد ۱۲۲۳ مالاستذ کار: ۹۹۰ الله و أخرجه البخاري (۲۲۴۲) من حديث ما لك به، ورواه مسلم (۱۲۴۲/۳) من حديث نافع به .

## (T-L)

## ﴿ مُولِثُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **﴿ تنته ﴿**

- 🛈 غیراللہ کی قتم کھاناممنوع اور حرام ہے۔
- اگر کسی سے لاعلمی میں کتاب وسنت کی مخالفت میں کوئی کام سرز دہوجائے تو وہ معذور سمجھا جائے گا تا وفتتیکہ اسے علم ہو جائے لیکن اگر کوئی ممانعت ٹابت ہونے کے باوجود باطل تاویل کے ساتھ دلیل کی مخالفت پراڑار ہے تو مجرم ہے۔
- ⊕ نبی کریم منالٹیٹر سے حدیث سننے کے بعد سیدنا عمر رٹالٹنٹ نے فرمایا:اللہ کی قسم!جب سے میں نے نبی مَنالٹیٹر سے بیہ بات نی ہےتو پھر میں نے بھی الیی قتم نہیں کھائی،نہ خوداور نہ کسی دوسرے سے قال کرتے ہوئے۔

(صحح بخاري: ٢٦٢٤ محيح مسلم: ١٦٢٤، ترقيم دارالسلام: ٣٢٥ ٢٠)

معلوم ہوا کہ اتباع سنت میں سیدناعمر طالفیٰ اعلیٰ مقام پر تھے۔

ایکروایت میں آیا ہے، 'و أفلح و أبیه ''ال کامطلب یہ ہے کہ اوروہ کامیاب ہوگیا، اس کے باپ (کےرب) کی شم!،
 یہاں 'و أبیه ''سے مراد' ورب أبیه ''ہے۔

[719] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا يَلْبَسُهُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ عَلَيْكُ : (لاَ تَسلَبَسُ المُحُرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ عَلَيْكُ : (لاَ تَسلَبَسُ وا السَّرَاوِيَلاتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْاَحْفَافَ إِلاَّ السَّرَاوِيَلاتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْاَحْفَافَ إِلاَّ أَحُفَافَ إِلاَّ أَحُفَافَ إِللَّا مَدَّ لاَ يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ حُفَّيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا أَسُفَلَ مِنَ الثَّيَابِ وَلاَ الْوَرْسُ .))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رڈائٹیڈ سے )روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول اللہ منگائیڈ کے سے پوچھا: احرام باندھنے والاکون سے کپڑے پہنے گا؟ تو رسول اللہ منگائیڈ کی نے فرمایا: (حالتِ احرام بیں ) نہ قبیصیں پہنو اور نہ عما ہے ( گپڑیاں باندھو)، نہ شلواریں پہنو اور نہ ٹو بیاں کیا ہو کے رومال) اور نہ بند جوتے ( موزے ) پہنو تو موزے ( کو ٹ ) بہن لے اور گخنوں سے نیچے والے تو موزے ( کو ٹ ) بہن لے اور گخنوں سے نیچے والے حصے کو کاٹ دے۔ کپڑوں میں سے ایسا کوئی کپڑانہ پہنو جس پرزعفران یا ورس ( ایک خوش بودار بوٹی ) گلی ہوئی جس پرزعفران یا ورس ( ایک خوش بودار بوٹی ) گلی ہوئی

بو\_

# الله معنى الله معنى عليه معنى عليه معنى عليه الله

الموطاً (رواية يخي ٣٢٥،٣٢٥ هـ ٣٢٥،٠٢٠ من ٢٠ ب٣ ح ٨، وعنده: و لا الميخفاف) التمهيد ١٥٣٥، الاستذكار: ١٠٣٠ للم واخرجه البخاري (١٥٣٢) ومسلم (١١٤٥) من حديث ما لك بد



﴿ مُوطِئَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **\* \*\*\* \*\*\***

- احرام دوسفید (ان کلی) چا درول کو کہتے ہیں جن میں سے ایک کو حج یا عمرہ کرنے والا بطورِ از اربا ندھتا ہے اور دوسری چا در کو اوڑھ لیتا ہے، بیچکم مردول کے لئے ہے۔عورتوں کا عام لباس ہی ان کا احرام ہے۔
  - 🗨 اس حدیث میں جن اشیاء سے حالتِ احرام میں منع کیا گیا ہے،اس پرا تفاق ہے کہ بیممنوع ہیں۔
    - احرام کے دوران میں ممنوع کام تین طرح کے ہیں:

فشم اول: درج ذیل کام ،مردول اورغورتول دونول پر (حالب احرام میں )حرام ہیں:

ا۔ سراور سارے جسم کے کسی حصے سے بال مونڈنا یا جان ہو جھ کر گرانا۔ (اگر سریا داڑھی کے بعض بال خارش کے دوران میں گرجائیں تو کوئی گنا نہیں اور نہاس سے دم واجب آتا ہے)

۲۔ ہاتھوں اور یاؤں کے ناخن تر اشنا۔ (نیزد کھئے ۲۲۲)

س۔ احرام باندھنے کے بعدجسم یا (احرام کے ) کیڑے برخوشبولگانا۔

۳۔ (اپنی بیوی سے) جماع کرنایا جماع کی طرف دعوت دینے والی حرکات کرنا مثلاً: نکاح کرنایا باندھنا، شہوت سے دیکھنایا بوسے لینا۔وغیرہ

۵۔ (حلال جانوروں کا) شکار کرنا۔

۲۔ دستانے بہننا۔

فشم دوم: درج ذیل چیزین صرف مردول پرحرام ہیں عورتول پرحرام نہیں ہیں:

ا۔ سلے ہوئے کپڑے پہننامثلاً بنیان، (انڈرویئر، پاجامہ)شلواروغیرہ۔

۲۔ سیسی چیکی ہوئی چیز (مثلاثو پی ،رو مال وغیرہ) کے ساتھ سرکوڈ ھانپنا۔

قتم سوم: عورتول پر (حالب احرام میں) درج ذیل کام حرام ہیں:

ا۔ نقاب پہننا، اسے عربی میں''برقع'' بھی کہتے ہیں۔(عورتوں پرمیقات سے گزرنے کے بعد دستانے پہننااور نقاب اوڑھنا حرام ہے )عورت اپنے ہاتھ کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ سکتی ہے۔اگر اجنبی مردنز دیک ہوں تو ان سے اپنا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں چھیانا واجب (یاافضل ) ہے کیونکہ بیعورت (پرلازم کیا گیا [یاجائز قرار دیا گیا]) ہے۔(عابی کے شب دردزص ۳۲،۳۳)

قاسم بن محمد بن ابی بکرنے فر مایا: (حالتِ احرام میں) ہمیان (روپے بیسے کی تھیلی یا پٹی باندھنا، ایکانا) جائز ہے۔
 (ابن انی شیدنی المصند ۳۹۳۳ ح ۱۵۳۲۸ وسندہ صحح)

مجامد بھی اسے جائز سمجھتے تھے۔ (ابن ابی ٹیبہ:۱۵۳۵، وسندہ صحح

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلالٹھڑ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مثل لیڈی نے فر مایا: اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں (لبیک کہیں) اور اہل شام بحفہ سے اور اہل خجد قرن سے احرام باندھیں عبداللہ (بن عمر رفاتی نے نے فر مایا کہ مجھے سے بات کینی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ فیر مایا: اہل یمن میکنگم سے احرام باندھیں۔

[ ۲۲۰] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ المَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ.)) مِنَ الجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ.)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولً اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .))

### 

الموطأ (رواية يحيٰ ار ٣٣٠ ح ٢٠ ٤٠ - ٢٠ ب ٢٦ ح ٢٢) التهيد ١٥ ر١٣٥ ،الاستذكار ٩٨٩:

🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۲۵) وسلم (۱۸۲۷) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته ∰**

- سیدناابن عمر ردانشهٔ روایت ِحدیث میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔
- ﴿ صحابه کرام کی مراسل (مرسل روایات ) جمت ہیں جیسا کہ اصولِ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ امام بخاری (۱۵۳۰) اور امام سلم (۱۱۸۱) نے سیدنا ابن عباس ڈلائٹنڈ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ فِی فِر مایا:

(( و لأهل اليمن يلملم)) اوريمن والول كاميقات يلملم بــوالحمدلله

- زوالحلیفه کوآج کل ایراعلی کہتے ہیں۔ بیعلاقہ مدینظیب کے قریب ہے۔
- جج اورعمرے کی نیت کرنے والامیقات ہے احرام باند ھے بغیر نہیں گزرسکتا۔ اگر گزرجائے تو پھراس پردم واجب ہوجاتا ہے ۔
   یعنی وہ ایک بکری ذرج کر کے اہل مکہ کے غریبوں مسکینوں کو کھلائے گا۔
- یہضروری نہیں کہ سب سے بڑے عالم اور مجتہد کو ہر حدیث اور ہرمسئلہ معلوم ہو بلکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ سے بعض احادیث کا مخفی رہ جانااس کی دلیل ہے کہ بعض باتیں مخفی رہ سکتی ہیں۔
  - 🕤 سيدناابن عمر طالفيُّؤنه نه المياء (بيت المقدس) سے احرام با ندھاتھا۔ (الام للشافعی ۲۵۳٫۷ وسندہ سيج)

آپ نے بیت المقدس سے احرام با ندھا تھا۔ (سندالثافعی ۲۳۹۳ ۲۵۲۲، وسندہ میح)

اسودین یزیدتابعی نے کونے سے احرام باندھاتھا۔ (ابن الی شیبہ ۱۲۲۲ تا ۲۲۸۲، وسند میح)

معلوم ہوا کہ جو شخص بذریعہ ہوائی جہاز حج یاعمرے کے لئے روانہ ہوتا ہے تو وہ ائیر پورٹ سے احرام باندھ سکتا ہے، بشرطیکہ دورانِ پرواز جہاز میں ہی میقات آ جائے۔



[ ٢٢١] وَبِهِ أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ السُّهِ عَلَيْكَ : ( ( الْبَيْكَ اللَّهُمَّ الْبَيْكَ، الْبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ) ) قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ بِيدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالخَيْرُ بِيدَيْكَ،

كركر منوك إمّام ماليك

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر روالٹیڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ منالٹیڈ بید لیک کہتے تھے: ((لَبیّنُکَ اللہ منالٹیڈ بید لیک کہتے تھے: ((لَبیّنُکَ اللہ منالٹیڈ بیک کہتے تھے: ((لَبیْنُکَ اللہ اللہ منالٹیڈ بین حاضر ہوں ، اے میر اللہ! بین حاضر ہوں ، اے میر اللہ! بین حاضر ہوں ، حمد وثنا ہوں حاضر ہوں تیراکوئی شریک ہوں حاضر ہوں تیرے ہی لئے ہاور ملک میں تیراکوئی شریک نہیں۔ نافع ( تابعی) فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر (رفائٹیڈ) اس میں بیداضافہ کرتے تھے: "لَبیّنُکَ لَبیّنُکَ لَبیّنُکَ لَبیّنُکَ وَالسَحْدَیْتُ وَالسَحْدِیْتُ اللہ بین کے حاضر ہوں ، حاضر ہوں اور خیر تیرے ہاتھ میں ہے، حاضر ہوں اور میری) رغبت تھی سے ہاور (میرا) عمل تیرے ہی طاخر ہوں اور (میرا) عمل تیرے ہی اللہ کئے ہے۔

#### 

الموطأ (رواية يحي ارا ٣٣٢،٣٣٣ ح ٢٥، ك ٢٠ ب و ٢٨٠) التمهيد ١٩٥١/١٥١١،الاستذكار: ٩٩٥

🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۴۹) ومسلم (۱۱۸۴) من حديث ما لك به .

#### 🍪 تنته

- 🛈 عندالضرورت اجتها دکرنا جائز ہے بشرطیکینص (کتاب دسنت داجماع) کےخلاف نہ ہو۔
- ⊕ الیی دعااور دم جس میں شرکیهالفاظ یا مبالغه نه جو، جائز ہے لیکن اسے سنت نہیں سمجھا جائے گا۔ تا ہم بہتریہی ہے کہ مسنون اذ کار وادعیہ کواختیار کیا جائے۔
  - اوگوں نے جب لیک میں اضافہ کیا تو نبی مُثَاثِیْا نے سننے کے باوجودان کا کوئی رہیں کیا۔

(سنن الې داود:۱۸۱۳، وسنده صحح وصححه ابن خزیمه:۲۶۲۶)

تا ہم بہتریبی ہے کہ وہی الفاظ کہے جائیں جو نبی مَثَالِثَیْلِ سے ثابت ہیں۔



و موك إمّام ماليك

[۲۲۲] وَبِهِ: عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمُوةٍ وَلَمُ تَحْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمُوتِكَ ؟ قَالَ : (( إِنِّي لَبَّدُتُ رَأْسِي وَقَلَّدُتُ هَدِيي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .))

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفائٹی کے روایت ہے کہ نبی سکاٹی کی ایک بیوی (سیدہ هفصه ولائٹی ) نے رسول الله مناٹی کی ایک بیوی (سیدہ هفصه ولائٹی ) نے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور آپ نے اپنے عمرے سے (ابھی تک ) احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے بال چپکا گئے تھے اور قربانی کے جانوروں کومقرر کر لیا تھا لہٰذا میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا۔

## سنده صحیح اسده صحیح استده صحیح استده صحیح استدادهای است

الموطأ (رواية ليجيل ۱۲۹۳ ح ۹۰۸ و،ک ۲۰ ب ۵۸ ح ۱۸) التمهيد ۱۸۷۵ ۲۹۷،الاستذكار: ۸۴۸

🖈 وأخرجه البخاري (١٥٢٦) ومسلم (١٢٢٩) من حديث ما لكبه.

#### 🅸 تنته 🅸

- رسول الله مَالِيَّةُ مدينه منوره سے جج افراد کی لبيک کہتے ہوئے روانہ ہوئے تھے۔ بعد میں آپ نے اللہ کے تکم سے عمره کر کے اسے جَجِ قِر ان بنالیا۔ آپ جَجِ تمتع کرنا چا ہتے تھے گراس وجہ سے نہ کر سکے کہ آپ اپنے ساتھ مدینہ سے قربانی کے جانور لائے تھے۔
   جج کی متیوں قسمیں (قر ان ، افراد اور تمتع ) قیامت تک جائز ہیں گربہتر یہی ہے کہ جج تمتع کیا جائے۔

جج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعداحرام کھل جاتا ہے اور پھر ۸ ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھ کرمنی جاتا ہے اور حج سے فارغ ہونے تک حالت ِاحرام میں رہتا ہے۔

اورای سند کے ساتھ روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عمر (رفیانیڈ) فتنے (جنگ) کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لئے مکمہ کی طرف چلے تو فرمایا: اگر مجھے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو ہم ای طرح کریں گے جس طرح رسول اللہ مٹائیڈیٹم نے کیا تھا پھر انھوں نے اس وجہ سے

مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ مَا كُمَرَ فَعَلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ مِن عُمَرَ نَظَرَ فِي عَامَ اللهِ مِن عُمَرَ نَظَرَ فِي

أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُما إِلاَّ وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى الْمُرهُما إِلاَّ وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى الْصَحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْ حَبْتُ الحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ قَالَ : ثُمَّ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيٌ عَنْهُ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيٌ عَنْهُ وَأَهْدَى .

عمرے کی لبیک کہی کہ حدیبیوالی اللہ بن مثالی نی متحدید اللہ بن عمر (دلائی ) کے اپنے مسئلے میں غور کیا تو فر مایا: دونوں (عمرے اور جج ) کا سے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: عمرے اور جج کا ایک ہی تھم ہے، میں شخصیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ میں شخصیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ اپنے آپ پر جج لازم کر لیا ہے۔ پھر انھوں نے ایک طواف کیا اور یہ سمجھے کہ یہ کافی ہے اور قربانی کی۔

## سنده صحیح استده صحیح استده صحیح استوریق استور

الموطأ (رواية يخي ار ۲۰ سر ۱۸۱۸، ک۲۰ ب۳۱ و ۹۹ التمهيد ۱۸۹۸ الاستذكار: ۲۷۷ لا الموطأ (رواية يخاري (۱۸۰۷) ومسلم (۱۲۳۰) من حديث ما لك به .

#### **♦ ﻧﻨﻨ •**

- 🛈 عمرے کی نیت کرنے والا اگر بعد میں عمرے اور حج دونو ں یعنی حج قر ان کی نیت کرلے تو جائز ہے۔
  - 🕑 اگرراسته خطرناک ہوتو بھی حج اور عمرے کے لئے بیت اللہ کا سفر کرنا جائز ہے۔
- اگرکوئی شخص حالت ِ احرام میں عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے مکہ آئے اور کسی عذر کی وجہ سے حرم سے روک دیا جائے تو وہ احرام کھولے اور ایک بکری ذبح کر کے فدیہ دے۔ بعد میں اسے اس عمرے یا حج کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ واللہ اعلم
  - 👁 تمام امور میں طریقهٔ نبوی کومدنظرر کھنا چاہئے۔ 💿 مسائل میں خوب غور وخوض کے بعد فتو کی دینا چاہئے۔
    - اگر کسی مسئلے میں تحقیق بدل جائے تو سابقہ بات سے رجوع کر کے نی تحقیق برعمل کرنا چاہئے۔

[۲۲۴] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((خَمُسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَلْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَ الْفَارُةُ وَالعَقْرَبُ وَ الْفَارُةُ وَالكَلْبُ المَقُورُ.))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا عبدالله بن عمر ولائٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله مثالیوں نے فرمایا: حالتِ احرام میں پانچ جانوروں کے قبل میں کوئی حرج نہیں ہے: کوا، چیل، بچھو، چو ہااور کا شنے والا کتا۔

تعقیق که سنده صحیح که تخریج که متفق علیه

### CATIF

### وطنأإمام مالك

الموطأ (رواية كيل ار٧ ٣٥ ح ٧ ٠٨، ك٢٠ ب ٢٨ ح ٨٨) التمهيد ١٥٣/١٥١،الاستذكار: ٥٦

🖈 وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ومسلم (١١٩٩) من حديث ما لكبه.

#### 

- ① حالتِ احرام میں نہ کورہ جانوروں کو تل کرنا جائز ہے اور مُحرم (احرام پہننے والے) پر کوئی دَم (یا جرمانہ) نہیں ہے اوراسی پر قیاس کر کے حالت ِ احرام میں ہرمُو ذی جانور کو مارنا جائز ہے۔
  - 🕝 شریعت میں جن جانوروں کاقتل جائز ہے،ان کا کھانا حرام ہے لہذا کوا، چیل، چھو، چو ہااور کتابیسب حرام جانور ہیں۔
    - 🕝 نيزد يکھئے ح٢٨٧

"تنبیہ: یہاں بطورِ فائدہ عرض ہے کہ سیدہ عائشہ زلی نظافیہا کے فتو ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ حالتِ احرام میں خارش کرنا جائز ہے۔ (دیکھیے الموطا ۱۸۵۸ ح۱۱۸ دسندہ سیحی)

اگر کسی شخص کا حالت ِاحرام میں ناخن ٹوٹ کر لٹکنے لگے تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فر مایا: اسے کاٹ دو۔ (الموطاً ۱۸۵۷ ح۳۵۸ دسندہ حسن)

- الكلب العقور سے كا شنے والا كتااور تمام درندے مرادیں۔
- سیدناعمر رطانشؤ سے پوچھا گیا: کیا احرام باندھنے والا سانپ کوتل کرسکتا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: وہ دشمن ہے، اسے جہاں پاؤ
   قتل کردو۔ (انتمبید ۱۵۱/۱۵، دسندہ صن)

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ڈلٹنٹ سے )روایت ہے کہ رسول اللہ مَنالِیْلِمَ نے فرمایا: اے میرے اللہ! سرمنڈ وانے والوں پر حم کر، لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! اورسر کے بال کٹوانے والوں پر حم کر، لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! اورسر کے بال کٹوانے والوں پر حم کر، لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! اورسر کے بال کٹوانے والوں پر حم کر، لوگوں ہے فرمایا: اور (حم کر) سرکے بال کٹوانے والوں پر ؟ آپ نے فرمایا: اور (حم کر) سرکے بال کٹوانے والوں پر ۔

[۲۲۵] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِيْنَ )) قَالُوا: وَالمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ !قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِيْنَ.)) قَالُوا: وَالمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ !قَالَ: ((وَالمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ !قَالَ: ((وَالمُقَصِّرِيْنَ ))



الموطأ (روايية ليخياره ۳۹۵ ح ۱۹۲۰ م. ۲۰ ح ۱۸۳۷) التمهيد ۱۸۳۳ الاستذ كار:۸۵۲ الله وأخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۱۷ اس۱۱) من حديث ما لك بد

### C TIME

## ﴿ مُوكُ إِمَّا مِمَالِكُ

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- آج اورعمرے کے اختتام پرسر کے بال منڈ وانا یا کٹوانا عبادت اور مناسک میں سے ہے، اس کے علاوہ ہروفت جائز ہے اور اسے عبادت و نیکی سمجھ کرمنڈ وانا خوارج کی علامت ہے۔ جولوگ سرمنڈ وانے کو صرف حج اور عمرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور باقی لوگوں کے لئے اسے حرام یا ناجا ئزوغیرہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا پہنظر بیغلط ہے۔
  - ججاور عمرے کے بعد سرکے بال ترشوانے سے منڈ وانا زیادہ افضل ہے۔
- ⊕ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمه الله جب رات کو مکه میں عمرے کے لئے داخل ہوتے تو بیت اللہ کا طواف کرتے ،صفا ومروہ کے درمیان سعی کرتے اور سرمنڈ واناصبح تک مو خرکر دیتے لیکن سرمنڈ وانے سے پہلے گھر نہیں جاتے تھے۔

(الموطأ ار۳۹۵ حسا۹ وسنده صحيح)

[٢٢٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَمْمَانُ بُنُ الكَعْبَةَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الحَجِيِّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَتْ فِيهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلالاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةً غَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةً أَعْمِدَةٍ وَرَاءَ هُ وَكَانَ البَيْتُ يَومَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحُوا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذُرُعٍ.

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر و لائٹیؤ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ متا ٹھیؤ ، اسامہ بن زید، بلال اور عثان بن طلحہ الجبی ( و کُلُٹیؤ ) کعبة اللہ میں داخل ہوئے تو دروازہ بند کر کے وہاں تھہرے رہے۔ عبداللہ بن عمر ( رکٹائٹیؤ ) نے فرمایا: پھر جب آپ باہر آئے تو میں نے ( سیدنا ) بلال ( و کُلٹیؤ ) سے پوچھا کہ رسول اللہ متا ٹیٹیؤ کے کیا عمل فرمایا تھا؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ بائیں طرف ایک ستون تھا، طرح کھڑے ہوئے کہ بائیں طرف ایک ستون تھا، دائیں طرف دوستون تھے اور پچھی طرف تین ستون تھا، تھے۔ ان دنوں بیت اللہ کے چھستون تھے۔ پھر آپ نے نے نماز پڑھی، آپ کے اور دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلے تھا۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطاً (رواية يجي ام٩٦٧ ح٩٢١) ٢٠ ب ٢٣ ح٩٣ أن وعنده: جعل عمودًا عن يمينه و عمو دين عن يساره) التمبيد ١٥ /٣١٣ ، الاستذكار: ٨٦١

🖈 وأخرجه البخاري (۵۰۵)ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ما لك به .

## C MO

## و موك إمّام مالك

#### **نته ﴿**

- کعبے کے اندر (جدھ بھی رخ کیا جائے ) نماز جائز ہے۔
- 🕑 رسول الله مَالَيْنِ عَلَيْ مَا لِيْهِ عَلَى بيت الله كے چھستون تھے۔
- جن لوگوں کے پاس بیت اللہ کے انتظام کی ذمہ داری ہے اُن کے لئے جائز ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے بند
   رکھیں۔
  - ﴿ راوی سے روایت لین اتقلید نہیں ہے ورنہ بیلازم آئے گا کہ مجہدین کو مقلدین کے زمرے میں شامل کیا جائے۔
- جبدونوں راوی ثقة ہوں تو نفی پرا ثبات مقدم ہے۔ مثلاً ایک راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ مَنَا ثَیْنِم نے کعبہ میں نما زنہیں پڑھی اور دوسرے راوی کوئی ترجیح حاصل ہوگی۔
   اور دوسرے راوی نے کہا: آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے تو دوسرے راوی کوئی ترجیح حاصل ہوگی۔
  - 😙 ثقة كى زيادت مقبول ہے إلا مير كه دوسرے ثقه راويوں كے خلاف ہواور تطبيق وغير ومكن نه ہوسكے۔
- ② کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو! بیمکن ہے کہ بعض ایسی حدیثیں اُس سے مخفی رہ جا کیں جو دوسروں کومعلوم ہوں لہذا اندھا دھند
- ترک ادلہ اورغلو فی تعظیم الرجال کاعقیدہ وطرزعمل غلط ہے۔ 💿 حصول علم اورعمل کے لئے''سنت' کی جیتو میں رہنا چاہئے۔
  - نماز پڑھتے ہوئے سترہ تین ہاتھ کے فاصلے پر ہونا چاہے۔

[۲۲۷] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُو أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : (( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُوْنَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ .))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر و الله علی اوایت ہے کہ جب رسول الله مَنا الله عَلی جہاد ، حج یا عمرے سے والیس لوٹے تو ہراو فجی زمین پر (چڑھتے ہوئے) تین جمیریں کہتے پھر فرماتے: (﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مَنِيرِيس کہتے پھر فرماتے: (﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مَنِيرِيس کہتے پھر فرماتے: (﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مَنِيرِيس کہتے پھر فرماتے: (﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مَنَى اللّٰهِ اللّٰهُ کے سوا کوئی الله (معبود برق ) نہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی بادشاہی ہے اور اس کی حمد و شاہو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واپس جارہے ہیں، تو بہ کرتے ہوئے ، اپنے عادت کرتے ہوئے ، سجدے کرتے ہوئے ، اپنے میادت کرتے ہوئے ، اپنے میادت کرتے ہوئے ، اپنے میادت کرتے ہیں۔اللہ نے تمام گروہوں کو این بندے کی مدد کی اور اسلیے اللہ نے تمام گروہوں کو شکست دے دی۔



### و مُوطَأَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### 🕸 تفريح 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيى الراسم حا ٩٤، ك٠٦ ب ٨١ ح ٢٨٣) التمهيد ١٥را ٢٨، الاستذكار ١٩١٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٩٧) ومسلم (١٣٣٨/٣٢٨) من حديث ما لك به .

- 🕦 او نجی جگه پر چڑھتے ہوئے تکبیر (اللہ اکبر) کہنااور نیچاتر تے ہوئے سجان اللہ کہنا سنت ہے۔
  - 🕝 ہروقت اپنی زبان ذکر الہی ہے تر رکھنی جائے۔
  - الله تعالى سب برغالب بلهذاصرف اس سے مدد مائلى حياہے۔
- دینِ اسلام ایک کامل دین ہے، زندگی کے ہرشم کے نشیب وفراز پر ہماری کمل رہنمائی کرتا ہے۔
  - مناظر قدرت کود کیوکرالله کی تکبیر تنجیبیان کرنی چاہئے۔

[۲۲۸] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَا خَ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى المُكَلِّفَةِ وَصَلَّى بِهَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ .

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر وظائفیہ سے )روایت ہے کہ ذوالحلیفہ کے پاس بطحاء کے مقام پررسول اللہ منظیفیہ نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھی۔نافع نے کہا:عبداللہ بن عمر ( دلیاتی کی کہا تھیداللہ بن عمر ( دلیاتی کی کہا تھے۔ اسی طرح کرتے تھے۔

## الله صحیح الله منفق علیه الله منفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ار٥٠٨ ح ٩٣٣ ، ١٠ ج ٢٠١٧) التمهيد ١٥ر٢٣٣،الاستذكار ٢٠١٠ الموطأ

🖈 وأخرجه البخاري (۱۵۳۲) ومسلم (۱۳۳۵/۱۳۵۷ بعد ۱۳۴۵) من حديث ما لكبه.

#### **∰ تنت ∰**

- 🛈 سُترے کا اہتمام کرنا چاہئے اور بیکہ سواری کے جانورکوستر ہ بنایا جاسکتا ہے۔
  - 🕜 سیدناابن عمر دلاننهٔ اتباع سنت میں ہروفت مستعدر ہے تھے۔
- 😙 تصحیح العقیدہ مسلمان کی ہروقت یہی خواہش ہوتی ہے کہا ہے امام اعظم نبی کریم مَثَاثِیْاً کم سنت پڑمل کرتار ہے۔
- سیدناابن عمر دلانشنهٔ ظهر وعصراورمغرب وعشاء کی نمازی محصب ( مکه کے قریب ایک مقام) پر پڑھتے بھررات کو مکہ میں داخل
   ہوتے اور طواف کرتے تھے۔ (الموطا ۱۹۵۱ میں ۹۳۴ وسند ہیج)



موطئ إمّام مالكُ

[**۲۲۹**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ : (( لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.))

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹنڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ منا ٹیٹی نے فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پرمنگنی نہ کرے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيّ المرهمة على ١١٣٥ ح ١١٣٥ م ١٠٥٩) التمهيد ٣٢٣/١٣،الاستذكار:١٠٥٩

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۴۲) ومسلم (۱۳۱۲) من حديث ما لكبه.

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

و یکھئے حدیث سابق: ۹۸، اور آنے والی روایتیں: ۳۵۱،۲۲۹

[ ٢٣٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَنِ الشِّغَارِ أَنْ يُّزَوِّجَ الرَّجُلُ النَّعُهُ لَا اللهَ عَلَى أَنْ يُّزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ لَنَهُمُ اصَدَاقٌ .

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رڈائٹیڈ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ منافیلی نے شغار (وٹے سے کے نکاح) سے منع فر مایا ہے۔ (نافع نے کہا:) اور شغار اسے کہتے ہیں کہ آ دمی اپنی بگی کا نکاح دوسرے آ دمی سے اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بگی کا نکاح اس سے کرے گا (اور) دونوں کے درمیان حق مہنیس ہوگا۔

## الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رولية ليحيل ۵۳۵/۲۵ م۱۱۵ ۱۵۸ بااح ۲۴ التمهيد ۱۰۸۱ و ۱۰۸۱ من الاستذكار:۱۰۸۱ 🖈 وأخرجها لبخاری (۵۱۱۲) ومسلم (۱۳۱۵/۵۷۷) من حدیث ما لک به

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

① شغار (ادلابدلاکی شادی، بخ کی شادی) جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے فرمایا: ''وأجسع العماء علی أن نکاح الشغار مکروہ لا یجوز واختلفوا فیہ إذا وقع (هل یصح) بمهر المثل أم لا ؟ '' علاء کا اجماع ہے کہ شغار مکروہ ہے جائز نہیں ہے اور انھوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اگریہ نکاح کردیا جائے تو کیام میرمثل سے سے جائز بیں؟ (التہد ۱۲۰۱۳)

② عبدالرحن بن ہر مزالاعرج رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبدالرحن بن تھم سے کیا اور عبدالرحن نے اپنی بیٹی کا نکاح اُن سے کیا۔ وقعد کے آنا جعلاہ صداقًا . اور دونوں نے اس (نکاح) کو (ہی) حق مہر قرار دیا

(C) (rin)

### (5) مُوطَأَ إِمَامِ مَالِكُ

تو خلیفه معاویہ بن ابی سفیان ( رکٹائٹیئ ) نے مروان ( بن الحکم الاموی ) کی طرف لکھ کر بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دو۔ انھوں نے اس خط میں ریجھی ککھا تھا کہ بیوہ شغار ہے جس سے رسول اللہ مُثَاثِیْزُم نے منع فر مایا ہے۔

(صحیح ابن حیان ،الاحیان :۴۱۲ ۱۵ ۳۱ ۱۵ ۳۱ وسند ه حسن ،مندانی یعلیٰ : • ۲۳۷ وسنده حسن )

🕝 سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹوئم نے شغار سے منع کیا ہے۔ ابن نمیر ( راوی ) نے بیاضا فہ روایت کیا ہے:اورشغار یہ ہے کہایک آ دمی دوسرے آ دمی ہے کہے:تم اپنی بٹی کا نکاح میر بےساتھ کرواور میں اپنی بٹی کا نکاح تمھار ہےساتھ کرتا ہوں یااپنی بہن کا نکاح میر ہےساتھ کرواور میں اپنی بہن کا نکاح تمھارےساتھ کرتا ہوں۔ (صحیحسلم:۱۴۱۷،دارالسلام:۳۴۲۹)

لعض علماء کہتے ہیں کہ مطلقاً نکاح شغار ممنوع ہے جا ہے اس میں حق مہر ہویا نہ ہو۔ بیقول مرجوح ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ ( سیدنا عبداللّٰہ بنعمر ہلانٹیوئے سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِیْئِ نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی کو و لیمے کی دعوت ملے تو اسے حیا ہے کہ وہ اسے قبول کر ہے۔

[٢٣١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ: ((إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.))

#### 🅸 تمتيق 🅸 سنده صحيح 🕸 تفریع 🚳 متفق عليه

الموطأ (رواية تيجيٰ ۲۸۲۷ ۵ ح ۱۸۱۱،ک ۲۸ سام ۴۶ ) التمهيد ۱۲ ر۱۴،الاستذ کار:۱۰۱۱

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۷۳) وسلم (۱۳۲۹/۹۲) من حديث ما لك به

🛈 ولیمه کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے الایہ کہ کوئی عذیشرعی ہومشلاً مصروفیت ، جائے دعوت کی دُوری ، جائے دعوت پرغیرشرعی حرکات اور حان کاخوف وغیرہ۔

🕝 مزید تفصیل کے لئے د کھنے ح ۱۵۰،۸۳

[٢٣٢] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتُهُ فِي زَمَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدَهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلالٹنڈ سے ) روایت ے کہ رسول اللہ مَالِيُّنَامُ كے زمانے میں ایك آ دمی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا پھراس عورت کے بیجے کا باب ہونے سے انکار کیا تو رسول الله مَالِيْنِ نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی اور بچہ ماں کوسونپ دیا یعنی بچه مال کی طرف منسوب ہوا۔



### موطئ إمتام ماليك

#### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تخریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ ٢ / ٥٦٧ ح ١٢٣٣، ك ٢٩ ب ١١ ح ٣٥) التمهيد ١٥ ر١١، الاستذكار:١١٥٣

🖈 وأخرجه البخاري (۵۳۱۵)ومسلم (۱۳۹۴،۸)من حديث ما لكبه.

#### 🕸 تنته

- العان كيلئے و يكھئے حدیث سابق: ٢
- ♥ لعان شدہ عورت کے بیچے کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوتی ہے۔اس بیچے کواس عورت کے شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جا تالبذا سے بیچے لعان والے باپ کی وارث کا حقد ارنہیں ہوتا اور نہ اس کا وارث ہوتا ہے بلکہ اس کی ماں عصبہ ہوتی ہے۔
- ا صحیح بخاری کی احادیث سے ثابت ہے کہ جب لعان کرنے والے نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تورسول الله متالیّیَم نے ان میاں بیوی کے درمیان جدائی وال دی للبذا جدائی کا سبب طلاق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جدائی کا سبب لعان ہے کین بی تول محل نظر ہے۔
  - جو شخص این یوی سے لعان کرتا ہے اور اس پرزنا کی تہمت لگا تا ہے واس شخص پر حدِ قذف نہیں لگتی۔
    - قولِ راجح میں زنا کاعینی گواہ قاذف کے تھم میں نہیں ہے اگر چہ چار کانصاب پورانہ بھی ہو۔
      - حاکم پرلازم ہے کہ شری احکامات طاقت سے نافذ کرے۔
  - اجعض علاء کہتے ہیں کہا گرشو ہراپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور لعان نہ کر بے واسے (شو ہرکو) کوڑ لیس گے۔
     د کیھئے اسم ہید (۳۸/۱۵ بحوالہ ابن الی شیبہ عن الشعمی وسندہ حسن)

[٢٣٣] وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الحَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( مُرْهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ تَجِيْضَ ثُمَّ تَطُهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمُسَكَ بَعُدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبُلَ أَنْ يَمَسَ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عمر (ڈائٹیڈ) سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سُڑاٹیڈی کے زمانے میں اپنی بیوی کو اُس کی حالت حیض میں (ایک) طلاق دی ، پھر (سیدنا) عمر بن الخطاب (ڈوٹٹیڈی) نے اس بارے میں رسول اللہ سُڑاٹیڈی سے پوچھا تو رسول اللہ سُڑاٹیڈی سے پوچھا تو رسول اللہ سُڑاٹیڈی سے نوچھا تو رسول اللہ سُڑاٹیڈی سے نوچھا تو رسول اللہ سُڑاٹیڈی سے بوچھا تو رسول سے باک ہو جائے ، پھر اسے حیض آئے کھر وہ اس سے باک ہو جائے ، پھر اسے حیض آئے کھر وہ اس سے باک ہو جائے ، پھر اگر چاہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھے اور اگر جائے اور اگر جائے اسے جھونے سے بہلے طلاق دے دے۔



### و موطئ إمّام ماليك

عورتوں کوطلاق دینے کی بیدہ عدت ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے۔

# تمقیق که سنده صحیح کو تخریج که متفق علیه

الكب

#### **₩ 411**

حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے سیکن اگردی جائے تو بیشار ہوتی ہے۔

سیدنا این عمر و النیخ نے اپنی حاکصہ بوی کوایک طلاق دی تھی۔ (صیح بناری:۵۳۳۲، صیح مسلم:۱۳۷۱، دارالسلام:۳۹۵۳) سیدنا ابن عمر و النیخ نے فرمایا: پیطلاق (جومیس نے حاکصہ بیوی کو دی تھی) ایک طلاق شار کی گئی تھی۔

(صحیح بخاری:۵۲۵۳ میحومسلم:۱۷۵۱،دارالسلام:۳۶۵۸)

معلوم ہوا کہ حالت ِعِض والی بیوی کوطلاق دیناممنوع ہے کیکن اگر دے دی جائے تو بیطلاق شار ہوتی ہے۔معلوم ہوا کہ بدعی طلاق واقع ہوجاتی ہے اگر چہالی طلاق دیناغلط ہے۔

سیدنا ابن عمر دلانشنا فرماتے تھے: اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو (ایک) طلاق دے پھروہ تیسرے حیض میں داخل ہوجائے تو وہ اپنے خاوند سے بری ہوجا تا ہے۔ (الموطا ۵۷۸/۲ مرسندہ سے)

- 👚 عالم خواه كتنابى برداكيول نه ہو خلطى يالغزش ہے مبرانہيں ہوسكتا۔
- رسول الله مَا إليُّهُ فَيْمُ فِي مِلا: (( أبغض الحلال إلى الله عزو جل الطلاق .))

الله كے نزديك حلال چيزوں ميں سب سے زيادہ ناپنديدہ طلاق ہے۔

(سنن الى داود: ٨ ١٤ وسنده حسن لذاته وأنطأ من ضعفه )

- اگر کسی مسئلے کاعلم نہ ہوتو انسان گناہ گارنہیں ہوتا لیکن علم ہوجانے کے بعد سابقہ کوتا ہی پرتو ببضروری ہے۔
  - قرآن مجید کابیان رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلْ صحيح احاديث (اورآ ثارِ سلف صالحين ) \_\_معلوم هوتا \_\_\_

اوراس سند كساتھ (سيدنا ابن عمر ولائنيئ سے) روايت به كر درائين كار درايت ہوئي كار كار كى در مايا: جوشخص كھجور كے وہ درخت بيچ جن كى بيوند كارى كى گئ ہوتو اس كے پھل كا

[**٢٣٤**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَطِنَّ قَالَ : (( مَنْ بَاعَ نَخُلاً قَدْ أُبْرَتْ فَنَمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْنَاعُ .))

#### www.sirat-e-mustageem.com



### وكر موطئ إمّام ماليك

حقدار بیچنے والا ہے إلا يہ كەخرىد نے والا شرط طے كر لے كہ چھل ميرا ہوگا۔

## تعقیق که سنده صحیح که تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ١٤/١٢ ح ١٣٣٩، ك ١٣ ب ٢٥٦) التمهيد ١٢٨٢، الاستذكار: ١٢٥٩

🖈 وأخرجه البخاري (۲۲۰۴)ومسلم (۱۵۴۳/۷۷) من حديث ما لكبه.

#### 🅸 تنته

- ① عام دلیل این عموم پر جاری رہتی ہے إلا بيك كوئی خاص دلیل اس كی تخصیص كردے۔
- لین دین اور دیگرامور میں مسلمان آپس میں جوشرا نظ طے کرلیں ان کا اعتبار ہو گاإلا میہ کہ میشرا نظ واضح طور پر کتاب وسنت کے خلاف ہوں تو رو کر دی جائیں گی۔
  - درختوں کی پیوند کاری جائز ہے۔
  - عبادات ہوں یا معاملات اسلام برسلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
  - معاملات میں جھگڑے ہے بیخے کے لئے وضاحت اور صراحت مستحب ہے۔

[٢٣٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَهُ نَهَى عَنُ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفیانینئے سے) روایت ہے کہ رسول الله مَلَّالِیْنِ نے نے دکا ندار اور گا کہ دونوں کو سے منع سے لیے بیچنے اور خرید نے سے منع کیا ہے۔

کیا ہے۔

#### 

الموطأ (رواية ليجي ٢ مر١١٨ ح ١٣٣٠، ك ١٣ ب ٥٨ ح ١٠) التمهيد ١٩٩٣، الاستذكار: ١٢٦٠

🖈 وأخرج البخاري (٢١٩٣) ومسلم (١٥٣/١٥٣) من حديث ما لكبه.

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- ( و مکھنے حدیث سابق: ۱۵۱
- 🕑 شریعتِ اسلامیمیں ہرانسان کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے تا کہ لوگ ایک دوسرے کے ضرر سے محفوظ رہیں۔
  - ایک چیز جوبعد میں نقصان دیتی ہے، سیر ذرائع کے طور پراس کے واقع ہونے سے پہلے منع کیا جاسکتا ہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

C TTT

كر منوك إمّام ماليك

[٢٣٦] وَبِهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَظِهُ نَهَى عَنِ المُّرَابَنَةِ: بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيُلاً وَبَيْعِ الكَرْمِ الثَّمْرِ كَيُلاً وَبَيْعِ الكَرْمِ النَّابِيْبِ كَيُلاً .

اورائی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹنئے ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ منائٹیئے نے مزابنہ سے منع کیا ہے (اور مزابنہ میہ کہ کیا ہے کہ ) درخت پر لگی ہوئی تھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے تول کا سودا کیا جائے اور درخت پر لگے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں کے بدلے تول کا سودا کیا جائے۔

## تحقیق که سنده صحیح که تخریج که متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ٢/١٢٧ ح١٣٥٠، ك٢١ ب١٣ ب١٢ ح٢٠) التمهيد ١١٧٠، ١١٠ م١١١ الاستذكار ٢٠١٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٤١١) ومسلم (١٥٣٢/٢٢) من حديث ما لكبه.

#### 🕸 تنقه

- 🛈 د یکھئے حدیث سابق: ۱۵۸
- 🕑 دینِ اسلام میں پوری اٹسانیت کے لئے فلاح ہی فلاح ہے۔
- 👚 سدِ ذرائع کے طور براس ذریعے کو ہند کردینا چاہئے جس سے فساداور شر چھیلنے کا اندیشہ ہو۔

[٣٣٧] وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا) ابن عمر (طالغن کے ساتھ (سیدنا) زید بن ثابت (طالغن کے ساتھ ریاں کرتے تھے کہ رسول اللہ سَائی اللّٰہِ اَن کرتے تھے کہ رسول اللہ سَائی اللّٰہِ اِن کرتے تھے کہ رسول اللہ سَائی اللّٰہِ اِن کے مور کے درخت پر گلی ہوئی کھجوروں کے مالک کواجازت دی ہے کہ وہ اندازے ہے (اُکا) اُنھیں چے سکتا ہے۔



الموطأ (رواية يحيل ١٢٠، ١١٩/ ١٣٣٣، ك ١٣ ب ١٣ ١٣) التمهد ١٥ ١٣٢٣، الاستذكار ١٢٦١

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۸۸) ومسلم (۲۰/۱۵۳۹) من حديث ما لك به .



🛈 د نکھئے حدیثِ سابق: ۵۷۱

ور منوطت إمّام ماليك المستحد ا

🕝 اگرد کانداراورگا کپ دونوں راضی ہوں تو مال کوانداز ہے سے بعنی اُ کا پیچا جاسکتا ہے۔

🕝 دین اسلام کمل دین ہے جس میں زندگی کے ہرمر مطے اور مسئلے کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔والجمدللد

[ ٢٣٨] وَبِهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ اور رَبُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكِلْعِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِلْعِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِلْعِلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِلْعِلْمِ عَلَيْكِمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا) عبداللہ بن عمر (ر اللہ ہُؤ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللہُ عَلَیْمَ نے فر مایا: جو محض کھانا (غلہ) خرید ہے تو جب تک اسے پوراا پنے قبضے میں نہ لے لے آگے نہ بیجے۔

## تعقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية ليخيل ٢٨٠٠/٢ ح٢٣/٢)ك ٣٦ ب٩٦٥ من وعنده: من ابتياع ) التمهيد ٣١٩/٣٥ وقال: "ظذ احديث صحح الاسناد". الاستذكار:١٢٩٢

🛱 وأخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦/٣٢) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت**

- 🕦 غلے کی خرید و فروخت نورا قبضہ لئے بغیر جائز نہیں ہے۔
  - 🕝 نيزد کيڪئے ح ٢٣٩،٢٨٧
- جمیل بن عبدالرحمٰن المؤذن نے سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے کہا: حکومت کی طرف سے لوگوں کے لئے جو غلے مقرر ہیں، میں انھیں جار (نامی ایک مقام) میں خرید لیتا ہوں کھر میں چاہتا ہوں کہ (قبضے کے بغیر) میعاد لگا کراس غلے کولوگوں کے ہاتھ نچ دوں۔ سعیدرحمہ اللہ نے کہا: کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو وہ غلہ بیچوجس کوتم نے (بغیر قبضے کے) خرید اہے؟

اس نے کہا: جی ہاں، توسعید (بن المسیب رحمداللہ) نے اسے منع کردیا۔ (الموطا ۱۳۲۶ ح ۱۳۲۱، وسنده حن)

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹیؤسے) روایت ہے کہ ہم رسول الله مَنالِیْوَا کے زمانے میں کھانا (غلہ، اناج) خریدتے تھے تو آپ ہمارے پاس آ دمی بھیج کر تھم دیتے کہ ہم نے جہاں سے بیخریدا ہے دوبارہ بیچنے سے پہلے وہاں سے دوسرے مقام پراسے منتقل کردیں۔ [٣٣٩] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا مَنُ يَأْمُرُنَا فِي ثَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا مَنُ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابتَعْنَاهُ فِيهِ ، إِلَى مَكانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنُ نَبِيْعَهُ .

### Chu

### ﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### 🕸 تفريع 🅸 مسلم

الموطأ (رواية يجيل ۱۳۱۶ حم ۱۳۷، ک ۱۳ب ۱۹ ح ۴۳) التمهيد ۱۲۹۳، الاستذكار ۱۲۹۴: 🖈 وأخرجه مسلم (۱۳۳۸) من حديث ما لك بد

#### **\*\* \*\*\*\* \*\*\***

- خریدا ہوا غلہ اپنے قبض میں لے کر بیچنا جا ہے۔
  - 🕝 نيزد کيڪئے ٢٨٧،٢٣٨

[ ٢٤٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكِهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلانٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیؤ کے (جانور کے پیٹ میں) حمل کے حمل کو بیچنے سے منع فر مایا ہے اور بیسودا تھا جو اہل جاہلیت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ آدمی اس اونٹ کا سودا کرتا تھا کہ اونٹنی ایک بچی جنے گ

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجيل ۲۵۴، ۱۵۳، ۱۳۹۳ ح ۱۳۹۳، ک ۱۳ ب ۲۲ ح ۲۲) التمهيد ۱۳۱۳، الاستذكار ۱۳۱۵ الموطأ (رواية يجيل ۲۱۳۳، الاستذكار ۱۳۱۵ من حديث نافع به 🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۳۳) من حديث ما لك، ومسلم (۱۵۱۳) من حديث نافع به

#### **∰ نننه** ∰

- 🛈 جوچیز موجود ہی نہیں ہے اس کا پیچنا ممنوع ہے۔ 💮 سدِ ذرائع کے طور پر بعض اُمور سے منع کیا جاسکتا ہے۔
- اسلام بیرچاہتا ہے کہ سلمانوں میں ہمیشہ اتفاق اورہم آہنگی رہے۔
   سلم سیرچاہتا ہے کہ سلمانوں میں ہمیشہ اتفاق اورہم آہنگی رہے۔
   سیمقرر کرلے کہ جب تک بیرجنے پھراس کا بچہ بھی جنے۔ بیرمیعاد مجہول ہے اس لئے منع ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹالفنۂ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ماللّٰمی پر قو اختیار رہتا ہے اللہ یکہ (جدا ہوجائے کے بعد بھی) حق اختیار والله ودا ہو۔
حق اختیار والله ودا ہو۔

[۲**٤۱**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((المُتبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقًا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ .)) وَكُمْ مُوطُنُ إِمَّامِ مَالِكُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِلْكُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

### 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح

🕸 تفريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية ليحي ٢ مرا ٢٥ ح ١١٩١١، ك ١٦ ب ٣٨ ح ٩ ٤) التمهيد ١٣ مرا ١٣٣٢

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۱۱)ومسلم (۱۵۳۱/۴۳۳) من حديث ما لك به .

#### **ॐ ™**

① اس حدیث میں جدائی سے مرادجسمانی جدائی یعنی تفرق بالا بدان ہے۔ نافع رحمہ الله فرماتے تھے کہ جب ابن عمر (روالفنیہ) کو سودالپند آجا تا تو بیچنے والے سے (دور جاکر) جدا ہوجاتے تھے۔ (صحح بخاری:۱۰۷م،حسلم ۱۵۳۱،دارالسلام:۳۸۵۲)

﴿ بعض لوگ کہتے ہیں کہاس حدیث کے خلاف اہلِ مدینہ کا اجماع ہے لیکن ایسے نام نہادا جماع کا دعویٰ سیجے نہیں ہے جس سے سیدنا ابن عمر رفتائیڈ وغیرہ باہر ہیں۔ نیز دیکھئے التعہید (۱۲۸۳)

اس محیح حدیث کورد کرتے ہوئے محمود حسن دیو بندی (اسپر مالٹا) نے کہا:

"وخالف أبو حنيفة فيه الجمهور و كثيرًا من الناس من المتقدمين والمتأخرين صنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسئلة ورجح مولانا شاه ولى الله دهلوى قدس سره في رسائل مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوص و كذلك قال شيخنا مدظله يترجح مذهبه وقال :الحق والانصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة و نحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله اعلم ."

اوراس (مسکے) میں ابوصنیفہ نے جمہور اور متقد مین و متاخرین میں سے بہت سول کی مخالفت کی ہے، انھوں نے اس مسکے میں ان کے ندہب کی تر دید میں رسالے لکھے اور مولا ناشاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے رسالوں میں احادیث اور دلائل کی وجہ سے (امام) شافعی کے ندہب کو ترجیح دی اور اسی طرح ہمارے شیخ مد ظلہ نے کہا: ان کا ندہب راجے ہے، اور کہا: حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسکلے میں شافعی کو ترجیح حاصل ہے اور ہم مقلد میں ہم پراہیے امام ابوصنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ واللہ اعلم

(تقرير زندى ٣٠ ١ مطبوعه اليج ايم سعيد كمپنى كراچى)

غوركرين كة تقليد نے ان لوگوں كوخن وانصاف اور دلائل ہے كتنا دوركر ديا ہے۔!

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر و النفی سے )روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی کے فرمایا: ایک دوسرے کے سودے پرسودانہ کرو۔ [٧٤٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( لَا يَبِعُ بَغُضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَغُضٍ .))



## ور موائ إمتام ماليك المستعمل ا

الموطأ (رواية ليحيٰ ٢٨٣/٢ ح ١٣٢٤،ك ٣١ بـ ٣٥ ح ٩٥) التمهيد ١٣١٣/١٣١١،الاستذكار: ١٣٣٨

الكبد . وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٨١٢ ابعد ١٥١٣) من حديث ما لكبد .

#### 🕸 تنته 🕸

① اگرایک شخص سوداخریدر ہا ہوتو دوسر شے خص کو بیسوداخریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔اگر سودے کی بولی لگ رہی ہے تو بیہ اس ہے مشتنی ہے۔

- 🕝 نيزد کيڪئے ج٣٥٣
- ⊕ پیضروری نہیں ہے کہ ہرمسکلہ قرآن مجید میں بھراحت موجود ہواس لئے اگر صحیح حدیث یا آ ثار سلف صالحین ہے بھی ثابت ہوجائے تواستدلال کرناضچے ہے صحیح حدیث سے استدلال تو واجب وفرض ہے اور آ ثار سے استدلال جائز ہے۔
  - اولی لگانے میں اگر دھوکا دینامقصود ہوتو بیجائز نہیں ہے۔ دیکھئے ح ۲۴۳

النَّهُ وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَهُى عَنِ اوراسى سندك ساتھ (سيدنا ابن عمر ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ ا

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رولية ليحيل ١٨٣٢ ح ١٨٣٨) ك ٣١ ب٥٥ ح ٩٤) التمهيد ١٣٥٧ ١٣٨٠ الاستذكار: ١٣٥٠

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۳۲) ومسلم (۱۵۱۲/۱۳) من حديث ما لكبه.

### **₩ تنته**

① لغت میں بخش کامفہوم یہ ہے کہ ''بیج وغیرہ کی بولی میں بائع کی ہمدردی اورخریداری کی ترغیب کے لئے قیمت بڑھانا (اور خرید نے کاارادہ نہ کرنا)اسے بیج مزایدہ کہتے ہیں، پیشرعاً مکروہ ہے۔'' (القاموں الوحیدص۱۶۱۳ج)

امام ما لک نے بھی تقریباً یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

العلی میں اگردهو کامقصودنه موتو جائز ہے۔ دیکھئے صدیث سابق: ۲۳۲

سیدناانس بن ما لک و الله فی التی سے دوایت ہے کہ ایک انصاری نے آگر نبی مثل التی اسے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کیاتمھارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں! ایک کمبل ہے جے ہم اوڑ ھے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: بید دونوں چیزیں یہاں لے آؤ۔وہ لے آئے تو رسول اللہ مثل التی انھیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کرفرمایا: بیہ چیزیں کون خریدتا ہوں۔ آپ نے دویا تین دفعہ فرمایا: ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے دویا تین دفعہ فرمایا: ایک درہم

## ور موطئ إمتام ماليك المستحدد ا

سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا: میں بیدونوں چیزیں دو درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے اس سے دو درہم لے کراس انصاری کودے دیئے...الخ

(سنن الی داود:۱۶۴۱، دسنده حسن لذاته و حسنه التریندی:۱۲۱۸، ابو بکراههی حسن الحدیث ولم یسح قول ابنخاری فیه: ''لایسی حدیثه' وأنطأ من ضعف هذا الحدیث ) اس حسن لذا نته حدیث سے جائز بولی کا جواز ثابت ہے۔

### ا نیزد کیھئے جسم

[ ٢ ٤٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: ( مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبُلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيَمَةَ العَدْلِ فَأَعْطِيَ يَبُلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ فَأَعْطِي شُركَاؤُهُ حِصَصَهُمُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . ))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹنڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹر نے فرمایا: جوشخص (مشترکہ) غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے، پھراس کا مال اگر غلام کی قیمت کا حساب لگا خلام کی قیمت کا حساب لگا کر اس کی ملکیت میں شریکوں کو ان کے جھے دیئے جائیں گے اور وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گاور نہا تنا حصہ ہی اُس میں سے آزاد ہوگا جو کہ آزاد ہوا گاور نہا تنا حصہ ہی اُس میں سے آزاد ہوگا جو کہ آزاد ہوا

-۲

## تعقیق که سنده صحیح کا تخریج کا متفق علیه

الموطأ (رواية ليجيٰ ٢/١٤/٢ ح٣٨ ١٥٠٠ بسباح ا) التمهيد ١٢٧٥ ،الاستذكار ٢١٥١ الموطأ

🖈 وأخرجه البخاري (۲۵۲۲)وسلم (۱۵۰۱)من حديث ما لكبه.

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔
- ﴿ جَسْخُصْ نِے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا تو پیغلام اس شخص کی غلامی ہے آزاد ہوجائے گالیکن اگر کسی اور شخص کا حصہ باقی رہا تو پیغلام دوسر شے خص کا غلام ہی رہے گا إلا ہید کہ وہ بھی آزاد کردے۔
- اسیدناابو ہریرہ والٹینئے سے روایت ہے کہ نبی مَنَّالَیْئِم نے فر مایا: جس نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا تواس کی پوری آزادی اسی کے ذمہ ہے بشرطیکہ اس کے پاس مال ہوورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس غلام سے کہا جائے گا کہ وہ کوشش ( مال جمع ) کر کے اپنے آپ کو آزاد کروالے لیکن اس پرختی نہ کی جائے۔ (صحح بخاری:۲۵۲-محجم مسلم:۱۵۰۳)
- 🕜 سیدناعمران بن حسین رفیانیو کی ایت ہے کہ ایک آ دمی نے آئی موت کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا ،ان کے علاوہ

## 

اس کا اور کوئی مال نہیں تھا تو رسول اللہ منگائیئے نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے تین جصے کئے پھر قرعدا ندازی کر کے دوغلاموں کو آزاد کر دیا اور چپار کوغلامی میں برقر ارر کھا۔ آپ نے (اس طریقے سے) آزاد کرنے والے محض کی غدمت فرمائی۔
(صحیح مسلم:۱۶۲۸، دارالیام: ۳۳۳۵)

معلوم ہوا کہ مرنے والاصرف ایک ثلث (ایک تہائی) کی ہی وصیت کرسکتا ہے۔

[740] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اليَهُودَ جَاوُا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَلَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمُ وَالْمُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمُ وَالْمُرَأَةً زَنِيَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ :

وَامُرَأَةٌ زَنِيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ :

((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجُم ؟))
فَقَالُوا: نَفُضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَام : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا آيَةَ السَّرَجُمِ . فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا، فَنَشُرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا، فَتَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجُمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعُدَهَا، فَقَالَ عَلَى آيةِ الرَّجُمِ فَقَرأً مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعُدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَام : إِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجُمِ فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا فَيْهَا اللهِ عَلَيْكُ فَرُجُم فَقَالُ اللهِ عَلَيْكُ فَرُحُم فَقَالُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَر : فَوَأَيْتُ الرَّجُمِ فَقَالُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ فَرُجِما . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمَر : فَوَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَة يَقِيهَا الحَجَارَة .

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر روانینئے سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ منا گیئے کے پاس یہودی آئے تو آپ کو بتایا کہ ان میں سے ایک مرد وعورت نے آپس میں زنا کیا ہے۔
کیا ہے۔

وس مُوك أِمَام مالِكُ ﴿ مُوك أَمَام مالِكُ ﴾

الموطأ (رواية نجي ١٩/٢م ١٩٥٢، ك١٦ باح1) التمهيد ١٥٢١، الاستذكار:١٥٢١

🖈 وأخرجه البخاري (۲۸۴۱،۳۲۳۵)ومسلم (۱۲۹۹/۲۷)من حدیث ما لک به 🛚

#### **∰ تنته** ∰

- 🛈 جس چیز کوفریق بخالف ججت تسلیم کرتا ہے تواہے اُس کے خلاف پیش کرنا بالکا صحیح اور برحق ہے۔
- 🕜 شادی شده زانی کورجم (سککسار) کرنابرحق ہے اور صحیح متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے حدیث سابق:۵۴،۴۱
- سیدنا ابن عمر والنین سے دوایت ہے کہ رسول اللہ منا النین کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور آپ کو قف (ایک وادی) کی طرف تشریف لانے کی دعوت دی تو آپ وہاں ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے ۔ انھوں نے کہا: اے ابوالقاسم! ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے لہٰذا آپ فیصلہ کریں ۔ انھوں نے رسول اللہ منا النین کے تکیدر کھا تھا جس پر آپ بیٹھے تھے پھر آپ نے فرمایا: میرے پاس تو رات لے آؤ۔ جب تو رات لائی گئ تو آپ تکیے سے نیچا تر گئے اور اس تکھے پر تو رات رکھی اور فرمایا: میں تجھے پر ایمان لایا اور جس نے تجھے نازل کیا ہے اس پر ایمان لایا ۔ پھر آپ نے فرمایا: اس شخص کو بلاؤ جوتم میں سے براعالم ہے۔

پھرایک مضبوط نو جوان لایا گیا پھرانھوں نے مالک عن نافع کی روایت جیسا قصہ کرجم بیان کیا۔ (سنن ابی داود:۴۳۴۹ء سندہ سن) جب تحریف شدہ تو رات کواحتر اماً او پر تکیے پر رکھا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ قر آنِ مجیداور کتبِ احادیث کوبھی زمین سے بلندر کھنا چاہئے اوران کا از حداحتر ام کرنا چاہئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مخالفین کی مقدس کتابوں کی اُن کے سامنے (یاان کی غیر حاضری میں ) تو ہیں نہیں کرنی چاہئے۔

⊙ موجودہ تورات میں کھاہوا ہے کہ''اگر کوئی مردکسی شوہروالی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارڈ الے جائیں یعنی وہر دبھی جس نے اُس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔

اگرکوئی کنواری لڑی کسی شخص سے منسوب ہوگئ ہواور کوئی دوسرا آ دمی اُسے شہر میں پاکراُس سے صحبت کرے۔ تو تم ان دونوں کواُس شہر کے پھا ٹک پر نکال لانا اوراُ نکوتم سنگسار کر دینا کہ وہ مرجا ئیں ۔لڑکی کواسلئے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مردکواس لئے کہاس نے اپنے ہمسامید کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا۔''

(استناءباب ۲۱ فقره: ۲۲ تا۲۴، بائبل اردوص ۱۸۷)

معلوم ہوا کہموجودہ تورات میں بھی رجم کی سزاموجود ہے۔

عیسیٰ عَالِیَٰلِاً کوخدا کابیٹا کہنے والے عیسائیوں پولیوں کی محر ف انجیل میں لکھا ہوا ہے کئیسیٰ عَالِیَٰلِا نے فر مایا:''یہ نہ مجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں۔منسوخ کرنے نہیں بلکہ پُورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین مُل نہ جا کمیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلیگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جوکوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑیگا اور یہی آ دمیوں کوسکھائیگا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائیگالیکن

#### www.sirat-e-mustaqeem.com



جوان پڑمل کرے گااورانکی تعلیم دیگاوہ آسان کی بادشاہی میں بڑا کہلائیگا...'' (متی کی نجیل بدفقرہ: ۱۲۵۲، عهد نام جدیث ۸)

- یہودی جھوٹے لوگ ہیں۔
- 🕤 اسلامی حکومت میں اہلِ ذمہ ( کفاروشرکین ) پران کی اپنی کتابوں کے احکامات جاری کئے جاتے ہیں۔
  - شادی شده زانی پر رجم کا انکار کرنے والے ایے عمل کی روسے یہودیوں کے نقشِ قدم پرگامزن ہیں۔
- باطل نداہب ومسالک کارد کرنے کے لئے ان کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے اور ان کے بارے میں معلومات رکھنی چاہئیں تا کہوہ کئی کذب بیانی ہے کام نہ لے کیس اور ان پر اتمام ججت بھی کز دی جائے۔

[٢٤٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

قَالَ مَالِكٌ :والمِجَنُّ الدَرَقَةُ والتُّرْسُ .

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیؤ کے اس چور کا ( دایاں ) ہاتھ کاشے کا حکم دیا جس نے تین درہم کی قیمت والی ڈھال چرائی تھی۔ (امام) مالک نے فرمایا: مجن چڑے یا لوہے کی ڈھال کو کہتے ہیں۔

## الله محیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يخيل ٢ را ٨٣ ح ١٦١٦، ك المب عر ٢٥) التهيد ١٥ رواية يخيل ٢ را ١٥ ٢٠ الاستذكار : ١٥ ١٥ هـ م

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

- 🕦 تین درہم (ربع دینار) ہے کم چوری میں چورکا ہاتھ نہیں کا ناجاتا۔
- ﴿ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَاللَّهُ مَاللَّهُ عَالمَتُ عَلَيْهِ إِنْ ایک عَصْلَ کا ہم ویا تھا جس نے ایک دیناریاوس درہم کی چوری کی تھی۔ دیکھے سنن ابی داود (۳۳۸۷) اس روایت کی سندمجر بن اسحاق بن بیار مدلس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔
  - رسول الله مَثَاثِیْنِ نِفِر مایا: (( لا قطع فی ثمر و لا کثر .)) کیمل اورگا بھے چرانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

(مىندالحميدى بتقیق: ۴۰۸٪ وسنده صحح، ورواه التر ندى: ۱۳۴۹، وغیره وصححه این حبان: ۴۳۲۹ یا ۴۳۲۹، واین الجار دو: ۸۲۲)

محدث ابوعواندوضاح بن عبدالله البيشكرى رحمه الله في مايا: مين ابوصنيفه كے پاس موجود تقاكه ايك آدى في سوال بوچھا: ايك آدى في محدث ابوعواندوضاح بن عبدالله البيشكرى رحمه الله في مايا: اس كا ہاتھ كثنا جائے۔ مين في اس آدى سے كہا: يه بات نه كھو، يه عالم كى غلطى سے انھوں نے بوچھا: كيا بات ہے؟ مين نے كہا: رسول الله مثل الله على في فر مايا: پھل اور گا بھے چرانے والے كا ہاتھ نہيں كا نا جائے گا۔ گا۔ (امام) ابو صنيفه نے اس آدى سے فر مايا: مير في قر كوكاك دواوركھو: ہاتھ نہيں كا نا جائے گا، ہاتھ نہيں كا نا جائے گا۔

( PTI

### موطئ إمتام ماليك

( كتاب النة لعبدالله بن احمر بن عنبل: • ٣٨ وسنده صحيح )

معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سیجے حدیث کے قائل وفاعل تھے اور اس کے ساتھ قر آن مجید کی تخصیص کے بھی قائل تھے۔ حق کی طرف رجوع کرنا ، اہلِ ایمان کی نشانی ہے۔

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹنؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیؤ نے فر مایا : جو محص دنیا میں شراب سے پینے ، پھراس سے توبہ نہ کرے تو آخرت میں اُس سے (یعنی یا کیزہ شراب سے )محروم رہے گا۔

[٧٤٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الآخِرَةِ .))

# الله معنى الله

الموطأ (رواية بيخياً ۲۸۴۲،۸۳۲، ۱۳۳۰) التهيد ۱۵ر۵،الاستذكار: ۱۵۷۰ لله الموطأ (رواية بيخاري (۵۵۷ مسلم (۲۰۰۳/۲۰) من حديث ما لك به .

### **♦** تنته **♦**

- 🕦 شراب حرام ہے اور شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔
- 🕑 اگرکو کی مختص خلوصِ دل ہے تچی تو بہ کر بے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔
- 🐨 علاء کا جماع ہے کہ اگر شرابی تو بہنہ کر بے تو وہ فاس ہے اوراس کی گواہی مردود ہے۔ (اہمید ۱۰/۱۵)
- ایک حدیث میں ہے کہ اُمت میں سے شراب پینے والے کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔

(سنن النسائي ٨ر٣١٣ ح ٢٦٧٥ وسنده صحح وصححه ابن خزيمة :٩٣٩)

سیدناعثمان را تفیق نفر مایا: "اجتنبوا النحمر فإنها أم النجائث، فإنه کان رجل ممن خلا قبلکم یتعبدو یعتزل الناس فذکره مثله، قال : فاجتنبوا النحمر فإنه والله! لا یجتمع والإیمان أبدًا إلا یوشك أحد هما أن یخرج صاحبه . "

شراب سے بچو کیونکہ به أم الخبائث ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدی تھا جوعبادت کرتا تھا اورلوگوں سے دورر بتا تھا، پھر انھوں نے ایسی صدیث بیان کی (جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ پھراس کے سامنے دوبا تیں کی گئیں: زنا کرویا اس بیچے گوتل کردویا شراب بیو۔
تواس نے شراب کو اختیار کیا۔ شراب پینے کے بعد اس نے عورت سے زنا کیا اور بیچے کو بھی قتل کردیا ) شراب سے اجتناب کرو کیونکہ اللہ کی شم! بیاور ایمان اکتی نیس ہو سکتے۔ یا تو شراب ایمان کو ذکال دیتا ہے۔

(السنن المجتبيٰ للنسائي: • ٦٧ ٥ وسند صحيح ، ورواه البيبقي ٢٨٨،٢٨٧)

😙 سیدناابن عمر ولانتین نے فرمایا: جس نے شراب پی پھراسے نشہ نہ ہوا (تو بھی ) اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک شراب کا اثر

## ور موائ إِمَامِ مالِكُ اللهِ المِلْمُلِيلِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ

اس کی رگوں یا پیٹ میں باقی رہے گا اورا گر وہ مرجائے تو کا فر ( یعنی ناشکرا ہوکر ) مرتا ہے۔الخ

(اسنن المجتبىٰ للنسائي: ١٤٦٥ وسند صحيح ،اسنن الكبرىٰ للنسائي: ١٤٨، فضيل عوابن عمر والفقيمي )

[٢٤٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَر : فَأَقْبَلُتُ نَحُوهُ فَانُصَرَفَ قَبُلَ أَنْ أَبُلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟ فَقَالُوا : نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالمُزَقَّتِ .

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلانٹیڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَالٹیڈیٹا نے کسی غزوے میں خطبہ دیا تو عبداللہ بن عمر ( راٹٹیڈ) نے کہا: میں آپ کی طرف چلا پھر میرے پہنچنے سے پہلے ہی آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو میں نے بوچھا: آپ نے کیافر مایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے کیو کے برتن اور روغنی مرتبان میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

## الله مسلم مسلم مسلم مسلم

الموطأ (رواية يحيل ١٨٣٣/ ١٦٣٥، ٢٥٨٠ ب ٥٦) التمهيد ١٥٦١٥، الاستذكار:١٥٦٨

🖈 وأخرج مسلم (۱۹۹۷/۴۸) من حديث ما لك به .

### **♦ :::**

- 🕥 برائی کی طرف لے جانے والے ذرائع کا بھی سدّ باب کرنا جاہتے۔
- 🕑 تمام صحابه عدول میں لہذا صحابی کا مجہول ہونام صنونہیں ہے بلکہ نامعلوم صحابی تک اگر سند صحیح ہوتو حدیث ججت ہوتی ہے۔
  - 🕐 مختلف مقامات واوقات میں لوگوں کی اصلاح کے لئے درس وندریس جاری رکھنامسنون ہے۔
    - 🕜 مزید تفقه اور فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۲۳۱
      - بعض علماءاس مما نعت كومنسوخ سجھتے ہیں۔
    - اور انہاک سے وعظ و خطبہ سننا چاہئے اور علم عمل کے جذب سے سرشار رہنا چاہئے۔

اوراس سند كساته (سيدنا بن عمر ظائفة سے) روايت اوراس سند كساته (سيدنا بن عمر ظائفة سے) روايت (مَا حَقُّ الْمُوى ءِ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ بَهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا وَوَ صِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ .))

يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَ صِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ .))

كدوه اپن پاس لكھنے (يالكھوانے) كے بغير دوراتيں كيون وراتيں كھنے (يالكھوانے) كے بغير دوراتيں بھي گزاد ہے۔



### وكر موك إمّام مالكُ

### 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح

### 🕸 تفریع 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ١١/٢ ٢٥ -١٥٣٠) ٢٥ ب اح1) التمهيد ١٢٥٠ (٢٩ الاستذكار: ١٣٥٩

🖈 وأخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱۹۲۷) من حديث ما لك به .

#### 

① اس صدیث سے وصیت کا و جوب ثابت ہوتا ہے کیکن دوسری صحیح حدیث نے اس حکم کومنسوخ کر دیا ہے۔رسول الله مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّل اللهُ مَثَّل اللهُ مَثَّل اللهُ مَثَّل اللهُ مَثَّل اللهُ مَثَل اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَل اللهُ مَثَلُ اللهُ مِنْ اللهُ مَثَلُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَل اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَنْ اللهُ مَثَلُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(سنن الترندي: ۲۲۴ وسنده حسن وقال الترندي: "هذ احديث حسن "ورواه البوداود: • ۲۸۲ وابن ماجه: ۲۷۱۳)

- جوشخض دارثوں کے علاوہ کی دوسرے کے بارے میں ثلث (ایک تہائی) میں سے وصیت کرنا چا ہتا ہے تو اس کے لکھنے میں جلدی کرے۔اس جلدی کے مستحب ہونے پرا جماع ہے۔ دیکھئے التمہید (۲۹۲/۱۳)
- قرآن مجید میں والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کا تھم ہے جسے لا وصیۃ لوارث والی حدیث نے منسوخ کردیا
   بےلہذامعلوم ہوا کہ صدیث کے ساتھ نے قرآن جائز ہے۔
  - 🕜 اگر کسی خص کابیٹا فوت ہوجائے تو بہتریہ ہے کہ وہ اپنے پوتوں پوتیوں کے بارے میں وصیت لکھ دے۔

ال : اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر شانٹیؤ سے ) روایت کے عِبَادَةَ رَبِّهِ ہے کہ رسول الله سَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

[ ٢٥٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .))

المعنیق که سنده صحیح که تخویج که متفق علیه

الموطأ (رواية يجي ١٩٨١ح ٥٠ ١٩٠٥ ع ٥٠ ١٩٠٤) التمهيد ١٨٣١ الاستذكار ١٨٣١

🖈 وأخرجه البخاري (۲۵۴۷)ومسلم (۱۲۶۴/۳۳) من حديث ما لك به .

#### 

- اسلام میں سابقہ غلامی کی اجازت ہے لیکن بیر غیب دی گئی ہے کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اس طرح سے غلامی کا بتدریج خاتمہ ہوجاتا ہے۔
- 🕜 جو خص کسی (مسلمان) کے پاس نوکری کررہا ہوتوا۔ سے چاہئے کہ ہروقت اپنے آ قااورافسر کی خیرخواہی اور حسنِ سلوک میں

وَرُ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ 50 مُوكُ أَيَّامِ مَالِكُ

مصروف رہے اوراپنی زندگی کو کتاب وسنت کے قالب میں ڈھال کرر کھے۔

- درج بالاحدیث میں مذکورغلام اس آزاد سے افضل ہے جوایئے آتا کی فرمال برداری میں کوتا ہی برتے۔
  - ایک جلیل القدر غلام کا تذکره اورا بن عمر رفیافیجاً کااس سے حسن سلوک پیش خدمت ہے:

### [٢٥١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

(( لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُّ مَاشِيةَ أَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكُسَرُ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخُزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحُلُبَنَّ أَحَدٌ مَا شِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

اورائی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ڈائٹیڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ نے فرمایا: تم میں سے کوئی کی دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوھے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پیند کرتا ہے کہ اس کے کمرے میں آ کرکوئی اس کا خزانہ تو ڑ دے پھر اس کا کھانا (غلہ ) لے کراپنے پاس منتقل کر لے؟ لوگوں کی خوراک (دودھ) کوان کے جانوروں کے تھن جمع اور محفوظ رکھتے ہیں لہٰذا تم میں سے کوئی آ دمی دوسرے کی اجازت کے بغیراس کے جانور کا دودھ نہ دو ھے۔

### 

الموطأ (رواية يجل مراعوح ١٨٥٨، ١٥٥ ب ٢ حدا) التمبيد ١٨١٨ ٢٠ ،الاستذكار:١٨١٨ الموطأ (رواية يجل ٢٠١٨ الاستذكار:١٨١٨ من حدث ما لك به .

#### 🕸 تننه 🕸

🛈 محسی مسلمان کا مال دوسر ہے مسلمان کے لئے اس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے إلا بیکہ بیوی بیچے ہول تو وہ معروف

طریقے سے گھر کاخر چہ چلا سکتے ہیں۔

- 🕈 دودهاورمشروب کوبھی کھانا کہاجا سکتا ہے۔ دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۲۹
  - قیاس جائزہے بشرطیکہ نص کے خلاف نہ ہو۔
- جو خض اتنادود هے چُرائے جونصاب (تین درہم) کی صدتک پہنچ جائے تو اس چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔
  - استطاعت ہوتو دود ھ دینے والے جانور پالنااور رکھناا چھا کام ہے۔
    - ہرونت حقوق العباد (بندوں کے حقوق) کا خیال رکھنا چاہئے۔
  - اچھامسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں۔

[۲۵۲] وَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ الْمِ الشَّرَيْتَ هاذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفُدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: وَلِلْوَفُدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: ((إِنَّمَا يَلُبُسُ مُلَا فَاعْطَى عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! المَحطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَسُونَ اللهِ! كَسُونَ نِيْدَ اللهِ! كَسُونُ اللهِ! وَقَلْ رَسُولُ اللهِ! وَمَا قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَادِدٍ مَا قُلْتَ ؟ كَسُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المِنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر طالفی ہے) روایت ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب (طالفی ہوئے دیکھا تو دروازے کے پاس ایک ریشی کپڑا جکتے ہوئے دیکھا تو کہا: یا رسول اللہ! اگر آپ اسے خرید لیس تو جعہ کے دن اور جب آپ کے پاس کوئی وفد آئے تو ہمن لیس۔ رسول اللہ مقالفی خرمایا: یہ تو وہی خص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ مقالفی کے پاس ریشم کے کپڑے (مال غنیمت میں) مقالفی کے پاس ریشم کے کپڑے (مال غنیمت میں) عمر بن الخطاب (طالفی کو دیا۔ عمر (طالفی کی کپڑا (سیدنا) یا رسول اللہ! آپ نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے حالانکہ آپ یا رسول اللہ! آپ نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے حالانکہ آپ نورسول اللہ ایک پیڑے نے مبارے میں جوارشاد فرمایا تھا؟ تو رسول اللہ مقالفی کپڑا نے فرمایا: میں نے محصل یہ کپڑا پہنے نے مبارے میں جوارشاد فرمایا تھا؟ کے لئے دیدیا۔ کے لئے دیدیا۔

تعقیق که سنده صحیح تخریج که متفق علیه

ور موائ إِمَامِ مالِكُ اللهِ اللهِ

🖈 وأخرجه البخاري (۲۲۱۲،۸۸۲)ومسلم (۲۰۲۸/۲)من حديث ما لكبه.

#### **₩ ₩**

- ① جعد عيدين اورخاص موقعول پربهترين نياياياك وصاف لباس پېننامسنون ہے۔
  - کر دول کے لئے ریشی لباس پہننا حرام ہے۔
  - 🕝 اگرخیر کی امید ہوتو کفارومشر کین کو تخفے تحا ئف دینا جائز ہے۔
  - صجد کے قریب اور دروازے سے باہر خرید وفروخت جائز ہے۔
- ہ سیدنا انس بن مالک رٹائٹنڈ نے فرمایا: میں نے عمر بن الخطاب (ڈٹائٹنڈ) کودیکھاجب وہ امیرالمومنین تھے، آپ کے گرتے پر دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے اوپر تین پیوند لگے ہوئے تھے۔ (الموطاً ۱۹۸۷ ح۱۷۷،وسندہ صحح)
  - اس براجماع ہے کہ عورتوں کے لئے ریشی لباس (اورسونا بہننا) حلال ہے۔ (اہم بد۱۲۸۱۷)
  - کفارومشرکین پرشریعت اسلامیه کے عمومی احکامات نا فذنبیس إلا بیرکه کسی خاص حکم کی کوئی شخصیص ثابت ہو۔
- ﴿ بعض روایات و آثار سے ثابت ہے کہ اگر مردانہ لباس میں بعض جگہ تھوڑ اساریٹم استعال کرلیا جائے تو جائز ہے اورای طرح
   سونے کا دانت لگانا بھی جائز ہے۔
  - اگرکوئی شخص بیار ہواوراس کے لئے رلیٹمی لباس مفید ہوتو استثنائی حکم کی وجہ ہے اس کے لئے رلیٹمی لباس پہننا جائز ہے۔
- 🛈 حافظ ابن عبدالبرنے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ غیر مسلموں کو (جواسلام کے دشمن ہیں) فرض زکو قردینا جائز نہیں ہے اور باقی صدقات مثلاً صدقهٔ فطر، کفارهٔ قتم اور کفارهٔ ظہار بھی اس تھم میں ہیں جبکہ نفلی صدقات دینا جائز ہے۔ دیکھئے التمہید (۲۲۳س۲۲)

### [٢٥٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((أَرَانِي اللَّيَٰلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللّمَمِ ، قَدُّ رَجَّلَهَا كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَآءٍ مِنَ اللّمَمِ ، قَدُّ رَجَّلَهَا فَهِي تَقُطُرُ مَاءً ، مُتَّكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالبَيْتِ فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقِيْلَ لِي : المَسِيْحُ بُنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلِ فَقِيْلَ لِي : المَسِيْحُ بُنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلِ خَعْدٍ قَطِطٍ أَعُورِ العَيْنِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةً فَي بَعْدُ قَطِطٍ أَعُورِ العَيْنِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةً فَي لَلْ : هَذَا المَسِيْحُ اللّهَ جَعْدِ قَطَلِ أَنْ عَرْ الْعَنْنِ النَّمُ اللّهَ اللّهُ المَسِيْحُ اللّهَ جَعْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفائیڈ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی نے فرمایا: آج رات (اللہ نے) جھے خواب دکھایا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں پھر میں نے ایک گندی رنگ کا آدی دیکھا، تم نے جوگندی لوگ دیکھے ہیں وہ اُن میں سب سے خوبصورت تھا، تم نے کندھوں تک سر کے جو لیے بال دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کے بال تھے جنھیں اس نے سے زیادہ خوبصورت اس کے بال سے جنھیں اس نے سے رائے تھا، پانی کے قطرے اس کے بالوں سے گر رہے تھے، اس شخص نے دوآ دمیوں یا ان کے کندھوں پر سے سارالیا ہوا تھا اور بیت اللہ کا طواف کررہا تھا۔ میں نے بوچھا: یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سے ابن مریم ہیں۔



﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

پھر میں نے ایک آ دمی دیکھا جودائیں آئکھ سے کا ناتھا اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگریا لیے تھے، اس کی (کانی) آئکھاس طرح تھی جیسے پھولے ہوئے انگور کا دانہ ہے۔ میں نے یوچھا: یہ کون ہے؟ کہا گیا: یہ سے دجال ہے۔

### 🚳 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تغريج 🚱 متفق عليه

الموطأ (رواية ليحيل ٢٠٠١ و ١٤٧٣ م ١٥٠٠) التهيد ١٨ ر١٨٥ الاستذكار: ٥٥ ١٥

🖈 وأخرجه البخاري (۵۹۰۲) ومسلم (۱۲۹/۲۷۳) من حديث ما لكبه.

### 

① ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله منالیّنیِّ نے معراج والی رات میں عیسیٰ عَلیّیلًا کودیکھا، آپ جَعْدٌ مَرْ ہُو ْعَ مُحْمَر یا لے بال والے میانہ قد کے تھے۔ (صحیح بناری:۳۳۹۲)

معلوم ہوا کہ آسان پرسیدناعیسی عَالِیَلِا کے بال گُفتگریا لے تھے اور زمین پر نزول کے بعد تنگھی کرنے کی وجہ سے بال برابراور خوبصورت ہوں گے۔ اس طرح دونوں روایتوں میں تطبق ہو جاتی ہے۔ بعض منکرینِ ختم نبوت ان دو روایتوں کی وجہ سے دو عیسیٰ عَالِیَلِا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مردود ہے۔ایک صدیث میں آیا ہے کہ موکیٰ عَالِیَلِا ''دَ جُلاً آدَمَ طِوالاً جَعُدًا'' گندی رنگ والے لیے قد اور گھنگریا لے بالوں والے تھے۔ (صحیح بخاری:۳۳۹۲)

دوسرى مين آياب: 'زَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ "وُلِيسيدهي بال والے تقد (صحح بخارى:٣٣٩٨)

کیا جلیے کے اس ظاہری اختلاف کی وجہ سے بیعقیدہ رکھا جائے گا کہ موئی عَالِیَلا بھی دو ہیں؟ نیز دیکھئے محمدیہ پاکٹ بک (ص۵۹۳، ۵۹۳) و ہاں دوسری لغوی بحث بھی ہے۔

- 🕑 عیسیٰ عَالِیَلِا مزول کے بعد موقع ملنے پر بیت اللہ کا حج کریں گے۔
- دجال اکبرکوشش کرے گا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ یا در ہے کہ دجال کا مکے اور مدینے میں داخلہ
   حرام ہے۔
  - 💮 صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ عالیہ اِسمان سے نازل ہوں گے۔ دیکھئے کشف الاستار عن زوا کدالمبز ار (۱۳۲۸ ح ۳۳۹۱ وسندہ میح)
    - کانادجال ایک آدمی ہے جو قیامت ہے پہلے ظاہر ہوگا۔ اس سے کوئی خاص قوم یا قبیلہ وغیرہ مراد لیناغلط ہے۔
      - نبی کاخواب جحت ہوتا ہے۔

### و المام الك المام الك

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر روالفنہ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مَالفیّئِم نے فرمایا: بخارجہنم کے سانس میں سے ہے لہذا اسے پانی کے ساتھ شخنڈ اکرو۔ اور ابن عمر (روالفیّئ ) فرماتے تھے کہ اے اللہ! ہم سے عذاب دُورفرما۔

[**٢٥٤**] وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَيْكَ : (( إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُهَا بِالمَاءِ )) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اَذْهِبْ عَنَّا الرِّجْزَ .

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ١٨٢٦ - ١٨٢٥) ك٥٠ ب ١ ح ١٦/٢١، المرفوع فقط) الاستذكار: ١٧١١

ابن وہبعن المحرور البخاری (۵۷۲۳) ومسلم (۷۹/۲۲۰) من حدیث ما لک بدالمرفوع فقط ورواه الجو ہری (۷۰۴)عن ابن وہبعن ما لک غوہ . ما لکنحوہ .

#### 🅸 تننه 🅸

- 🕥 کچھ بخار (مثلاً ٹائیفا کڈ)ایسے ہوتے ہیں کہ اگرجسم کو پانی یابرف وغیرہ کے ساتھ ٹھنڈا کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔
  - 🕜 ہروقت اللہ ہی سے دعا کرنی جائے۔
- مومن پردنیا میں مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا اُس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے بشرطیکہ وہ صبر وشکر کا مظاہرہ کرے۔
  - 🕜 د کیھئے ج۲۸۲

[۲۵۵] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ وَهُوَ يَذُكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ المَسْأَلَةِ : (( اليَّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفُلَى وَاليَّدُ العُلْيَا المُنْفِقَةُ والسُّفُلَى السَّائِلَةُ .))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلیالٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله مثل اللہ علیہ نظر پرصد قے اور مانگئے سے اجتناب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اوپر والا ہاتھ مینچوالے ہاتھ سے بہتر ہے۔اوپر والا ہاتھ خرج کرنے والا ہے اور ینچواللہ استحداد کے والا ہاتھ والا ہے۔

الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

الموطأ (رواية ليخي ۱۹۸۷ و ۱۹۴۶، ک۵۵ ب ۲ ح۸) التمهيد ۱۸۷۳، الاستذ کار:۱۸۸۳ المح و أخرجه البخاری (۱۴۲۹) ومسلم (۱۰۳۳/۹۴) من حدیث ما لک به .

### Cà (rrg)

### (حركر موطث إمّام ماليك

- 🕦 شرعی عذر کے بغیر مانگناممنوع ہے۔ 💮 مستحق شخص کی امداد کرنے والاشخص افضل ہے۔

  - اوگوں کی اصلاح کے لئے منبر پرمسائل بیان کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔
    - الله کے رائے میں صدقات دیتے رہنااہل ایمان کی نشانی ہے۔
- ۵ محنت کرکے مال ودولت کمانا تا کماس میں سے اللہ کے راستے میں ،اپنے آپ پر،اپنے اہل وعیال اور دوست احباب پرخرچ کیاجائے، یہ بہت پسندیدہ کام ہے۔
- الله مريره والنفي سروايت م كرسول الله مَن الله عَل في في الله على نفسه باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر، يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به خير له من أن یسال الناس معطی او ممنوعًا .)) جو خصایت آپ پرسوال (لوگوں سے ما تکنے ) کادروازہ کھولتا ہے تواللہ اس پرفقر (غربت) کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آ دمی اپنی رسی لے کر پہاڑیر چڑھے پھراپنی پیٹھ پرککڑیاں (رکھ کر) لے آئے تو اُس سے (لیمن آھیں نچ کر ) کھائے۔ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے ، کوئی اسے دے اور کوئی دھتاکار دے۔

(منداحد۲/۸۱۸ ح۲۱۹۹ وسنده صحیح)

### ۷ نیزد کیھئے ح۸۷،۱۷،۱۷۳

[٢٥٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ ۗ قَالَ : (( مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا كَلْبِ مَا شِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجُوِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ. ))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ڈلاٹنئ سے ) روایت ہے کہ رسول الله منالیا الله اور جانوروں کی حفاظت والے کتے کے علاوہ کوئی کتا مالے تواس کے اجروثواب (نیکیوں) میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہوتی ہے۔

### 🐠 تعقیق 🎡 سنده صحیح 🕸 تغريج 🐼 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيّل ١٩٦٦ و ٢٥ م ١٨٥٠ ك ٥ م ١٥٠ الجوالمعنى ) التمهيد ١٨١٠ الاستذكار: ١٨١٠ 🖈 وأخرجه البخاري (۵۴۸۲) ومسلم (۵۴/۵۰) من حديث ما لكبه.

🕦 احادیث میجه سے صرف تین قتم کے کتے پالنے اور رکھنے کا ثبوت ملتا ہے: شکار کے لئے ، جانوروں کی حفاظت کے لئے اور کھتی ہاڑی(زبین) کی حفاظت کے لئے۔ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ فَي مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ فَي مَوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

تیسر <u>ے کتے کی دلیل ک</u>ے دلی<u>کھئے ص</u>یح بخاری (۲۳۲۲) صیح مسلم (۱۵۷۱) اور یہی کتاب (ح۱۸۵) ان مین اقسام اور جاسوی و تفتیش والے کتوں کے علاوہ ہرفتم کے کتے یالنا اور رکھنا حرام ہیں۔

- مصالحِ مرسله اورانسانوں کی خیرخوائی کومدِنظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ ایسے کتے پالنا جو چور یا گمشدہ چیز کی کھوج لگا ئیں،
   شکاری کتے کے حکم میں ہونے کی وجہ سے جائز ہیں۔
  - 🔴 ایسےاعمال سے بچناضروری ہے جن سے اُخروی نقصان کا خدشہ ہو۔
  - ا مصلحت را جه کواس کام پرتر جی حاصل ہے جس میں نقصان زیادہ ہو۔
  - تقدراوی کی زیادت مقبول ہوتی ہے۔
     قیراط وزن اور پیائش کی ایک مقدار کو کہتے ہیں۔

[۲۵۷] وَبِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَحُدَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ .

اورصرف (ابوجعفر) احمد (بن الى سليمان: راوى كتاب) كى روايت كے ساتھ اسى سند سے (سيدنا ابن عمر رفائني سے) روايت ہے كه رسول الله سَلَقَيْفِكُم نے كتوں كَوْلَ الله سَلَقَيْفِكُم نے كتوں كَوْلَ كُولَ كَوْلَ كَوْلَ كَوْلَ كَوْلَ كَاللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِلْمِلْمِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

# المتبق المنده صحيح المنده صحيح المنده صحيح المندة المندة

الموطأ (رواية يجي ١٦٩/ و ١٨٤٥، ك٥٩ ب٥ ح١٨) التهيد ١٨١٣، الاستذكار: ١٨١١

🖈 وأخرجها بخاري (۳۳۲۳) ومسلم (۴۳۳ من ۱۵۷۰) من حديث ما لك به .

#### **№ 1111 - 1**88>

① رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّمِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللللْلِمُ اللللللِّمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللْلِمُ الللللِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللْلِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ ال

سیدنا ابن مغفل و اللهٰ سے روایت ہے کہ آپ نے بعد میں شکاری ، جانو روں اور زمین کی رکھوالی کے لئے کتے رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ دیکھنے سیح مسلم (۱۵۷۳، دارالسلام:۲۲، ۴۲۲، ۴۲۲، ۴۷) للہذا کتوں کے قبل والاحکم منسوخ ہے۔

- 🕑 کتانجس ہے۔
- 😙 دین اسلام کے ہر تھم میں لوگوں کی اصلاح اور خیر خواہی مطلوب ہے۔
  - مسلمان کوتکلیف دینا حرام ہے۔

ور موطئ إمتام ماليك عوطئ إمتام ماليك

[۲۵۸] وَبِهِ مِنْ رِوَايَةِ عِيْسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدِ.)) كُمُلَ حَدِيدُ ثُنَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةٌ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةً عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةً وَالْلِكَ أَرْبَعَةً عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَذَٰلِكَ أَرْبَعَةً عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهَ عَنْ الْهِ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْهَالَةَ عَنْ الْنِهِ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْهَالَةَ عَنْ الْنَهَافَ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْهِ عَنْ الْهُ عَنْ الْنُهُ عَنْ الْنِهُ عَنْ الْهَالِكُ أَلْمُ لَهُ عَنْ الْهَالِكُ أَلْهُ لِلْكَ أَرْبَعَةُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهَالِكَ أَلْهُ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عِنْ الْهِ عِنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهَالِكَ أَلْهُ الْعَلَالَةُ عَلَالِكَ أَلْهُ عَلَى اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَالْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِيْلِكَ أَنْ اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَنْ الْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَالْهُ لَاللّهِ عَلَالْهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ الللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَالْهِ عَلْمُ لِلْهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلَالْهِ عَلْمُ عِلْمِ اللّهِ عَلْمَ عَلْمُ لَلْهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِل

كَمَلُ حَدِيثَ نَافِعَ عَنِ ابنِ عَمْرُ وَدِلْكَ اربِعَهُ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَتَقَدَّمَ لَهُ حَدِيثُ : (( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ .)) فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

اور (ابوموی )عینی (بن مسکین: راوی کتاب) کی روایت سے اس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولالٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله منالٹیؤ نے فرمایا: جب تین آدی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر، دو آدی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ نافع کی ابن عمر سے روایتی مکمل ہو گئیں اور یہ چونسٹھ (۱۲۴) حدیث سین اورا یک حدیث (لا کیئی الله یونم القیامة .)) زید بن اسلم کے باب میں گزر چکی ہے۔ (دیمیے حدیث سابق ۱۱۵۰)

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليخي) ۲۸۹، ۹۸۹ ح ۱۹۲۳، ۵۲ ب۲ ح۱۴) التهيد ۱۸۷۸، الاستذكار: ۱۸۵۹ الله وأخرجه البخاري (۲۲۸۸) ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ما لك بد

- دوآ دمیون کا آپس میں دوسروں سے خفیدراز دارانہ با تیں کرنا تناجی اور نجو کی کہلاتا ہے۔
- 🕑 اگر مجلس میں کل تین آ دمی ہوں تو دوآ دمیوں کا بلاا جازت ایسی زبان میں باتیں کرناممنوع ہے جسے تیسرا آ دمی نہیں سمجھتا۔
  - 🕝 دینِ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ اتفاق واتحادر ہے اور آپس میں کسی شم کی غلط فہمی یاسُو ئے ظن نہ ہو۔
    - ایک مسلمان کودوسرے مسلمان کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے۔

### أَبُو سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٢٥٩] مَسَالِكٌ عَنُ نَسَافِعٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

(( لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلَا تَبِيْعُوا الدَّهَبَ إِللَّا مِثْلاً بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا الْوَرِقَ لَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا ابَعْضَهَا عَلَى بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا ابَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِبًا بِنَاجِزٍ.))

(سیدنا) ابوسعید الخدری (ڈالٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالٹیڈ نے فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے میں نہ پیچوگر برابر برابر، اس میں بعض کو بعض پر زیادتی واضا فہ نہ دواور چاندی کے بدلے میں نہ پیچوگر برابر، اس میں بعض کو بعض پر زیادتی واضا فہ نہ دو اوران میں سے کوئی چیز بھی ادھار کے بدلے نقد نہ بیچو۔



### و مُوطئ إمّام ماليك

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تفریج 💀 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيّ ٢٣٣٦ ح ٢١٦١، ك ٣١ ب١٦ ح.٣) التمبيد ٢١٨٥، الاستذكار: ١٢٨١

🖈 وأخرجه البخاري (٢١٧٧) ومسلم (١٥٨٣) من حديث ما لكبه.

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- سونے چاندی کے لین دین میں اضافہ حرام ہے، چاہے نقد ہویا ادھار۔
- 🕝 اگرجنس علیحده ہوتو کرنسی کا تبادلہ جا ئز ہے مثلاً ریال دے کررو بے لینایارو بے دے کرریال وغیرہ لینا۔
- محمد طاہر القادری (بریلوی) نے احمد رضاخان بریلوی سے نقل کیا ہے کہ''اگر کوئی شخص دس (۱۰) روپے کا نوٹ دوسر ہے خص کو سال بھر کے وعدے پر بارہ (۱۲) روپ میں نیچ دے تو بیہ جائز ہے۔'' (بلائو دبناری) عبوری خاکھیے سوم جولائی ۱۹۸۵ء میں۔ اس بلاوی صاحب کا اس عمل کو جائز قرار دینا سراسر غلط ہے بلکہ حق بیہے کہ بیصر تے سود ہے۔

سيدنا فضاله بن عبيد رَ النُّحَدُّ نِهِ فرمايا: "كلُّ قوض جوّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا"

مرو وقرض جونفع کینیچ ، سود کی قسمول میں ہے ایک قتم ہے۔ (اسن الکبری للبیق ۸۵ ۳۵ وسندہ صحح وانطا من ضعفه)

🕝 نيزد يکھئے ح ۱۰

### القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

ام المومین عائش (صدیقہ فی انتہا) سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک تکیہ نما چھوٹا کمبل خریدا جس پر تصویرین تھیں۔ جب رسول اللہ منا اللہ اللہ اللہ تعلیم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگئے اوراندرتشریف نہ لائے۔
میں نے آپ کے چبرے پر ناپندیدگ کے اثرات دیکھے اور کہا: یارسول اللہ! میں اللہ اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ منا اللہ اللہ منا اللہ اسے تا کہ رسول اللہ منا اللہ اسے اسے کیا تھیں نے اسے تا کہ اس پر بیٹھیں اور تکیہ لگا کیس تو رسول اللہ منا اللہ

وَ ٢٦٠] مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ القَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا اشْتَرَتُ نُمُرُقَةً فِي عَائِشَة أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا اشْتَرَتُ نُمُرُقَةً فِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ قَامَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَا مَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَكُولِهِ فَمَاذَا أَذُنْبَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ المَاكُونَ عَلَى اللهِ المَاكُونَ عَلَى اللهِ المُكُونَ عَلَى اللهِ المَكْورُ عَلَى اللهُ المَكْرَبُكَةُ المَكْرَبُكَةُ المَكْرُونَ المَدَّدُ عُلُهُ المَكَرَبُكَةُ المَكْرُونَ المَدَّلُ المَكَرَبُكَةُ المَكْرُونَ اللهِ السَّورُ لَا تَدُخُلُهُ المَكَرُونَ المَكْرُونَ المَاكُونَ عَلَى اللهِ السَّورُ لَا تَدُخُلُهُ المَكَرُونَ المَاكُونَ عَلَى اللهُ المَكْرُونَ المَاكُونَ عَلَى المَكَرُونَ المَاكُونَ عَلَى المَكْرُونَ المَاكُونَ المَاكُونَ المَكَودُ المَاكُونَ المَكْرُونَ المَدْولُ المَكْرُونَ المُكُونَ المُكُونَ المَكْرُونَ المُكُونَ المُكُونَ المَكْرُونَ المُكْرُونَ المَكْرُونَ المُكُونَ المُكُونَ المُكْرِقُونَ المُكْرُونَ المُكُونَ المُكُونَ المُكْرِقُونَ المُعَلِيْ المُكُونَ المُكْرِونَ المُكْرِقُونَ المُعَلِيْنُ المُكْرُونُ المُكْرُونُ المُكْرُ

گا، انھیں کہا جائے گا کہتم نے جو بنایا ہے اُسے زندہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا: جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں (رحمت کے )فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تغريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية كيخي ١٨٠٤، ٩٦٤، ٩٦٤، ١٨٠٥) التمبيد ١١،٥٠٥، الاستذكار: ١٨٠٥

🖈 وأخرجه البخاري (٢١٠٥)ومسلم (٢١٠٧/٩٢) من حديث ما لك به .

وفي رواية يحي بن يحي :" وَتَوَسَّدُهَا " .

#### **♦ تنته**

- 🛈 کپڑا ہویا کاغذوغیرہ، جانداروں کی تصاویر بنانا حرام ہے۔
  - کتاب وسنت کے خلاف کاموں پرغصہ کرنا جائز ہے۔
- جسگھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
- 💮 اگرانالمی میں غلطی ہوجائے تو معاف ہے کین صاحب علم کوچاہئے کہا سخص کو جوانجانے میں غلطی کررہا ہے دلیل سے سمجھا دے۔
  - نیزد کیھئے ح ۱۲۵
  - 😙 جن کیڑوں پر جانداروں کی تصویریں ہوں ان کا استعال حرام ہے۔
  - جس کیڑے پرتصوریت تھیں اسے نبی مَالَیْنَا فی نے بھاڑ دیا تھا۔ دیکھے تھے بخاری (۲۲۷۹) و تھے مسلم (۲۱۰۷)
- کی سیدہ فاطمہ ڈاٹھٹا نے ایک دفعہ رسول اللہ مٹاٹیٹے کی دعوت کی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر وہاں ایک پر دہ لاکا ہواد کل کھر کروا پس چلے گئے۔

(منداحد ۵۷-۲۲،۲۲۲ ۲۲۱ ۱۹۲۲ وسنده حسن بمنن الي داود: ۵۵ سه وصححه ابن حبان مختصراً: ۱۳۲۰ والحا کم ار۷ ۱۸ ح ۵۸ ۲۷ وافقه الذبهی ، نیز دیکھیے مینی بخاری: ۲۷۱۳ (

- ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابومسعودعقبہ بن عمر والانصاری ڈھاٹنٹٹ نے اس گھر میں دعوت کھانے سے انکار کر دیا تھا جہاں تصویر لگی ہوئی تھی۔ دیکھیئے اسنن الکبر کی للیہ تھی ( ۷۸ ساوسندہ حسن وصححہ الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ۲۴۹۹ قبل ۲۸۱۵)
  - تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور بیا ہل حق کا امتیاز ہے۔
  - 🖈 اگرشو ہر کی اجازت ہوتو بیوی شرعی حدوداور پردے کے احکام کومدِ نظرر کھتے ہوئے خرید وفر وخت کر عمتی ہے۔
  - 🖈 ہوی اینے مال میں شو ہر کی اجازت کے بغیراور شو ہر کے مال میں اس کی اجازت کے ساتھ تصرف کر عمتی ہے۔



### إِبْرَاهِيْمُ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٢٦١] مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْسِ القَسِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْسِ القَسِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَنْ القِراءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: هَلَا لَفُظُ كِتَابِ الجَامِعِ وَفَي كِتَابِ الجَامِعِ وَفَي كِتَابِ الجَامِعِ وَفَي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بَهٰى عَنُ لُبُسِ القَسِيِّ وَقَالَ فِيهِ : وَعَنُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي التَّكُوعِ .

(سیدنا) علی بن ابی طالب (ر اللهٔ نَدُ ) سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ مَنْ اللهٔ عَلَیْمُ نِی کیٹرے، زر درنگ سے ر نگے ہوئے کیٹرے، سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکھے میں قرآن پڑھنے) رکوع میں قرآن پڑھنے) میں فرمایا ہے۔

ابوالحن (القالبی) نے کہا: یہ کتاب الجامع کے الفاظ ہیں اور کتاب الصلاۃ میں ہے کہ رسول الله مَنْ الْفِیْمُ نے ریشی لباس پہننے ہے فرمایا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ رکوع میں قراءت قرآن ہے منع فرمایا ہے۔

## اسناده صحیح اسناده صحیح استاده صحیح استفریع استاده صحیح استاده استاده صحیح استاده صحیح استاده صحیح استاده صحیح

- 🕥 مردوں کے لئے رکیثمی لباس حرام ہے اِلا یہ کہ عذر پشر عی ہواور عورتوں کے لئے رکیثمی لباس مطلقاً حلال ہے۔
- ﴿ ركوع اور سجدے میں قرآن پڑھناممنوع ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ اس حالت میں قرآنی دعاؤں کے بجائے مسنون وغیر قرآنی
   دعائیں پڑھی جائیں۔
  - جس حدیث میں عورتوں کوسونے کی انگوشی (وغیرہ) سے منع کیا گیا ہے وہ بالا جماع منسوخ ہے۔ دیکھے التمہید (۱۱۵/۱۱)
  - ⊙ مردوں کے لئے سونے کے دانت لگانے یا اُن میں سونے کی تارلگانا جائز ہے۔ دیکھے سنن التر مذی (۱۷۷۰، وسندہ حسن)
    - مردوں کے لئے سونے کی انگوشی پہننا حرام ہے بلکہ بعض مستثنیات کوچھوڑ کر ہرفتم کا سونا پہننا جرام ہے۔
      - 😙 مردول کے لئے زردرنگ کے کیڑے پہننا سیح نہیں ہے۔



### و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

### زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

نی مَنَاتِیْنِ کی زوجہ ام سلمہ (زُناتُیْنَا) سے روایت ہے کہ نبی مَنَاتِیْنِ نے فرمایا: جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ (غث غث) بھرتا ہے۔ [٣٦٢] مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنِّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَنِي الفِضَّةِ إِنَّمَا يُحَرُّجِو في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .))



الموطأ (رواية يحيل ٩٢٥،٩٢٣/٢ ح ٨٢١،ك ٢٩ ب عراا) التمهيد ١١/١٠١،الاستذكار:١١٥١

🖈 وأخرجه البخاري (۵۲۳۴)ومسلم (۱۰۲۵)من حديث ما لك به .

### 

- سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔
- کفارومشرکین کے شعار کا استعال یا ان کے ایسے امور سے مشابہت کرنا جن کی ممانعت کتاب وسنت سے ثابت ہے، حرام
  - سونے اور حیا ندی کے برتن بنا نا جائز نہیں۔
  - اگرکوئی برتن ٹوٹ جائے تواہے سونے یا چاندی کے تاروں سے جوڑنا جائز ہے۔

نی کریم مَنَّاتَیْنِم کالیک پیالد و کی اتفاجے چاندی کے تاروں ہے جوڑا گیاتھا۔ یہ پیالہ سیدنا انس بن مالک وٹائٹنڈ کے پاس تھا جس سے انھوں نے نبی مَنَّاتِیْنِم کوئی بار (دودھ یا پانی) پلایا تھا۔ پھر انس وٹائٹنڈ نے ارادہ کیا کہ اس پیالے کے لوہ کے حلقے کو ہٹا کر سونے یا چاندی کا حلقہ بنادیں۔ جب سیدنا ابوطلحہ وٹائٹنڈ کو پتا چلاتو انھوں نے سیدنا انس وٹائٹنڈ ہے کہا:''لات فیسون شید سامنگ صنعه رسول الله عَلَیْتُ ''رسول الله مَنْ الْتِیْمُ نے جوکام کیا ہے،اسے ہرگز تبدیل نہ کرنا۔ دیکھے جے بخاری (۵۲۳۸)

۞ فائدہ: سیدنا ابو ہریرہ رٹیائٹئے سے روایت ہے کہ پیالے کی الیی جگہ سے بینا ممنوع قرار دیا گیا ہے جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہو۔ دیکھئے انجم الاوسط للطبر انی (۲۸۲۹ وسندہ حسن، نیز دیکھئے سنن ابی داود:۳۷۲۲)



### و مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ

### صَفِيَّةُ: حَدِيثٌ وَاحِدٌ

ام المونین حفصہ ( رہی اللہ اللہ منا کے فرمایا: الیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا کے فرمایا: الیم عورت کے لئے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی موت پر تین راتوں سے زیادہ سوگ کرے۔

[٢٦٣] مَالِكُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنُ صَفِيَّة بِنُتِ أَبِي عُبَيْ عَنُ صَفِيَّة بِنُتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَة وَعَنُ حَفُصَة أُمَّي الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ قَالَ : (( لَا يَعِلُّ لَلهِ عَلَيْتِ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ لَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .))

# تمنیق که سنده صحیح کم تخریج که

الموطأ (رواية يجلي ١٨/٥٥ ح٤-١١٠) ٢٦ ب٥٥ ح١٠٨) التمهيد ١١رام،الاستذكار: ١٢٢٧

### 

- 🕦 شوہر کے علاوہ ہراُمتی پرتین دن سے زیادہ سوگ منا ناجا ئزنہیں ہے۔
- 🕑 جسعورت کاشو ہرفوت ہوجائے تواس پر چارمہینے اور دس دن عدت (سوگ) منا ناضروری ہے۔ دیکھئے سورۃ البقرہ (۲۳۴)
  - جسعورت کا خاوندفوت ہوجائے اوروہ حاملہ ہوتو وضع حمل ( نیچ کی پیدائش ) کے بعداس کی عدت ختم ہوجاتی ہے۔
     د کیھیے صبح بخاری (۵۳۳۷، ۲۹۰۹) وصبح مسلم (۱۲۸۵)
    - سوگ کامطلب اظهارغم اورترک زینت ہے۔
    - عدت کے تفصیلی احکام کے لئے دیکھئے مولا نامحم علی جانباز حفظہ اللہ کی کتاب 'احکام عدت''

### بَابٌ مَنْ لَمْ يُسَمَّ : حَدِيْثَانِ

ایک انصاری آدمی کے باپ سے روایت ہے کدر سول اللہ منالید کا سے قضائے حاجت یا پیشاب کرتے وقت قبلد رُو ہوکر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔

[**٢٦٤**] مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعً رَسُولَ اللهِ (مَٱلْكُلُهُ) ٥ يَنْهُى أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ لِبَوْلٍ .



### وركم موطئ إمتام ماليك

### 🕸 تعقیق 🏶 صحیح

### 🍇 تغريج 🎡

الموطأ (رواية تحجي ار١٩٣١ح ٢٥٨، ك١٦ب اح٢) التمهيد ١١٥١٦، الاستذكار:٣٢٥

🖈 وأخرجهالطحاوي في شرح معانى الآثار (٢٣٢٦هم) من حديث ما لك بهوالسند ضعيف وللحديث شواهد صحيحة منصالحديث السابق ١٢٨٠

٥ من رواية يحي بن يحي .

### 🕸 تنت

- 🕦 د نکھئے حدیثِ سابق:۱۲۴
- بیروایت رجل من الانصار کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیکن سیح شواہد کی وجہ سے سیح ہے۔

[710] مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ عَنْ مَعَاذِ أَنَّ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ جَارِيَةً لِكُعْبِ بُنِ مَالِكٍ كَانَتُ تَرْطَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيْبَتُ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَتْهَا فَذَكَّتُهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيْبَتُ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَتْهَا فَذَكَّتُهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : (لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا .))

معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ (سیدنا)
کعب بن مالک ( رفائنیئا) کی ایک لونڈی سلع ( کے مقام) پر بکریاں چرار ہی تھی پھران میں سے ایک بکری مصیبت کا شکار ( زخمی یا بیار ) ہوئی تو اس نے وہاں پہنچ کراسے پھر کے ساتھ ذریح کردیا۔ پھر رسول اللہ مثالی فیلی سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پس تم اسے کھاؤ۔

## تعنیق که صحیح کم تخریج که البخاری

الموطأ (رواية ليخيل ١٩٨٦ ح ١٠٤٤) ٢٦ ب ٢٦ م) التمهيد ١١٢ ١١/١١ الاستذكار: ١٠٤٧

🖈 وأخرجه البخاري (۵۵۰۵) من حديث ما لك به .

رجل من الأنصار صحابي ، ذكره ابن مندة وغيره في الصحابة كما في إرشاد القاري للقسطلاني (٢٧٩/٨) وقال ابن العجمي: "وهو عبدالله بن كعب بن مالك" (التوضي المجمعات الجامع التي منطوط مصور ٣٢٢) والجمدالله

#### حَقِهُ ،تنته حَقِهُ

- عورت اگرانٹد کا نام لے کرحلال جانوریا پرندہ وغیرہ ذبح کر بے قواس کا ذبیحہ حلال ہے، جمہور کا یہی مسلک ہے۔
   دیکھئے اسم پید (۱۲۸/۱۲)
  - 🕝 ذبح کے لئے چھری کا ہونا ضروری نہیں بلکہ جس چیز سے بھی خون بہہ جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہے۔

ور موات إمّام مالِك المعالي ال

سیدنارافع بن خدی گرافتی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَا الله عَلَیْمَ نے فرمایا: (( ما اُنھر اللّه و ذکر اسم اللّه فکلوہ مالم یکن سنّ و لا ظفر .)) جو چیز خون بہادے اور الله کانام لیاجائے تو اسے کھالوبشر طیکہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ (صحیح بخاری:۵۵۳۳) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بسم الله پڑھ کر بندوق وغیرہ سے فائر کیاجائے تو شکار حلال ہے بشر طیکہ شکار کاخون بہہ چکا ہو۔

(\*\*) اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہوتو مصلحت کی وجہ اور مالک کی عام اجازت سے کین ضرورت کے وقت خاص اجازت کے بغیر بھی اس میں تصرف کرسکتا ہے۔

اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہواوروہ اس کی کوتا ہی کے بغیرخود بخو دضائع ہوجائے تو اس کا اُس پر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔

### نبيهُ بْنُ وَهْبٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٢٦٦] مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ نُبُيْهِ بُنِ وَهُبِ أَخِي بَنِي عَبْدِ اللّهِ أَرْسَلَ إلى بَنِي عَبْدِ اللّهِ أَرْسَلَ إلى أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ وَأَبَانُ يُومَنِذٍ أَمِيْرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بُنِ جُبُيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بُنِ جُبُيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ فَيْبَةَ بُنِ جُبِيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ ابْنَ عُمَر ابْنَةَ فَلَكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَقَانَ يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ : وَلا يَنْحُطُبُ وَلا يَنْكِحُ .)) عُثْمَانَ بَنَ عَلَيْكِ عَمْ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ لَكُانَ مُمْكِناً أَنْ فَي وَهُو النَّهُ وَلِيَّ التَّوْفِيقِ . مَلِيكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي التَّوْفِيقِ . وَهُو النَّهُ وَهُو الْنَانِ وَسَبْعُونَ حَدِيْثُ .

نبیب بن وہب (تابعی) سے روایت ہے کہ عمر بن عبیداللہ نبیب بن وہب (تابعی) سے روایت ہے کہ عمر بن عبیداللہ میں (طلحہ) بن عثمان (بن عفان) کی طرف پیغام بھیجا کہ میں (طلحہ) بن عمر (القرشی النبی ) کاشیبہ بن جبیر کی بیٹی سے فکاح کرنا چاہتا ہوں اور میر اارادہ ہے کہ آپ بھی حاضر ہوں۔ ان دنوں ابان (رحمہ اللہ) حاجیوں کے امیر تھے۔ اور دونوں (عمر بن عبید اللہ اور النبی حالت احرام میں تھے تو ابان بن عثمان نے عمر بن عبید اللہ (کی دعوت) کا انکار کیا اور فر مایا: میں نے عبید اللہ (کی دعوت) کا انکار کیا اور فر مایا: میں نے عبید اللہ (کی دعوت) کا انگار کیا اور فر مایا: احرام اپنے والد سیدنا) عثمان بن عفان (والله من اللہ من اللہ

ابوالحن (القالبی) نے کہا: ہوسکتا ہے کہ نبیہ نے اسے
ابان سے سنا ہو۔ (امام) ما لک کے علاوہ دوسروں کی
روایت سے اسی بات کی تھیج (وتائید) ہوتی ہے اوراگریہ
بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ انھوں نے پیغام لے جانے
والے سے سنا ہو، پس بیروایت نامعلوم راوی کی سند کے
ساتھ متصل ہوجاتی ہے اور اللہ ہی تو فتق دینے والا ہے۔

### ﴿ مُوطَّنَا إِمَّامِ مَالِكُ

نافع کی بیان کرده احادیث مکمل ہوگئیں اور میہ بہتر (۷۲)

### 🏇 تعنیق 🎡 صحیح

🍪 تفريج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية ليحيّ ار ۳۸۸ ، ۳۳۹ ح ۷۸۸ ، ك٢٠ ب٢٦ ح ٥٠) التمهيد ٢١ر٥٨ ، الاستذكار : ٢٣٨

🖈 وأخرجه مسلم (۹ ۱۲۰۹) من حديث ما لك به .

### 

- الت احرام میں نکاح کرنایا کروانااور مثلنی کرنا جائز نہیں ہے۔
- 🕜 سیدنا ابن عباس طالتنیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ (صحیح بخاری:۱۸۳۷م صحیح مسلم:۱۴۱۰)

اس کامطلب یہ ہے کہآ پ حرم ( مکم ) میں داخل تھے۔اس سے حالتِ احرام مراز نہیں ہے کیونکہ سیدہ میمونہ ڈاٹٹھ کا سے روایت ہے کہ أن كا نكاح حالت حلال مين مواتها\_ (صححملم:١٣١١)

یزید بن الاصم رحمه الله (سیده میمونه خاتیجا کے بھانج) نے بھی یہی بات کہی ہے۔ (صححمسلم:۱۳۱۰)

سیدنا ابورافع والنفیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالیُّریِّئِ نے حالبِ حلال میں میمونہ سے نکاح کیا تھا اور پیغام رسانی کا فریضہ میں نے 

- امام ما لک رحمیاللدگی درج بالاحدیث محیح اور متصل ہے۔ نبیہ بن وہب نے اس حدیث کوابان بن عثمان سے سنا ہے۔ د كيف ملم ( ٢٩/٩ ١٠، دارالسلام : ٣٢١٧)
  - الی دعوت جوغیرشرعی اموریر بینی ہوا ہے قبول نہیں کرنا چاہئے۔
- صاحبِ علم کوہمہ وقت کتاب وسنت کی دعوت عام کرنے کے لئے کوشاں رہنا چاہئے تا کہ جہالت کی تاریکی چھٹ جائے۔
  - 🕝 کلمهٔ حق بیان کرنے میں کسی قتم کی چکیا ہے نہیں ہونی چاہئے۔
  - ابان بن عثمان رشائفهٔ بر می فضیلت والے اور صاحب علم وعمل تھے۔
  - 🔕 اگرنطبیق نه ہو سکے تو تعارض کی حالت میں ثقہ راویوں کی جماعت کوتر جیح حاصل ہے۔

### أَبُو سُهَيْلٍ وَاسْمُهُ نَافِعٌ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٣٦٧] مَالِكُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بَنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَانِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيٌ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِسْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَي فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَي أَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ فَي اللهِ عَلَيْكُ أَلَيْكُ :

(( حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ )) فَقَالَ : ( ( حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ )) فَقَالَ : هَلُ عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ قَالَ : ( ( لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ )) قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ : ( ( لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ )) قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ : قَالَ : ( لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ )) هَلُ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ : ( لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ )) قَالَ : ( لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ )) قَالَ : فَقَالَ : قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : قَالَ : فَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.))

ا بنی مرضی ہے فلی روز بےرکھو۔

پھروہ آدمی ہے کہتے ہوئے پیٹے پھیر کرروانہ ہوا:اللہ کی تیم! میں ان پر نیزیادتی کروں گااور نہ کی کروں گا۔ تو رسول اللہ مَثَلَّ اللَّهِ مَثَلَّ اللَّهِ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللْهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُوالِي اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ اللِمُوالِمُ الللْمُعِلَّا اللِمُ الللْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِ الللِ

#### 🕸 تفريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيّ اره ماح ٢٦٥، ك و ب٢٥ ح٩٠) التمهيد ١١ر١٥٨،١٥٨، الاستذكار: ٣٩٥

🖈 وأخرجه البخاري (٥٦)ومسلم (١١) من حديث ما لكبر.

#### **ॐ ﻧﻨﻨﻪ ॐ**

- ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کامیا بی کا دارو مدارعقا کد کے بعد اعمال اور فرائض کی ادائیگی پر ہے تا ہم سنن ونوافل کو بھی نہیں حجھوڑ ناچا ہے جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ جب فرائض میں کمی ہوگی توسنن ونوافل کام آئیں گے۔
- ﴿ الْمِلْ نِحِدِ مِيْسِ ﴾ آومي كون تقا؟ حديث مين اس كي صراحت نہيں ہے۔ ابن بطال وابن النجمي وغير ہما كاخيال ہے كہوہ ضام بن لعلبہ طالنيّ ہيں۔ (شرح ابن بطال ار 42 والتو شح لبہات الجامع النجى قالمى اللہ مالنوّ ہوتى ہے۔ و كيھئے تفقہ: ١٠ لعلم الله علم الله علم
  - اسلام فرائض واعمال کانام ہے معلوم ہوا کہ مو جنه کاعقیدہ باطل ہے جو سیجھتے ہیں کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں۔
- اس حدیث میں جج کا ذکر نہیں ہے جب کہ دوسری احادیث سے جج کا فرض ہونا ثابت ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر ایک دلیل میں کوئی مسئلہ نہ کور ہے تو اس کا اعتبار ہوگا ، اس حالت میں عدم ذکر کوعدم شی کی دلیل نہیں بنایا حائے گا۔
- بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ وتر واجب نہیں بلکہ سنت موکدہ ہے۔ اس کی تا ئید سیدناعلی ڈگاٹھ کے درج ذیل قول سے بھی ہوتی ہے:

"لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَنْمٍ كَالصَّلوةِ وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ"

وتر (فرض) نمازی طرح ضروری (واجب) نہیں ہے، کیکن بیسنت ہے اسے نہ چھوڑ و۔ (منداحمدار ۱۰۵ م۲۳۸ وسندہ حسن) ایک شخص ابو محمد نامی نے کہا کہ وتر واجب ہے توسید ناعبادہ بن الصامت رخالتُنْهُ (بدری صحابی ) نے فرمایا: "محکذَب أَبُورُ مُحَمَّدٍ" ابو محمد نے جھوٹ (غلط) کہا ہے۔ (سنن الی داود: ۱۳۲۰، وسندہ حسن ، مؤطا امام مالک ار۱۲۳۳، وصححہ ابن حبان ، الموارد: ۲۵۳،۲۵۲)

عربی زبان میں بلندو تخت جگہ کؤئجد اور پست اور پنجل زمین کوغُور کہتے ہیں۔ دیکھئے القاموں الوحید (ص۱۱۱۸ م۱۱۱)
 عرب کے علاقے میں بہت سے نجد ہیں۔ مثلاً نجد برق ، نجد خال ، نجد عفر ، نجد کبکب اور نجد مربع (دیکھئے جم البلدان ۲۲۲۵)
 تہامہ سے عراق کی زمین تک نجد ہے۔ (لبان العرب ۳۱۳۳)

جن احادیث میں قرن الشیطان ، زُلزلوں اور فتنوں والے نجد کا ذکر ہے ، ان سے مراد نجد العراق ہے دیکھیے'' اکمل البیان فی شرح حدیث نجد قرن الشیطان'' (از کلیم محمد اشرف سندھو) اور'' فتنوں کی سرز مین نجدیاعراق'' (از رضاء اللہ عبد الکریم)

حدیثِ بندامیں جس نخبری کا ذکر ہے وہ جکیل القدر صحابی (ضام بن تُغلبہ) ڈاٹٹٹٹو ہیں جیسا کہ اوپر گزراہے (نمبر۲) نیز دیکھئے الاصابة (ص ۲۲۷ = ۲۳۲۲)

جن احادیث میں آیا ہے کہ آپ مَنْ اللَّیْمَ نے نجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ادھر نے شیطان کاسینگ فکلے گا اور ادھر سے فتنے

ر منوط أيمًا م ماليك المحاليك المحالية المحالية

وزلز لے ہوں گے۔ان سے مرادعراق والانجد ہے۔ منداحد میں آیا ہے کہ (سیدنا) ابن عمر (رُوّالِتُوْدُ) نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ رسول الله سَلَّ اللّٰهُ عُراق کی طرف اشارہ کررہے تھے اور فرمارہ سے تھے: (( ھا، إن الفتنة ھا ھنا ، إن الفتنة ھا ھنا ، ثلاث مر ات - من حیث یطلع قرن الشیطان .)) خبردار، فتنادهرسے ہے، خبردار فتنادهرسے ہے۔ آپ نے یہ بات تمن دفعہ فرمائی۔ جبال سے شیطان کاسینگ نکے گا۔ (منداح ۲۳۰۲ وسندہ کے)

ایک اورروایت میں آیا ہے کہ نبی مَثَاثِیْمُ نے شام اور یمن کے بارے میں کئی دفعہ برکت کی دعافر مائی۔کہا گیا: اور عراق کے بارے میں (دعافر ماکیں)؟ تو آپ نے فرمایا: (([إن]بها النولازل و الفتن و بها يطلع قون الشيطان .)) وہاں زلز لے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شيطان کاسينگ فکے گا۔ (اُمجم الکبرللطر انی ۱۳۲۲ ۳۸۴۲)،وسند،حن)

عراق کے لفظ کے ساتھ اسی طرح کی روایت ابوقیم الاصبہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے۔ (ج۲ ص۳۳)، دسندہ حس)
سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے عراقیوں سے کہا: اے عراق والو! ہم تم سے کسی چھوٹی چیز کے بارے میں نہیں پوچھتے تو بردی
چیز کے بارے میں کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر (رٹائٹیڈ) کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول
اللہ مَنَّا ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: فتنداد هرسے آئے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں سے شیطان کاسینگ فکلے گا اور تم
ایک دوسرے کو قل کروگے ... (صحیح سلم: ۲۹۷۵مرار السلام: ۲۹۷۷)

معلوم ہوا کہنجد میں شیطان کاسینگ نکلنے سے مرادعراق والانجد ہے لہذابعض اہلِ بدعت کانجد سے نجدِ حجازیا نجدِ ریاض مراد لیناغلط ہے۔ \_\_\_\_\_

﴿ نيزد كَيْصُ ٢٣٣ ﴿

نىكرىم مَنْ الله عَين بين جانة تھ وگرندآب بينفرمات: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.)) تفكر حدًا.

### نُعَيْمٌ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

 [٢٦٨] مَالِكُ عَنُ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّد بِنَ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّد بِنَ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ور موك إمام ماليك والمسالك المسالك الم

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ كَمَا صَلَّيْ إِبْرَهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَالَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَالَى أَلِهُ مُحَمَّدٍ وَعَالَى الْبَرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، إِنَّكَ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، إِنَّكَ الْبَرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، إِنَّكَ اللهُ اللهُ عَمِيْدٌ مَجِيْدٌ مَجِيْدٌ . وَالسَّلامُ كَمَا عَلِمْتُمْ.)) المالله مُ كَمَا عَلِمْتُمْ.))

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَهِيْمَ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيْمَ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى أَبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .))
الدا محمد (مَنْ اللَّيْمَ ) اور آلِ محمد (مَنْ اللَّيْمَ ) پر درود جَمِيجا، اور محمد (مَنَ اللَّيْمَ ) بر بركتين نازل فرما جيسا كوتون الورآلِ محمد (مَنَ اللَّيْمَ ) پر بركتين نازل فرما جيسا كوتون آلِ ابرائيم پر بركتين نازل فرما جيسا كوتون اللائيم پر بركتين نازل فرما كيس/ اور سلام (التحيات) الى طرح بي جيسا كرتم ني جان ليا ہے۔

### 

الموطأ (رواية ليحيّار١٦٥/١٦٢١ جـ٣٩٠) ٩ ب٢٦ ب٧٤) التمهيد ١١ر١٨٣/١الاستذكار:٣٦٧

🖈 وأخرجه مسلم(۵۰٫۹)من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته**

- درودکا جو بھی صیغہ حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنامسنون اور مشروع ہے۔
- 🕑 نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھناوا جب اور پہلے تشہد میں بہتر ومستحب ہے۔
  - عام طور پرنماز میں جودرود پڑھا جاتا ہےوہ درج ذیل ہے:

" اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ " اسَ کا ثبوت صحح بخاری (۳۳۷-) اورالسنن الکبر کالمبہقی (۱۲۸۵۲ -۲۸۵ وسندہ صحح ) میں ہے۔

- آل سے مرادابلِ بیت مثلاً نبی مَنْ الْیَوْم کی بیویاں اور آلِ علی وغیرہ بھی ہیں اور کتاب وسنت کی اتباع کرنے والی امت بھی اس میں شامل ہے بعنی یہاں آل سے مراداہل وا تباع ہیں۔
- قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب (۵۲) میں جس درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اُس سے مراد نماز میں درج بالا اور دوسرے مسنون درود پڑھنا ہیں۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ علاء کا بیقول مرجوح ہے اور را جح یہی ہے کہ ہرنماز میں درود پڑھنا فرض ہے۔



### و موك إمّام ماليك

(سیدنا) رفاعہ بن رافع الزرقی (ڈٹائٹیئی) سے روایت ہے کہ
ایک دن ہم رسول اللہ مَٹائٹیئی نے رکوع سے سر اُٹھایا
اور فر مایا: ((سَمِعَ اللّٰہ کُلِمَنْ حَمِدَهُ)) جس نے اللہ
اور فر مایا: ((سَمِعَ اللّٰہ کُلِمَنْ حَمِدَهُ)) جس نے اللہ
کی حمد کی اسے اللہ نے لیمن نے کہا: '(ربّنا وکک الحمدُ
کی حمد کی اسے اللہ نے منا ہے۔ آپ کے پیچھے (نماز خمدُ کُلُونیہ 'اے ہمارے رب!
حَمْدُا کَوْنِیرًا طَیّبًا مُبَارَکًا فِیْهِ ''اے ہمارے رب!
اور تیرے ہی لئے حمد وثنا ہے، بہت زیادہ ، پاک اور
مبارک ۔ پھر جب رسول اللہ مُٹائٹیئی نے سلام پھیرا تو
فرمایا: ابھی کس نے یا رسول اللہ! تو رسول اللہ مُٹائٹیئی نے نے
فرمایا: میں نے یا رسول اللہ! تو رسول اللہ مُٹائٹیئی نے نہا کہا۔ فرمایا: میں نے یا رسول اللہ اُتو رسول اللہ مُٹائٹیئی نے نے اسلام کیا تھا؟ ایک آدی
فرمایا: میں نے یا رسول اللہ! تو رسول اللہ مُٹائٹیؤ نے نے۔
فرمایا: میں نے تیس (۳۰) سے زیادہ فرشتے دیکھے کہاسے
نیملے کہنے میں ایک دوسرے سے جلدی کررے تھے۔

[٢٦٩] وَعَنُ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجُمِرِ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ يَعْبُدِ اللّهِ الْمُجُمِرِ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ يَعْبُدِ اللّهِ عَنْ رِفَاعَة بُنِ رَافِعِ الزَّرْقِيِّ اللّهُ قَالَ : كُنَّا يَومًا نُصَلّي وَرَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ وَقَالَ: ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ وَقَالَ: ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ.)) قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ هِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، حَمُدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا الْحَمُدُ، حَمُدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ مَنْ وَرَاءِ هِ: رَبَّنَا وَلَكَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ يَارَسُولُ اللّهِ !. أَنَا يَارَسُولَ اللّهِ !. أَنَا يَارَسُولَ اللّهِ !. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ !. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : ((لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : ((فَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

## البخاري البخاري البخاري

البعط (رواية يحي ارا٢ ٢ ٢ ٣ ٣ م، ك ١٥ ب عرح ٢٥) التمهيد ١١ ر ١٩٧١ الاستذكار: ٣٦٣ م

ي سيد. الكبير والخرجه البخاري (499) من حديث ما لكبير.

#### **₩ 111. ₩**

- ① ركوع كے بعدرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْداوررَبَّنَا لَكَ الْحَمْد دونوں طرح كهناجائز ہے جيبا كدوسرى روايات سے ثابت بيكن بهتريهى ہے كہ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَيْدُوًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه يرطاجات ،اس كا ثواب بهت زيادہ ہے۔
- امام ہو یامقتری سب کوسمِع الله کُلِمَنْ حَمِدَهُ. اور رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ إن كَهنا چاہے جيسا كه دوسرے دلائل سے ثابت
   ديكھے سنن الداقطنی (۳۳۹۰،۳۳۹، ح ۱۲۷، وسنده سن)
  - 🕝 اجتهاد جائز ہے۔
  - ذکر کرنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی اگر چدوہ ذکرا بے اجتہاد سے کیا جائے بشر طیکہ ریکتاب وسنت کے خالف نہ ہو۔
    - الله تعالى النيخ نبى مَا ليُؤم كوفر شة دكهادية القاجبه عام لوگ أخس د كيفيس سكة تهد.
- 🕥 آواز سننے کے باوجود آدمی کوند پہچانااور پھراس کے بارے میں لوگوں سے بوچسااس بات کی دلیل ہے کہ نبی سَائِنْ اِلْمُ غیب



### كُرِ مُوطَّنَا إِمَّا مِمالِكُ

نہیں جانتے تھے۔

(سیدنا) ابو ہریرہ (رٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِیْلِمَ نِے فرمایا:

مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے ۔ [۲۷۰] وَعَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ :

(( عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ ، لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ .))

## تمنیق که سنده صحیح که تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية بحيل ١٦/١٩٨ ح٢ ر١٤١٨) ١٨ ب ح١٦) التمهيد ١١ر٩ ١١،الاستذكار:١٦٣٦

🖈 وأخرجها لبخاری (۱۸۸۰) ومسلم (۱۳۷۹) من حدیث ما لک به .

#### **♦ 411 ♦**

- حرم مدینه اورحرم مکه میں دجال اکبرداخل نہیں ہوسکتا۔
- 🕝 مدینه میں طاعون کی ایسی بیاری نہیں آسکتی جس سے سار بے لوگ مرجا کیں۔
  - دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں مکداور مدینہ افضل ہیں۔
    - 🕝 مزید فوائد کے لئے دیکھنے ح۳۵۳
  - طاعون کی بیاری سے مرنے والاشہید ہے۔ دیکھئے حسسہ

## بَابُ الصَّادِ ثَلَاثَةٌ: صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدِيثَانِ

(سیدنا) ابوسعید الحدری ( رئیانینهٔ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالِیَّمْ نے فرمایا: ہر بالغ پِنسلِ جمعہ واجب ہے۔ [۲۷۱] مَالِكُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَالِكُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((غُسُلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ.))

الموطأ (رولية يحيَّ ارم • اح ٢٢٦ ، ك ٥ ب احم) التمهيد ١٦ را٢١ ،الاستذكار ١٩٦:

#### 

🖈 وأخرجه البخاري (٨٤٩) وسلم (٨٣٧) من حديث ما لكبه.

#### **₩ تنت**

① رانج یہی ہے کیشل جمعہ سنت ہے جبیہا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے للبذایہاں واجب کا لفظ اپنے وجو بی معنی میں نہیں ہے۔

### 🕝 مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے ح۲۰۴

(سیدنا) ابو ہر رہ (رٹائنڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منازر منائیڈ سے ایک آ دمی نے بوچھا: یا رسول اللہ! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کریں تو بیا سے رہ جاتے ہیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کرلیں؟ تو رسول اللہ منائیڈ ہے نے فرمایا: اس (سمندر) کا پانی پاک اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

[۲۷۲] وَعَنُ صَفُوانَ بُنِ ٥ سُكَيْمٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي الْأَزُرَقِ أَنَّ المُغِيرَةَ ابنَ أبي بُرُدَةَ وَهُو مِنْ نِنِي عَبْدِاللَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِعْلَيْتُ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفْنَتُوضَاً مِنْ مَاءِ البَحرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ((فَهُو ٥ الطَّهُورُ مَاوُهُ ، الحِلُّ مَيْتَهُ مَا))

## تحقیق ک سنده صحیح کا تخریج کا

الموطأ (رواية يحيار٢١٦ جه، ١٤ بسر١٤) التمبيد ٢١١/١١،الاستذكار ٢٣٠

﴿ وَاَ ثَرْجِدَ الوداود ( ٨٣) والترندى (٦٩ وقال: "حسن محيح") والنسائى (١٠٥ ح ٥٥) وابن ماجه (٣٨٦) كلهم من عديث ما لك به وصحح ابن فريمة (١١١) وابن حبان (الموارد: ١١٩) ٥ من رواية يحي بن يحي وجاء في الأصل: "صَفُوانَ عَنْ سُلَيْمٍ " وهو خطأ ٥٥ وفي رواية يحي: " هُوَ الطَّهُورُ " إلخ

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ ﴿ ﴿ ﴾**

- اس صدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے پانی کا پاک ہونا شرط اور ضروری ہے اور اس پراجماع ہے۔
  - ا سمندر کایانی پاک ہے۔
  - سمندر میں جو مجھلی بذات خود مرجائے تو حلال ہے۔ دیکھئے صحیح بخاری (قبل ۲۳۵۳)

سرية العنبر والى حديث مين آيا ہے كەسمندر نے عنبرنا مى ايك مچھلى كوبا ہر پھينك ديا تھا جے سيدنا ابوعبيدہ بن الجراح والنيئؤ اورديگر صحابهً كرام كافى عرصے تك كھاتے رہے۔ ديكھئے آنے والى حديث: ۴۸ ٢

## (5) مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

بعدمیں نبی سَالیّٰتَیْزِم نے اس مجھلی کا گوشت کھایاتھا، جب وہ آپ کے پاس مدینطیبہ میں لایا گیاتھا۔ دیکھیے صحیح مسلم (۱۹۳۵)

- جسآ دمی کومسئلہ معلوم نہ ہو،اسے جائے کہ عالم سے مسئلہ بوچھ لے، بیتقلیز نہیں بلکتھیں ہے۔
  - سمندری سفر جائز ہے، جا ہے دینی ضرورت کے لئے ہویا دنیاوی ضرورت کے لئے۔
    - سمندر کی ساری محیلیاں حلال ہیں ، سوائے درندہ محیلیوں کے مثلاً شارک وغیرہ۔
- مردہ مچھلی حلال ہے، اسے ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہاس کا ذبح کرناکسی صریح دلیل سے ثابت ہے۔
- ﴿ اگرعالم ہے کوئی مسئلہ یو چھا جائے تو سائل کے فائدے کے لئے وہ سوال سے زیاد ہ باتوں کا جواب بھی دے سکتا ہے۔
- جس حدیث میں سمندر میں سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (دیکھئے سنن الی داود:۲۴۸۹) اس کی سند دو مجہول راو بول:بشر اور
- 🕦 اس حدیث کی مفصل تحقیق اور تھیج کے بعد حافظ ابن الملقن نے اسے ظیم حدیث ،اصولِ طہارت کی اصل اور بہت سے احکام و قواعدى اصل قرار ديا ہے۔ ديڪ البدرالمنير في تخ تن الأ حاديث والآ ثارالواقعه في الشرح الكبير (جاص٣٥٣)

### صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ : حَدِيْتَان

[٢٧٣] مَالِكٌ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ نبی مُنَافِیْنِم کی بیوی (سیدہ)عائشہ (طافینا) سے روایت عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] زَوْجِ النَّبِيِّي مَلَكِنَّ أَنَّهَا قَالَتُ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ اورئضَر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ فَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ .

ہے کہ نماز (پہلے) سفراور کھئر میں دو دور کعتیں فرض ہوئی تھی پھرسفروالی نمازتو (اپنے حال پر) باقی رکھی گئی

### 🕸 تعقیق 🏶 سنده صحیح 🕸 تفريح 🅸 متفق عليه

الموطأ (روايية يجيَّا ١٣٦٨ ح٣٣٣، ك٩ ب٢ ح٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادعند جماعة أهل النقل )

التمهيد ٢١ر٢٩٣،الاستذكار:٣٠ ٣٠

🖈 وأخرجه البخاري (۳۵۰)ومسلم (۲۸۵)من حديث ما لك به .

① مغرب کےعلاوہ سفر میں ہرنماز دود در کعت فرض ہے۔مغرب کی تین رکعتوں کےاستثناء' إلا المعغیرب فإنها کانت ثلاثاً '' کی روایت منداحمہ (ج۲ص۲۷۲ م۹۳۳۸ وسندہ حسن) میں موجود ہے۔والحمدللہ



سیدنا عبدالله بن عباس ر الله نیخ سے روایت ہے کہ الله تعالی نے نبی مَنَا الله نیخ کی زبان پر حَصَر (گھر، گاؤں اور شہر) میں جار رکعتیں ،سفر میں دور کعتیں اور حالتِ خوف میں ایک رکعت فرض کی ہے۔ (صحیح سلم: ۱۵۷۵)
 لیخی مقیم بر جار رکعتیں اور مسافر پر دور کعتیں فرض ہیں سوائے نماز مغرب کے۔

سفر میں پوری نماز ریڑھنا بھی ثابت ہے۔ نبی کریم منائلیو کے سفر میں قصر کرتے تھے اور سیدہ عائشہ ڈھائھ کا پوری ریڑھتی تھیں تو نبی منائلیو کے سفر میں نہیں اور سیدہ عائشہ ڈھاٹھ کا بوری ریڑھتی تھیں تو نبی منائلیو کے ایک مناز ریڑھتی تھیں۔ اے عائشہ ڈاٹھ کے ایک مناز ریڑھتی تھیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۵۲ میں ۱۸۵۸ وسندہ تھیں)
 سیدہ عائشہ ڈھاٹھ کی اسمہ اللہ نے فرمایا: اگرتم سفر میں دور کعتیں ریڑھوتو سنت ہے اور اگر جیار ریڑھوتو (بھی) سنت ہے۔ ابوقلا بد (تابعی) رحمہ اللہ نے فرمایا: اگرتم سفر میں دور کعتیں ریڑھوتو سنت ہے اور اگر جیار ریڑھوتو (بھی) سنت ہے۔

(ابن الى شىبەح ۱۸۸۸ دسند قىلىچى )

سعید بن المسیب رحمہاللہ نے فر مایا: اگر سفر میں مرضی ہوتو دور کعتیں پڑھواور اگر مرضی ہوتو جار پڑھو۔ (ابن ابی شیبہ:۸۱۹۲وسندہ مجع) عطاء (بن الی رباح) رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اگر قصر کروتو رخصت ہے اور اگر پوری پڑھوتو تمھاری مرضی ہے۔ (ابن ابی شیبہ:۸۱۹۱وسندہ مجع )

(سیدنا) زید بن خالد الجهنی (خلافینهٔ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافینم نے ہمیں حدید بیدے مقام پر رات کی بارش کے بعد ضح کی نماز پڑھائی پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا شمصیں بتا ہے کہ تھارے رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: (اللہ فرما تا ہے:) میرے بندوں بیں۔ آپ نے کہان میں کی ہے کہان میں سے پچھ بندوں نے ضح اس حال میں کی ہے کہان میں سے پچھ مومن ہیں اور پچھ کا فر۔ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور رجمت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو بیہ فخص مجھ پرایمان لانے والا (مومن) ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔

اور جو کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو بھخص میراانکار کرنے والا اور ستاروں پرایمان لانے والا ہے۔

[۲۷٤] وَعَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّسِ فَقَالَ : (( هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : (( وَقَالَ : ] أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ وَقَالَ : فَأَمَّا مَنْ قَالَ : فَالَّا اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُؤْمِنٌ بِي مُ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُؤْمِنٌ بِي مُ وَمَّا مَنْ قَالَ : مُؤْمِنٌ بِي مُ كَافِرٌ بِالكُورُ كَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُؤْمِنٌ بِي مُ عَلَىٰ وَكَافِرٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي مُ كَافِرٌ بِالكُورُ كَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُؤْمِنٌ بِي مُ كَافِرٌ بِالكُورُ كَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ :

مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَلَالِكَ كَافِرٌ بِي ، مُوْمِنٌ

بِالكُوْكَبِ.))

### منواك إمّام مالك

### 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح

### 🐼 تفریج 🐼 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيي ار١٩١ح ٢٥٣، ك١١ ب٥٦٣) التمبيد ١٦٨٣،١١ الاستذكار:٢٨٣

🖈 وأخرجه البخاري (٨٣٦) ومسلم (٤١) من حديث ما لك به . ٥ من رواية يحيي بن يحي .

#### **♦ •••••**

- 🕦 نماز ہے سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر سوال جواب کرنا اور درس دینا مسنون ہے۔
  - 🕑 بیعقیده رکھنا کہ فلال نفع یا نقصان کی وجہ فلال ستارے کا طلوع یا غروب ہونا ہے ، کفر ہے۔
- بعض نجومی ستاروں کا نام لے کرلوگوں کی قسمت کا حال بتاتے رہتے ہیں، یہ سب فراؤ اور باطل ہے۔ رسول الله متا ﷺ نے کا ہنوں کے پاس جانے سے منع فر مایا ہے۔ (صحیمسلم:۲۲۲۷۱۱۱)

رسول الله مَنْ اللَّيْمِ نَهْ مِن الله عن الله عن شي لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً .)) جَرِّخْصُ كَى نَجُومُ كَ پاس جائے پھراس ہے كى چیز كے بارے میں پو چھے تواس كى چاليس رات (دن) كى نماز قبول نہیں ہوتی \_ (سمج سلم: ۲۲۳٠،دارالسلام: ۵۸۲۱) جوُخْص كى كا بن كے ياس جاكراس كى تصديق كرتا ہے تو وہ محمد مَنْ اللَّيْزِ الرِياز ل شدہ (دين) كا انكار كرتا ہے۔

( د كيصّ سنن ابن ماجه : ۲۳۹ وسنده حسن وصححه ابن الجارود : ۱۰۷)

- مخلوقات کی زندگی موت اور نفع نقصان میں ستاروں اور اجرام فلکید کا کوئی اثر نہیں ہے۔
  - ہرونت اللہ تعالی کاشکرادا کرتے رہنا چاہئے۔
  - موقع کی مناسبت سے درس دینا بہت مفید ہے کیونکہ بیزیادہ پر اثر ہوتا ہے۔

### صَيْفِيٌّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوسعید الخدری (دلاتینئ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالینیئے (غزوہ) خندق کی طرف گئے تو ایک انساری نو جوان کود یکھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں ایک بار پھر گھر سے ہو آؤں۔ تو رسول اللہ مٹالینیئے نے اسے اجازت دے دی پھر وہ نو جوان اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دونوں دروازوں کے پاس کہنچا کھڑی ہے۔ وہ نیزہ لے کراپی بیوی کو مارنے کے گھڑی ہے۔

آبى السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زَهْرَةَ عَنْ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زَهْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَن رَسُولَ السَّلَةِ عَلَیْ خَرَجَ إِلَی السَّخُدُرِیِّ أَنَّ رَسُولَ السَّةِ عَلَیْ خَرَجَ إِلَی الْخَنْدَقِ فَبَیْنَمَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَهُ فَتَی مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِیْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ النَّذَنُ لِی أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ النَّذَنُ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ النَّذِي فَلَى اللهِ النَّذِي فَلَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ البَابَيْنِ فَأَهُوكَ إِلَيْهَا بِالرَّمْحِ لِيطْعَنَهَا، فَقَالَتْ : لَا تَعْجَلُ فَعَلَتْ : لَا تَعْجَلُ

### (Tri)

وكر موك إمّام مالك

حَتّى تَدُخُلَ وَتَنْظُرَ ، قَالَ : فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ مَنْطُويَةٍ عَلَى فِراشِهِ فَلَمَّا رَ آهَا رَكَزَ فِيْهَا ثُمَّ نَصَبَهُ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ فِي نَصَبَهُ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ حَتَّى وَحَرَّ الْفَتَى فَبَلَغ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ مَا لَكُمْ فَقَالَ : ((إِنَّ بالمَدِينَةِ جِنَّا قَدُ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَأَذَنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَأَذُنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ رَأَيْتُم مِنْهُمْ مَنْيَلًا فَأَنُوهُ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ )) عَدَد ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ )) قالَ مَالِكَ : يَخُرُجُ عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ فَإِنْ لا تَتَبَدَّا لَنَا فَالمَعْمُ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِوِ أَنْ لا تَتَبَدَّا لَنَا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِوِ أَنْ لا تَتَبَدَّا لَنَا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِوِ أَنْ لا تَتَبَدَّا لَنَا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِو أَنْ لا تَتَبَدَّا لَنَا

لئے بڑھا تو اس نے کہا: جلدی نہ کروہ اندر داخل ہو کر دیکھوکیا ہے؟ چروہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک سانپ کنڈ کی مارے اس کے بستر پر موجود ہے۔ جب اس نے سانپ کودیکھا تو اسے نیزہ چھو کراُٹھالیا۔ ابوسعید ( الحدری ڈائٹیڈ) نے فرمایا: سانپ نیزے پر تڑپ تڑپ کرمر گیا اور نو جوان بھی گر پڑا۔ ( اور فوت ہو گیا۔)

جب رسول الله متَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى تَو آپ في جب رسول الله متَا اللهِ عَلَى تو آپ في خومايا: مدين ميں ايے جن ميں جو مسلمان ہوگئے ميں ۔ اگرتم ان ميں ہے کئی کود يھوتو انھيں تين دن تک عنبيہ کرو( کہ ہمارے گھرسے چلے جاؤ) پھرا گروہ اس کے بعد نظر آئے تو اسے تل کردو کيونکہ يہ شيطان ( کافر جن ) ہے۔

(امام) ما لک نے کہا:اس کے سامنے آگر تین دفعہ کے: مجھے اللّٰداور قیامت کے دن کی قتم! نکل جا، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا اور نہ یہاں دوبارہ آنا۔

# المنابق المنابع المنا

الموطأ (رواية ليحيّا ٢/٢ ٩٤٧، ٩٤٥ ج١٥ من ١٥ ج١١ ج٣٣ مطولاً) التعهيد ١١ر ٢٥٥ ـ ٢٥٩، الاستذكار: ١٨٣٠ للهم وأخرجه مسلم (٢٦٣٧) من حديث ما لك به

#### 

- 🛈 جنات کاوجود برحق ہے۔
- 🕝 جن نظرندآنے والی مخلوق ہے جس کے لئے ممکن ہے کہ سانپ وغیرہ مختلف جانوروں کی شکل اختیار کرلے۔
  - مومن کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہاس کی بیوی، بہن یا بٹی بے پردہ ہوکر باہر نکلے۔
    - انسان جنول کواور جن انسانول کواللہ کے اذن سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- الله من الله من

(P)

موطئ إمّام مالكُ

تر ک شیناً خیفة فلیس منا. )) ہم نے جب سے ان سانپوں سے جنگ شروع کی ہےتو کبھی صلح نہیں کی ،جس نے ان میں سے کسی کوڈر کے مارے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (منداحم ۲۳۲/۲۳۸ ح۹۵۸۸ وسندہ حس بنن الی داود :۵۲۴۸)

## بَابُ الضَّادِ وَاحِدٌ . ضَمْرَةُ بُنُ سَعِيدٍ المَازِنيُّ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

ضحاک بن قیس (رحمہ اللہ) نے (سیدنا) نعمان بن بشیر (وٹائٹنے) سے پوچھا کہ جمعہ کے دن رسول اللہ سَالَۃُیَامُ سورہ جمعہ کے بعد (دوسری رکعت میں) کیا پڑھتے تھے؟ تو انھوں نے فرمایا: آپ سورۂ غاشیہ پڑھتے تھے۔ [۲۷۲] مَالِكُ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدِ الْمَاذِنِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بُنِ سَعِيدِ الْمَاذِنِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بُنِ سَعِيدِ الْمَاذِنِيِّ عَنْ عُمْرَةَ الْضَحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ : مَاذَا يَقُرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْحُمُعَةِ ؟ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْحُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقُرَأُ بِهِلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيةِ .

### 

الموطأ (رواية ليحيٰ اراااح۲۴۳ ،ک۵ب۹ح۹ ،وقال:هذاحديث متصل صحح) التمهيد ۱۲را۳۳ ،الاستذ کار:۲۱۳ الله و اخرجه ابوداود (۱۱۲۳) والنسائی (۱۱۲٫۳ ح۱۴۲۳) من ما لک به ورواه مسلم (۸۷۸) من حدیث ضمر ق بن سعید به

من رواية يحي بن يحي وجاء في الأصل : " عُتَيْبَةَ "!

#### **\* \*\*\*\* \*\*\***

- جمعه کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنامسنون ہے۔
   دیکھئے جی مسلم (۸۷۸، دارالسلام: ۲۰۲۸)
- جمعه کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعه اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھنا بھی مسنون ہے۔
   دیکھے جمسلم (۵۷۷، دارالسلام: ۲۰۲۹)
  - 🕝 علم نه ہوتو عالم سے مسئلہ پوچھ لینا جاہئے۔
  - عالم کوچاہئے کہ ہرسوال کا جواب دلیل سے دے۔
  - نمازول میں مسنون قراءت کاا ہتمام کرناچاہے۔
  - 😙 نماز میں بہلی رکعت میں چھوٹی صورت اور دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھنا جائز ہے۔

## ﴿ مُوطِئَاإِمَامِ مَالِكُ

(C) ( myr

بَابُ العَيْنِ: سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً لِجَمِيْعِهِمْ فِيْهِ مِائَةٌ حَدِيْثٍ وَسَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا. حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ : لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اثْنَانِ وعِشْرُونَ حَدِيْثًا وَعَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ.

[٧٧٧] مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ (سیدنا)عبدالله بن عمر (رطالفنهٔ) سے روایت ہے کہ لوگ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَ هُمْ آتٍ فَقَالَ :إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ۖ قَدُ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاستَدَارُوا إِلَى الكَّعْبَةِ .

قُبا میں صبح کی نماز *پڑھ رہے تھے کہ*ایک آ دمی نے آ کر كها: رسول الله مَا يُنْفِعُ بِرآج رات قرآن نازل مواب اور مم دیا گیا ہے کہ ( نماز میں ) کعبہ کی طرف رُخ كرو ـ وه لوگ شام (قبلهٔ اولى ) كي طرف نمازيره رہے تھے تو انھوں نے نماز میں ہی کعبہ کی طرف رخ

## المقيق الله صحيح 🕸 تفریج 🎨 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيٰار١٩٥ح ٢٠٠٠، ٢٨١ ب٢ ح٢) التمهيد ١١ر٢٥، الاستذكار:٣٢٩

🖈 وأخرجه البخاري (٢٠٣) ومسلم (٥٢٦) من حديث ما لكبه.

- اگررادی ثقه دصدوق ہوتو خبر داحد جت ہےادراس برایمان لا نافرض ہے۔
- شرى احكامات مين تنخ واقع موا بـ الله تعالى نے جب جا ہا ہے بعض احكامات كومنسوخ فرماديا۔ و هو على كل شيئ قدير.
- پہلے بیت المقدس (قبلۂ اولی) کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی بعد میں بیت اللہ (کمہ) کی طرف نماز پڑھنے کا تھم دے دیا گیا۔
  - اب قیامت تک یمی قبلہ ہے۔ ﴿ قبلہ کی ست میں غلطی ہوگئ، بعد میں کسی نے بتایا تو پہلی نماز پر بنا کرے گا۔
    - صحابۂ کرام ہروقت کتاب وسنت یرعمل کرنے کے لئے تیار بتے تھے۔
  - 😙 حافظا بن عبدالبرنے لکھاہے کہ جس آ دمی نے آ کر کہا تھاوہ (سیدنا) عباد بن بشیر (ملاتینئه) تھے۔ (اسمبید ۲۱/۷۳)
- رسول الله مثل فین برتمیس ساله دور نبوت میں قرآن مجید مختلف اوقات میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا ہے لیکن سارا قرآن ليلة القدرمين آسانِ دنياير بيت معمور مين نازل كرديا كياتها ـ

وَ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ وَمُكْ اِمَّامِ مَالِكُ وَمُكْ اِمَّامِ مَالِكُ وَمُنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَالْمَامِ مَالِكُ

- اگرحالت نماز میں کسی عذر کی دجہ سے حالت بدل جائے تو نماز اس کے مطابق جاری رکھنی جائے۔
- اگرنیت صحیح ہوتو اجتہاد میں غلطی کی وجہ سے ثواب ماتا ہے۔ ایسی حالت میں نماز کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
  - جبشرعی عذر ہوتو نماز میں عملِ کثیر بھی جائز ہے۔

[۲۷۸] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا توجَّهَتُ بِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رڈائٹنی سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئی سفر میں اپنی سواری پر،جس طرف بھی اس کارُ خ ہوتا تھا (نقل) نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر (رحمہ اللہ) نے کہا: عبداللہ بن عمر (رٹیائٹیئہ بھی) اس طرح کرتے تھے۔

## 

الموطأ (رواية يجياراها حسمه، ك وب عرج ٢٦) التمبيد عاراع، الاستذكار ٣٢٣٠

🖈 وأخرجه مسلم(۷۰۰/۳۷)من حدیث ما لک،وابنجاری (۱۰۹۲)من حدیث عبدالله بن دینار به

#### **∰\_\_\_\_\_\_**∰

- سواری پرنفل نماز پر هنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے لیکن فرض نماز جائز نہیں ہے جیسا کہ سیح بخاری
   ۱۰۹۵-۱۰۹۹) اور شیح مسلم (۷۰۰) وغیر ہما کی احادیث سے ثابت ہے۔
- نوافل میں سواری پر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے تا ہم بہتر یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کرنفل شروع کئے جا کیں۔
   سیدنا انس بن مالک ڈٹائٹنڈ سفر میں اپنے گدھے پر بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھتے تھے، آپ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتے اور اسے چہرے کو کئی چیز پرنہیں رکھتے تھے۔ (الموطاً ۱۵۱۱، وسندہ میج)
  - سیدناابن عمر والنیوا اتباع سنت میں ہروقت مستعداور پیش قدم رہتے تھے۔
- جب کشتی چل رہی ہوتی توسید ناانس بن مالک ڈالٹٹو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے اور جب کشتی رُکی ہوتی تو کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔ (اسنن اکلبر ٹاللیبٹی ۱۵۵/۰ دسندہ مھیج)
  - نی مثل یی می این می از کے بارے میں او چھا گیا تو آپ نے فر مایا: کھڑے ہو کرنماز پڑھو الایہ کہ غرق ہونے کا ڈر ہو۔
     (الستدرک للحاکم ار ۲۷۵ ح ۱۰۱۹ و ح علیٰ شرط سلم و قال: وحوشاذ بمر ق، دوافقة الذہبی وسندہ حسن جمہ بن الحسین بن الی المئین ثقه)

کشتی پر قیاس کرتے ہوئے ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں اضطراری حالت میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔

رسول الله مَنَّ الْيُؤَمِّ سے ثابت ہے کہ آپ نے سواری پروتر پڑھا ہے لہذا ثابت ہوا کہ وتر واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com



(ح) موطئ إمّام ماليك

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر طائنۂ سے ) روایت ہے کہ رسول الله مثالی اللہ علی کے اور سوار ہو کر ( دونوں حالتوں میں ) قبا کو حایا کرتے تھے۔ [۲۷۹] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا .

## 🕸 تعقیق 🕸 سنده صحیح 🕸 تفريع 🍪 مسلم

الموطأ (رواية الي مصعب الزهري ار ٢١٤ ح ٥٥٣)

🖈 وأخرجهمسلم(۵۱۸/۱۳۹۹)من حدیث ما لک به، درواه البخاری (۷۳۲۷)من حدیث عبدالله بن دینار به

#### **₹ \*\*\* \*\*\***

- 🕦 پیدل باسوار ہوکرمسجد قیاحا نااور دورکعتیں پڑھناسنت ہے۔
- 🕐 ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ سَالیّٰیٰ ہم ہفتے کے دن قباجاتے تصاورا بن عمر ( را اللّٰیٰہُ ) بھی اسی طرح کرتے تھے۔ (صحیح مسلم: ۳۳۹۱/۱۳۹۹، دارالسلام: ۳۳۹۲)
  - گھرے وضوکر کے اُمسجد قبامیں نمازیڑ ھناعمرے کے (ثواب کے ) برابر ہے۔ د کیچیئےسنن التر مذی (۳۲۴ وسند هسن و قال التر مذی جسن غریب) وسنن ابن ماحه (۱۴۱۲)

[ ٢٨٠] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر طالنڈ؛ سے ) روایت لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ : (( تَوَضَّأُ واغُسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمُ.))

ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب ( ﴿ اللّٰهُ مُنَّا ﴾ نے رسول الله مَا ﷺ کو ہتایا کہ وہ (بعض اوقات) رات کوجنبی ہو حاتے ہیں (تو کیا کریں؟)رسول الله مَالَّيْنَا لِم نے فرمایا: وضوكرواورايني شرمگاه (ذَكر) دهولو پھرسوجاؤ۔

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح 🕸 تفريع 🅸 متفق عليه

الموطأ (رواية ليجيّا اريهم ح١٠٥، ١٠٥ بـ ١٩ ح٢٤) التمهيد ١٧ ١٣٣، الاستذكار: ٩٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۹۰) ومسلم (۳۰۶/۲۵) من حدیث ما لک به 🛚 .

#### **∰ ïïi ∰**

- جنبی کوجائے کہاستخااور وضوکر کے اگرسونا جائے وسوجائے۔
  - 🕜 اگرکوئی مجبوری ہوتو وضوا ورغسل کے بغیر جنبی سوسکتا ہے۔

(ح) مُوطَّ إِمَّامِ مالِكُ

امام سعید بن المسیب رحمه الله نے فرمایا: اگر جنبی بغیروضو کے سونا جا ہے تو سوجائے۔ (مصنف ابن ابی شبہ ارا ۲ ح ۲۱۷ وسند صحیح)

نبی مَالِیْنِ عالت جنابت میں وضویاتیم کر کے سوجاتے تھے۔

د تکھیۓاکسنن الکبررکالکبہقی (۱ر۴۰۰ وسندہ حسن غریب، وحسنه الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ار۳۹۴ ح-۲۹۰ )

سيده عائشه ﴿اللَّهُ عِنا جب حالتِ جنابت مين موتين تووضويا تيمّ كرك سوجاتي تحيين \_ (مصنف ابن ابي شيبه ارا٦ ح١٧ وسنده حج)

- 👚 سيده عائشه ولين في في فرماتي بين كه جنبي آ دمي كووضو كے بغير نبيس سونا حياہے۔ (الموطأ ١٠٦١ ١٠٠٥، وسنده مجع
- 🔴 سیدنا ابن عمر دلانشنهٔ جب حالتِ جنابت میں کھانا کھانے یاسونے کا ارادہ کرتے تو اپنا چبرہ اور کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوتے ، سر کامسے کرتے پھر کھانا کھاتے یا سوجاتے تھے۔ (الموطأ ۱۸۸۱ ح ۱۰۵، وسندہ صحح)
  - الوگوں کودین سمجھانے کے لئے ضرورت کے وقت حق بات بیان کرنے سے نہیں شر مانا چاہئے۔
    - (۲) جنابت ہے مومن نجس نہیں ہوتا۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رہائٹی سے ) روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِيَّةُ لِمُ نِے فرمایا: بِشک بلال رات کواذان دیتے ہیں پس کھاؤاور پیوختی کہابن ام مکتوم

[٢٨١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ( إِنَّ بِلاّلاً يُنَادِي بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.))

اذان دیں۔

🚳 تمتیق 🍪 سنده صحیح 🕸 تفريع 🕸 البخاري

الموطأ (رواية نجي ارم ٧ ح ١٥٨ ، ك٣ ب٣ ح ١٨٧) التمهيد ١١/٥ ، الاستذكار: ١٣٧

🖈 وأخرجها لبخاري (٦٢٠) من حديث ما لك به .

- ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجمع کی اذان سے پہلے رات کی اذان مسنون ہے جسے آج کل سحری یا تبجد کی اذان کہا جاتا ہے۔
- 🕜 جس حديث ميں آيا ہے کصبح کي پہلي اذ ان ميں''الصلاوۃ خيبر من النوم '' کہو،اس سے سيدنا بلال ركائٹھُؤُ والى رات كي اذ ان مرادلیناغلط ہے بلکہ صبح کی دواذانیں ہوتی ہیں: (۱)صبح کی اذان (۲) اقامت

اس میں اقامت کے بجائے صبح کی پہلی اذان میں الصلوٰ ۃ خیرمن النوم کہنا جائے ۔سید ناانس وٹاٹٹنؤ سے روایت ہے کہ''مسن السسنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر، حي على الفلاح قال: الصلوة خير من النوم. " ببمؤزن اذان فجريس كمالى الفلاح كجة والصلوة خيرمن النوم كهناسنت ب\_ (صحح ابن خزيمه جام٢٠٥ ل٥ ٢٨ وسنده صحح وسحه البهتي اله٢٣٧)

اس حدیث سے ابوجعفرالطحاوی نے استدلال کیا ہے کہ بیالفاظ صبح کی اذ ان میں کہنے جائئیں ۔ دیکھیئے شرح معانی الآ ٹار(ارسے ۱۳۷)

وكر موك إمام مالِك الم

تفصیلی دلائل کے لئے ویکھئے اسنن الکبری للبیعتی (۱۷۳۳) اور شیخ امین الله پشاوری کی کتاب فتاوی الدین الخالص (جسم ص۲۲۳\_۲۲۸)

> شيخ المين الله حفظه الله فرمات بين "وإن قول الشيخ الألباني حفظه الله ضعيف في هذه المسئلة " بي شك شيخ الباني حفظه الله (رحمه الله) كاقول المسئلة مين ضعيف بـ (فآوي الدين الخالص جساص ٢٢٥)

🕝 نابیناموَ ذن کواگرلوگ صحح وقت بتادین تواس کااذان دینا صحح ہے۔

[۲۸۲] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّالِثَهِ مَالَكُ قَالَ : (( الشَّهُ رُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقُدُرُوا لَهُ .))

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر روائٹیؤ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیؤ کے فرمایا: مہینہ انتیس (۲۹) دنوں کا ہوتا ہے لہذا جب تک جاند ندد یکھوروزہ ندر کھو اور جب تک جاند ندد یکھوروزہ ندر کھو اور جب تک جاند ندر کھوا افطار (عید) ندکرو۔ پھرا گرتم پرموسم ابرآلود ہوتو (تمیں دن) پورے کرلو۔

# النده صحیح تفریق که البخاری تفریق

الموطأ (رواية يجي ار ٢٨٦ ح ٢٨٠، ك ١٨ب اح٢) التمهيد ١٩٧٤، الاستذكار: ٥٩٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٩٠٤) من حديث ما لك به .

## 

- 🕥 ہرعلاقے کےلوگوں کواپنااپناچا ندد کیچرکرمضان کےروز پر رکھنااورعید کرنی چاہئے۔
  - 🕜 مزیدفقهی فوائد وفقه الحدیث کے لئے دیکھئے ح۲۰۸
- ا ہے کوئی مسکنہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی دن روزہ رکھیں اور ایک ہی دن عید کریں۔ جغرافیائی لحاظ سے میمکن ہی نہیں ہے کیونکہ مکہ ومدینہ میں جب دن ہوتا ہے تو امریکہ کے بعض علاقوں میں اس وقت رات ہوتی ہے۔

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دلانٹنؤ سے)روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِمُ نے فرمایا: لیلة القدر کو آخری سات را توں میں تلاش کرو۔

[۲۸۳] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عُلَيْكُ قَالَ : ((تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.))



## وكر موك إمّام مالكُ

الموطأ (رواية ليخي عن زيادار ٣٠٠ ح ١١٤، ١٩٠٠ ح ١١) التمهيد ١١٥٨، الاستذكار: ٧٦٠

🖈 وأخرجم ملم (١٦٥/٢٠١) من حديث ما لكب.

#### **♦**

لیلة القدر دمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کی رات میں ہوتی ہے۔

🕜 مزیرتفصیل کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۲۱۰

[ ٢٨٤] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹنے سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیئے نے احرام پہننے والے کوایسا کپڑا پہننے سے منع فر مایا ہے جسے زعفران یا (خوش بودار بوٹی) ورس سے رنگا گیا ہو۔

اورآپ نے فر مایا: جس کے پاس کھلے جوتے (چپل) نہ ہوں تو وہ موزے (اور بوٹ) پہن لے اور اٹھیں مخنوں سے نیچ کاٹ دے۔

#### 

الموطأ (رواية يحي ار ٣٢٥ ح ٢٥ - ٢٠ ب م ح و) التمهيد ١١ ر٢٩ ، الاستذكار ٢٠ ١٠

🖈 وأخرجه البخاري (۵۸۵۲)ومسلم (۱۱۷۷/۳) من حديث ما لك به 🛚

#### **♦** تننه **♦**

① حالب احرام میں خوشبودار کیر ایبنامنوع ہادرخوشبولگانا بھی جائز نہیں ہے۔

حالتِ احرام میں جوتوں کے بجائے کھلے چپل پہننے جاہئیں۔

مزیرتفصیل کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۱۹

[٢٨٥] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَهُلَ المَدِيْنَةِ أَنْ يُهِلُوا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهُلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهُلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْن، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَوُلاءِ الثَّلاثُ. فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ر الفین سے) روایت ہے کہ رسول الله سکا فیئے نے اہلِ مدینہ کو ذوالحلیفہ سے، اہلِ شام کو جُفھہ سے اور اہل نجد کو قرن سے احرام باند سے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر (رفیائٹ کے) نے فرمایا: یہ تینوں باتیں تو میں نے خودرسول الله مَنَالْیُکِم سے میں ہیں

# 

اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ا اور اہلِ یمن یلملم سے احرام باندھیں۔ عَلَيْكُ قَالَ: (( وَيُهِلُّ أَهُلُ اليَمَنِ مِنْ يَكَمُلَمَ .))

# الله صحیح الله تفریع الله عنده صحیح الله عنده صحیح

الموطأ (رواية ليحييٰ الر ٣٣١،٣٣٠ حام ٢٠٠ ب ٨ ح ٢٨،٢٣٠) التعبيد ١١/٥٣٠،الاستذكار:٦٩١

🖈 و اُخرجه الشافعی ( الام۲ ۱۳۷۲)عن ما لک به ورواه الدارمی (۱۰/۳۰ ح ۹۸ ۱۷ )من حدیث ما لک به مخضراً ، ورواه البخاری (۷۳۴۴ )ومسلم (۱۸۲/۱۵ مهن حدیث عبدالله بن دینار به

## **∰ ∷∴**

- 🛈 و کیکئے حدیث سابق: ۲۲۰
- میقات سے حالتِ احرام کے بغیر نہیں گزرنا چاہے۔

[٢٨٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((خَمُسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ والفَأْرَةُ وَالكَلُبُ العَقُورُ وَالفَأْرَةُ وَالكَلُبُ العَقُورُ وَالحِدَأَةُ وَالغُرَابُ .))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریج که البخاری

الموطأ (رواية ليحيي ار٦ ٣٥٧، ٣٥٥ ح٠٨، ك٠٠٠ ب٢ ٢٨ ح٨٩) التمهيد ١١ر١٣،الاستذكار: ٥٥٧

🖈 وأخرجه البخاري (۳۳۱۵)من حديث ما لك، ومسلم (۹ 🗷 ۱۱۹۹)من حديث عبدالله بن دينار به

## **♦ تنته**

🕦 د یکھئے حدیث سابق:۲۲۴

[۲۸۷] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ: (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .))

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹیئے سے)روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئل نے فرمایا: جو آ دمی کھانا (غلہ وغیرہ) خرید ہے ۔ وغیرہ) خرید ہے تو جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لے آگے نہ بیجے۔

# وسر موك إبتام ماليك عنوات المساليك المس

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

## 🍪 تغريج 🕸

الموطأ (رواية يجيّ ١٨٠٠ ح ١٣٤٠) ك ١٣ ب ١٩ ح ١٨) التمبيد ١١ر٩٣٩، الاستذكار ١٢٩٣٠

الله وأخرجه النسائي (٢٨٥/٥٥ من حديث ابن القاسم عن ما لك به ورواه البخاري (٢١٣٣) ومسلم (٢٢٧/٣٥) وترقيم دارالسلام: ٣٨٥٥) من حديث عبد الله بن ديناربه .

#### **∰ ™ ∰**

🕦 اس حدیث کے فقہی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۳۸

[ ٢٨٨] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : أَنَّهُ يُنْحُدُ عُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ: لَا خِلاَبَةَ .)) فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَا خِلاَبَةَ .

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رٹائٹنؤ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیؤ کے سامنے ایک آ دمی کا ذکر کیا گیا جس کے سامنے ایک آ دمی کا ذکر کیا گیا جس کے ساتھ خرید وفر وخت میں دھوکا کیا جاتا تھا تو رسول اللہ مٹائٹیؤ کم نے اس سے کہا: جب تم کوئی چیز بیچاتو کہو:کوئی دھوکا نہیں ہے، پھروہ آ دمی جب کوئی چیز بیچا تو کہتا:کوئی دھوکا نہیں ہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجيل ١٨٥٦ ح ١٨٦٩، ك ١٣ ب ٢٨ ح ٩٨) التمهيد ١ر٤، الاستذكار:١٣٥١

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۱۲،۴۲۱ من حديث ما لك، ومسلم (۱۵۳۳) من حديث عبدالله بن دينار به

#### **♦ تنته**

- ① سودا کرتے وقت اگر کوئی کہددے کہ'' کوئی دھوکانہیں ہے''اور بعد میں ثابت ہوجائے کہاسے دھوکا دیا گیا ہے تو وہ سوداوالیں کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔
  - 🕜 جشخف کااس حدیث میں ذکر ہے وہ سیدنامنقذ بن حَبان رفائنڈ تھے۔
    - اسلام ہر مخص کے لئے خیر خوابی کا نام ہے۔
  - فریقین کی مرضی سے خرید و فروخت حلال ہے بشر طیکہ کتاب وسنت کے سی حکم کے خلاف نہ ہو۔
- مشہورتا بعی سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا: جبتم ایسے علاقے میں جاؤجہاں پوراپوراماپ تول ہوتا ہوتو اس علاقے میں لمباعرصہ قیام کرواورا گرتم ایسے علاقے میں جاؤجہاں ماپ تول پوراپورائییں ہوتا تو وہاں زیادہ عرصہ قیام نہ کرو۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

## CA (FZ.)

## كر منوطئ إمّام ماليك

(الموطأ ٢٨٥/٢ ح ١٨٣٠، وسنده صحيح)

امام محمد بن المنكد ر(تابعی) رحمه الله فرماتے تھے: الله اس بندے سے محبت كرتا ہے جو بیچے وقت نری كرتا ہے ، خريدتے وقت نری كرتا ہے ، قرض اداكرتے وقت نری كرتا ہے ، قرض اداكر تے وقت نری كرتا ہے ، قرض كرتا ہے ، قرض

﴾ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: ایک شخص ( کسی سے ) ایک جانور کرائے پر لیتا ہے اور پھراس سے زیادہ کرائے پر کسی کودے دیتا ہے؟ توانھوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الموطا ۲۸۲/۲ جسمترہ سیح)

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رڈائٹیئے سے )روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیئ نے رہتے ولاء کے بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[۲۸۹] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الْمُولَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

#### 

الموطأ (رواية ليجيّل ٨٦/٢ ٨٥ ح ١٥٦٢، ك٣٨ ب١ ح ٢٠) التمهيد ١٦٦٣٣،الاستذكار:١٣٩١

🖈 وأخرجه النسائی ( ۱/۷ ۳۰ ۲۷۲۲ ۴۲) من حدیث ما لک به. ورواه البخاری (۲۵۳۵) ومسلم (۲۵۰۱) من حدیث عبدالله بن

#### **ﷺ تنتہ ﷺ**

- جو خص کسی غلام کوآ زاد کریتو وه اس کاولی (وارث) بن جاتا ہے اوراسی کی طرف غلام کومنسوب کیا جاتا ہے۔اسے رضعۂ ولاء کہتے ہیں۔
  - رشتهٔ ولاء بیچناجائز نہیں ہے لہذا غلام اس کامولی ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ڈالٹیؤے سے)روایت ہے کہ رسول اللہ منالٹیؤ کے فرمایا: جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا تھی بٹا ہے دن اسے (نظر رحمت سے) نہیں دیکھے گا۔

[ ۲۹۰] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَظِيْهِ قَالَ : (( الَّذِيُ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ .))



الموطأ (رواية يجي ١٣/٢ و ١٦ ١١، ك ٢٨ ب٥ ج٩) التمهيد ١١٧١١، الاستذكار: ١٦٩٣

## و منوائ إِمَّامِ مَالِكُ ﴿ كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

🖈 وأخرجه ابوالقاسم الجو هري في مند الموطأ ( ۱۳ م/ ۷۷۷م) من طريق القعنبي عن ما لك به وصححه ابن حبان ( الاحسان : ۵۲۵۲

۵۶۸۱)من حدیث عبدالله بن دینار به

#### **∰ تنته** ∰

- 🛈 تکبرے کپڑا گھیٹنا حرام ہے۔
- 🕝 مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۱۲۵
- 🕝 اس صدیث کی دوسری سند کے لئے دیکھئے ح ۳۵۸
- 🕝 مومن کاازار ہمیشهٔ خنوں سےاو پر ہونا چاہئے۔ دیکھئے حدیث سابق: ۱۳۸

[ ۲۹۱] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًّا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَنَبَذَهُ وَقَالَ : (( لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا.)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ١٨٢ ٩٣ ح ١٨٠ ك ٢٥ ب١١ ح ٢٧) التمهيد ١٥٥١ والاستذكار:٣٢ ١٥

🖈 وأخرجه البخاري (۵۸۶۷) من حديث ما لك به .

#### **♦** تنت **♦**

- 🕦 مردوں کے لئے سونے کی انگوشی پہننا جائز نہیں ہے بلکہ بعض استثنائی اُمورکوچھوڑ کرسونے کی ہر چیز کا استعال ممنوع ہے۔
- صحابہ کرام میں اتباع سنت کا جذبہ کوٹ کر مجرا ہوا تھا، یمی وجہ ہے کہ وہ ہر وفت کتاب وسنت پڑممل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشال رہتے تھے۔
  - شرع احکامات میں ناسخ ومنسوخ کلمسئلہ برحق ہے اور کئی مقامات پر بعض احکامات منسوخ ہوئے ہیں۔
- سونے اورلو ہے کی انگوشی کوچھوڑ کر دوسری انگوشی پہننا جائز ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فر مایا: انگوشی پہنواورلو گوں کو بتاؤ
   کہ میں نے تختے یہ فتو کی دیا ہے۔ (الموطا ۹۳۲/۲ ۹۳۸)، دسند ہیج)
  - نیزد کھئے حا۲۱
  - 🕜 رسول الله مَنْ اللَّيْمَ فِي واكبي ما تهو (كي انكلي) مين الكوشي بيني ہے۔ (ديھے محملم:٢٠٩٥/١٢، دارالسلام:٥٥٨٧)

CA TZT

## موطئ إمّام مالكُ

آپ نے باکیں ہاتھ کی چھنگلیا میں بھی انگوشی بہنی ہے۔ (صیح مسلم:۲۰۹۵،دارالسلام:۵۴۸۹)

معلوم ہوا کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوشی پہننا جائز ہے۔اسی پر قیاس کرتے ہوئے عرض ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پر گھڑی باندھنا جائز ہے۔

> [۲۹۲] وَبِهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : ((إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا

/رُوِنَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلُ: عَلَيْكَ . )) يَقُولُ :السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلُ: عَلَيْكَ . ))

اورائی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر والنین سے کہ رسول اللہ سکالین کے فرمایا: یہودیوں میں سے کوئی جب مصیں سلام کہتا ہے تو ''السّامُ عَلَیْکُم'' (تم پرموت ہولین تم مرجاوً) کہتا ہے پستم جواب دو: عَلَیْکَ (جھے یہ)

# المقبق المحيح المخاري المخاري المخاري

الموطأ (رواية يجيل ٢٠٠١ ح ١٨٥٦، ك٥٣ ب٢ ح٣) التمهيد ١١ر٨٥، الاستذكار: ٩٢ ١٥

🖈 وأخرجها لبخاری ( ۱۲۵۷ )من حدیث ما لک، ومسلم (۲۱۶۴ )من حدیث عبدالله بن دینار به

## **∰ تنته ∰**

- 🛈 کفارکوالسلام علیمنہیں کہنا چاہئے۔اگروہ سلام کریں تو وعلیم سے ان کو جواب دینا جاہئے۔
- 🗨 یہود ونصاری اور تمام کفارمسلمانوں کے پکے دشمن ہیں اوراس دشمنی میں وہ سبمتفق ہیں۔
  - سلام کا جواب دیناواجب اور ضروری ہے۔
- ﴿ نِي كُرِيمُ مِنَا اللَّهِ عَلَى شَانَ مِينَ الرُّكُونَى كَافْرَصْرَ مَ كُتَا فِي كَرْتَ وَدُوسِ دِلائل كَي رُوسِهُ أَسِيقُلْ كَرُدِيا جَائِكَ كَارِ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَا أَنْ عَلَيْهُ وَكَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَكُلِّ عَلَيْكُوا وَمُعَالِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَمُعَلِّذُ وَلَا عَلَيْكُوا وَعَلَيْكُوا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَكُولُ وَالْمُعُلِّ عَلَيْكُمُ كُلِّ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْعُلِي عَلَيْكُوا لِمُعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعَلِّ عَلَيْكُولُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُولُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ وَالْعُلِي وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ
- ایک یمنی شخص نے سیدنا ابن عباس ولائٹیؤ کے نابینا ہونے کے بعدوالے دور میں آپ کوسلام کہا۔السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ
   کے بعدال شخص نے پچھ کلمات کا اضافہ کیا تو عبداللہ بن عباس ولائٹیؤ نے فرمایا: سلام تو بر کاتہ پرختم ہو گیا ہے۔

(الموطأ ٢/٩٥٩ ح ١٨٥٥، وسنده صحيح)

😙 اگرکوئی مخص کسی کےخلاف شخت زبان استعال کرئے قشری حدودکومدِنظرر کھتے ہوئے بختی کے ساتھاس کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

C PZP

كالم منوطئ إمتام ماليك

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا این عمر دلائٹیئے سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مثل نیٹیئم کومشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرمار ہے تھے: سُنو! یقیناً فتنہ یہاں ہے، یقیناً فتنہ یہاں ہے، یقیناً فتنہ یہاں سے شیطان کا سینگ (بڑا فتنہ ) نظرگا۔

[۲۹۳] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يُشيرُ إِلَى المَشْرِقِ يَقُولُ : ((هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَا هُنَا! إِنَّ الفِتْنَةَ هَا هُنَا! مِنُ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرِنُ الشَّيْطَانِ .))

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية بحيل ٢٥/١٨٩ ح ١٨٩٠) ١٨٢٠) التهميد ١٨١٨ اا الاستذكار ١٨٢٦

🖈 وأخرجه البخاري (٣٢٧٩) من حديث ما لك به .

### **♦ تنت ♦**

- مشرق سے مرادعراق کاعلاقہ ہے جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔
  - 🕜 مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۲۰
    - 🕝 شیطان کے سینگ سے مراد بڑا فتنہ ہے۔
- 🕝 رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كوالله تعالى نے وحی كے در يع سے غيب كى جوخبريں بتائى ہيں و من وعن پورى ہوكررہيں گا۔
  - قیامت کی بہت سی نشانیوں کاظہور ابھی تک باقی ہے۔
    - 🕤 بیحدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔
  - ② الله كے سيح رسول نبى كريم مَنَا يَيْمَ مِر بنيول كاسلسله بميشه كے لئے ختم كرديا كيا ہے۔
  - عراق میں بہت سے فتنے ہوئے تھے مثلاً شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ دیکھئے التمہید (۱۲/۱۱)

یعن فتنه پردازوںاورظالموں نے سیدناحسین رٹھائٹۂ کوشہید کردیا تھا جو کہ بہت بڑاظلم ہے۔عراق کر بلاء( کرب وبلاء) میں ظالم اور مظلوم کے درمیان جومعر کہ ہوااس کاخمیاز وابھی تک اُمت بھگت رہی ہے۔

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر وٹی تنفیئہ سے) روایت ہے کہ جب ہم سننے اور اطاعت کرنے پر رسول اللہ منگی تی ہمیں منگی تی ہمیں منگی تی ہمیں منگی تی ہمیں ایک منتخبہ منگی تی منازی استطاعت ہو۔

[**٢٩٤**] وَبِهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا بِايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكِهُ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكِهِ عَلَى السَّمُعِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّئِكِ : (( فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ .))

## C TZT

## (ح) موطئ إمّام ماليك

## 🕸 تفريج 🕸 البخاري

الموطأ (رواية تجيل ١٩٨٢/ ح ٤٠ ١٩،ك ٥٥ ب اح ١) التمهيد ٢١ر٣٣٤،الاستذ كار:١٨٣٣

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۰۲۷) من حديث ما لك، ومسلم (۱۸۶۷)من حديث عبدالله بن دينار به

## **₩ "iii \**

- 🕦 ہرانسان پراس کی استطاعت کے مطابق رسول الله سَکاتیا ﷺ کی اطاعت فرض ہے۔
  - 🕜 اسلام میں دوہی بیعتیں ہیں:

اول: رسول الله مثَالِيَّيَّةً كَلِي بيعت

دوم: خلیفهاور حکمران کی بیعت

ان کےعلاوہ کسی تیسری بیعت کا اسلام میں کوئی شوت نہیں ہے، جا ہے یہ بیعت کسی نام نہاد کا غذی پارٹی کی ہویا کسی پیرکی۔

⊕ سیدناابوغادیہ رٹائٹنۂ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَٹائٹیئلم کی بیعت کی تھی۔شاگر دنے پوچھا: آپ نے اپنے دا کیں ہاتھ کے ساتھ بیعت کی تھی؟افھوں نے فرمایا: جی ہاں۔(منداحہ ۱۸٫۵ح۲۰۱۰وسندہ حن)

سیدنا واثلہ بن الاسقع رٹیاٹنؤئے نے داکیں ہاتھ کے ساتھ رسول اللّٰہ مَٹَاٹِیْٹِم کی بیعت کی تھی ،اس داکیں ہاتھ کوابوالاسودالجرثی رحمہاللّٰہ نے لےکراپی آٹکھوں اور چبرے پر پھیرا۔ دیکھئے منداحمہ (۱۲۰۱۲ مسندہ صحیح)

معلوم ہوا کہا کیک ہاتھ سےمصافحہ افضل ہے۔ای طرح بعض آ ٹارکومدِ نظرر کھتے ہوئے عرض ہے کہ دو ہاتھوں سےمصافحہ بھی جائز ہے۔

[790] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ :

(( أَيُّمَا رَجُّلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر رفیانٹیڈ سے) روایت ہے کہ رسول الله مُنالٹیلم نے فرمایا: جو آدمی اپنے (مسلمان) بھائی کو کا فر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کی طرف یہ (فتویل) لوٹ جانا ہے لیعنی دونوں میں سے ایک کا فر ہوتا ہے۔

البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيٰ ۲۹۸۳/۲ من ۱۹۱۰ ک ۵۹ ب اح۱) التمهيد ۱۷۳۷، الاستذكار: ۱۸۴۲ المح وأخرجه البخاري (۲۱۰۴) من حديث ما لك، ومسلم (۲۰) من حديث عبدالله بن دينار به.



## و منوطئ إمّام ماليك

#### **﴿ تنته**

- 🕦 صحیح العقیده مسلمان بھائی کی تکفیر کرناحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
- 🕑 تکفیراورتکفیریوں ہے کلی اجتناب کرنا جائے۔ بیلوگ کفارومشر کین کوچھوڑ کرضیح العقیدہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔
  - 😁 جو شخص واقعی کا فرہشرک یا گمراہ ہے تو اس سے اعلانِ براءت کرنا ایمان کی نشانی ہے اورالولاء والبراء کا یہی تقاضا ہے۔
    - 🕝 شرک و کفر کے علاوہ کسی گناہ کے ارتکاب ہے کوئی بھی کافرنہیں ہوتا اِلا پیر کہ وہ اسے حلال سمجھے۔
- رسول الله مَثَالِيَّةِ إِنْ وَ وَ دَمِيوں كَا ذَكِر كِيا جَن مِيس سے ايك قر آن كا قارى اور اسلام كا دفاع كرنے والا تھا، أس نے اپنے پڑوى پرشرك كا فتو كى لگانے والے كوشرك كے زيادہ قريب قرار ديا۔
   ديكھيے تھيے ابن حبان ( الاحسان : ٨١ وسندہ حسن و حسنہ البز ار فی البحر الزخار ٢٢١،٢٢٠ ح ٩٣ ٢٥ وابيثمی فی مجمع الزوائد ارد ١٨٨)
  - 🕥 مشہورتا بعی عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ نے کہا: ہروہ چیز جس میں اللہ کی نافر مانی کی جائے کبیرہ گناہ ہے۔

(شعب الايمان للبهتي ار٣٧ ح٣٩٣ وسنده صحح)

ک سیدناعبدالله بنعباس دلی نیخ نے فر مایا: ہروہ چیز جس سے اللہ نے منع فر مایا ہے ، کبیرہ گناہ ہے۔ (شعب الایمان کلیم تین د کھے شعب الایمان ۲۹۲ وسندہ حسن )

اوراسی سند کے ساتھ (عبداللہ بن دیناررحمہاللہ ہے)
روایت ہے کہ خالد بن عقبہ کا گھر جو بازار کے قریب
ہے، میں اور (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رفائنی وہاں
موجود ہے کہ ایک آ دمی نے آ کر ان (ابن عمر وہائی وہاں
سے سرگوشی (رازی بات) کرنی چاہی اورعبداللہ بن عمر کے پاس میر سے سواکوئی دوسرانہیں تھا سوائے اس مرد
کے جوآپ سے رازی بات کرنا چاہتا تھا تو عبداللہ نے
ایک آ دمی کو بلایا حتی کہ ہم چار ہو گئے ۔ پھر انھوں نے
مجھے اور بلائے جانے والے آ دمی کو کہا کہ تم دونوں ذرا
بیجھے ہٹ جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ منگائی کو یہ
فرماتے ہوئے سا ہے کہ (جب تین آ دمی ہوں تو) ایک
کوچھوڑ کردوآ دمی آ پس میں سرگوشی نہ کرس۔

[ ۲۹۲] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُنَا جِيهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَحَدٌ عَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيهُ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَا يُنَاجِيهُ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَا أَنْ أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ اللّذِي دَعَا: استأُخِرا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ اللّذِي دَعَا: استأُخِرا شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: ( لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ .))



## و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ

## 🐼 تعقیق 🍪 سنده صحیح

## 🍪 تفریع 🍪

الموطأ (رواية ١٩٨٨ ح ١٩٢٢، ك ٥٦ ب ٦ ح١٣) التمهيد كار١٢٠،الاستذكار ١٨٥٨

🖈 وأخرجه ابن حبان (الاحسان:۵۸۱) من حديث ما لكبه.

## **\*\*\*\***

- 🕦 اگر مجلس میں کل تین آ دمی ہوں تو دوآ دمیوں کے لئے آپس میں سر گوثی کرنا جائز نہیں ہے۔
  - 🕑 سيدناابن عمر والنفية برمعاملي مين سنت ونبوى كابميشه خيال ركھتے تھے۔
    - ضرورت کے وقت بازار جانا جائز ہے۔
      - 🕝 نيز د يکھئے حديثِ سابق: ٢٥٨

[۲۹۷] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ: (( لَسُتُ بِآ جِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر ولائٹیؤ سے) روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول الله مثالی کی آ واز دی اور کہا: یا رسول الله ایک کا فسب (سمسار) کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو آپ نے فرمایا: نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔

# تفتیق که سنده صحیح که تفریع که

الموطأ (رواية ليحيٰ ٢٨/١٩ ح١٨/١، ك٥٩ ب٥ ج١١) التمهيد كار١٣٠ ،الاستذكار: ١٨٠٨

🖈 وأخرجه الترندي (۹۰ ۱۷ وقال: ''هذا حديث حسن صحيح'') والنسائي (۷۷/۱۹ ح ۴۳۲۰) من حديث مالك به. ورواه البخاري

(۵۵۳۷)ومسلم(۱۹۴۳)من حدیث عبدالله بن دینار به .

## 

- ضب (سمسار/سانڈا) حلال ہےجیسا کہدوسرےدلائل سے ثابت ہے۔مثلاً دیکھئے حدیث سابق: ۵٠
  - 🕝 اگرکوئی حلال چیز پسندنه ہوتواہے کھانا ضروری نہیں ہے۔



و مُوك إِمَّام مالِكُ

[ ۲۹۸] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِي مِثْلُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ فَحِدِّثُونِي مَا هِي ؟)) فَوقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي وَوقَعَ في نَفْسِي فَوقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي وَوقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَاستَحْيَيْتُ فَقَالُوا : حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هِي ؟ فَقَالَ : ((هِي النَّخُلَةُ )) قَالَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَحَدَّثُتُ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ابْنُ عُمَرَ بَنَ الخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ : لَأَنْ تَكُونَ وَلُنَهَا احَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

كَمُلَ حَدِيثُهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُهُ: (( لَا يَنْظُرُ الله )) في بَابِ زَيْدٍ وَحَدِيْثُ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ في بَابِ نَافِعٍ.

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابن عمر دالیٰ ورختوں میں سے کہ رسول اللہ منا یُریِّ نے فرمایا: درختوں میں سے ایک ایساورخت ہے، جس کے بیتے (ساراسال) نہیں گرتے اوراس کی مثال مسلمان آدئی کی طرح ہے، مجھے ہتاؤ کہ بیکون سادرخت ہے، تو لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوپنے گے اور میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں حیا کی وجہ سے نہ بولا۔ پھر لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! ہمیں بتا کیں کہ یہ کون سا درخت ہے، آپ نے فرمایا: وہ مجور کا درخت ہے۔ ورخت ہے۔ والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے (اپنے والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے (اپنے والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے فرمایا: اگرتم یہ والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے فرمایا: اگرتم یہ والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے فرمایا: اگرتم یہ والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میں نے فرمایا: اگرتم یہ والد) عمر بن الخطاب (ڈالیٹی کے کہا: پھر میرے بن دیک فلال عمر سے بھی زیادہ پہندیدہ ہوتی۔ بیان کردہ عبداللہ بن دینار کی عبداللہ بن عمر ڈالیٹی کے بیان کردہ عبداللہ بن دینار کی عبداللہ بن عمر ڈالیٹی کے بیان کردہ

حبداللد بن دیناری حبداللد بن عمر سی تیزی سے بیان روہ حدیثیں کمل ہوگئیں اور ایک حدیث زید (بن اسلم) کے باب (ح۱۲۵) میں گزر چکی ہے اور دوسری نافع کے باب (ح۲۰۲) میں گزر چکی ہے۔

# البخاري البخاري البخاري

ا و اخرجد الجو برى (۲۸۶) من حديث ما لك به ورواه البخارى (۱۳۱) من حديث ما لك ، وسلم (۲۸۱۱) من حديث عبرالله بن ويناربه .

## **\*\* \*\*\* \*\*\***

- 🛈 بیروایت محمد بن الحسن الشیبانی کی طرف منسوب الموطأ (ص۹۹،۳۹۹ هم ۹۶۲) میں بھی امام ما لک کی سندہے موجود ہے۔
  - 🕜 سيدناعبدالله بن عمر دلائفه بهت براے عالم تھے۔
  - علم کی با تیں یو چھنے اور بتانے سے شرم نہیں کرنی چاہئے۔

#### www.sirat-e-mustageem.com



## موطئ إمّام مالكُ

- کھجور کا درخت برکت والا درخت ہے۔
- بعض اوقات بہیلی نما سوال کر کے شاگر دوں کے علم کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔
  - 🕤 علم سجھنے کے لئے پوری کوشش کے ساتھ ہرونت مصروف رہنا جا ہے۔
  - اگرشر بعت کی مخالفت نه مورن موتو بروقت برون کااحتر امضروری ہے۔
- کسی چیز کے ساتھ مشابہت کا پیمطلب نہیں کہ دونوں چیزیں ہرصفت میں ایک جیسی ہیں۔
  - صحیح سیح سلمان کا کتاب وسنت کے مطابق ہرکام فیر ہی فیر ہوتا ہے۔
    - نریفوائد کے لئے دیکھے فتح الباری (ار۱۳۵ سے ۱۲۱)

## سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[۲۹۹] مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَرُاكِ بُنِ مَالكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَالكٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله، عَلَيْنَ قَالَ :

((كَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

صَدَقَّةٌ .))

كَمُلَ حَدِيْثُ ابن دينَارٍ.

(سیدنا) ابو ہریرہ (طُلِقَیْنُ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیٰنِ نِ اس کے غلام اور گھوڑ ہے میں کوئی صدقہ (زکوۃ) نہیں ہے۔

عبدالله بن دینار کی بیان کرده حدیثیں مکمل ہوئیں۔

## 

الموطأ (رواية يجينار ٧٥٤ ح ١١٤ ،ك ١٤ ب ٢٣ ح ٣٥) التهيد ١١٧٣ ،الاستذكار ٤٩٨٠

🖈 وأخرجه مسلم (٩٨٢) من حديث ما لك به .

#### **♦ ::::**

- 🕥 کسی آ دمی کے جتنے بھی گھوڑ سے یاغلام ہوں، اُن پرکوئی زکو ۃ فرض نہیں ہے۔
  - 🕑 گھوڑوں کےسلسلے میں دیکھئے حدیث سابق: ۸ کا،۲۱۵
    - 🕝 معلوم ہوا کہ ز کو ہے تھم سے بعض چیزیں متثنیٰ ہیں۔
      - عام کی تخصیص خاص دلیل سے جائز ہے۔

## (r29)

## عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَتِيْكٍ : حَدِيْثَانِ

[٣٠٠] مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدُ اللّهِ بِنُ عَمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيةَ وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيةَ وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيةَ وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى اللّهِ عَلَيْتُ فَقَالَ لَي عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ مَسْجِدِ كُمْ هَلَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَنْ مَسْجِدِ كُمْ هَلَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنْهُ فَقَالَ : هَلُ تَدْرِي مَالثَّلَاثُ اللّي بِهِنَّ نَاحِيةٍ مِنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرُنِي بِهِنَّ وَعَلِيهِ مَا وَلَا يُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ فَأَعْطِيهُمْ عَدُوًّا مِنْ عَيْرِهِمْ وَلَا يُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ فَأَعْطِيهُمْ عَدُوًّا مِنْ عَيْرِهِمْ وَلَا يُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ فَأَعْطِيهُمَ عَدُولًا مِنْ عَمْرَ : صَدَقْتَ فَلَنُ يَزَالَ ٥ الهَرْجُ بِأَنْ يَوْمِ القِيَامَةِ .

(سیدنا) عبداللہ بن عبداللہ بن جابر بن علیک ( ر اللہ اللہ کے دیہاتوں میں سے ایک گاؤں بنو معاویہ میں ہمارے پاس عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کا تعصیں پتا ہے کہ رسول اللہ منالیہ کیا تعصیں پتا ہے کہ رسول اللہ منالیہ کیا تعصیں پتا ہے کہ رسول اللہ معید کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیاتو انھوں نے کہا: کیا تعصیں پتا ہے کہ آ پ نے کون می مین دعا کمیں ما گلی تعمیں؟ میں نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: جی ان کے بارے میں بتاؤ ۔ میں نے کہا: آ پ نے دعا فرمائی کے مسلمانوں پر غیر مسلم دشمنوں کو کمل غلبہ نہ ہواور اللہ کہ مسلمانوں پر غیر مسلم دشمنوں کو کمل غلبہ نہ ہواور اللہ کرے ۔ یہ دونوں دعا کمیں قبول ہو کیں ۔ اور آ پ نے دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو قبل میں قبول ہو کیں ۔ اور آ پ نے کہا: تم دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو آ پس میں نہ لڑا نے تو یہ دعا ویل نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کے کہا: تم قبول نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کہا: تم قبول نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کہا: تم قبول نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کہا تم کہا: تم قبول نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کہا تم کہا: تم قبول نہیں ہوئی ۔ تو عبداللہ بن عمر ( ر اللہ اللہ کہا تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا تم کہا تم کہا: تم کہ

## پ تمنی پ سنده صحیح پ تفریج پ

الموطأ (رواية يحيٰ ار٢١٦ ح٠،٥٠٨ ، ك١٥ ب ٨ ح٣٥) التمهيد ١٩٢٨ ١٩١٨ الاستذكار ٣٧٣٠

﴿ وَأَخْرِجِهِ الْحَاكَمُ (٢٨٩٠) من حديث ما لك بوصحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وللحديث المرفوع شاهد عند مسلم (٢٨٩٠) ٥ من رواية يحيي و جاء في الأصل: "يَرَاكَ " .

o من روايه يحي و جاء في الا ﴿ **تَنْقُ** ﴿

- 🛈 علم کے لئے سفر کرنامسنون ہے۔
- 🕝 سیدناابن عمر والند؛ اتباع سنت میں ہمیشہ مستعدر ہے تھے۔



## (ح) منوطئ إمّام ماليك

- مسلمانوں میں باہم قل وقال قیامت تک ہوتار ہے گا۔
- پوری ہو چکی ہے۔
- دین اسلام قیامت تک دنیامیں باقی رہے گااورا ہے کمل طور پرفنا کرنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ نا کام رہیں گے۔
  - 🕥 قحطسالی اور بھوک ہے ساری امت بھی ہلاک نہیں ہوگ۔
- زید بن اسلم رحمہ اللہ نے فر مایا کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو تین با تیں ہوتی ہیں: یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اسے مؤ خرکر دیا
   جاتا ہے اور یااس (کے گناہوں) کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (الموطأ ۱۱۷۱۱ ح۵۰۵ دسندہ سیح)
  - دعاصرفاللدسے مانگن حیاہئے۔

[٣٠١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَتِيْكِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكِ وَهُو جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَتِيْكِ وَهُو جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

((الشَهَادَةُ سَبُعٌ سِوَى القَتْلِ في سَبِيْلِ اللهِ: المَطْعُونُ شَهِيدٌ والغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الجَنْبِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهَدْمِ الحَرِيقِ شَهِيدٌ والَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهَدْمِ

(سیدنا ) جابر بن عتیک (طالفنهٔ) سے روایت ہے کہ (سیدنا ) عبداللہ بن ثابت (طالفہ ) کی بہار رسی کے لئے رسول الله مَالَيْنَامُ تشريف لائے تو ديکھا که وہ تکلیف کی وجہ سے مغلوب (بے ہوش) ہو گئے ہیں۔ آپ نے انھیں آواز دی تو انھوں (عبداللہ بن ثابت طالنین ) نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول الله مَالَيْنَامِ نے انا لله وانا اليه راجعون ريرُ ها اور فرمايا: ال ابوالربيع! مم تمھارے بارے میں بےبس ہیں۔تو عورتوں نے تیز یا تیں کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ ( جابر ) ابن عتیک (طالفنهٔ) انھیں حیب کرانے لگے تورسول الله مَالَّ لَیْمَا نے فر مایا: انھیں چھوڑ دو۔ جب وہ فوت ہوجا ئیں تو پھرکوئی بھی رونے والی (اونچی آواز سے ) نہ روئے لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! وجوب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: جب فوت ہو جائیں۔ پھران کی بیٹی نے (اینے باپ کو پکارتے ہوئے ) کہا: اللہ کی قتم! میں یہ معجھتی ہوں کہ آپ توشہیر ہونا حاجے تھاور آپ نے جہادیر جانے کے لئے تیاری بھی کررکھی تھی! تورسول اللہ مَنَا يَنْ الله نِهِ الله عِنْ الله عِنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله اجر بلندفر مایا ہے اورتم شہادت کے سجھتے ہو؟ لوگوں نے



## و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

شَهِيْدٌ وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيْدَةٌ .))

کہا: اللہ کے راستے میں قتل ہوجانا۔ تو رسول اللہ مَالَّيْتُوَّا فَرَ مَایا: اللہ کے راستے میں قتل ہوجانے کے سوابھی اور سات شہادتیں ہیں: طاعون میں مرنے والا شہید ہے، ڈات الجنب (پلی کی ایک بیماری) میں مرنے والا شہید ہے، بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرجانے والا بیماری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرجانے والا شہید ہے، جی کر مرجانے والا شہید ہے، جی حال کر مرجانے والا شہید ہے، جی حالت میں مرجانے والا شہید ہے اور بی جننے کی حالت میں مرجانے والی عورت شہید ہے اور بی جننے کی حالت میں مرجانے والی عورت شہید ہے۔

# 

الموطأ (رواية يحيي ار٣٣،٢٣٣ ح ٥٥٥، ك١١ بااح ١ سنحولمعني ) التمهيد ٢٠١٦، الاستذكار ٥٠٩

☆ وأخرجه ابو داود (۱۱۱۱) والنسائی (۳/۱۱ ح ۱۸۴۷) من حدیث ما لک به وضحمه ابن حبان (الموارد: ۲۱۲۱، الاحسان: ۲۹۳۹)
۱۸۰۰/۳۱۸۹/۳۱۸۹) والحاکم (۳۵۳٬۳۵۲) ووافقة الذہبی .
۱۸۰۰/۳۱۸۹/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸۹
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸
۱۸۰/۳۱۸

- ① رسول الله مَا لِيُعِيْمُ مشكل كشانبيس بلك صرف ايك الله بي مشكل كشا --
- میت یا مرنے والے پر آواز کے بغیر آنسوؤں کے ساتھ رونا جائز ہے۔
  - 🕝 مشخص کواس کی نیت کی مطابق اجرملتا ہے۔
- شہداء کی بہت ی قسمیں ہیں جن میں سے بعض کااس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔
- مصیبت کاعلم ہونے کے بعدا ناللہ وا ناالیہ راجعون کہنا سنت اور فضیلت والاعمل ہے۔
  - 🕥 اونچی آواز سے نوحہ کرتے ہوئے روناممنوع ہے۔
- رسول الله مَثَالِيَّةُ إلى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ
  - یارکی بار پری کے لئے جاناسنت اورثواب کا کام ہے۔
  - سیدناعبدالله بن ثابت رئاللهٔ؛ بری فضیاتوں والے صحابی تھے۔
    - 🛈 مرنے والے سے ضروری اور مفید باتیں کرناصیح ہے۔

## CAPAP

## عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ أَبُّو طُوَالَةَ :حَدِيْثَانِ

نبی مَنَا الله مَنَا اللهِ عَاكَثه (وَلَا اللهِ عَلَيْهُا) سے روایت ہے کہ
رسول الله مَنَا اللهِ عَلَیْهُا دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ
جنبی ہوجا تا ہوں اور میراروزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے؟ تو
رسول الله مَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَیٰ ہوجا تا ہوں اور میراروزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بین نہا تا ہوں
ہوں اور میراروزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بین نہا تا ہوں
اور روزہ رکھتا ہوں۔ اس آدی نے کہا: یارسول الله!
آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں، الله نے گنا ہوں کے
اور آپ کے درمیان (نبوت سے) پہلے (بھی) اور بعد
معصوم ہیں۔ پس رسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْمُ غصے ہوئے اور فرمایا:
معصوم ہیں۔ پس رسول الله مَنَا اللهِ عَلَیْمُ عَصِہ ہوئے اور فرمایا:
الله کو تم ایس امید کرتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ
زیادہ جانے والا اور اس کی حدود کوتم میں سب سے زیادہ
زیادہ جانے والا ہوں۔

## 

الموطأ (رواية يحيٰ ارو ۲۸ ح ۲۸ م) ١٨ ب م ح و) التمهيد ١م ١٨ م، الاستذكار: ٥٩٦

🖈 وأخرجها بوداود (۲۳۸۹) من حديث ما لك، ومسلم (۹ 🗷 ۱۱۱۰) من حديث عبدالله بن عبدالرحمٰن الانصاري به

سقط من الأصل واستدركته من رواية يحى بن يحى .

## ∰ تنقه ∰

① نبی کریم مَنَا ﷺ گنا ہوں سے بالکل پاک تھے۔آپ سے کی گناہ کا صدور نہ نبوت سے پہلے ہوا ہے اور نہ نبوت کے بعد۔ صلّی اللّٰہ علیہ و آلہ و سلّم و فداہ أبي و أمي و روحي .

🗨 اگررات کوکس شخص پر جنابت یااحتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اس پر فوراً نہانا ضروری نہیں ہے بلکہ نہانے کا تعلق صبح کی



نماز کے ساتھ ہے لہذاروز ہ رکھنے والا پہلے سحری کھالے اور بعد میں نہالے۔

- نبی مَثَاثِیْنِ بشر ہونے کے باوجود ہمارے جیسے نہیں بلکہ خیر البشر اور نور ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ مَثَاثِیْنِ کا پسینہ بھی کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔
- رسول الله مَالَيْدَ ونول جہانوں كے سردار ہونے كے باوجود شرعى احكام ہے مبرانہيں تھے تو دوسرے انسان اعمال واحكام
   یوسر کری ہوسكتے ہیں۔
  - نیز د یکھئے صدیث: ۳۳۹،۳۹۵

[٣٠٣] وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ (سيدنا أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِمُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهُمْ فَالْ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ : ( إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ جَلالتِ عَلَيْهُمْ فَى اللّٰهِ عَلَيْهُ : ( إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ جَلالتِ عَلَيْهُمْ فَى اللّهَ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّاً ظِلّْمُ . )) عائم اللّٰهُ فَي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّاً ظِلْمُ . ))

## 🕸 تعقیق 🕸 سنده صحیح

ا ت**خریج** که مسلم

الموطأ (رواية تيجي ٩٥٢/٢ ح ١٨٠٠) ١٥ ب٥ ح ١٣) التمهيد ١١٨٣٨، الاستذكار ٢٤٧١،

🖈 وأخرجه مسلم(۲۵۶۲)من حدیث ما لک به .

## **♦ تنت ♦**

- صرف الله كے لئے ايك دوسرے سے محبت كرنا بہت فضيلت والا كام ہے۔
  - 🕝 نیزد کیھئے ح۵۵،۲۳۲،۱۵۸
- قول راج میں صدیث قدی کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دیکھے تحریر علوم الحدیث تصنیف الشیخ عبداللہ
   بن یوسف الجدیج العراقی وھومن المعاصرین (جاص ۳۷)
  - ہڑمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے۔
  - اسلام ہی وہ دین ہے جو محبت بانٹ رہا ہے اور آپس میں اخوت و بھائی چارے کو فروغ دے رہا ہے۔

# حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا: لَهُ عَنْ عُرُوَةَ حَدِيثًا وَاحِدٌ

عروہ بن الزبیر (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں مروان بن الحکم ( الاموی ) کے پاس گیا تو ہم نے فداکرہ کیا کہ کس چیز سے وضو (لازم) ہوتا ہے تو مروان نے کہا: ذکر ( آلکہ تناسل ) کو چھونے سے وضو (ضروری) ہے۔عروہ نے کہا: مجھے اس کاعلم نہیں ہے تو مروان نے کہا: مجھے بسرہ بنت صفوان (والله اللہ منا اللہ

[ ٣٠٤] مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بَنَ التَّكِيرِ بُنِ عَمْرو بْنِ حَزْم أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بَنَ التَّكِيرِ يَقُولُ : ذَخَلْتُ عَلَى مَرُوانَ بِنُ الحَكِيمِ فَلَا كُرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ فَقَالَ مَرُوانَ بِنُ الحَكِيمِ مَسِّ الدَّكِرِ الوصُوءُ فَقَالَ عُرُوةٌ : مَا عَلِمْتُ ذَالِكَ فَقَالَ مَرُوانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ ابْنَةُ صَفُوانَ ذَالِكَ فَقَالَ مَرُوانً : مَا عَلِمْتُ اللهِ عَلَيْتَ بُسُرَةُ ابْنَةُ صَفُوانَ ذَالِكَ فَقَالَ مَرُوانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ ابْنَةً صَفُوانَ اللهِ عَلَيْتَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتَ وَسُلُ : ( إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَشَّأُ . ))

## 

الموطأ (رواية يحيٰ ار ٢٣م ٨٨٠) ٢ ب١٥ ح ٥٨ ) التمهيد ١٨٣٨ ، الاستذكار : ٨٨

الله وأخرجه الوداود (۱۸۱) من حديث ما لك، والنسائي (۱۰۰ ت ۱۲۳) من حديث عبد الرحمٰن بن القاسم عن ما لك به وسنده حسن وقواه ابن الملقن في تحفة الحتاج (۱۸۱ ت ۲۵) وللحديث شوام كثيرة . ٥ و ذا د في الأصل هاهنا بعده : " وَسَلَّمَ "!

## 

① مروان بن الحکم پرروایتِ حدیث میں جرح مفسر ثابت نہیں ہے لہٰ ذااس کی بیان کردہ روایت کم از کم حسن لذاتہ کے حکم میں ہے اور باقی سند بالکل صحیح ہے۔اس حدیث کے بہت سے شواہد بھی ہیں۔مثلاً: حدیث ابی ہر برہ ڈٹاٹٹٹٹو (صحح ابن حبان ،الاحیان:۱۱۱۵) حدیث زید بن خالد الحجنی ڈٹاٹٹٹؤ (احد ۲۱۹۶۵ - ۲۱۲۸ وسندہ ضعیف،الز ہری مدلس وعنعن وباقی السندھن لذاتہ)

سیدناابن عمراورسیدناابن عباس وللفیکانے فرمایا: 'من مس ذکرہ توضا ''جواینے ذکرکوچھوئے وہ وضوکرے۔

(مصنف ابن الى شيبه ار١٦٢ اح ٢٣ ١٤١١، وسنده صحيح)

سيده عائشه رئي شخبًا نے فرمايا: ''إذا مست الموأة فوجها تو ضأت ''اگركوئي عورت اپني شرمگاه كوچھوئے تووه وضوكر ــــــــ (المتدرك للحاكم ار ١٣٨٨ ح ١٣٨٠ وسنده حن )

سیدناسعد بن ابی وقاص ر الفیز نے اپنے بیٹے سے پوچھا: کیا تم نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں!
 تو سعد طالفیز نے فر ماما: اُٹھ اور وضو کر۔ (الموطا ۱۳۸۱ ح ۸۹ دسندہ صحح)

## 

- سیدناابن عمر و النیخ فرماتے تھے: جبتم میں سے کوئی اپنے ذکر کوچھوئے تو اس پروضو واجب ہو گیا۔ (الموطأ ۱۳۶۱ جـ ۹۰ وسندہ صحح ) سیدنا ابن عمر ولی نیخ نے ایک دفعہ شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تھا پھر بھول کرنماز پڑھ لی پھر جب آھیں یا د آیا تو دوبارہ وضوکر کے اس نماز کا اعادہ کیا۔ (الموطأ ۱۳۳۱ ج۲۰ وسندہ صححے )
  - 🕜 عروه بن زبیر رحمه الله نے فرمایا: جس نے اپنی شرمگاه کوچھوا تو اس پروضووا جب ہوگیا۔ (الموطأ ۱۳۸۱ ح ۹۰ب، دسنده هجی)
- ان احادیث و آثار کے برعکس فحاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے: ''مس ذکرہ أو ذکر غیرہ لیس یحدث عندنا…'' جو شخص اسینے یا کسی دوسرے کے ذکر کو چھوئے ، ہمارے نزدیک اس کا وضونہیں ٹوشا۔ (جاس ۱۳)!!
  - 🕤 حصول علم کی خاطر مختلف موضوعات پر مذا کر ہعلائے دین کا طر ۂ امتیاز ہے۔
  - ② اگرکسی چیز کے بارے میں علم نہ ہوتو قبل و قال کے بجائے صاف انکار کر دینا چاہئے اور یہی سلف صالحین کا طریقتہ کارہے۔
    - ایک روایت میں ذَکر کے بارے میں آیا ہے کہ (( بضعة منه .)) بیاس کا ایک ٹکڑا ہے۔ (ابوداود:۱۸۲،وسندہ حن)
      - پیروایت درج بالا حدیث وآثار کی رُوسے منسوخ ہے۔ عبد میں صح
        - خبر واحدا گرضیح ہوتواس پرایمان ومل فرض ہے۔

## عَبَّادٌ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

[٣٠٥] مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَرْمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بَنَ زَيْدِ المَاذِنيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ دِدَاءَهُ حَيْنَ استَقْبَلَ القِبْلَةَ.

(سیدنا) عبدالله بن زید المازنی (و الله نظرف اسیدنا) عبدالله بن زید المازنی (و الله نظرف به که درسول الله مثل الله نظرف تشریف لے گئے پھر آپ نے (نماز استدقاء پڑھ کر) پانی (بارش) کے لئے دعاما تکی اور جب (دعا کے لئے) قبلہ رخ ہوئے توانی چا در اُلٹ دی۔

## 

الموطأ (رواية يجي ار ١٩ و ١٩٠٥) ساباح الاستدكار ١٦٤١ الاستدكار ١٨١٨ الموطأ

🖈 وأخرج مسلم (٨٩٨) من حديث ما لكبه.



- نماز استسقاء سنت ہے۔ استسقاء یانی یعنی بارش مانگنے کو کہتے ہیں۔
- 🕑 عباد بن تمیم رحمه الله کے چیاسید ناعبدالله بن زید بن عاصم الماز نی الانصاری واللین کی اس روایت کی دوسری سند میس آیا ہے کہ

# و موائ إِمَّامِ مالِكُ اللَّهِ مُوالْ أَمَّامِ مالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

میں نے نبی مَنْ اللَّیْوَ کُم کواس دن دیکھا جب آپ استسقاء کے لئے نکلے، پھر آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ پھیری اور دعا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رُخ کیا پھر آپ نے اپنی چا در بایٹ دی پھر آپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کیں جن میں جبری قراءت کی۔ قبلہ کی طرف رُخ کیا پھر آپ نے اپنی چا در بایٹ دی پھر آپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کی جن میں جبری قراءت کی۔ (صحیح مسلم:۸۹۳)

اس مدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ استبقاء کی نماز مسنون ہے کیکن اس کے برخلاف فقہ حنفی کی کتاب الہداید میں کھا ہوا ہے: 'کیس فی الاستسقاء صلاوۃ مسنونۃ فی جماعۃ ''(امام ابو صنیفہ نے کہا:) استبقاء کے موقع پرنماز باجماعت مسنون نہیں ہے۔ (جاص ۲۷۱، باب الاستقاء)!!

🕝 دعا کرتے وقت ہاتھ کی پشت آسان کی طرف ہو۔ (صحیحملم: ۸۹۵)

ہتھیلیاں چېرے کےسامنے ہوں اور ہاتھ سرسے او نچے نہ ہوں۔ (صحح ابن حبان ،الاحیان: ۲ ۸۷ دسندہ صحح ،منن ابی داود:۱۱۸۸)

- چادر بلٹنے سے مرادیہ ہے کہا ہے اللہ! لوگوں کی حالت بدل دے اور بارش نازل فرما۔
- نیک اور مقی آ دمی سے استسقاء کی نماز پڑھوا نا اور دعا کروانا بہتر ہے۔ دیکھیے سیجے بخاری (۱۰۱۰)
  - 🕥 نيزد يکھئے ح ۲۴۸
  - نماز استقاء کے لئے کھلےعلاقے کا انتخاب کرناچاہے۔

[٣٠٦] وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ: (( مَا بَيْنَ بَيْتِيُ ومِنْبَرِيُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .))

(سیدنا) عبداللہ بن زید ( رضی نی کے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَ نی کِنْ اِنْ مِنْ نے فرمایا: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

# المحمد ا

الموطأ (رواية يحي ار ١٩٤٥ ح ٣٦٥، ك١٦ ب٥ ١١) التمهيد ١١ر٩ ١١، الاستذكار:٣٣٨

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۱۹۵) ومسلم (۱۳۹۰) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته**

- 🛈 رسول الله مَالِيَّةِ عَمَّر عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْنَا عِلْمَالِكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْمِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ
  - 🕜 نيز د يکھئے حديث ِسابق: ١٥٣



و موطئ إمّام ماليك

(سیدنا) ابوبشر الانصاری (رفایقیئا) سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ منافیقیئا کے ساتھ کی سفر میں تھے تو رسول اللہ منافیقیئا نے ایک پیغا مبر ( اعلان کرنے والا ) بھیجا۔ عبداللہ بن ابی بکر (رحمہ اللہ ، راوی حدیث ) فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ لوگ اپنی خوابگا ہوں میں تھے کہ اس نے اعلان کیا: خبر دار! کسی اونٹ کی گردن پر تانت کا پٹایا کوئی اور بٹا کا لے بغیر نہ چھوڑ نا۔ (امام) مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ انھوں نے نظر (امام) مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ انھوں نے نظر ربیاؤ) کے لئے یہ بے (گنڈے) ڈال رکھے تھے۔

[٣٠٧] وَبِهِ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُودٍ : مَا لَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُودٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ في مَبِيْتِهِمْ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ في مَبِيْتِهِمْ : ( أَلَّا تُبْقَيَنَ في رَقَبة بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَوٍ أَوْ قِلاَدَةٌ ( فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يخيل ١٨٠٩ ح ١٨٠٩، ك ٢٩ ب١٣ ح ٣٩) التمهيد ١١٥٩، الاستذكار: ٢٣٨ ١٥

🖈 وأخرجه البخاري (٣٠٠٥) ومسلم (٢١١٥) من حديث ما لكبه.

#### **♦ تنت ♦**

دھاگے مئے وغیرہ لٹکا کریہ مجھنا کہ بیاری نہیں گگے گی یا نظر بدسے بچاؤ ہو جائے گا، جائز نہیں ہے مگر قرآنی اور غیر شرکیہ عبارات لکھ کر لٹکا نے کے بارے میں سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہے۔ سیدنا سعید بن المسیب رحمہ اللہ اسے جائز ہجھتے تھے۔
 (دیکھئے اسنن الکبری للبہتی ۹ را ۳۵ اوسندہ جیجے ) لیکن بہتر یہی ہے کہ ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔

ابراہیم خعی رحمہ اللہ بچوں کے لئے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی وجہت تعویذ مکروہ سمجھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه عر٧ ٦٥ ح ٢٧ ٣٣٠ وسند صحح ، دوسر انسخه ٨١٦ ٢٣٨٢ ٢

﴿ اسحاق بن منصورالکوسیج رحمه الله نے امام احمد بن خلبل رحمه الله سے قرآن لؤکانے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فر مایا: ہرشے (علاج کے لئے لکھ کر) لؤکا نامکروہ ہے۔ (دیکھئے سائل اسحاق داحمدج اص ۱۹۳ نقر ۱۳۸۶، انتہبد کا ۱۲۴۶)

راج یہی ہے کہ قرآنی وغیر شرکیة تعویذ شرک یا بدعت نہیں ہے کیکن سدِّ ذرائع کے طور پریة عویذ بھی نہیں پہنے جا ہمیں۔

😙 شبہات والی اور مشکوک چیز وں سے بچنا ضروری ہے۔

﴿ نظر كَا لِكَ جَانَا بِرَقَى ہے۔ و كَيْصَيْحَ بَخَارى ( ٥٤ ٣٠ ) وَشِيحَ مسلم ( ٢١٨٧) ليكن اس كاعلاج تعويذ كندُ عنهي بلكه مسنون وعا مَيْن مِين مِثلًا: (( أَعُونُ دُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لِآمَةٍ. )) والى دعا۔ و كَيْصَاحِح بَخَارى ( ٣٣٧١ )



## عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتُ

عَمْرة بنتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ زِيادَ بنَ عَمْرة بنتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ زِيادَ بنَ عَمْرة بنتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ زِيادَ بنَ أَبِي سُفُيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدُيًا فَرَمُ عَلَيْهِ مَا يَحُرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدُيُهُ وَقَدُ بَعَثْتُ بِهَدِي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ أَو هَدُيهُ وَقَدُ بَعَثْتُ بِهَدِي هَاكَتُ عَمْرة فَقَالَتُ مُرِي صَاحِبَ الْهَدِي ، قَالَتُ عَمْرة فَقَالَتُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ مَنْ بَعَتْ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ مَنْ بَعَتْ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمُ كَتُ اللّهُ لَهُ كَتَبَ اللّه لَا لَهُ لَهُ وَاللّهُ عَلْمَا فَاللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ فَتَى رُسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ شَيْعَتْ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمُ حَتَّى اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُ مُرةً اللّهُ لَهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

زیاد بن ابی سفیان نے نبی منگائیٹی کی بیوی (سیدہ)
عائشہ (ڈٹائٹیٹا) کی طرف کھ کر بھیجا کہ عبداللہ بن عباس
نے کہا: جو خص (بیت اللہ کی طرف) قربانی کے جانور
روانہ کر ہے تو اس پر قربانی کرنے تک وہ چیزیں حرام
ہوجاتی ہیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں اور میں نے قربانی
کے جانور روانہ کر دیئے ہیں لہٰذا آپ اپنا فیصلہ میری
طرف کھھ کر جیجیں یا جو شخص قربانی کے جانور لاتا ہے
اُسے حکم دے دیں۔

عمره (بنت عبدالرحمٰن رحمها الله ) نے کہا: تو عاکشہ (ڈگائیا)
نے کہا: جس طرح ابن عباس نے کہا ہے اس طرح نہیں
ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول الله مَا لَیْتَیَام کے قربانی
کے جانوروں کی گردن میں ( قربانی کے نشان کے لئے )
پٹے تیار کئے تھے پھررسول الله مَا لَیْتَیَام نے اَصْلِی خود ڈالا
تھا۔ پھرانھیں میرے والد (سیدنا ابو بکر الصدیق رڈلائینیا)
کے ساتھ (بیت الله کی طرف) روانہ کیا تو آپ پر قربانی
ذبح ہونے تک الله کی حلال کردہ چیزوں میں سے کوئی
چیز بھی حرام نہیں ہوئی تھی۔

## 

الموطأ (رواية يحيى ار ۳۲۰، ۱۳۲۰ و ۲۹، ۲۱۹، ۱۳۲۰) التمهيد ١٩٠١ ، الاستذكار: ١٩٥

#### **ॐ ™**

- 🛈 مجتهد سے غلطی یا بھول ہو عتی ہے۔
- 🕝 جواب ہمیشہ دلیل سے دینا جاہئے۔

و المام الك المام الله المام الله المام المام الله المام ا

 جوشخص قربانی کے جانور حرم بھیج دے اور اپنے گھر میں مقیم رہے تو اس کے بارے میں سیدہ عائشہ ڈگائٹھائے فر مایا: آ دمی پر احرام باند ھے اور لبیک کیے بغیر چیزیں حرام نہیں ہوتیں۔ (الموطا ۱۳۸۱ ح- ۷۷ دسندہ سیج)

﴿ ایک آ دمی نے قربانی کے جانورمقرر کر کے بھیج دیئے اور سلے ہوئے کپڑے اُ تاردیئے۔ جب سیدنا عبداللہ بن الزبیر ڈلٹاٹیڈۂ کو معلوم ہوا تو انھوں نے فرمایا: کعبے کے رب کی فتم! یہ بدعت ہے۔ (الموطا ۱۳۴۱ تا ۷۷ سندہ سے ج

اللحق كافقهی مسائل مین آپس مین اختلاف ہوسكتا ہے جو كه ندموم نہیں ہے۔

استعدر ہے تھے۔
 استعدر ہے تھے۔

میمکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کوبعض حدیثیں معلوم نہ ہوں۔

تقلید جائز نہیں ہے بلکہ استطاعت کے مطابق شخقیق ضروری ہے۔

عبدالله بن واقد سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْنَامُ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فر ماما،عبدالله بن الی بکر (راویٔ حدیث) فرماتے ہیں کیہ پھر میں نے اس بات کا ذکر عمرہ بنت عبدالرحمٰن (رحمہااللہ) ہے کیا تو انھوں نے کہا: اُس (عبداللہ بن واقد ) نے سچ کہا، میں نے نبی منافیظم کی بیوی عائشہ (ڈاٹھیا) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَا ﷺ کے زمانے میں قربانی کے وقت کچھ (خانہ بدوش) لوگ مدینہ آ گئے تو رسول اللہ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِهِ فِي اللَّهِ مِينَ دِن ( گُوشت كا) ذخيره كرواور باقي صدقہ کردو۔ پھراس کے بعدرسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْهِ اسے کہا گیا : ہارسول اللہ! لوگ اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، چر بی بگھلاتے اور ( کھالوں کی )مشکیں بناتے تھے۔تو رسول الله مَا لَيْنَا لِمَ نَصْر مايا: كيابات ٢٠ لوگول نے كہا: یا رسول الله! آپ نے تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت رو کے رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ تو رسول اللہ مَنَا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّلَّمِ عَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ کیا تھا جوتمھارے باس (مدینہ میں ) آئے تھے۔ پس (اپ) کھاؤ ،صدقہ کرواور ذخیر ہ کرو۔

[٣٠٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ أَكُلِ لُحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكُونُ ثُولِكَ لِعَمْرَةَ بنُتِ عَبْدِ الرَّحْمٰن فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهُل البَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: ((ادَّخِرُوا الثَّلاثَ <sup>0</sup> وَتَصدَّقُوا بِمَا بَقِيَ .)) قَالَتُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : يَا رَسُولَ الله ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفَعُونَ بضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّحِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( وَمَا ذَاكَ ؟ )) أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجُلِ الدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا .))



## و مُوكِ أَمَّامِ مالِكُ مُوطِكَ إِمَّامِ مالِكُ

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

## 🕸 تفریج 🏇 مسلم

الموطأ (رواية بجلي مره ٨٥،٢٨ ح٢١ ١٠، ٢٣٦ ب ٢٥ ح) التهيد ١٠٠٤، الاستذكار: ١٠٠٠

وفي رواية يحي بن يحي : "لِثَلَاثٍ ".

🖈 وأخرجه معلم (١٩٤١) من حديث ما لك به .

#### **₹ 1111 1**

- ① علاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تین دنوں سے زیادہ ،قربانی کا گوشت کھانے اور ذخیرہ کرنے سے ممانعت والاعکم منسوخ ہے۔ دیکھئے التم ہد (۲۱۲/۳)
- ﴿ حافظ ابن عبد البرنے فرمایا کہ جس طرح قرآن میں ناتخ ومنسوخ ہے اس طرح حدیث میں بھی ناتخ ومنسوخ ہے اور بیاوامر ونواہی (احکام) میں تخفیف ومصالح وغیر ہما کے لئے ہوتا ہے۔ اخبار سابقہ میں قطعاً ننخ نہیں ہوتا۔ روافض اور خوارج نے اس کا انکار کر کے یہود کی موافقت کی ہے اور یاور ہے کہ یہ بدا کے باب میں سے نہیں ہے۔ (انظر اتم بید ۱۵/۲منصا)

بعض رافضیوں کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ملم نہیں ہوتا اور بعد میں جب اس کاعلم ہوجائے تو اس کی رائے بدل جاتی ہے،اسے بدا کہتے ہیں۔ بیعقیدہ صریحاً کفرہے۔

🕝 ممانعت کے بعد جو تھم ہوتا ہے وہ اباحت رچمول ہوتا ہے۔ (اتمہد ۲۱۷۳)

لہذااب بیجائز ہے کہ ساری قربانی کا گوشت خود کھایا جائے یا سارا صدقہ کردیا جائے یا پھرذ خیرہ کرلیا جائے۔ بعض علاءاس گوشت کے تین جھے کرنا پیند کرتے ہیں: ایک تہائی خود کھایا جائے ، ایک تہائی صدقہ کردیا جائے اور ایک تہائی ذخیرہ کرلیا جائے لیکن پہلی بات راج ہے۔ نیز دیکھئے سورۃ الحج: ۳۲،۲۸

- جے کے علاوہ دوسرے مقامات مثلاً مدینہ اور ساری زمین پر قربانی کرنامسنون ومشروع ہے لہذا بعض منکرین حدیث کا بید دعویٰ کہ قربانی جے کے ساتھ مخصوص ہے ، غلط ہے۔
  - نیز د کیھئے حدیث سابق: ۱۰۵
  - ات کی تصدیق یا تحقیق کے لئے کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہترامرہے۔

[٣١٠] وَ(بِهِ) عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ أَخْبَرَتُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! هذا رَجُلَّ يَسْتَأْذِنُ ! هذا رَجُلَّ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ ! هذا رَجُلَّ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : (( أُرَاهُ فُلَانًا )) لِعَمِّ لِحَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِعَمِّ لِحَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :

Ca (rg)

و موطئ إمّام مالك

يَارَسُولَ اللّهِ الَوْ كَانَ فُلانٌ حَيَّا لِعَمِّ لَهَا مِنَ نَعْرَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ چَهَا بَهِ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ چَهَا بَهِ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ چَهَا بَهِ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ چَهَا بَهُ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ چَهَا بَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ : رَضَا كَ جَهَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ لَا لَهُ أَلُولًا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نے فر مایا: میراخیال ہے کہ وہ فلاں آدمی ہے، هضه کا رضاعی چیاہے۔ تو عائشہ ( وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

## 

متفق عليه

الموطأ (رولية يجيل مرامه حساسه، ك مسباح ا) التمهيد كارا٢، الاستذكار:٣٣٣

🖈 وأخرجه البخاري (٢٦٣٦) ومسلم (١٣٣٣) من حديث ما لك به . 🔻 ٥ سقط من الأصل و السياق يقتضيه .

## **∰ تنت ∰**

- جس طرح نسب سے دشتے حرام ہوتے ہیں اُس طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوجاتے ہیں مثلاً رضاعی بہن اُس طرح
   حرام ہے جس طرح حقیقی بہن حرام ہے۔
  - 🕜 نيزد يکھئے حديث: ٣٩٩،٣٩
- سیدنا ابن عباس طالغی نے فرمایا: دوسال کے اندر بچہ جودودھ پی لیے قوحرمت ثابت ہوجاتی ہے اگر چہ ایک گھونٹ ہی ہواوردو سال کے بعداس کا کوئی اعتباز بہیں ہے۔ (اسن اکبری للبہتی مرح۲۲۷ وسندہ صحح)
  - سیدناابن عمر دلالٹیئے نے فر مایا: رضاعت صرف بچین میں ہی ہوتی ہے، بڑی عمر کی رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (الموطا ۲۰۳۲ ح ۱۳۱۸ دسند صحح/مفہوم)
  - سعید بن المسیب رحمه الله نے فر مایا: دوسال کے اندراگرایک قطرہ (دودھ) بھی ہوتو حرام ہوجا تا ہے۔الخ (الموطا ۲۰۴۲ ح۱۳۲۲، وسندہ سجے)
    - 😙 بچدا گرمنه ڈال کریانچ مرتبددودھ پی لے، چوس لے تورضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔
      - نیزد کیھئے حاات
      - ♦ غیرمحرم سے پردہ ضروری ہے۔



## و مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ را گنٹہ) سے روایت ہے کہ قرآن میں (پہلے) ''عَشُر رُ رَضَعَاتٍ مَعْلُو مَاتٍ ''دل دفعہ دودھ پلانا ہے معلوم طریقے سے، نازل ہوئی پھر یانج دفعہ معلوم طریقے سے، کے ساتھ یہ منسوخ ہوگئ، پھررسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فُوت ہوئے تو بیقرآن میں بیڑھی جاتی تھی۔

[٣١١] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :كَانَ فِيُمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَ ثُمَّ لُطُّ القُرْآنِ عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوقِّي رَسُولُ اللهِ مُسْتَخِنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوقِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَهُنَّ مِمَّا يُقُرَأُ مِنَ القُرْآنِ .

## 🔯 تعقیق 🍪 سنده صحیح

## 🕸 تفریج 🎨 مسلم

الموطأ (رواية ليحيل ٢٠٨/٢ ح ١٣٣٠، ك ٣٠ ب٣ ح ١٤) التمهيد محار٢١٥، الاستذكار: • ١٢٥

🖈 وأخرجه مسلم (١٣٥٢) من حديث ما لك به .

## **₩ ₩**

آ بیمنسوخ آیت (دس رضعات والی) وہی آیت ہے جو کسی صحیفے پر لکھی ہوئی تھی اور سیدہ عائشہ ڈھا ٹھٹا کے سر ہانے کے نیچر کھی ہوئی تھی ،اسے بعد میں بکری کھا گئی۔ دیکھئے منداحمد (۲۲۹،۷۲ ح۲۳۱۲ سوسندہ حسن ،سنن ابن ماجہ:۱۹۴۴)

خمس رضعات والی آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہوگئ تھی کیکن حکم باقی رہا۔

جس آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئ تھی اگروہ اس طرح سے نہ اُٹھائی جاتی تو یہ ڈرتھا کہ کہیں قر آن میں نہ لکھ دی جائے۔اس سے رافضیوں کا وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا جس میں بعض کہتے ہیں کہ قر آن کے چالیس پارے بھے جن میں سے دس پارے بکری کھا گئی۔رافضیوں کی بیربات بالکل جھوٹ ہے۔

- 🕜 نیزد کیھئے حدیث سابق:۳۱۰
- ا تیت ندکورہ نبی مَثَاثِیْزُم کی زندگی میں ہی منسوخ ہوگئ تھی مگرسیدہ عائشہ وُٹی ﷺ کومکم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے عالم بربھی بعض دلائل مخفی رہ سکتے ہیں۔
  - قرآن وحدیث میں بعض احکام میں ناسخ ومنسوخ واقع ہواہے۔
- یعین ممکن ہے کہ بعض لوگوں تک ناسخ نہ پنچاوروہ سابقہ تھم (منسوخ) پر ہی ممل کرتے رہیں۔
  - ناسخ کے آجانے اور علم ہونے کے بعد منسوخ یرعمل جائز نہیں ہے۔

# عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيْهِ: سِتَّةُ أَحَادِيْتُ .

[٣١٢] مَالِكٌ:عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لاَ أَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكِنَا اللَّيْلَةَ قَالَ: فَتَوَسَّدُتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسُطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(سیدنا)زیدین خالدالجهنی (رابطانینهٔ) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں آج رات ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ مَالْيَا عَمْ كَيْسِي نَمَازِيرْ صِيَّةٍ مِينِ؟ للبَدَامِينَ آبِ كَي جِوكُهُ فِي ا خیمے کے یاس لیٹ گیا پھررسول الله منگالی ایم نے دوملکی رکعتیں پڑھیں پھر دولمبی لمبی کمبی رکعتیں پڑھیں پھران کے بعد دور کعتیں پڑھیں جو کہ پہلی دور کعتوں سے کم تھیں پھر دور کعتیں پڑھیں جو کہ پہلی دور کعتوں ہے کم تھیں پھر دورگعتیں پڑھیں اور وہ پہلی دورکعتوں ہے کم تھیں پھر دورگعتیں پڑھیں جو پہلی دورکعتوں سے کم تھیں پھروتریڑھاتو پہ(کل) تیرہ رکعتیں تھیں۔

## 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح 🍪 تفريج 🅸 مسلم

الموطأ (رواية لحيى ار ٢٢١ ح ٢٦٥، ك عب ٢ ح ١٦) التمهيد كار ١٨٥٠ الاستذكار ٢٣٦٠

🖈 وأخرجه مسلم (٤٦٥) من حديث ما لك به .

## **♦ •••••**

- 🕦 عشاء کی دوسنتوں کو ملا کررات کی نفل نماز کل تیرہ رکعتیں ہیں جن میں سے گیارہ رکعتیں عوام میں تبجد کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی رکعتیں رمضان میں تراوی کہلاتی ہیں۔
  - 🕝 صحابهٔ کرام دین سکھنے کے لئے ہرونت مستعدر ہے تھے۔
  - دین سکھنے سکھانے کے لئے صحابہ کرام ہروقت مستعدر ہتے تھے۔
  - علم سکھے سکھانے کے دوران میں جو تختیاں آئیں، اُن پرصبر کرنا چاہئے۔
    - ۵ نيز د تکھئے حدیث:۳۱، ۲۱۵

## Ch Lau

كر مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ

[٣١٣] وَبِهِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيِّ الْأَرْقِيِّ الْأَرْقِيِّ الْأَدُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : (( قُولُوا : اللَّهُ مَّ صَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : (( قُولُوا : اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزُواجِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزُواجِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزُواجِهِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ .

(سیدنا) ابوحیدالساعدی (رُقُاتُونُّ) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر درود کیے پڑھیں؟ تورسول اللہ نے فرمایا: کہو(( السلّهُ مَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَّعَلَی أَزُو َاجِهِ وَ ذُرِّیّتِهِ کَمَا صَلّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَزُو َاجِهِ وَ ذُرِّیّتِهِ کَمَا صَلّیْتَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَزُو اجِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَزُو اجِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَزُو اجِهِ عَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ، اِنَّكَ عَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ، اِنَّكَ عَلی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ، اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّ جَیدٌ .)) اے اللہ! محمد (مَنَّ اللهِ عَلی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ، آپ کی ازواج اور اولاد پر درود جیجا اور محمد (مَنَّ اللهِ عَلی آلِ ابراہیم پر برکتیں درود جیجا اور محمد (مَنَّ اللهِ عَلی آلِ ابراہیم پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے آلِ ابراہیم پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے آلِ ابراہیم پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو خہو فنا اور بزرگی والا ہے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يجي ام١٦٥ ح ٣٩١ م ٢١ ح ٢١) التمهد ١١٥٢ ما ١١٠٠ الاستذكار ٢٠١١

🖈 وأخرجه البخاري (٣٣٦٩)ومسلم (٢٠٠٧) من حديث ما لكبه.

## 

- 🕥 نماز میں نبی مَثَاثِیْزُ پر (پہلے ) تشہد میں درود پڑھنامستحب وافضل ہے جبکہ دوسر سے تشہد میں ضروری (فرض) ہے۔
  - · درج ذیل درود بھی نبی کریم مَثَاثِینًا سے ثابت ہے:

كعب بن مجر ه وَالْنَوْ بَدوايت بَكرسول الله مَنْ اللهُ مَا يَجُو (( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .)) (سَحُ ابغارى ١٨٥٥/٢٥٥)

- 🕝 نيز د کيھئے حدیث سابق:۲۶۸
- دین کے ہرمئلے کے لئے دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
- نبی کریم مَنَاتِیْتِم کی از واج مطهرات کے لئے خیر کی دعائیں کرنا جزوایمان ہے۔
- 🕥 سیدناعبدالله بن عمر رفالفنونونی منافیقیل کی قبر کے پاس رک کرنبی منافیقیل ، ابو بکراور عمر (زفیافیکا) پر درود پڑھتے تھے۔

#### 

امام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر ر النفیا جب سفر سے تشریف لاتے تو مسجد (نبوی) میں داخل ہوتے پھر (نبی مَنَا تَیْامُ کَی) قبر کے پاس آکر فرماتے: اکسَّلامُ عَلَیْك یَا أَبَا بَكُو اِلسَّلامُ عَلَیْك یَا أَبَا بَكُو

(اسنن الكبرى للبيبقي ٢٣٥٦٥ وسنده صحيح ،طبقات ابن سعد ١٥٢٨، وسنده صحيح )

- سلام کہنا دعائیکلمات ہیں جن میں میت کو مخاطب کیا جاسکتا ہے گر چند تخصیصات کے علاوہ یہ ثابت نہیں کہ مرنے والاسنتا
   ہے۔اگروہ من رہا ہوتا تو سلام کا جواب ضروری تھالیکن کی صحیح حدیث سے سلام کا جواب ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داود میں ریسلام
   والی جوروایت آئی ہے وہ معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔
- ﴿ ثابت شدہ کوئی سابھی درود پڑھنا باعثِ تواب اور مسنون ہے لیکن واضح رہے کہ من گھڑت اور خود ساختہ درودوں سے اجتناب ضروری ہے۔
  - ورو لکھی، درو دخینا اور درود تاج وغیرہ درودوں کا صحیح ثبوت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔

(سیدنا) عاصم بن عدی (ڈالٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ نے اونٹ چرانے والوں کو (منل سے باہر) رات گزارنے کی اجازت دی ، وہ قربانی والے دن ( جمرات کو ) کنگریاں ماریں گے پھر ( اگلے ) دودنوں میں صبح یا صبح کے بعد کنگریاں ماریں گے پھر والے راچی والے (چوتھے) دن کنگریاں ماریں گے۔

[٣١٤] وَبِهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بُنَ عَاصِمِ ابْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ أَرْحَصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِى البَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ بِالغَدَاةِ أَوْ مِنْ بَعْدِ الغَدَاةِ بِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفُرِ.

#### 

الموطأ (رواية يجيار ٨٠٨ ح٢٩٠) ٢٠١٠ التميد ١١٠٥م الاستذكار: ٨٨٧

☆ وأخرجه ابوداود (۱۹۷۵) والترندی (۹۵۵ وقال: "هذا حدیث حسن صحح") والنسائی (۲۷۳/۵ ت ۲۷۳/۵) من حدیث ما لک به وصحه ابن تزیمة (۲۹۷۵) وابن حبان (الموارد:۱۰۱۵) والحا کم (۲۰/۳،۳۷۷۸) ووافقه الذہبی۔

#### **∰ ™ ∰**

- 🕥 مجبوری کی حالت میں مسنون وفت سے پہلے یا بعد میں جمرات کو کنگریاں مارنا جائز ہے۔
- ﴿ سیدنا ابراہیم عَالِیْلاً کے پاس جمرات کے قریب (جمرہُ عقبہ، جمرہُ وسطیٰ اور جمرہُ قصویٰ کے پاس) شیطان آیا تھا تو آپ نے اسے مین دفعہ سات سات کنگریاں ماریں۔ دیکھئے مندالا مام احمد (۲۹۸،۲۹۷ تے ۲۵۸،۵۰۷ وسندہ صحیح)
  - جمرات کوصرف تین دن (ایام تشریق میس) کنگریاں مارنا جائز اور چاردن مارنا بهتر ہے۔

(حريكم موطئ إمّام ماليك (C) (ray)

- 🕜 سیدناعبداللہ بنعمر ڈکائٹنے؛ فرماتے تھے:ایام ثلا نہ (منلی کے تین دنوں) میں جمرات کوسورج کے زوال کے بعد ہی کنگریاں مارو۔ (الموطأ ار۸۰۸ ح۹۴۵ وسنده صحيح)
- سیدنا ابن عمر و النفی دو جمروں کے پاس رمی سے فارغ ہونے کے بعد لمبی دیر تک کھڑے رہے ، حمد و تسبیح بیان کرتے اور دعا کرتے رہتے تھے۔آپ جمر ہُ عقبہ کے ہاس نہیں گھبرتے تھے۔ (الموطأ ۱۸۰۷م ۹۳۹ وسندہ صحح
  - 🕥 سیدناابن عمر والٹنز جمر کے کوئنگریاں مارتے وقت تکبیر کہتے تھے۔(الموطأ ارب، ۲۴ وسندہ صحیح)
- ﴾ سیدنا ابن عمر طالفنهٔ فرماتے تھے: جو خص منی میں ہواورایا متشریق کے درمیانی دن میں سورج غروب ہوجائے تو اسے اگلے دن جمرات كوكنكرياں مارے بغيرنہيں نكلنا جائے۔ (الموطأ ارے ۴۸ ح ۹۴۲ دسندہ حج)
  - عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد بن الى بكر رحمه الله نے فر مایا: جد هر بے آسانی ہوكئكریاں ماریں۔ (الموطا ۱۸۷۱ مهم ۹۳۴ وسند منجی)

نبی مَنَالِیْنَا کی بیوی (سیدہ) عا نشہ ( وُلِاَثِیْا ) سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمِ سے عرض کیا: صفیہ بنت حيى ( ولينفونا ) كوحيض آكيا بتو رسول الله مَا لينيَّزِ م نے فرمایا: غالبًا وہ ہمیں (حج کے بعد سفر سے ) روکنا حابتی ہے، کیااس نے تمھارے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ آپ کی بیویوں نے کہا: کیوں نہیں اوہ طواف کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر (سفر کے لئے) نکلو۔

[٣١٥] وَعَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي ءَاللَّهِ أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ صَفِيَّةَ بَنْتَ حُيِّي قَدُ حَاضَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنُ طَافَتُ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ ؟ )) قُلْنَ : بَلِّي ! قَالَ : ((فَاخُوْجُنَ .))

## 🕸 تعقیق 🏶 سنده صحیح 🕸 تفريح 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية كيلي الماهم ٩٥٥، ك٢٠ عـ ٥٥٥ /٢٢٦) التمبيد ١/٥٥٠ وقال: "هذا حديث صحيح" الاستذكار: ٩٩٥ 🖈 وأخرجها لبخاري ( ۳۲۸) ومسلم (۳۸۵/۱۱۲۱ بعد ت ۱۳۲۸) من حدیث ما لک به 🖈

#### **₩ ™ ₩**

- 🕦 عورت حائضہ ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔
- (۴) اگرعورت طواف زیارت (طواف افاضه) کر لے اور بعد میں اسے حیض کی بیاری لاحق ہوجائے تو اس کے لئے طواف و داع صروری نہیں ہے جبکہ دوسر ےلوگوں پر الیاف وداع ضروری ہے۔
- 🖝 سیدہ عائشہ رکھنٹی جب حج ادا کرتیں اوران کے ساتھ عورتیں ہوتیں تو آپ آئھیں ان کے چیف کے خوف سے قربانی والے دن

## ر موائل المام مالیک کی موائل ک

ہی طواف الا فاضہ کے لئے (بیت اللہ) بھیج دیتیں۔ پھر جب وہ عورتیں طواف ِ افاضہ کرلیتیں اور انھیں حیض آجا تا تو ان کے پاک ہونے کا انظار نہ کرتیں بلکہ روانہ ہوجاتی تھیں۔ (الموطأ ۱۳۱۱م ۵۵۲ موسندہ چیج) ﴿ نیز دیکھیئے ۲۸۸،۳۸۸

اوراسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ نبی مَثَالَیْظِم کی زوجہ
(سیدہ) عاکشہ (ڈلٹٹیڈ) کے سامنے ذکر کیا گیا کہ (سیدنا)
عبداللہ بن عمر (ڈلٹٹیڈ) فرماتے ہیں: بے شک میت کو
گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو
انھوں نے فرمایا: ابوعبدالرحمٰن (عبداللہ بن عمر) کی اللہ
مغفرت فرمائے: انھوں نے جھوٹ نہیں بولالیکن وہ
بھول گئے ہیں یا انھیں غلطی گی ہے۔ رسول اللہ مَثَالِیُظِم تو
ایک یہودی عورت (کی قبر) کے پاس سے گزرے جس
براس کے گھر والے رورہے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ
براس کے گھر والے رورہے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ

اس پررورہے ہیں اوراس کوقبر میں عذاب ہور ہاہے۔

[٣١٦] وَبِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ الْكَلِّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ المَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ يَغْفِرُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطأً، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: ((إِنَّهُم لَيُذُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.))

## 

الموطأ (رواية ليحيّ ار٢٣٢م ٢٥٥٦، ١٦ ب١٦ ٣٥٠) التمهيد ١٥٧٤، الاستذكار: ٥١٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٢٨٩) ومسلم (٩٣٢) من حديث ما لك به .

### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

① میت کونو چه کرکے رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، مذکورہ بالا حدیث کو درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بیان کیا ہے:

سيدناابوموكي الاشعرى دلي نفيه (سنن الترفدى: ۱۰۰۳، وقال: ''هذ احديث حسن غريب' ابن ماجه: ۱۵۹، منداحم ۱۸۲۳ م ۱۹۷، وارا ۱۹۷، وسنده حسن ، ابن حبان ، وسنده حسن النسائي ۱۸۷۴ ح ۱۸۵، وسنده حسن ، ابن حبان ، وسنده حسن النسائي ۱۸۷۴ ح ۱۸۵۰ وسنده حسن ، ابن حبان ، الاحسان ، ۱۳۲۳ و وسرانسخه : ۱۳۳۳ سيدنامغيره بن شعبه دلي نفيهُ (صحيح بخارى: ۱۲۹۱ م ۱۳۳۳ و سلم : ۹۳۳۳ ) نيز د يکھيئے نيل المقصو د في التعليق على سنن الى داود (مخطوط ص ۱۷ ح ۱۲۹۳)

معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عمر ڈالٹنئڈ اورسیدنا عمر ڈالٹنئڈ نہ بھولے ہیں اور نہ انھیں غلطی لگی ہے بلکہ اصل مسئلہ بیہ ہے کہ جوشخص جاہلیت کی طرح رونے پیٹنے کے خلاف تھا اور اس سے منع کرتا تھا تو اس پر ایسا رونے پیٹنے کی وجہ سے کوئی عذا بنہیں ہوتا اورسیدہ عائشہ وَ مُوالْ أَيْمَامِ مَالِكُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْلِيلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

و النه کا بیان کردہ دلیل کا یہی مطلب ہے۔ جو شخص جاہلیت کی طرح روتا پیٹتا تھااورا سے پیند کرتا تھا تو پھراس پررونے پیٹنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، سیدنا ابن عمر ولائٹیؤ وغیرہ کی بیان کردہ حدیث کا یہی مطلب ہے۔ نیز دیکھیے سیح بخاری قبل ح ۱۲۸۴

- علائے حق کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہوسکتا ہے۔
- سیده عائشہ فرایش اسے دوسری صحیح روایت میں آیا ہے کہ 'إنها مق رسول الله علی قبر ... ''رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَی قبر کے اسے اللہ مَلْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی قبر ... ''رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَی قبر کے باس سے گزرے تھے۔ الخ (منداح ۲۸/۳۸ و ۴۹۵۹ وسندہ صحیح بہن الی داود: ۳۱۲۹ بنن النہ الی مرکاح ۱۸۵۲)

معلوم ہوا کہ یہودیہ کے پاس سے گزرے کا مطلب یہودیہ کی قبر کے پاس سے گزرے تھے، ہے۔

- 😁 اگر کسی مسئلے میں دوسرے کی اصلاح مقصود ہوتو احسن انداز سے رد کرنا چاہے۔
  - کفارومشرکین اورمنافقین وغیره کوعذابِ قبر ہوتا ہے۔
  - وسرے مسلمان بھائیوں کے لئے ہمیشہ حسن طن کا جذبہ رکھنا چاہئے۔

[٣١٧] وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، أَنْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْنَلَهَا.))

(سیدنا) زید بن خالدالجهنی (رفیانینئه) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الْیَنْئِم نے فرمایا: کیا میں شمصیں گواہوں میں سے بہترین گواہ نہ بتا دوں؟ جو پوچھنے سے پہلے گواہی پیش کرتا ہے اور پوچھے جانے سے پہلے گواہی دے دیتا

الله صحیح الله تفریع الله مسلم مسلم

الموطأ (رواية يحيل ٢٠/١٤ ح ١٣٦٢، ك ٣٦ ب ٢٦ ٣) التهبيد ١٢٥٣/١الاستذكار:٢٨٦١

🖈 وأخرجه مسلم (١٤١٩) من حديث ما لك به .

### **∰ تنته**

- 🕥 اگرسچا گواه مطالبے کے بغیر سچی گواہی دی تو بیانتہائی بہترین اور نیک کام ہے۔
- 🗨 اس حدیث کی سندمیں روایت کرنے والے چارتا بعی ہیں:عبدالله بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ، ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ، عبدالله بن عمر و بن عثمان اورا بوعمر و بن الی عمر و الانصاری ، حمهم الله اجمعین .
  - 🗨 تعض لوگ مطالبے کے بغیر گواہی دے دیتے ہیں۔اگریہ گواہی سچی ہے تو نیکی کا کام ہےاورا گرجھوٹی ہے تو نبیرہ گناہ ہے۔
    - ا شرعی عذر کے بغیر سچی گواہی چھپانا جائز نہیں ہے۔

مُوطَنَّ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ مُوطَنَّ إِمَّامِ مَالِكُ

حاضرین کومتوجه کرنے کے لئے استفہامیہ (سوالیہ) انداز اختیار کرنا نہ صرف جائز بلکہ تعلیم و تدریس کے سلسلے میں مؤثر ترین ذریعہ ہے۔

## حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[٣١٨] مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ بِهِلْدِهِ الْأَكْرَةُ : الْأَحَادِيْتِ النَّلَاثَة :

قَالَ فَقَالَتُ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زُوْجِ النّبِي عَلَيْ مِيْنَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ فَدَعَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيهِ صُفُرَةٌ: خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَدَهَنَتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتَ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتُ : وَاللّهِ! مَالِي بِالطّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَي مَنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَوْ مَ يَقُولُ: (( لَا يَحِلُّ لِمُمَا أَوْ تُومِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُواً))

فَقَالَتُ زَيْنَبُ: ثُمَّ ذَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْسُ حِيْنَ تُوفِّي أَخُوهَا فَلَاعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ : وَاللهِ امَالي بِالطّيبِ مِنْ فَمَسّتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ : وَاللهِ امَالي بِالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ((لا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَ عَلَى المِنْبَرِ : ((لا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ تُحِلُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالٍ اللهِ وَ النَّهِ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ))

قالتُ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ))

حمید بن نافع (رحمه الله) سے روایت ہے که (سیده) زینب بنت الی سلمه (طلفیا) نے انھیں تین حدیثیں بتا کس:

نینب نے کہا جب نبی مَالَّیْا کِمْ کَا وَجِهَام حبیب ( اللّٰهُ اللّٰهُ کَا وَجِهَام حبیب ( اللّٰهُ اللّٰهُ کَا وَجِهَام حبیب ( اللّٰهُ اللّٰهُ کَا کَا وَرَدرنگ کی ان کے پاس گئی، پھرام حبیب ( اللّٰهُ اللّٰهُ کَا ) نے زردرنگ کی خوشبومنگوائی جس میں زعفران یا کوئی دوسری چیز ملی ہوئی تھی اور وہ خوشبو ( تیل کے ساتھ ) اپنی لونڈی کولگائی پھر ( باقی ماندہ جھے خوشبوکی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس اللّٰہ کی تم اللّٰہ کی تم اللّٰہ کا اللّٰه کی اللّٰهُ کی تم کے کہ میں نے رسول اللّٰه مَالِیاً اللّٰهِ کَا وَرَمُ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کُلّٰم کے کہ کے ملا لہٰ ہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر تین راتوں میں مرنے والے پر تین راتوں وہ چارمہینے اور دس دن سوگ کر ہوگی ۔

زینب (بنت ابی سلمه ) نے فرمایا: پھر میں زیب بنت جمش ( بنائے ہوا) کے پاس گئی جن کا بھائی فوت ہوا تھا پھر انھوں نے خوشبومنگوائی اوراس میں سے لگا کر فرمایا: اللہ کی قتم! مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ مثل تینے کم کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر ہے اس کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر ہے اس کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر

عَنْهُا وَقَدِ اشْتَكْتُ عَيْنَهَا أَفْتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكْتُ عَيْنَهَا أَفْتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (( لا .)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: (( إِنَّمَا هِيَ ذَلِكَ يَقُولُ: (( إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا ٥ وَقَدْ كَانَتُ إِحُدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ )) فَي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ )) قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ )) عَنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ )) عَنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ )) عَلَيْكَ رَأْسِ الْحَوْلِ ) قَالَتُ رَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ) فَقَالَتُ زَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتُ زَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالبَعْرَةِ الْمَرْأَةُ لَكُ مَيْدَ وَمَا تَرُمِي بِالبَعْرَةِ فَيَدَ مَا شَاةً وَقُولُ اللّهُ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

قَالَ مَالِك : تَفُتَضُّ تَمُسَحُ والحِفْشُ الْحِصُنُ 00 كَمُلَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ .

تین راتوں سے زیادہ سوگ کرے سوائے (اپنے) خاوند کے، اس پروہ چار مہینے اور دس دن سوگ کرے گی۔ نیب (بنت ابی سلمہ) نے کہا: میں نے اپنی امی اُم سلمہ: نبی مثالی ہے کہا یوی کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مثالی ہے کہا یاں ایک عورت آئی اور کہا: یارسول اللہ! میری بیٹی کا شوہر فوت ہوگیا ہے اور اس کی آٹکھوں میں درد ہے تو کیا وہ سُر مہ ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ مثالی ہے کہا نین دفعہ فرمایا نہیں، پھر آپ نے فرمایا: یہ تو چار مہینے اور دس دن ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تم عور توں میں مہینے اور دس دن ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تم عور توں میں سے شوہر کے مرنے والی عورت ایک سال گزرنے پر مینگئی پھینک دیتی تھی۔ حمید بن نافع نے کہا: میں نے زبنت ام سلمہ) سے پوچھا: سال گزرنے پر مینگئی کھینک دینے کا کیا مطلب ہے؟

تو زینب نے کہا: جب کی عورت کا خاوند فوت ہوجا تا تو وہ ایک گندی کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی اور گند ہے کپڑ ہے بہن لیت تھی، وہ نہ خوشبولگاتی اور نہ کوئی دوسری چیز (صفائی کے لئے) استعال کرتی۔ پھر جب ایک سال گزرجا تا تو کوئی جانور: گدھا، بحری یا پرندہ لا یاجا تا تو کائی تو وہ (عام طور پر) مرجا تا تھا۔ پھروہ (کوٹھڑی سے کگاتی تو وہ (عام طور پر) مرجا تا تھا۔ پھروہ (کوٹھڑی سے بابرنگلتی تو اسے (اونٹ کی) مینگنی (یا:لید) دی جاتی تو وہ اسے بینگی تھی پھراس کے بعدوہ خوشبوو غیرہ لگاتی تھی۔ اسے پھینگی تھی پھراس کے بعدوہ خوشبوو غیرہ لگاتی تھی۔ (امام) مالک نے کہا: تفقض کا مطلب ہے تمسیح (حجوتی تھی) اور خشش (حجوثی می بند کوٹھڑی والے)

عبدالله بن ابي بكركي بيان كرده حديثين مكمل هو كئين \_



## وكر موك إمتام مالك

### 🕸 تعقیق 🍇 سنده صحیح

### 🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيٰ ۲۷ر۵۹۸\_۵۹۸ ح۲۰ ۱۳۰۰) و۲ ب۳۵ ح۱۰۱ س۱۰۱ التميد کار ۱۳۱۰،۱۳۱۰،۱۷ ستز کار ۱۲۲۴ ـ ۱۲۲۱ کې ۱۲۲۲ ک انځ د انځر د البخاري (۵۳۳۴\_۵۳۳۷) ومسلم (۱۴۸۷\_۱۶۸۹) من حدیث ما لک به

- من رواية يحي بن يحي وجاء في الأصل : "عَشْرًا"!
- 00 وفي رواية يحي بن يحي : وَالْحِفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِئُ .

### **₩ ﻧﻨﻨﻪ**

- 🛈 عدت گزرجانے کے بعدعدت کی ممنوعات کوختم کردینا چاہئے۔
- 🕝 ہرحال میں رسول الله مَا لَيْنَا عَلَيْمَ كَي اطاعت واجب ہے اگر چه بظاہر کسی مشکل کا سامنا ہو۔
- 🕝 حالب عدت میں آنکھول میں سُر مدڑ النے سمیت کسی قتم کی زینت کی اجازت نہیں ہے۔
- صحابیات اور صحابهٔ کرام ہروفت رسول الله منائیڈ فی کی حدیث برعمل کرنے کے لئے تیار ہے تھے۔
  - اسلام عورت کے تحفظ اور عزت کا ضامن ہے۔
- عورت پرشو ہر کی وفات پرترکے زینت دورانِ عدت فرض ہے جبکہ کسی اور کی وفات پر تمین دن تک ترک زینت کرنا جائز ہے واجب نہیں۔ چنانچیا مسلیم ڈھاٹھٹا نے اپنے بیٹے کی وفات پر ایک دن بھی سوگ (ترک زینت) نہیں کیا۔
  - د کیھے میجی بخاری (۵۴۷۰)وضیح مسلم (۲۱۳۴) 🕝 نیز د کیھئے ۲۲۳۳

حَدِيْثُ أَبِي الزِّنَادِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوَانَ : سِتَّةٌ وَّخَمْسُونَ حَدِيثًا.

(سیدنا) ابو ہریرہ (رفائقہ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی آ می نیند سے منگائی آ می نیند سے بیدار ہوتو وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اسے دھوئے کیونکہ اسے پتانہیں کہ اس کے ہاتھ فیرات کہاں گزاری ہے؟

[٣1٩] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَهَا في وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُدِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .))

البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجي ارام ح ٢٦ ك ١ ب اح ٩) التمبيد ١٨ر٢٢٤،الاستذكار:٥٠

## CA (ror)

🖈 وأخرجه البخاري (١٦٢) من حديث ما لك به .

#### **♦ تنته**

(حريكم موطئ إمّام ماليك

- 🕦 تھوڑایانی (جودوقلُوں سے کم ہو) نجاست گرنے سے نایاک ہوجا تا ہے۔
  - وضوے پہلے علیحدہ یانی لے کردونوں ہاتھ دھونا بہتر ہے۔
- 😁 سیدناابن عمر والنین بیٹھ کرسوجاتے تو دوبارہ دضونہیں کرتے تھے اوراسی وضو ہے نماز پڑھتے تھے۔

و کی کھنے الموطا (ار۲۲ ح ۳۹ وسندہ صحیح ) لیکن بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کرسوئے یالیٹ کر، دونوں حالتوں میں دوبارہ وضو کرنا چاہئے۔ سید ناصفوان بن عسال ڈلائٹۂ کی بیان کردہ مرفوع حدیث: ((ولکن من غائط و بول و نوم .)) سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلقاً نوم (نیند) سے وضورُوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کے لئے دیکھئے سنن التر ندی (۳۵۳۲ وقال: ''حذا احدیث حسن صحیح''وسندہ حسن)

### [٣٢٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :

( إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ <sup>0</sup> وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ . ))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وظائفؤے)
روایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَیْ داخل
سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی داخل
کرے پھر ناک جھاڑ کر صاف کرے اور جوشخص
دھیلوں سے استخاکرے تو طاق ڈھیلے استعال کرے۔

# تعقیق که سنده صحیح که تخری که البخاری

🖈 وأخرجه البخاري (١٦٢) من حديث ما لك به مطولاً.

الموطأ (رواية ليجيٰار ١٩ ح٣٠، ٢٦ ب اح٢) التمهيد ١٨ ر٢٢٤، الاستذكار:٣٥

وفي رواية يحي بن يحي : "ثُمَّ لُيَنْثِرُ " .

### **\* \*\*\*\* \*\*\***

- ① وضومیں ایک عمل ناک میں پانی چڑھانا اورا سے جھاڑنا بھی ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے واضح ہے کیکن عمو مآیی دیکھا گیا ہے کہناک میں پانی تو ضرور ڈالا جاتا ہے مگر جھاڑا نہیں جاتالہذاوضو کے اس پہلوکو بھی نظرانداز نہیں کرنا جا ہے۔
  - دین اسلام کمل دین ہے جس میں زندگی کے ہرمئلے کاحل موجود ہے تفصیلی فقہ الحدیث کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۵۵

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤے) روایت ہے کہ رسول الله سُلٹیٹِٹم نے فرمایا: اگر مجھے لوگوں یا مومنوں کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انھیں ضرور مسواک (کرنے) کا حکم دیتا۔ [٣٢١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( لَوْ لَا أَنْ أَشُوعَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ لَا أَنْ أَشُوعَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ لَا أَنْ أَشُواكِ.)) لَا مَوْرَمِنِيْنَ لَا مُؤْمِنِيْنَ لَا مُؤْمِنِيْنَ لَا مُؤْمِنِيْنَ لَا مَوْرَمِنِيْنَ لَلْمَوْرَمِنِيْنَ لَا مَوْرَمِنِيْنَ لَا مَالِكُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ لَا مَالَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا مَالَ مَوْرَمِنِيْنَ لَا أَنْ أَنْ أَنْسُوا اللَّهِ عَلَى المَوْرَمِنِيْنَ لَا اللَّهُ عَلَى المَوْرَمِنِيْنَ لَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمَالًا لَهُ مَا لَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَ

### ( r.r

## كركر موكأإمّام مالكُ

### 🔯 تعقیق 🍇 سنده صحیح

### 🕸 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية يحيل ١٦١ ح١٣٢) ٢ ب٣٣ ح١١١) التمهيد ١٨ر٢٩٩،الاستذكار:١٢١

🖈 وأخرجه البخاري (٨٨٧) من حديث ما لك به .

### **\* \*\* \*\* \*\***

- القد الحديث كے لئے د كيھئے حديث سابق: ٣٢
- 🕝 رسول الله مَثَالَثَةُ إِمَّمَ إِنْ الْمِيْوَلِ رِبهِتْ مهر بان تھے۔

[٣٢٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((إِذَا شَرِبَ الكَّلُبُ فِي إِنَاءَ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹھنے ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا پی لے تواسے سات مرتبہ دھوئے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية لحي ارسم ٢٥٠٠) ١٠ ب ٢ ح ٣٥) التمهيد ١٦٣٦٨، الاستذكار: ٥٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٢) ومسلم (٢٤٩) من حديث ما لكبه.

### **♦ • •••**

- ① سيدناعبدالله بن مغفل المزنى رفي النفية بروايت بكرسول الله منا النفية فرمايا: ((إذا وليغ السكسب فسى الإنساء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب.) جب برتن مين كتامند والدين المن وقعده واواورآ شوين وقعم عن المنود (صحيم المنام: ١٥٠، داراللام: ١٥٣)
- سید نا ابو ہر رہ و گافٹۂ نے فر مایا: جب کسی برتن میں کتا منہ ڈالے تو برتن میں جو کچھ ہےا ہے بہا دو پھرا سے تین دفعہ دھولو۔ (سنن الداقطنی ار۲۲ ح ۹۳، دسندہ صحیح ،شرح معانی الآ ٹارللطحا دی ار۳۲۷)

سیدناابو ہریرہ رطابعہ؛ سے دوسری مشہور روایت میں ہے:اسے بہا دواوراس برتن کوسات دفعہ دھولو۔ میں میں میں میں میں میں میں میں ہور روایت میں ہے: اسے بہا دواوراس برتن کوسات دفعہ دھولو۔

(سنن الدارقطنی ۱۲۶۱ ح ۱۸۰، وقال:''صحیح موقوف'' وسنده صحیح)

- معلوم ہوا کہ تین دفعہ دھونے والافتوی منسوخ ہے۔
- سیدناابن عمر دلانشیئنے نے فرمایا کہ جس برتن میں کتامنہ ڈالےتواسے سات دفعہ دھونا چاہئے۔

# و موائن آمام مالیک کی موائن کی موائن کی موائن کی موائن کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری

(مصنف ابن الي شيبهار٣ ١٤ اح ١٨٣، وسند وحسن لذاته، عبدالله العمر ي عن نافع: حسن الحديث )

 ﴿ جدید دور کی سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ برتن کوسات د فعہ دھونے اور مٹی سے مانجنے سے کتے کے جراثیم بالکل ختم ہوجاتے ہیں۔

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ طالبین سے)
روایت ہے کہرسول الله مَنَّالیَّنِ نے فرمایا: جب گری شدید
ہوجائے تو (ظہری) نماز شنڈی کرکے پڑھو کیونکہ گری
کی شدت جہنم کے سانس (باہر نکا لنے) میں سے ہے۔

[٣٢٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : ((إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبُرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّمِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ .))

# الله صحیح الله تفریع الله صحیح الله صحیح

الموطأ (رولية ليحيّار ١٦ مر ، ك اب ٢٥ م) التمهيد ١٩٥٨م

🖈 وأخرجها بن ماجه (۲۷۷) من حدیث ما لک به 🖰

ورواه البخاري (۵۳۳)من طريق صالح بن كيسان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه .

- 🛈 صحیح بخاری (۵۳۷) وصحیح مسلم (۲۱۵) میں سیدنا ابو ہر رہ وطالتہ اس کی دوسری سندیں بھی ہیں۔
- 🕝 گری میں ظہری نماز شختدی کر کے پڑھو، کاتعلق سفرے ہے۔و کی کھے سجے بخاری (ح ۵۳۹۹، باب الإبراد بالظهر فی السفر)
- ا سیدناانس رطانفیو سے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله مَثَاثَیوَمُ کے پیچھے ظہر کی نمازیں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لئے اپنے کیٹروں پر بجدہ کرتے تھے۔ (صحیح بناری:۵۴۲، صحیح سلم:۲۲۰)

اس براجماع ہے کہ ظہر کا وقت زوال کے ساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے۔ (الانصاح لا بن ہیر ہار ۷)

جلیل القدر ثقة تا بعی سوید بن غفله رحمه الله نما فرظهر اول وقت ادا کرنے پراس قدر ڈٹے ہوتے تھے کہ مرنے کے لئے تیار ہوگئ مگریہ گوارا نہ کیا کہ خطر کی نماز تا خیر سے پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ ہم (سیدنا) ابو بکر اور عمر رفی خیا کہ چھیے اول وقت نما فرظهر ادا کیا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ار۳۲۳ تا ۳۲۷ وسندہ حن)

سیدناابو ہریرہ دخالفیُز کے نز دیک نماز ظہر کاوقت دو پہر میں زوال مثس ہے۔

(ابن الي شيبهار٣٢٣ ح٠٢٣ وسنده صحيح، حبيب بن شباب بن مدلج العنمري وابوه ثقتان)

اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم کے سانس باہر نکا لنے کی وجہ سے گرمی کی شدت ہوتی ہے لیکن اگر کسی علاقے میں مواقع ہوں مثلاً
 او نچے پہاڑ ، برف ، درخت اور ائر کنڈیشنر وغیرہ تو وہاں بیشدت محسوس نہیں ہوتی ۔استثنائی حالتوں کی وجہ سے صحیح حدیث پر دد کرنا



### 

### ۳۷ نیزد یکھئے ۲۷۳

[٣٢٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَةِ ٥ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَأْذِيْنَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَفْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَفْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ النَّوْيبُ أَفْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّويبُ أَفْبَلَ حَتَّى يِخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، اذكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِي كُمْ صَلَّى .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النیمؤے کے روایت ہے کررسول اللہ مُنَا لَیْمُ نے فرمایا: جبنماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاد مارتا ہوا بھا گتا ہے تا کہ اذان نہ سن سکے پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو دوبارہ) آجاتا ہے۔ اسی طرح جب نماز کے لئے اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹے پھر کر بھا گتا ہے پھر جب اقامت کمل ہوجاتی ہے تو بیٹے پھر کر بھا گتا ہے پھر جب اقامت مکمل ہوجاتی ہے تو ایس آجاتا ہے تی کہ انسان اوراس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہنا ہوتی کہ فلاں فلاں بات یاد کرو، جواسے پہلے یا ذہیں ہوتی کہا سے تھی حتیٰ کہ (وسوس کی وجہ سے ) آدمی کو بتا نہیں چاتا کہا سے کہا نے کہا ہے کہا ہوتی کے درمیان وجہ سے ) آدمی کو بتا نہیں چاتا کہا سے نکتی نماز پڑھی ہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية ليحيُّ الر٢٩-،٠٤٥ ح١٣٩ ك٣ب اح٢) التمهيد ٨١٥-٣٠٥ الاستذكار: ١٢٨

🖈 وأُ خرجه البخاري (٢٠٨) من صديث ما لك به . ٥ و في رواية يحي بن يحي : " لِلصَّلاّةِ " .

#### **ॐ ™**

- انسانوں کی طرح شیطان کی ہوابھی خارج ہوتی ہے اوراس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔
  - 🕜 اذان اور نماز شیطان پر بہت بھاری ہے۔
- شیطان سے مرادابلیس اوراس کی ساری ذریت ہے۔ جہاں اہلیس بذات ِخودموجود ہوتو اذان سنتے وقت بھا گتا ہے اور جہاں
   دہ نہ ہوتو اس کی ذریت (مثلًا اذان دینے والے کاشیطان: قرین اوراس کی ذریت) بھا گتی ہے۔
- ﴿ لوگوں کے دلوں میں شیطان وسو سے ڈالتا ہے بالحضوص دورانِ نماز میں لہذ جب ایسا معاملہ ہوجائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں یعنی تعوذیر ہے کراپنی بائیں جانب تین مرتبہ تفتکار دیں۔ (دیکھئے جمسلم:۲۲۰۳،دارالسلام:۵۷۳۸)
  - فرض نماز کے لئے اذان دیناضروری یاسنت مؤکدہ ہے۔

ور موطئ إِمَام مالِكُ ﴿ وَمِنْ إِمَام مالِكُ اللَّهِ مَا لِكُ اللَّهِ مَا لِكُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّ

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میت کے سوال جواب کے وقت شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا اس وقت اذان دینی
 جاہئے ،کیکن اس خیال کا کوئی ثبوت سلف صالحین ہے ہیں ہے۔

بعض لوگ مصیبت ٹالنے کے لئے اذا نیں دینا شروع کردیتے ہیں،اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تا ہم جنوں اور شیطانوں کو بھاگانے کے لئے اذان دیناجائز ہے۔ دیکھئے التمہید (۸۱۸ ۳۰۰۳)

اجماعت نماز کے لئے اقامت کہناسنت مؤکدہ ہے۔

### [٣٢٥] وَبِهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ:

(( وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ! لَقَدُ هَمَمْتُ أَنُ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُوَّذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُوَّذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُوَّذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُوْمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ! لَوُ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ! لَوُ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ عَسَنَيْنَ لَشَهِدَ العِشَاءَ.))

اور ای سند کے ساتھ ( سیدنا ابو ہریرہ دلائٹھڈے ہے)
روایت ہے کہرسول اللہ مَنَائیڈِم نے فرمایا: اس ذات کی
قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے بیارادہ
کیا تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا تھم دوں تو لکڑیاں
اکٹھی کی جا ئیں پھر میں نماز کے لئے اذان کا تھم دوں
پھرایک آ دمی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر
(نماز نہ پڑھنے والے ) لوگوں کو ان کی لاعلمی میں
جا پکڑوں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس ذات کی
قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ان
دباجماعت نماز نہ پڑھنے والے ) لوگوں میں ہے کی کو
معلوم ہو جائے کہ اسے موٹی ہڈی یا بکری کے دواجھے
معلوم ہو جائے کہ اسے موٹی ہڈی یا بکری کے دواجھے
کھر ملیں گے تو وہ ضرورعشاء کی نماز میں صاضر ہوں۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية ليحيّ ار١٢٩، ١٣٩ - ٢٨٨، ك٨باح٣) التمهيد ١٨را٣٣، الاستذكار: ٣٥٧

🖈 وأخرجها لبخاري ( ۱۳۴ ) من حديث ما لك به .

### **∰ ™ ∰**

- نماز باجماعت واجب بے إلا يدكدكوئي شرعى عذر مو۔
- 🕑 کتاب دسنت کے خالفین کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاسکتی ہے۔
- 🕝 سیدناز بدبن ثابت والفینهٔ نے فرمایا جمھارا گھروں میں نماز پڑھنافضل ہے سوائے فرض نماز کے۔(الموطا ار۱۳۱۶ ۱۸۹وسندہ یج)



### و منوطئ إمّام ماليك

### 🕝 نيزد يکھئے ح ۱۱، ۱۹۷

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ دلائیڈے)
روایت ہے کہ رسول الله مَالَّةُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ الله

[٣٢٦] وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيْمَ وَالصَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلُ مَا شَاءَ.))

# تمنیق که سنده صحیح کم تفریق که البخاری

الموطأ (رواية يحيّٰ ار۱۳۴ ح ۲۹۹،ک ۸ب م ۱۳۳ ) التمهيد ۱۹۷۹،الاستذ كار:۲۲۹

🖈 وأخرجه البخاري (۷۰۳) من حديث ما لكبه.

### **♦ تنه**

- 🕦 امام کوچاہیج کہمسنون قراءت کےعلاوہ عام فرض نمازوں میں کمبی قراءت نہ کرے۔
  - مقتدیوں کاخیال رکھنامسنون ہے۔
- ا سیدنا ابن عمر والنین سے روایت ہے کہ نبی مَنَالِیْنَا ہمیں (نماز میں) تخفیف کا حکم دیتے اور ہمیں سورہُ صافات کی قراءت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ (اسن المجتبی للنسائی ۲۷۸ وسندہ صن وصححہ ابن خزیمہ: ۲۰۷۱)

تخفیف سے مرادینہیں ہے کہ رکوع و چودادھورے کئے جا کمیں بلکہ تخفیف کا مطلب بیہ ہے کہ خشوع وخصوع کے ساتھ مختصراور مسنون نماز ادا کی جائے۔

⊙ سیدناعمر ڈاٹٹیئو نے فرمایا: اے لوگو!اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت پیدا نہ کرو۔ پوچھا گیا: یہ کیسے ہے؟ فرمایا: ایک آدمی لوگوں کا امام بن کراتی کمی نماز پڑھائے کہ لوگ بغض کرنے لگیں اور لوگوں کی نصیحت کے لئے تقریر کرنے بیٹھے تو اتی کمی تقریر کرے کہ لوگ بغض کرنے کہا کہ میں ۲۹۳ وسندہ حن)

معلوم ہوا کہ ساری ساری رات تقریریں یا بہت کمبی تقریریں کرنا اچھا کا منہیں ہے۔تقریر ہو یا نماز دونوں صورتوں میں لوگوں کا خیال رکھنا جائے۔

⑥ ۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک نماز میں ابن عمر (ڈلاٹٹنڈ) کے چیچھے کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ کوئی دوسرانہیں تھا پھر انھوں نے مجھےاپنے برابر کردیا۔ (الموطأ ۱۳۰۰ ۳۰۰ دسندہ مجے)

# ور موائل مالک ایمام ما

ایک آدی کے باپ کاعلم نہیں تھا کہ کون ہے تو اسے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے امامت سے ہٹا دیا تھا۔
 دیکھتے الموطا (۱۳۲۱ ح) ۳۰ وهو صحیح)

[٣٢٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ غَلَظِهُ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمْ: آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاء: آمِيْنَ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَاى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

اورائی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہر پرہ وٹائیڈیئے سے) روایت ہے کہ رسول الله مٹائیٹیئے نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص آمین کہتے ہیں پھر شخص آمین کہتے ہیں پھر اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس شخص کے سابقہ گناہ معان کردیئے جاتے ہیں۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية نجي ار۸۸ ح ۱۹۳، ک۳ ب ۱۱ ح ۲۶) التمهيد ۸۱ ر ۳۴۸، الاستذكار: ۱۲۹ الله و أخرجه البخاري (۷۸۱) من حديث ما لك به

### 

آمین کہنا بہت فضیلت والا کام ہے۔
 ۲۹،۱۸ کے لئے دیکھئے ح۲۹،۱۸ کے ایک دیکھئے ح۲۹،۱۸ کے ایک دیکھئے ح۲۹،۱۸ کے ایک دیکھئے ح۲۹،۱۸ کے ایک دیکھئے کے دیکھئے کی دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کی دیکھئے کی دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کی دیکھئے کی دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کے دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئے کہ دیکھئ

[٣٢٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : (( هَلْ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَا هُنَا فَوَ اللهِ عَلَيَّ اللهِ عَلَيَّ خَفْى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لاَ رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيُ .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و اللیمائی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و اللیمائی سیات روایت ہے کدرسول الله مالیائی آئی ہے اللہ کا اللہ

### 

الموطأ (رولية بحي ار ١٦٧ ح ٠ م، ك ٩ ب ٢٣ ح ٠ يخوامعني ) التمهيد ١٨ ر ٣٣ م، الاستدكار: ٣٠٠ الموطأ (رولية بحي المخاري (٢١٨) ومسلم (٣٢٨) من حديث ما لك به .

#### **₩ 1111 ₩**

حالتِ نماز میں رسول الله من الله

## (C) (r.9)

# و منوط أيمًا ممالِكُ

عظیم مجز ہ ہے

- 🕜 نماز پور نے خشوع وخضوع سے پڑھنی چاہئے۔
- 🕝 مجمعی بھاربشری تقاضوں اورلوگوں کی حرکات کی وجہ سے نماز میں توجہ بَٹ سکتی ہے لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہئے۔

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹیؤسے) روایت ہے کہرسول اللہ مُٹاٹٹیئِم نے فرمایا جتم میں سے ہر آدمی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک نماز اسے (اپنے انتظار میں) رو کے رکھتی ہے۔ وہ نماز کی وجہ سے اپنے گھروالی نہیں جاتا۔ [٣٢٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: (( لَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِللَّ الْهَلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ .))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يخيار ۱۹۰۰ ت ۳۸۲ ، کوب ۱۸ ت ۵۲) التهيد ۲۹/۱۹ ، الاستذكار ۳۵۲ : که وائز در ۱۹۲۱ ) من حديث ما لك به .

#### **♦** تنت **♦**

- نماز کاانظار کرنابزی فواب اور فضیلت کا کام ہے۔
  - 🕜 فرض نماز متجدمیں پڑھنی جاہئے۔
- نیز د کیھئے آنے والی حدیث: ۳۳۰، اور حدیث سابق: ۱۳۳۳
- ابو بکربن عبدالرحمٰن رحمہ اللّٰه فرماتے تھے: جوقت صبح یا شام کو مسجد صرف اس لئے جاتا ہے کہ علم سیکھیے یا بھلائی حاصل کرے پھرو گھروا پس جاتا ہے تو اس کی مثال اس مجاہد جیسی ہے جو مالی غنیمت لے کر گھروا پس آتا ہے۔ (الموطا ۱۲۱۱ ت ۳۸۳ دسندہ صبح)

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وُلُوْغُوْسے)
روایت ہے کہرسول الله سَلَائِیْمُ نے فرمایا: جوآ دمی نماز
پڑھ کراپنی جائے نماز پر بیٹھارہتا ہے تو فرشتے اس کے
لئے دعا گورہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ
جائے۔ وہ کہتے ہیں: اے ہمارے اللہ!اس کو بخش
دے۔اے ہمارے اللہ!اس پر حم فرما۔

[٣٣٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّدُهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحُدِثُ، تَقُولُ: اللهُمَّ ازْحَمُهُ.))



## موطئ إمّام ماليك

### 🕸 تعقیق 🏶 سنده صحیح

### 🕸 تفريع 🎨 البخاري

الموطأ (رواية يحيٰار ١٦٠ ح١٦ ، ١٨ ب ١٨ ح المخوامعنيٰ) التمهيد ١٨ ر٣٩ ،الاستذكار .٣٥١

🖈 وأخرجه البخاري (١٥٩) من حديث ما لك به .

### **ॐ تنت** ��

🕦 باوضوہ وکرمبحد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایساعظیم مل ہے کہ فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا ئیں کرتے رہتے ہیں۔

🕜 نیز د کیھئے مدیث سابق:۳۲۹،۱۳۴

[٣٣١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَخْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الفَحْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ يَعُرُحُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكُنَا هُمْ وَهُمْ كَيْفُ لُونَ: تَرَكُنَا هُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ: تَرَكُنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رہائیڈے کے روایت ہے کہ رسول اللہ سکاٹیڈی نے فرمایا: تمھارے درمیان رات اور دن کوفر شتے آتے جاتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں پھر جضوں نے تمھارے درمیان رات گزاری (ہوتی ہے صبح کو) اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے (اللہ تعالیٰ) پوچستا ہے اور وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: میرے بندوں کوتم کس حال پرچھوڑ کرآئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں: بندوں کوتم کس حال پرچھوڑ کرآئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں: ہم اضیں اس حالت میں چھوڑ آئے ہیں کہوہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ در ہے تھے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يحياره ۱۷ م ۱۳۲۲، ک ۹ ب ۸۲ م ۸۲) التمبيد ۱۹ره ۱۵، الاستذكار:۳۸۲ لله واره ۵۵۵ الاستذكار:۳۸۲ لله و أخرجه البخاري (۵۵۵) ومسلم (۲۳۲) من حديث ما لك به

#### **♦ ننه ♦**

الله تعالی سات آسانوں سے اوپراپنے عرش پرمستوی ہے جیسا کہ قرآن، حدیث اوراجماع صحابہ واجماع تابعین سے ثابت ہے۔

🕝 فرشتوں کا آسان پر جانا اور آنا روشنی کی رفتار کامختاج نہیں ہے بلکہ وہ الیمی رفتار سے آتے جاتے ہیں جوروشنی کی رفتار سے



### موطئ إمتام ماليك

بحدزیادہ ہے۔ہماس کی کیفیت سے بخبر ہیں۔

- اہل ایمان کے دل وہ ماغ میں ہروفت نماز کا خیال رہتا ہے۔
  - اجماعت نماز میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔
- غیب برایمان لا ناضروری بے بشرطیکة قرآن وحدیث سے ثابت ہو۔
  - فخراورعصری نمازی بهت زیاده فضیلت واجمیت کی حامل ہیں۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈگائٹوئے سے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائٹوئی نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا: اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں مسلمان بندہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھراللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ منگائٹوئی نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ یہ بہت تھوڑ اوقت ہوتا ہے۔

[٣٣٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ ذَكَرَ يَوْمَ المُحْمُعَةِ فَقَالَ: ((فِيْهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ.)) أَعُطَاهُ إِيَّاهُ.)) وأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا.

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يحي ار ١٠٨ ح ٢٣٨ ، ك ١ ب ع ١٥٥) التمهيد ١٩ ر ١٥ ١١ ١١ ١٠٩

🖈 وأخرجه البخاري (٩٣٥) ومسلم (٨٥٢) من حديث ما لكبه.

### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

جعد کے دن مقبولیت دعا کے وقت کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے:

ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ جمعہ کے دن کا آخری وقت ہوتا ہے۔ دیکھئے صدیث: ۵۱۵

سیدنا ابوموی الاشعری رہائیئی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِينَّ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

سیدنا جابر بن عبدالله دخالتین سے دوایت ہے کہ رسول الله مقالتین نے فرمایا: ((فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.)) اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ (سنن ابی داود ۱۰۴۸، وسندہ صحح ،وصحہ الحاکم علیٰ شرط سلم ارو ۱۷ دوافقہ الذہبی) بعض کہتے ہیں کہ فالتمسوها سے آخر تک ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رحمہ الله راوی حدیث کا قول ہے کیکن اس قول کی کوئی دلیل معلوم نہیں ہے۔واللہ اعلم



ممکن ہے کہ مختلف لوگوں کے احوال کے لحاظ سے مقبولیتِ دعا کی بیگھڑی کسی کے لئے بعد از عصر ہواور کسی کیلئے خطبے اور نماز کے درمیان ہو۔واللہ اعلم

- 🕝 کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے ریجی مراد ہو کتی ہے کہ مذکور ڈمخض نماز کا یا بند ہو۔
  - د كيهيئة التمهيد (١٩٠١٨/١٩) اور فتح الباري (١٦/١٦/٣ تحت ح٩٣٥)
- طاؤس تابعی رحمه الله نے فرمایا: پیروفت جس کی اُمید ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوتا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٣٢٦م ال٥١٧١ وسنده صحح

- اق ایام کی بانسبت جمعہ کادن سب سے افضل ہے۔
- نماز میں اپنے لئے عربی زبان میں ہراچھی دعامانگناجائز ہے اگر چداس کے الفاظ صدیث میں نہلیں۔
- ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا: صحابہ کرام میں سے پچھلوگ انتھے ہوئے تو انھوں نے جمعہ کے دن کی گھڑی کے بارے میں تذکرہ کہا پھران کا اس برا تفاق ہوگیا کہ یہ جمعے کی آخری گھڑی ہے۔ (الاوسلالا بن المنذر۱۳٬۲۳، دسندہ میچ)
  - حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں طویل بحث و تحقیق لکھی ہے۔ رحمہ اللہ

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رٹیانٹیڈے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئِ نے فرمایا: امام جب جعہ کے دن خطبہ دےرہا ہواورتم اپنے ساتھی سے کہو کہ چپ ہوجا، تو تم نے لغو(باطل) کام کیا۔ [٣٣٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: اَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ يَعْنِي بِذَلِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ.))

### 

الموطأ (رواية بحيلي ارسمواح ٢٢٨، ١٥٤٠) التمهيد ١٩٧٩،الاستذكار:٢٠٠

🖈 وأخرجها حمد (٣٨٥/٢) والداري (١٥٥١) من حديث ما لك بدورواه مسلم (١١/١٨) من حديث الي الزناد به

#### **∰ تنت** ∰

① مصنف ابن ابی شیبه (۱۲۹/۲ ح ۵۳۰۹) میں صحیح سند کے ساتھ اساعیل بن ابی خالد ( ثقتہ ) سے منقول ہے کہ میں نے ابراہیم الخعی رحمہ اللہ کو جمعہ کے دن ایک آ دمی سے بات کرتے ہوئے دیکھااور امام خطب دے رہاتھا۔

ابراہیم نحقی کا عمل حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے یا پھرانتہا کی شدیداضطراری حالت پرمحمول ہے۔ واللہ اعلم ابوالہیثم المرادی (صدوق) سے روایت ہے کہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہاتھا کہ میں نے ابراہیم (نخعی) کوسلام کیا تو انھوں نے سلام کا جوابنہیں دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۱۸ ۲۵۲۸ دسندہ صحح) C MIT

وكر موك إمّام مالك

معلوم ہوا کہ ابراہیم انتخی کا جمعے کے دن بات کرنے والاعمل منسوخ ہے۔

- ا سیدنا ابو ہر برہ و گاٹھۂ نے فرمایا: جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہوتو کوئی سے کہے کہ چپ کر ، تو اس شخص نے لغو (باطل) کام کیا۔ (ابن ابی شیبہ ۱۲۷۱ ح۸۳۸ وسند وصحے)
- العلبہ بن الی مالک القرظی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب (سیدنا) عمر رفیانین (جمعے کا) خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تو ہم خاموش ہوجاتے پھر ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ (الموطأ ۱۳۰۱ وسند ، میجی ، الزہری صرح بالسماع)
- ﴾ سیدنا ابن عمر رطانتیٰ نے دیکھا کہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہاتھا اور دوآ دمی باتیں کررہے تھے تو انھوں نے ان دونوں کو کنگر یوں سے مارا تا کہ چیپ ہو جائیں۔ (الموطأ ۱۳۰۱ ۱۳۳۱ دسند چیج)

معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے لئے بعض اوقات طاقت کے ساتھ سمجھانا بھی جائز ہے بشر طیکہ طاقت استعال کرنے والا بذات خود سمجھ المعقیدہ عالم ہواورا سے اصحاب اقتدار کی حمایت حاصل ہو۔

جوشخص جعد کے دن امام کے نکلنے کے بعد مبجد میں داخل ہوتو اس کے بارے میں حکم بن عتیبہ اور حماد بن ابی سلیمان نے کہا: وہ سلام کرے گا اور لوگ جواب دیں گے۔ اے اگر چھینک آ جائے بھروہ الحمد للّٰہ کہتو لوگ اس کا جواب (برحمک اللہ) دیں گے۔
 (مصنف ابن انی شدیا ۱۳۰۷ ح-۲۱۵ دسنہ وجھی بخوالمعنی بقرف پیر)

بہتریبی ہے کہ باہر سے آنے والا جمعہ کے دن حالت خطبہ میں سلام نہ کرے اور اگر لوگ جواب دیں تو اشارے سے دیں۔ واللہ اعلم

ایک آدمی نے جمعہ کے دن خطبے کی حالت میں چھیننے والے کا جواب دیا تو سعید بن المسیب نے اسے آئندہ ایسا کرنے سے منع کردیا۔ (الموطأ روایة ابی مصعب الزہری ادراکا ۲۳۲ وسندہ سے مصنف ابن ابی شیبہ ۱۲۱۲ میں دہیج)

فقه الحديث كے لئے ديكھئے حديثِ سابق: ١٣

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیئے ہے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَائٹیئِم نے فرمایا: جب تم
سوتے ہوتو شیطان تمھاری گدی پر تین گر ہیں لگا تا ہے،
ہرگرہ پر کہتا ہے کہ رات بہت کمی ہے سوجا۔ پھر جب وہ
نیند سے بیدار ہوکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی
ہے پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے
پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور
یقر جب وہ فران پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور
مزاج ہوتا ہے ۔ اورا گرایسانہ کرے تو وہ اس حال میں سج
کرتا ہے کہ وہ ڈھیلاست تھ کا ہوا اور بدمزاج ہوتا ہے۔

[٣٣٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (( يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمُ إِذَا هُو نَائِمٌ، ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: هُو نَائِمٌ، ثَلَاثَ عُقْدَةً فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ اَوْصَالًا انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَصَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ اللَّهُ مَا النَّفُسِ صَلّى انْحَلَّتُ خَيْنِثًا كَسُلَانَ .))



## كر مُوطْنَامِتَامِ مَالِكُ

### 🐠 تعقیق 🎡 سنده صحیح

### 🕸 تفريع 🍪 البخاري

الموطأ (رواية يجي ارد ماح ٢٦ م، ك وب٢٥ ح ٩٥) التمهيد وارهم، الاستذكار:٣٩٦

🖈 وأخرجه البخاري (۱۱۳۲) من حديث ما لك به .

### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- رات کوتہجد کے لئے اٹھنا اور تہجدیڑ ھنا انتہائی فضیلت کا کام ہے۔
- شیطان اوراس کی ذریت ہروقت ای کوشش میں گی رہتی ہے کہ لوگوں کو صراطِ متقیم سے بھٹکا دیں۔
  - 🕝 ہمیشہ صبح کی نماز اول وقت پر باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔
  - الله ک ذکر سے شیطان بھا گتا ہے لہذا کثرت سے مسنون ذکر کرتے رہنا چاہئے۔
    - تمام عبادات اورمسنون کام ذکر میں سے ہیں۔
- کتاب وسنت میں جن اُمور غیبیکاذ کر کیا گیا ہے، اُن پر کسی شک وشبہ کے بغیرایمان لا ناضروری ہے۔
  - اہلِ ایمان خوش اخلاق ہوتے ہیں۔

[٣٣٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَّةٌ يَدْعُو بِهَا فَأْرِيدُ أَنْ أَخْتَبِي دَعُوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ دلی میں اور ایک سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ دلی میں کو ایک روایت ہے کہ رسول اللہ میں این کی تھی جے اس نبی نے ما تگ لیا اور میں جا ہتا ہوں کہ اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے ماتی رکھ دوں۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية كيلي الرااع هوم ،، ك ١٥ ب ٨ ح ٢٦) التمهيد ١٩٧٦، الاستذكار ،٣٩٣

🖈 وأخرجه البخاري (۲۳۰۴) من حديث ما لكب.

### 

① نبی مَثَالِیْمَ کا پنی اُمت (مسلمانوں) کے لئے اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت (سفارش) کرنا برق ہے۔اسے درج ذیل صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے:

سيدنا انس بن ما لك والنيخة (صحيح بخاري: ١٣٠٥، صحيح مسلم: ٢٠٠) سيدنا جابر بن عبدالله والنيخة (صحيح مسلم: ٢٠١) سيدنا عبدالله بن عمرو

بن العاص دُلاَيْنَهُ (صحیح مسلم: ۲۰۲) سیدنا کعب بن عجر ه وُلاَیْنَهُ (الشریعه ۱۷ جری س ۳۳۸ ح ۸۰ وسنده صحیح) سیدنا ابوسعید الخدری وُلاَیْنَهُ (احمد ۱۲٬۱۱۲)، وسنده حسن، ابن ماجه: ۳۲۸ وصححه الحاکم علی شرط مسلم ۵۸۶٬۵۸۵) سیده ام حبیبه وُلاَثِهُ (المستدرک للحاکم) ۱۸۸۲ ح ۲۲۷ وسنده صحیح وصححه الحاکم علی شرط الشیخین و وافقه الذہبی ) وغیرہم.

بلكه شفاعت والى حديث متواتر ب\_ د كيسينظم المتنا ترلكتا في (ح٣٠)

- رسول الله مَنَا لَيْنَا إِنِي أمت ير ب حدمهر بان تضاور الله ن آپ کور حمت للعالمين بنا كر بھيجا۔
  - 🕝 ہر نبی کی ایک دعاقطعی طور پر عنداللہ مقبول ہوتی رہی ہےاور نبی کواس دعا کاعلم بھی ہوتا تھا۔
    - رسول الله مَثَالِثَيْمُ كوالله تعالى نے تمام نبیوں برفضیات عطافر مائی۔
    - جومسلمان شرک و کفرندکرے،اگر چه کتنائی گنام گار بوجنیم میں ہمیشنہیں رہے گا۔

[٣٣٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ:

(( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغفِرُلِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ اغفِرُلِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمُنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكُرِهَ لَهُ .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ولائٹیؤسے)
روایت ہے کہ رسول الله مَائٹیؤا نے فرمایا: تم میں سے
کوئی آدمی بھی ( دعا کے وقت ) بینہ کہے کہ اے اللہ!
اگرتو چاہت و مجھے بخش دے، اے اللہ! اگرتو چاہت و مجھ
پردم کرتا کید کے ساتھ ( اللہ سے ) سوال کرنا چاہئے
کیونکہ اسے مجبور کرنے والاکوئی نہیں ہے۔

## المنافق المنا

🕸 تفريع 🎨 البخاري

الموطأ (رواية يحيّٰ ار٣١٢ ح ٣٩٠، ك ١٥ ب ٨ ح ٢٨ نحوالمعنىٰ ) التمهيد ١٩ر٩٩، الاستذكار:٢٦٦

🖈 وأخرجها لبخاري (٦٣٣٩) من حديث ما لك به .

### **♦ تنت ♦**

- دعا صرف الله سے مانگنی چاہئے۔
- 🕑 الله تعالیٰ سےاس جذبے کے ساتھ بطورِ جزم دعا مانگنی جاہئے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ضرور دعا قبول فرمائے گا۔
  - 🕝 نيزو يکھئے حديثِ سابق:٣٧

[٣٣٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: اور اى سند كے ساتھ (سيدنا ابو بريره وَلَيْنَ عَلَيْكَ وَلَيْ وَلَيْنَ عَلَيْ ابِدِهِ وَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا هُو (وايت ہے كه رسول الله سَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ آدى مَاتَ فَأَخْرِ قُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ جَسِنَ بِهِي كُونَى يَكَيْ نَهِيں كَيْ مَى ، ايخ هُروالوں سے مَاتَ فَأَخْرِ قُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ

وركم موطئ إمتام ماليك والمراكب

کہا: اگر وہ مرجائے تو اسے جلادیں پھراس کی آدھی
را کھ خشکی اورآ دھی سمندر میں اڑا دیں کیونکہ اگر اللہ نے
اس پرختی (باز پُرس) کی تو اسے ایسا عذاب دے گا جو
اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کونہیں دیا۔
پھر جب وہ آدمی مرگیا تو انھوں نے وہی کیا جس کا اس
نے حکم دیا تھا پھر اللہ نے خشکی کو حکم دیا تو اس نے اس
آدمی کے ذرات اکٹھے کر لئے اور سمندرکو حکم دیا تو اس
نے فرمایا: تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا: اے
میر رے رب! تو جا نتا ہے کہ میں نے یہ تیرے ڈرکی وجہ
میر رے رب! تو جا نتا ہے کہ میں نے یہ تیرے ڈرکی وجہ
سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو اللہ نے اسے بخش دیا۔

وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ فَوَاللهِ الَئِنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًّا مِنَ العَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوْا مَا أَمْرَهُمْ فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ! وَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ: فَغَفَرَ اللهُ لَهُ .))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يخي ار ۲۴۰ ح ۵۷۱ ک ۱۱ ب ۱۱ ح ۵۱ ) التمبيد ۱۸ رسس، الاستذكار: ۵۲۵ لله طأ (رواية يخاري (۲۵۰ ) ومسلم (۲۷۵ ) من حديث ما لك بد .

- اسروایت میں فرکور شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پرکوئی شکنہیں کیاتھا بلکہ یہ گمان کیاتھا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اُس
  پرختی نہیں کرےگا۔ دیکھئے زاد المسیر لابن الجوزی (ص۹۹۰ الانبیاء: ۸۷) اور التمہید (۸۱ ر۳۳)
  - عذابروح اورجسم دونول کوہوتا ہے۔
  - الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔وہ قوانین قدرت کامحتاج نہیں بلکہ ہر چیزای کی محتاج ہےادر ہر چیز کو اُس نے پیدا کیا ہے۔
    - ۳۶ توبیسے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
    - میت کوجلا ناجائز نہیں ہے بلکہ اسے قبر میں دفن کرناضروری ہے۔
- ﴿ سيدناابو مريره وللنَّنَيُّ بروايت بركه بَي سَلَيْنَا إِنْ إِنْ مَايا: ((كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد.)) تم بي بيلج ايك آدمي تها جس ني وحيد كعلاوه نيكى كاكوئى كام نبيس كياتها (منداحمة ٢٠٥٥، ٥٠٠٠ ومنده يح) في التوحيد.)) عم من بيلج ايك آدمي تها والى روايت بيان كى -

معلوم ہوا کہ مذکور ہخص موحد تھالہذا بیسوال ہی پیدانہیں ہوتا کہاس نے قدرت میں شک کیا ہو۔



### موحد (توحید ماننے والا) آخر کار جنت میں جائے گابشر طیکہ اسلام کے مناقض اُمور میں ہے کسی بات کا ارتکاب نہ کرے۔

آور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹیئا سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئی نے فرمایا: ہر پیدا ہونے
والا بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے
والدین اسے یہودی یا نصرانی (وغیرہ) بنادیتے ہیں
جیسا کہ اونٹوں سے سیح سالم بچے پیدا ہوتے ہیں، کیاتم
ان میں سے کوئی کان کٹایا ناک کٹاد یکھتے ہو؟ تو لوگوں
نے کہا:یارسول اللہ!اگر کوئی بچہ بچپن میں ہی مرجائے تو؟
آپ نے فرمایا: اللہ جانتا ہے کہ وہ (بچ) کیا عمل
کرنے والے تھے۔

[٣٣٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ ( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُجِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ ؟ )) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ تُجَسِّمُ مِنْ جَدْعَاءَ ؟ )) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : ( (اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ . ))

# 

الموطأ (رواية يحيى ارا ۲۳ ح ۵۷۲ مل ۱۹ ب ۱۹ ح ۵۲۷) التمبيد ۱۸ ر ۵۷۷ الاستذكار: ۵۲۹ گرد و و و و ۲۲۵ من حديث الى الزناد بمختراً .

### 🕸 تنته 🕸

- نیا کے عام انسان دینِ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ان کے دلوں میں شرک و کفر کا شائبہ تک نہیں ہوتالیکن ان کے والدین ،رشتہ دار، دوست اور دوسر لوگ انطیں کا فرومشرک بنا دیتے ہیں۔اس کی تائیداس حدیثِ قدی سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں نے اسپنے تمام بندوں کوموحد (مسلم) پیدا کیا ہے اور شیطانوں نے آگر انھیں دین سے بھٹکا دیا ہے۔ (صحیم سلم :۲۸۱۵)
  - اسلام دین فطرت ہے۔
  - دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ کا فرول کے مرنے والے نابالغ بچول کی نمازِ جناز ہٰہیں پڑھی جائے گی۔
     د کھتے میری کتاب اضواء المصابیح فی تحقیق مشکل ق المصابیح ح ۹۳
- بعض لوگ محیح احادیث اورصفاتِ باری تعالی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ معتز لہ، خوارج ، معطلہ ، جہمیہ ، روافض اور منکرینِ حدیث وغیرہ کہلاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے نظریات قرآن وحدیث اورسلف صالحین سے نبیں لئے بلکہ اہلِ باطل اَخلاف سے لئے ہیں یا خود گھڑ لئے ہیں۔
   گھڑ لئے ہیں۔



ولأ موطئ إمّام مالكُ

#### قتریر برحق ہے۔

﴿ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے جانور پیدا ہوتے رہتے ہیں جن میں سے بعض کے اعضاء کئے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کا جواب سے ہے کہ عام طور پر جانور چیدا ہوتے ہیں۔اس کا جواب سے کہ عام طور پر جانور سچے وسالم پیدا ہوتے ہیں کین انسان اُن کے کان کاٹ کرکن کٹا بنادیتے ہیں۔ 'دیعنی ایسا بھی نہیں ہوتا''کے الفاظ حدیث میں مہیں جیس اسلام پر پیدا ہوتے ہیں کیور اُن کے والدین انھیں کافر ومشرک بنادیتے ہیں۔ 'دیعنی ایسا بھی نہیں ہوتا''کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ رسول اللہ منا ہی ہربات حقیقت پر بنی ہے اور یہی حق ہے اگر چے منکرین حدیث اس کا کتنا ہی انکار کرتے بھریں۔

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیڈے)
روایت ہے کہرسول اللہ مٹالٹیڈ نے فرمایا:اس وقت تک
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی آ دمی کی آ دمی کی
قبر کے پاس سے گزرے اور بیانہ کہے: ہائے افسوس!
میں اس کی جگہ ہوتا۔

[٣٣٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ : (( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَـمُـرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ .))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيّ ارامهم حصره مرك ١٦ب١٦ حصه) التمهيد ١٨ر١٥٥١ الاستذكار: ٥٢٧

🛠 وأخرجها لبخاري (۱۱۵)ومسلم (۵۳/۵۲ ابعد ۲۹۰)من حدیث ما لک به 🗎

### **\* \*\*\* \*\***

- جوں جوں قیامت نزد یک آرہی ہے آنے والے لوگ عام طور پر گزرے ہوئے لوگوں کی برنبیت بدسے بدتر آرہے ہیں۔
  - 🕝 شرعی عذر، فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف اور شدیغم و پریشانی کے بغیر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔
    - قیامت سے پہلے اُمت میں بڑے فتنے ہوں گے۔
    - الله تعالى نے نبى كريم مَثَالَيْنِمُ كوجس غيب كى اطلاع دى وه آپ جانتے تھے۔
      - حتى الوسع فتنول سے دُورر ہنا چاہئے۔
- ﴿ ہروقت عاجزی اور تواضع اختیار کرناچا ہے۔ سیدہ عائشہ رہی ہی انتہ رہی ہی ہے۔ اسیدہ عائشہ رہی ہی ہے۔ سیدہ عائشہ رہی ہی ہے۔ بعد بعلا دی جاتی ۔ ( کتاب اسمنین لابن ابی الدنیاح ۲۷وسندہ کے ہمین ابن ابی شیب ۱۳۵۲ ۲۳۵ ۲۳۵ سندہ کی ہے۔ سیدہ عائشہ رہی ہی نے مزید فرمایا: ' یا لیتنی کنت شجرة . '' ہائے افسوس! میں درخت ہوتی ۔

( كتاب المتمنين: ۲۸ وسنده حسن مصنف ابن الى شيبه ۱۱ ۸۹ ح ۳۵ ساره ۳۵ وسنده حسن )

بيتمام اقوال تواضع اورعاجزي پرمحمول ہيں۔

## ور منوطت إيمام ماليك عنوطت أيمام ماليك

### حدیث میں ذکر کردہ بیان، علاماتِ قیامت میں سے ایک نشانی ہے۔ فبرے مرادیجی دنیاوی قبر ہے۔

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وظائینے سے)
روایت ہے کہرسول اللہ مَٹائینے مایا: اللہ تعالیٰ نے
فرمایا: جب میرابندہ (موت کے وقت )میری ملاقات
پند کرتا ہے تو میں اس سے ملاقات پند کرتا ہوں اور
جب وہ میری ملاقات ناپند کرتا ہے تو میں اس سے
ملاقات ناپند کرتا ہوں۔

[ ٣٤٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ : (( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَخْبَنُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ .))

# تمنیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية ليحيٰار ٢٣٠ح ٥٤٠٠ ك١١ب١٦ ح٥٠) التمهيد ١٨ر٢٥،الاستذكار :٥٢٣

🖈 وأخرجه البخاري (٧٥٠٨) من حديث ما لك به .

### **\* \*\* \*\***

- ① جوشخص اللّٰدتعالیٰ سے ملا قات کا طلب گارر ہےتو وہ ہروقت اللّٰداوراس کے رسول مَثَلَّثَیْتِمُ کی اطاعت میںمصروف رہتا ہے۔ ایسامخض اللّٰہ کامحبوب بندہ ہےاوراللّٰہ بھی اس سے ملا قات کو پیند کرتا ہے۔
  - اس حدیث میں ملاقات پیند کرنے سے مرادموت کے وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات پیند کرنا ہے۔
    - 🕝 مومن کو ہروفت اللہ کی رحمت سے پراُ میداوراس کے عذاب سے خوف زدہ رہنا چاہئے۔

اور اسی سند کے ساتھ ( سیدنا ابو ہریرہ و والنیئے ہے ) روایت ہے کہ رسول الله منگالیّنِ نے فرمایا: انسان کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے ، اسی سے وہ پیدا ہوا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ [٣٤١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (( كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ .))

### پ تفیق پ سنده صحیح پ تفریع پ

الموطأ (رولية ليحيي اروسه حر٢٨٥، ك٢١ب١٦ ٥٨٨) التمهيد ١٨ر٣٤١، الاستذكار:٥٢٢

🖈 وأخرجه ابوداود ( ۴۳ ۲۲ ) والنسائي ( ۱۱۲،۱۱۲، ح ۹ ۲۰۷ ) من حديث ما لك به ورواه مسلم ( ۲۹۵۵ / ۲۹۵۵ ) من حديث

## CA Mr.

### موطئ إمّام ماليك

الى الزناديه .

### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- 🛈 عام انسانوں کابدن مٹی کھا جاتی ہے گرانبیاء ،صحابہ اوربعض شہداء وصالحین کے اجسام محفوظ رہتے ہیں۔
- سیدنا جابر دلیشنئ نے اپنے والدسیدنا عبداللہ بن عمر و بن حرام دلیشنئ کے جسم مبارک کو چھ مہینے بعد قبر سے زکالا تو جسم خراب نہیں ہوا
   تھا۔ دیکھنے طبقات ابن سعد (۲۳/۳ کہ روایۃ حماد بن زیدعن الی سلم عن الی نضر ق عنہ وسندہ صحیح)
- سیدناانس ڈاٹٹٹؤ کی بیان کردہ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تستر کی فتح کے بعد ایک صندوق میں ایک نبی کا جسم مبارک ملاتھا
   جو کہ بالکل محفوظ تھا۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ (۱۲۵/۱۳ ۲۸ ح ۸۰ ۳۳۸ وسندہ صحیح)

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و و اللیمیئے ہے)

روایت ہے کہ رسول الله مناقی نی نے فرمایا: روزہ و ھال
ہے، پس اگرتم میں سے کوئی روزے سے ہوتو مخش بات

نہ کہ اور نہ جہالت کی بات کہے۔ اگر کوئی آ دمی اس سے

لڑے یا گالیاں دے تو یہ کہہ دے: میں روزے سے
ہول، میں روزے ہے ہول۔

[٣٤٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ..))

# البخارى البخارى

الموطأ (رواية يحيّارواس ٢٩٦٦) ١٨ ب٢٢ ح ٥٤) التمبيد وار٥٣،الاستذكار:٩٣٥

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۹۴) من حديث ما لك به .

#### **♦ ••••**

- ① روزے کے نقاضے پورے کرنے والے مسلمان، روز نے کی حالت میں بُرائیوں سے اس طرح محفوظ رہتے ہیں جس طرح ڈھال کے ذریعے سے خالف کی تلواروغیرہ سے اپنے آپ کومحفوظ رکھا جاتا ہے۔
  - 🕝 قیامت کے دن روز ہے جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔
- سیدناابوامامہ وٹاٹنٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَثَاثَیْزُم کے پاس آ کرکہا: آپ مجھے کوئی تھم دیں جسے میں (مضبوطی سے ) پکڑلوں۔ آپ نے فرمایا: ((عَلَیْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ.)) توروزے رکھ، کیونکہ ان جیسا کوئی (عمل )نہیں ہے۔
  (سنن النمائی ۱۹۵۴ ۲۲۲ تا ۱۹۹۴ دسندہ سجے وصحہ ابن دبان ۱۹۹۹ دابن جرنی فتح الباری ۱۹۴۳ درجہ ۱۸۹۴ دسندہ سے دستے اسلام
- 🕝 روزے کی حالت میں ممنوعہ کاموں میں ہے بعض کاار تکاب روزے کوختم کرسکتا ہے اوراس کے ثواب کوبھی ملیا میٹ کرسکتا



ہےلہذا ہوشم کےممنوعہ امور ہے کمل اجتناب کرناضروری ہے۔

دن کوروزے کی حالت میں اپنی ہوی سے جماع جائز نہیں ہے لیکن روزہ افطار کرنے کے بعدرات کو صبح طلوع ہونے سے پہلے تک جائز ہے۔ نیز د کھنے مدیث: ۳۲۳

### [٣٤٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النَّحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ، يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْشَالِهَا إللى سَبْعِمَائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹیڈ سے)
روایت ہے کہرسول اللہ مٹائٹیڈ نے فرمایا: اس ذات کی
فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! روزہ دار کے منہ
کی کو اللہ کے ہال کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے (اللہ
فرما تا ہے: ) بیدا پنی شہوت، کھانا اور پینا میری وجہ سے
چھوڑ دیتا ہے، پس روز ہے میرے لئے ہیں اور میں ہی
ان کا بدلہ دول گا۔ ہرنیکی (کا اجر) دس گنا سے لے کر
سات سوگنا تک ہے سوائے روزے کے، وہ میرے بی
لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔

# تمنیق که سنده صحیح کم تفریق که البخاری

الموطأ (رواية يحيٰ ارواس ع ١٩٤٠) ١٨ ب٢٦ ح ٥٨) التمهيد ١٩ر٥٥، الاستذكار: ٦٣٦

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۹۳) من حديث ما لك به .

### **∰ تنت** ��

- 🕦 الله تعالیٰ کے ہاں روزہ محبوب ترین عمل ہے۔ نیز دیکھئے حدیث سابق:۳۳۳
- 🕝 دربارِ البی میں لوگوں کی نیتوں اوراعمال کے لحاظ سے ہرنیکی کائٹی گنا اجرملتا ہے۔
  - ضرورت کے وقت تاکیداورا ہم بات سمجھانے کے لئے قتم کھانا جائز ہے۔
- خوشبوے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی روزے کو قبول فرما تا ہے اور قیامت کے دن روزے دابر کے منہ سے ستوری جیسی خوشبو نکلے
   گی جو کہ انتہائی پیندیدہ خوشبوہے۔
- صوم (روزے) کامفہوم ہی ہیہے کہ اللہ کوراضی کرنے کے لئے کھانے ، پینے اور شہوات وخواہشات جیسی تمام چیزوں سے
   رک جانا۔



### و منوطئ إمّام ماليك

[٣٤٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ:

((إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ )) قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ : (( إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمُ، إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي .))

اورای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹیڈے) روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو۔لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ تو خود وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں تم جیسانہیں ہوں، مجھے رات کومیر ارب کھلا تا ہے اور پلاتا ہے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيى اراس ح ١٤٤، ك ١٨ب ١٣ ج ٣٩) التمهيد ٢٩٥/١٨، الاستذكار: ٦٢٧

🖈 وأخرجها حمد (۲۳۷/۲) والداري (۱۷۱) من حديث ما لك بهورواه مسلم (۱۱۰۳/۵۸) من حديث ما لك به .

#### 🅸 تنته 🅸

- ① اُمتوں پر شفقت کرتے ہوئے رسول الله مَاليَّةِ عَمِي فَاصِل کے روزے رکھنے سے منع کردیا ہے۔
- 🕝 وصال کے روزوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لئے اور مزید فقہی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۰۹

### [٣٤٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ:

(( مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاقٍ وَلَا مِنْ صِيَام حَتَّى يَرُجِعَ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹیڈے)
روایت ہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیؤم نے فرمایا: اللہ کے
راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اُس شخص کی می
ہے جو مسلسل بغیر کسی تو قف کے روزے رکھتا رہے اور
ہمیشہ نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ مجاہد (اپنے گھر) واپس
آجائے۔

# 

الموطأ (رواية يحيل ۲۳۳۳ ح۹۸۹، ک۲۱ باح) التمهيد ۸۱ر۳۰۳، الاستذ کار: ۹۲۵ الله وأخرجه احمد (۲۷۵۲ ح۱۰۰۱) من حديث ما لک په وتفر د په دون الستة .

#### **♦ تنت** •

- 🛈 الله کے راستے میں جہاد کرنانفلی روز وں اور نفلی نماز وں سے افضل ہے۔
- 🕝 جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہیہ ہے کہ قرآن وحدیث کو دنیا میں سربلند کرنے کے لئے جہاد کرنا۔

# ور موائ إِمَّامِ مالِكُ ﴿ وَالْ أَيِّمَامِ مَالِكُ ﴾

- 🕝 نیز د یکھئے حدیث: ۳۴۲،۱۷۸
- البرنے کہا: اس حدیث میں دلیل ہے کہ احکام میں تشبید وشمثیل کے ساتھ قیاس جائز ہے۔ (التهمید ۲۰۱۸)
  - چهاد کی تیره اقسام بین:
- 🖈 نفس سے جہاد ( دین و ہدایت کاعلم ، کتاب وسنت پڑ مل ، دین کی دعوت دینا ، دعوت کے راستے میں مشکلات پر صبر کرنا ) = ۴
  - 🖈 شیطان سے جہاد (شیطان کے وسوسوں بڑمل نہ کرنا، شیطانی جالوں کے خلاف جدو جہد کرنا)=۲
- 🖈 منافقین و کفار سے جہاد ( دل سے نفرت کرنا، زبان سے رد کرنا،اس کے لئے مال صرف کرنا،جسم کے ساتھ جہادیعن قبال کرنا ) = 🛪
  - 🖈 ظالمین اوراہل بدعت ومنکرات سے جہاد ( ہاتھ کے ذریعے سے ، زبان کے ذریعے سے ، دل کے ذریعے سے )= ۳
    - د كيفيّے حافظ عبدالمنان نوريوري حفظه الله کي كتاب احكام ومسائل جلد دوم (ص٧٤٨،٦٧٤ ملخصاً)

معلوم ہوا کہ مدرسے چلانا،غلبہ اسلام کے لئے مالی امداد کرنا ، کتاب وسنت کی دعوت عام کرنے کے لئے کتابیں لکھنا، مناظرے کرنا،تقریریں کرنااوردعوت دینا،بیسب جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے۔والحمدللہ

### [٣٤٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((تَكَقَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِهِ ، لا يُخْوِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدُخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيُ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ.))

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجي مرسمه، ٢٨٨م ح ٩٨٠ ك ١٦ ب احم) التمهيد ١٨را٣٣ ،الاستذكار: ٩٢٧

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۳۶۳) من حديث ما لك به ورواه مسلم (۱۸۷۲/۱۸) من حديث الي الزناد به .

#### **∰ تنت ∰**

- 🕥 برغمل کے لئے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے در نہ سارے اعمال باطل اور دائیگاں ہوجا کیں گے۔
- جہاد کے لئے عقیدے کا میچے ہونا ضروری ہے جیسا کہ''اس کے کلم کی تصدیق کے لئے نکلتا ہے'' سے ثابت ہوتا ہے۔
   معلوم ہوا کر میچے حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہوتتم کے جہاد سے محروم و بدنصیب ہیں۔

### C (rrr

## وطنأإمّام مالك

- جہاداسلام کاعظیم الثان رکن بلکہ اسلام کی چوٹی ہے۔
  - 🕜 نیز د کیکئے مدیث: ۳۴۷،۳۴۵،۱۷۸

[٣٤٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ ۚ قَالَ : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الوَدِدُتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الوَدِدُتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أُخْيَا فَأَقْتَلُ ثُمَّ أُخْيا فَأَقْتَلُ .)) فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولَ ثَلَاثًا :أَشْهَدُ بِاللَّهِ .

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈگائٹیؤ سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مُگاٹٹیؤ نے فرمایا: اس ذات کی
قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں چاہتا ہوں
کہ اللہ کے رائے میں قبال کروں پھر مارا جاؤں ، پھر
زندہ کیا جاؤں (تو قبال کروں) پھر قبل کیا جاؤں پھر
زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر (سیدنا) ابو ہریہ
(ڈگاٹٹیؤ) تین دفعہ فرماتے: میں اللہ (کی قسم) کے ساتھ
گواہی دیتا ہوں۔

# تمنیق که سنده صحیح کو تخریع که البخاری

الموطأ (رواية يجيل ١٦٠/٣ م ١٠١٠) ك ١٦ ب١٥ ح ١٠ التبيد ١٨ر٠٣٣،الاستذكار:٩٥١

🖈 وأخرجه البخاري ( ۲۲۲۷ ) من حديث ما لك، ومسلم (۱۰۶/۱۸۷ ) من حديث الى الزناد به .

#### 🕸 تنته 🕸

- جہاداس قدرافضل اور عظیم الثان رکن ہے کہ نبی کریم مَا اللّٰه عِنْم حتى الوسع ہر جہاد میں بذات خودشامل ہوتے تھے۔
  - میدانِ جنگ وغیره میں نبی اور رسول قتل یعنی شهید ہوسکتا ہے۔
    - 🕝 سچی قتم کھانا ہروقت جائز ہے۔
  - ۳۲: هروقت دل مین شهادت کی تمناسجائے رکھنا الملِ ایمان کی نشانی ہے۔ نیز دیکھیے حدیث سابق: ۳۲۲

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹٹے ) روایت ہے کہرسول اللہ سَائٹٹِٹِ نے فرمایا: اللہ دوآ دمیوں پر ہنستا ہے (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔) جن میں سے ایک دوسر کوئل کرتا ہے (اور) دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شخص فی سبیل اللہ قال کرتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو تو بہ (اسلام [٣٤٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((يَضْحَكُ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ: ((يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّة، يُقَاتِلَ هَذَا فِي سَبِيْلِ الله فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى القَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُ مُتَعْمَد .))



وركم منوطث إمّام ماليك

قبول کرنے ) کی توفیق دیتا ہے پھروہ قبال کرتا ہے تو شہید ہوجا تاہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢٠/٢ م ١٠١٥- اك ٢١ ب ١٢ ح ٢٨) التمبيد ١٨ ر٣٣٣ ،الاستذكار:٩٥٢

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۸۲۷)من حديث ما لك، ومسلم (۱۸۹۰)من حديث الي الزناد به 🛚

ورواه النسائي (٣٨/٣٩ ح٣١٦٨) من حديث عبدالرحمن بن القاسم به.

#### **♦ تنته**

- ① روایت نہ کورہ میں قاتل کا فراور مقتول مسلمان ہے۔مسلمان میدانِ جنگ میں کا فرکے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کا فرکومسلمان ہونے کی توفیق بخشی لہذا سابق کا فراور حال مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد کا فروں سے جہاد کیا جس میں اسے بھی شہادت کارتہ مل گیا۔اس کھاظ سے سابقہ قاتل و حال مقتول دونوں جنتی ہیں۔
- 🕜 الله تعالیٰ کا ہنسنااوراستہزاء فرمانااس کی ایک صفت ہے۔ کمایلین بحبلا لدعز وجل، اسے مخلوق سے مشابہت دیناباطل ومردود ہے۔
  - ابل ایمان کو ہروقت جہاد میں مستعدر ہنا چاہئے۔
  - الله تعالی نے مجاہدین و شہداء کے لئے جنت کے درواز سے کھول رکھے ہیں۔
    - کی توبکرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
      - 🕤 ایمان قول وعمل اور دلی یقین کانام ہے۔
  - ② حافظ ابن عبد البرنے الله تعالى كے بننے سے اس كار م (اور فضل وكرم) مرادليا ہے۔

د کھے التمبید (۳۲۵/۱۸) لیکن ابن الجوزی کے زد یک اس عقیدے کے ساتھ اسے بیان کرنا چاہئے کہ بیاللّٰہ کی صفت ہے اور کلوق

ے مشابنیں ہے۔ ویکھئے فتح الباری (۲ر۴۴ محت ۲۸۲۲) اوریکی رانج ہے۔

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹیڈ سے)
روایت ہے کہرسول اللہ مٹائٹیڈ نے فرمایا: اس ذات کی
قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے جو
آدمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ جانتا
ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے تو شیخص
قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم

[٣٤٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْاَ يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعُلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُم بَعْنَ مَا اللَّهُ وَنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ .))

( rry

و منوك إمّام مالك

سے خون بہدر ہاہوگا۔اس کارنگ خون جبیہا ہوگا اوراس کی خوشبوکستوری جبیبی ہوگی۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجي ١٦/١٢ م ١٠١٦) ١٦ ب١٥ ح ٢١) التمهيد ١٩٧١، الاستذكار:٩٥٣

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۸۰۳)من حديث ما لك، ومسلم (۱۸۵۵/۱۸۷)من حديث الي الزناد به

### **∰ ïï**

- ① عام کامول میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔
- 🕜 حافظ ابن عبدالبرنے فرمایا که اس حدیث کے عموم میں ہروہ خص داخل ہے جونیکی ، حق اور خیر کے لئے نظے ، نیکی کا حکم دے اور بُرائی ہے منع کرے۔ دیکھئے التمہید (۱۴/۱۹)
  - جو شخص جس حال میں شہید ہوتا ہے تو اس حال میں اے زندہ کیا جائے گا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ شہید کو خسل نہیں دیا جاتا۔
    - ہاتھالٹدی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صفت کا افکار کر کے اس سے قدرت مراد لیناباطل ہے۔
      - بیان کی تا کید کے لئے شم کھانا جائز ہے۔
- حدیث کے الفاظ: ''اوراللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے۔'' مجاہد کے لئے خلوصِ نبیت کی ضرورت واہمیت
   کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم

[ ٣٥٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَظَ وَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ (( ارْكَبْهَا)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ : (( ارْكَبْهَا )) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ : (( وَيُملَكَ )) فِي الشَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِئَةِ .

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹیؤسے)
روایت ہے کہرسول اللہ مَٹائٹیؤم نے ایک آ دمی دیکھا جو
قربانی کا جانور لے کر (پیدل) جارہا تھا تو آپ نے
فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! بیہ
قربانی کا جانور ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اس پرسوار ہو
جاؤ۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! بیقربانی کا جانور ہے تو
آپ نے دوسری یا تیسری دفعہ فرمایا: تمھاری خرابی ہو
(اس پرسوار ہوجاؤ۔)

## CAMPL

## موطئ إمّام ماليك

الموطأ (رواية يجي اركس ٢٥ ٨٥ مك ٢٠ ب٥٥ ح ١٣٩) التمهيد ١٨٦٨ ٢٩٦، الاستذكار: ٨٠٧

🖈 وأخرجه البخاري (١٦٨٩) ومسلم (١٣٢٢) من حديث ما لك به .

#### **₩ 1111 111**

- 🕦 رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمْ كَتَهُم يَعْمَلُ كَرِنا ضروري ہے۔
  - 🕜 مدیث جحت ہے۔
- 🕝 قربانی والے جانور پر بوقت ِضرورت سواری جائز ہے۔
- نی منگافینی کی حدیث کی مخالفت میں خرابی ہی خرابی ہے۔
- ﴿ حَجْ کَے لئے پیدل اور سوار ہوکر دونوں طرح جانا جائز ہے۔
- ایخ آپ کوشر عی عذر کے بغیر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔

[٣٥١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِنَّهُ قَالَ :

((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رہائیڈیے) روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اینے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔

### 

الموطأ (رواية الي مصعب:١٣٧٥)

🖈 وأخرجه الطحاوي في معانى الآثار ( ۴۶٫۳) من حديث ما لك به .ورواه ما لك عن محمد بن يجيٌّ بن حبان عن الاعرج عن الي هريرة به

كما تقدم: ٩٧

#### **∰ ™**

- نقالحدیث کے لئے دیکھئے صدیث سابق: ۲۲۹،۹۷
- 🕝 اسلام بھائی چارے اورایک دوسرے کے لئے خیرخواہی کا دین ہے۔

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و اللّٰهُوَّ ہے) روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِثَیْمَ نے فرمایا: بیوی اور اس کی چھوچھی کو (ایک نکاح میں) جمع نہ کیا جائے اور بیوی اور اس کی خالہ کو (ایک نکاح میں) جمع نہ کیا جائے۔ [٣٥٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .))



### مُوطَا إِمَّامِ مَالِكُ

### 🐼 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رولية يجيل ۵۳۲/۲۵ ت۱۵۳ ملاب ۲۸ ب۲۰ ۲۰) التمهيد ۲۰۱۸ ۱۲۷ وقال: "هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته" الاستذكار: ۷۰۷

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۰۹)ومسلم (۱۳۰۸/۳۳) من حديث ما لكبه.

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- جسطرح بیک وقت ایک نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھار کھنا حرام ہے اس طرح بیک وقت بھانجی اور اس کی خالہ یا بھیجی اور اس
  کی چھوچھی سے نکاح حرام ہے۔
  - عدیث قرآن کی شرح، بیان اور تفسیرے۔
    - خاص عام پرمقدم ہوتا ہے۔
  - دین اسلام میں عام انسانوں کے لئے خیر خوابی اور امن کا پیغام ہے۔
  - یہ کہنا کہ ہر سئلے کا شوت قرآن مجید سے پیش کرو، باطل اور مردود ہے۔

### [٣٥٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ :

(( لَا تَلَقَّوُ الرُّكُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا بَشِع بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُصُرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَبُهَا: إِنْ رَضِيَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَبُهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمُسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمُورٍ.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و اللّٰیوَ ہے)
روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنَا اللّٰیوَ نَے فرمایا: باہر سے سودا
لانے والوں کوسوداخریدنے کے لئے پہلے جاکر نہ ملواور
نہتم میں سے کوئی آدمی دوسرے سودے پر سوداکرے
اور (دھوکا دینے کے لئے جھوٹی) بولی نہ لگاؤ اور شہری
دیہاتی کے لئے نہ بیچ اور اونٹیوں اور بکریوں کے
تقنوں میں (بیچنے کیلئے) دودھ نہ روکو پھراگر کوئی مخض
اس کے بعداییا جانور خرید لے تواسے دوھنے کے بعددو
میں سے ایک اختیار ہے: اگراسے پہند ہوتو (سودا باتی
میں سے ایک اختیار ہے: اگراسے پہند ہوتو (سودا باتی
رکھر) اس جانورکو اپنے پاس رکھ لے اور اگر ناپہند ہو
تواس جانورکو کھوروں کے ایک صاح کے ساتھ واپس کر

## C (rrg)

## وكر موك إمتام ماليك

### 🕸 تفریق 🍪 متفق علیه

الموطأ (رواية يجلي ١٨٣، ١٨٣، ح ١٣٢٨، ك ١٣ ب٥٦ ح ٩٦) التمهيد ١٨ره ١٨١، الاستذكار: ١٣٣٩

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۱۵۰)ومسلم (۱۱/۱۵۱۵) من حديث ما لك به .

#### **₩ 1111 ₩**

- مسلمانوں کونقصان پہنچانا حرام ہے۔
- 🕑 منڈی کے بھاؤے ناواقف شخص سے ستا سوداخرید ناتا کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں پر مہنگے داموں بیچا جائے ،حرام ہے۔
  - 🕝 جھوٹی بولی لگانا جائز نہیں ہے۔
  - 😙 جانور کے تفنوں میں دود ھروک کر جانور بیچنا حرام ہے۔اس میں صریح دھوکا ہے۔
- اگر کوئی شخص تھنوں میں دودھ رو کے ہوئے جانو رکوٹرید لے تو پھراسے اختیار ہے کہ تین دن کے اندراندراسے بیچنے والے کو والے کو دیار کی اندراندراسے بیچنے والے کو دیار کے اور اس کے ساتھ تھجوروں کا ایک صاع (ڈھائی کلو) بھی دے دے۔

جلیل القدر فقیہ صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹیؤ فر ماتے تھے: جو خص تھنوں میں دود ھرو کی ہوئی بکری خرید بے واس کے ساتھ کھجور کا ایک صاع بھی واپس کردے۔ (صحح بناری:۲۱۳۹، صحح مسلم:۱۵۱۸)

معلوم ہوا کہ حدیثِ بالا قیاس کےخلاف نہیں ہےلہذا لِعض منکرینِ حدیث کا اس حدیث کے سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹؤ پرطعن کرنا یا آپ کوغیر فقیہ کہنا غلط ہے۔

🕥 اس حدیث کے مزید فقهی فوائد کے لئے دیکھئے التمہید (۱۸۴/۱۸ یا)

[٣٥٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتُهُعُ .))

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹیئے ہے)
روایت ہے کہرسول اللہ منائٹیئے نے فرمایا: مالدارآ دمی کا
قرض اُتارنے میں ٹال مٹول کرناظلم ہے اور اگر کوئی
(قرض دار آ دمی) شمصیں کسی مالدار کے حوالے کر
دے (کہ وہ تمھارا قرض اداکرے گا) تو اسے قبول کر
لینا جا ہے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ٢٧/٥ ٢٦ ١٥ ١١١١، ك ٣١ ب ٢٨ ٨٨ ) التمهيد ١٨ر١٨ ١١١١ الاستذكار: ١٣٣٧ لأ ١٣٣٧ الاستذكار: ١٣٣٧ لأ المرام ١٥٦٨ الاستدكار: ١٣٣٧ لأ المرام ١٥٦٨ ) من حديث ما لك بد

## C/ ML.

و مُوكِ أَمِّامِ مالِكُ مُوكِ أَمِّامِ مالِكُ

#### **∰ ïï ∰**

- ① اگرمقروض قرض خواہ سے کہے کہ آپ کوفلاں شخص یا ادارہ میرا قرض ادا کرے گا تو اس پیش کش کوقبول کر لینا چاہئے بشرطیکہ وہ شخص یا ادارہ قابلِ اعتاد ہواور نہ کورہ رقم ادا کرنے کی ہامی بھرلے۔
- موئ بن میسره رحمه الله نے ایک آ دی کوسعید بن المسیب رحمه الله سے پوچھتے ہوئے سنا: میں ایسا آ دی ہول کہ قرض کے ساتھ فرید کر ( آگے ) بیتیا ہوں تو سعیدر حمه الله نے فرمایا: جب تک تو اسے اپنے گھر میں نہ لے جائے تو آگے نہ نے۔

(الموطأ ٢/٢٧٢ ح١٩١٧، وسنده صحيح)

معلوم ہوا کہ کسی شخص سے ادھار سوداخر بدکرآ گے دوسرے آ دمی پر بیچنا سیجے نہیں ہے اوراس سے بیبھی اشارہ ملتا ہے کہ کمپنیوں وغیرہ کے شیئر ز کا کاروبار بھی غلط ہے۔

- 🕝 مال و دولت ہونے کے باو جو د قرض ادانہ کرنے والاشخص ظالم ہے لہذاوہ فاسق ہےاوراس کی گواہی قابلی تبول نہیں ہے۔
- ﴿ شرعی عذر کے بغیر قرض اداکر نے میں سستی کرنے والے خفس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاسکتی ہے بشر طیکہ اصحابِ اقتدار کی ماست حاصل ہو۔اگر کوئی قرضدار سخت مجبور ہواوراس کے پاس ادائیگی کے لئے کچھ بھی نہ ہوتو پھراس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی عاہم بلکہ اسے مہلت دینے میں ثواب ہے ادراسے صدقہ کردینا بہترین امور میں سے ہے۔ دیکھئے سورۃ البقرہ: ۲۸
- قرض ادا کرنے میں سستی اور ٹال مٹول کرنا یہود موں کا طریقہ ہے۔ دیکھئے سورۂ آل عمران: ۵۵، جبکہ اہل ایمان وعدے کی
  یاسداری کرتے اور قرض وقت پرادا کردیتے ہیں۔ دیکھئے فتح الباری (۲۲۸ ۴ متحت ۲۲۸۷)
  - دلول میں جدائی اورنفرت ڈالنے والے امور کا خاتمہ دین اسلام میں محبوب ومطلوب ہے۔
- رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ مَا مَا يَا جَوْحُص لوگوں كا مال (بطورِ قرض واپس) اداكر نے كى نيت سے ليتا ہے تو الله تعالى اس كى طرف
   سے اداكرے گا (يعنی قرض اتار نے كے وسائل مہياكرے گا) اور جوكوئى ادانه كرنے كى نيت سے ليتا ہے تو الله تعالى اسے تباہ كرد ہے گا۔ (صحیح بنارى: ۲۳۸۷)
- قرض اور نیت دونوں کا آپس میں گہر اتعلق ہے۔ رسول الله منا ﷺ نے فرمایا: جوکوئی مسلمان قرض لیتا ہے اور الله اس بارے میں جانتا ہے کہ دوہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کا قرض دنیا ہی میں اُتار دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجه: ۲۴۰۸ سنن النسائی: ۱۹۹۰ مسن حدیث ہے۔)

اور جواس کے برعکس نیت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں فر مایا: جوکوئی قرض لیتا ہے اوراس کا پیختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرےگا تو وہ اللّٰہ تعالٰی کے سامنے چور بن کر پیش ہوگا۔ (سنن ابن ماہہ: ۲۳۱۰،حن )

اوراس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رخیانٹیؤ سے)روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْیُوَمِّمِ نے فرمایا: فالتو پانی نہ روکا جائے تا کہ اس طرح گھاس بچی رہے۔ [٣٥٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ:
(﴿ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَّلَأُ.))



## و موطئ إمّام ماليك

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

🕸 تخريج 🕸 متفق عليه

الموطأ (رواية يحيل ٢ م٢٣ ٢ ح ١٣٩٨، ك ٣٦ ب ٢٥ ح ٢٩) التمهيد ١١٨١ الاستذكار: ١٣٢٧

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۳۵۳)ومسلم (۱۵۲۲/۳۲) من حديث ما لك به .

### **♦ تنت ♦**

- 🛈 اسلام یوری انسانیت کے لئے خیرخواہی کادین ہے۔
- 🕝 اگر کسی آدمی کی زمین میں کسی ذریعے سے پانی آرہاہے تووہ اپنی ضرورت سے زائد پانی چھوڑ دے تا کہاس کے ہمسائے اس سے فائدہ اٹھا سکیس۔
  - 🕝 پڑوسیوں اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔
  - 🕜 حافظ ابن ججر العسقلاني رحمه الله نے اس حدیث سے بیا تسنباط کیا ہے کہ پانی بینا جائز ہے۔ ویکھے فتح الباری (۲۲۵ تحت ۲۲۵۳)
  - اس حدیث میں ممانعت سے مرا دیح بی نہیں بلکہ تنزیبی ہے جیسا کہ جمہور کی تحقیق ہے لیکن بعض علاءا سے واجب سمجھتے ہیں۔
    - 😙 سدِّ ذرائع کے طور پرایسے کام ہے منع کیا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔
- ② اس حدیث کے عموم سے ظاہر ہے کہ روز مرہ کی تمام اشیاء جن سے مسلمانوں کی ضرور تیں وابستہ ہیں، رو کنااور ذخیرہ اندوزی کرناغلط ہے۔

[٣٥٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَاذِ النُحُمُسُ.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیئے ہے)
روایت ہے کدرسول اللہ مٹاٹٹیئے نے فرمایا: چوپائے مویش
( کا زخمی کرنا وغیرہ) رائیگاں ہے (یعنی اس کے مالک
پرکوئی دیت یا جُر مانہ نہیں ہے) اور (ہرشم کی) کان
(میں زخمی ہونا یا موت واقع ہونا) رائیگاں ہے (یعنی اس کے مالک پرکوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے) اور کنواں
رائیگال ہے (یعنی کویں میں گرنے کی وجہ سے اس کے مالک پرکوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے) اور دفینے (مل مالک پرکوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے) اور دفینے (مل مالک پرکوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے) اور دفینے (مل مالک پرکوئی دیت یا جرمانہ نہیں ہے) اور دفینے (مل خانے کی صورت) میں پانچواں حصہ (اللہ کے لئے کالناضروری) ہے۔

## Commen

## و مُوكِ أَمِامِ مالِكُ

#### 🍪 تفریج 🕸

الكرى وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الاشراف ١٠/١٩٨٥ م ١٣٨٥٨) من حديث ما لك به ومن طريقه رواه الجو هرى في مند الموطأ (۵۵۷) ورواه الحميدي (٨٦٠ تققيم )عن سفيان بن عيينه: ثنا ابوالزناد عن الاعرج عن الى هرريه به .

#### **∰ تنته** ∰

- ① اگر چہ حدیث کے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن دریا کوزے میں بند ہے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو مدِنظر رکھتے ہوئے بریکٹوں کے اضافے کے ساتھ متر جے میں طوالت اختیار کی گئی ہے۔
- مویثی چوپایوں کا زخی کرنااس صورت میں رائیگال ہے جب ان کے پاس مالک موجود نہ ہویا مالک انھیں رو کنے کی بھر پور
   کوشش کرے۔اگراس حملے میں مالک کی رضامندی یااس کی کوتا ہی شامل ہوتو وہ ذمہ دار ہے اور اس پر ہر جانہ بھی ہے۔
  - 🕝 مزیدفقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۱۹

[٣٥٧] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مَ عَنْ لِبُسَتْ فَيْ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى قَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَن يَشْتَمِلَ لَيْسَ عَلَى قَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَن يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ عَلَى أَحَدِ شِقِّيْهِ.

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹوئیسے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْوَمْ نے دو پہناووں اور دو
سودوں سے منع فرمایا ہے: دوسود نے قبل ملامسہ اور منابذہ
ہیں اور (دو پہناووں سے مراد بیہ ہے کہ) کوئی آ دمی
ایک کپڑے میں گھنے کھڑے کر کے اس طرح میٹھے کہ
اس کی شرمگاہ پرکوئی کپڑا نہ ہواورکوئی شخص ایک کپڑے
میں اس طرح اشتمال کرے کہ اس کا ایک کیزھانگا ہو۔
میں اس طرح اشتمال کرے کہ اس کا ایک کیزھانگا ہو۔

# البخاري البخاري البخاري

### **∰ ïïï ∰**

- 🛈 ملامسة اورمنابذه کی تحقیق اورفقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق ۹۹
- 🕀 اپنی بیوی اورز رخریدلونڈیوں کے علاوہ تمام لوگوں سے شرمگاہ کا چھیا نافرض ہے۔
  - اسلام شرم وحیا کا خاص خیال رکھتا ہے اور یہی دین فطرت ہے۔
- نماز میں کندھانگا کرناجائز نہیں ہے۔ دیکھئے بخاری (۳۵۹) فیجے مسلم (۵۱۲، دارالسلام: ۱۱۵۱)

# 

سیدناانس بن مالک ڈالٹٹی فرماتے تھے کہ میں نے عمر بن الخطاب (ڈالٹٹی) کو دیکھا جب آپ امیر المومنین تھے، آپ کے کندھوں کے درمیان گرتے براو پر نیچے تین پیوند گئے ہوئے تھے۔

(الموطأ النسخة الباكتانييص الء واللفظ له دوسرانسخة ٩١٨/٢ ح ا٧٤١ ، وسنده صحح )

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النیوئے سے) روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالَیُوْلِم نے فرمایا: جو مخص تکبر سے اپنا از ارتھید کر چلے گا تو اللہ اسے قیامت کے دن (نظررحمت سے) نہیں دیکھے گا۔ [٣٥٨] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ : (( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا .))

# تمنیق که سنده صحیح کو تخریع که البخاری

الموطأ (رواية يجلي ١٢/١١٥ ح ٢١ ١١، ك ٢٨ ب٥ ح ١٠) التمهيد ١١٧١١، الاستذكار:١٦٩٣

🖈 وأخرجه البخاري (٥٤٨٨) من حديث ما لكب.

### **∰ تنته ∰**

- ① تکبر سے ازاریا جاور وغیرہ گھیدٹ کر چلنا حرام ہے لیکن اگر کسی شدید مصروفیت یا بے خیالی میں کپڑا گھسٹ جائے تو حرام نہیں ہے۔
- ⊕ اس حدیث کےعموم سے بیاشارہ بھی نکلتا ہے کہ عام لوگوں سے الگ خاص قتم کا فیتی کپڑ ایہن کر تکبر سے چلناممنوع ہے اور اس کی نمائش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
  - 🕝 مزیدفقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیثِ سابق: ۱۲۵

اور اسی سند کے ساتھ ( سیدنا ابو ہریرہ ولائٹنؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله سَکائٹِؤُم نے فرمایا:تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتے میں نہ چلے البتہ دونوں پاؤں میں پہن لے یا چردونوں پاؤں نگےر کھے۔ [٣٥٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ قَالَ : (( لَا يَمُشِيَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي نَعُلٍ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لَيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا .))

#### 

الموطأ (رواية يجيل ١٦/٢١٩ ح٢٦ ١١،ك ٢٨ ب ع ١٦٥) التمبيد ١٨م١ع،الاستذكار:١٦٩٨

#### 

🖈 وأخرجها لبخاري (۵۸۵۵)ومسلم (۲۸/۲۸) من حديث ما لك به 🛚

#### **ॐ ™**

- 🕦 دین اسلام میں ہرمئلے کاحل موجود ہے جا ہے بڑا مئلہ ہویا چھوٹا اور اس حل میں لوگوں کے لئے خیرخواہی ہے۔
- ﴿ كعب الاحبار رحمه الله سے روایت ہے كه ایك آدمی نے اپنے جوتے أتار دیئے تو انھوں نے كہا: تونے جوتے كيوں أتار بي جوت أتار ديئة تو ان الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الل
- پھر کعب نے اس آدمی سے کہا: کیا تجھے پتا بھی ہے کہ موی (عَالِبَلاً) کے جوتے کیے تھے؟....وہ مُر دہ گدھے کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے۔ (الموطأ ۱۷/۲ م ۱۹۷۸)،وسندہ چج)
- 😙 اگر کسی شخص کاایک ہی پاؤں ہوتو حالت ِاضطراری کی وجہ سے وہ اس حدیث کے تھم سے منتنی ہے اور اس کے لئے ایک جوتے میں چلنا جائز ہے۔
- حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کے مالک ہیں اگر اس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے تو میم انعت تادیبی ہے اللہ یہ کہ کوئی دوسری دلیل اسے حرام کردے۔ دیکھئے التمہید (۱۸ر۷۷) ملخصاً)
  - اگریاؤں کو تکلیف یا کا نے چھنے کا اندیشہ نہ ہوتو ننگ یاؤں چلنا جائز ہے۔
    - 🕥 دین اسلام دین فطرت ہے۔ نیز دیکھئے ۲۰۳

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و اللّٰیٰوَ ہے)
روایت ہے کہ رسول الله منالیّٰوَ نِم نے فرمایا: جب تم میں
سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں سے شروع کرے اور
جب جوتا اتارے تو بائیں سے شروع کرے، پہننے میں
دایاں اول اور اتار نے میں دایاں آخر میں ہونا چاہے۔

[٣٦٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ( إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُم فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِيْنُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ فَلْيَبُدُ أَبِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِيْنُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْوَلُ

## الله صحيح سنده صحيح

#### 🕸 تفريع 🍪 البخاري

الموطاً (رواية يحيل ١٦/٢ و ٢٧ ك ١٥ من مديث ما ك ٢٥ من ١٥ من مديث صحيح "، الاستذكار: ١٦٩٩ الموطاً (رواية يحي بن يحي : " النيمنلي ".

#### **♦ نننه**

اعمال صالحه میں دائیں طرف کو بائیں طرف یرفضیات حاصل ہے۔

وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ وَالْكُ إِمَّامِ مَالِكُ ﴾ ﴿ وَالْكُ الْمُعَامِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِمُ اللَّهُ اللَّ

- 🕑 استنجااوراُ مورمخصوصه کےعلاوہ ہر کام دائیں طرف ہے شروع کرنا حیاہے۔
- سیدہ عاکشہ ڈاٹٹھٹا سے روایت ہے کہ نبی مٹاٹٹیٹے وضوء منگھی کرنے اور جوتے پہننے میں داکیں طرف سے شروع کرنا پیند کرتے تھے۔ (میچ بغاری:۵۸۵۴،میچ مسلم:۲۶۸،دارالسلام:۲۱۲)

بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ہرمعالمے میں دائیں طرف سے شروع کرنا پیند کرتے تھے۔ (صحیمسلم:۲۲۸/۱۷) داراللام: ۱۱۷) حدیث میں مذکور جوتا پہننے اورا تارنے کا طریقہ سننِ مجبورہ میں سے ہے یعنی اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتا ہی برتی جاتی ہے بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ انھیں اس کاعلم ہی نہیں ہے لہٰذاس پر نہ صرف خو عمل پیرا ہوا جائے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت عمل دی جائے۔

### [٣٦١] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ قَالَ :

((تَحَاجَّ آدُمُ وَمُوسِّى فَقَالَ لَهُ مُوسِّى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغُويُتَ النَّاسَ وَأَخُرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعُطَاكَ اللَّهُ عَلَمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِهِ ؟ فَالَ : نَعَمُ ! قَالَ : أَفَتَلُومُنِيْ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ! قَالَ : أَفَتَلُومُنِيْ عَلَى أَمْرٍ قَدُ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟))

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ والنفؤ سے)
روایت ہے کہرسول اللہ منا لیا نظر نے فرمایا: (سیدنا) آدم
(عَالِیَا اور (سیدنا) موی (عَالِیَا ا) کے درمیان مباحثہ
ہوا تو موی (عَالِیَا ا) نے انھیں کہا: آپ وہ آدم ہیں
جفوں نے لوگوں کو جنت سے نکال دیا اور پھلا دیا؟
تو آدم (عَالِیَا ا) نے انھیں جواب دیا: آپ وہ موی ہیں
جفیں اللہ نے ہر چیز کاعلم دیا اور اپی رسالت کے ساتھ
لوگوں میں سے چنا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں ،آدم
(عَالِیَا ا) نے کہا: آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے
ہیں جواللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری تقدیر میں
کیودی تھی۔

## المنابق المنابق المنابع المنا

الموطأ (رواية يحيٰ ۸۹۸/۲۵۲۵م) ک ۴۷ باح۱) التمبيد ۱۸راا،الاستذ کار: ۱۲۵۷ این و اُخرجه مسلم (۲۲۵۲) من حدیث ما لک،وابخاری (۲۲۱۴) من حدیث الی الزناد به .

وفي رواية يحي بن يحي : "برسالَتِهِ " .

#### **∰ تنته**

① آدم عَلَيْظِ اورموىٰ عَلَيْظِ كَورميان يه بحث ومباحثه اورمناظره عالَم برزخ مين آسانوں پر ہواتھا۔ايک دفعه محدث ابومعاويه محد بن خازم الضرير (متوفی 194هـ) نے اس مناظرے والی حدیث بیان کی توایک آدم نے پوچھا: آدم اورمویٰ عَلَيْتِهم کی ملاقات

ور موائ إِمَّامِ مالِكُ اللَّهِ مُوالْ أَمَّامِ مالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کہاں ہوئی تھی؟ بین کرعباسی خلیفہ ہارون الرشیدر حمداللہ پخت ناراض ہوئے اوراس شخص کوقید کردیا۔وہ اس شخص کے کلام کو ملحدین اور زنادقہ کا کلام سمجھتے تھے۔ (دیکھئے کتاب المعرفة والتاری کلامام یعقوب بن سفیان الفاری ۱۸۲،۱۸۱۸وسندہ تھے ،تاری بغداد ۲۴۳٫۵وسندہ تھے ) معلوم ہوا کہ حدیث کا غداق اڑا ناملحدین اور زنادقہ کا کام ہے۔

﴿ الله تعالیٰ نے آدم عَلَیْمِیْ کواپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا (دیکھئے سورۃ ص دعر) جیسا کہاس کی شان وجلالت کے لائق ہے۔ الله کا ہاتھ اس کی صفت ہے جس پرایمان لا ناضروری ہے۔ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت لیناسلف صالحین کے فہم کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ومردود ہے۔ امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب، غیر ثابت کتاب ' الفقہ الاکبر''میں لکھا ہوا ہے کہ

"فماذكره الله تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهوله صفات بلاكيف و لا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والإعتزال ولكن يده صفته بلاكيف "
"أوراس كے لئے ہاتھ منه اورنفس ہے جیسا كةر آن كريم ميں آتا ہے ليكن ان كى كيفيت معلوم نہيں ہے اور يہ كہنا صحيح نہيں ہے كہ يدسے قدرت اور نعت مراد ہے كيونكه ايسا كہنے سے اس كى صفت كا ابطال لازم آتا ہے اور يه مكرين تقدير اور معتزله كانہ جب ، بلكه يه كهنا جا ہے كہ ہاتھ اس كى مجول الكيفيت صفت ہے "

(الفقه الاكبرمع شرح ملاعلى قاري ص٣٦، ٣٤، البيان الا زهر، اردوتر جمه صوفى عبدالحميد سواتي ديوبندي ص٣٣)

مجهول الكيفيت كامطلب يهب كهاس كى كيفيت بميس معلوم نبيس ب

منبیه: بیحوالهاس کئے پیش کیا گیا ہے کہ خفی وغیر حنی علاء کا ایک گروہ اس کتاب کوامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف مانتا ہے۔ دیکھئے مقدمة البیان الاز ہراز قلم محدسر فراز خان صفدر دیو بندی (ص ۱۶ تا ۲۳)

سرفراز خان صفدرصا حب لکھتے ہیں:

"فرضيك فقدا كبرحضرت امام الوحنيف رحمد الله تعالى بى كى تصنيف على دَيْبَ فِيهِ" (مقدمة البيان الازبرص ٢٣)

اس دیوبندی'' لاَرَیْبَ فِیْهِ'' کتاب کاراوی ابو مطیح الحکم بن عبدالله المخی جمہور محدثین کے زد یک مجروح ہے۔اس کے بارے میں امام اللہ سنت امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ نے فرمایا: 'لاینبغی أن يووی عنه . . شی''اس سے کوئی چیزروایت نہیں کرنی چاہئے۔ امام اللہ سنت امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ نے فرمایا: 'لاینبغی أن يووی عنه . . شی''اس سے کوئی چیزروایت نہیں کرنی چاہئے۔ (کتاب العلل ۲۵۸۷ تـ ۱۸۱۳)

اساءالرجال كے جليل القدرامام يحيٰ بن معين رحمه الله نے فرمايا:

''و أبو مطيع المحر اساني ليس بشيءِ ''اورابوطيح الخراسانی کچھ چيز (بھی) نہيں ہے۔ (تاریخ ابن معین رواية الدوری ۲۷۰٪) ان کےعلاوہ دوسرے محدثین مثلاً امام نسائی ، ابوحاتم الرازی اور حافظ ابن حبان وغیر ہم نے اس پر جرح کی ہے۔ متاخرین میں سے حافظ ذہبی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

''فھاذا و ضعه أبو مطيع على حماد''ليساس كوابومطيع نے حماد (بن سلمه) پر گھڑاہے۔ (ميزان الاعتدال٣٢٣) معلوم ہوا كہ حافظ ذہبى كے نز ديك ابومطيع فدكور وضاع (جھوٹا، حديثيں گھڑنے والا) تھا۔اس جرح كے باوجود بعض الناس كا



"الفقه الأكبر"نامى رسالے كو" لاريْبَ فِيهِ"كهنا انتهائى عجيب وغريب \_\_!!

- قدریرایمان لانافرض ہے۔
- ﴿ جولوگ کہتے ہیں کہ' ابھی تک جنت پیدائہیں ہوئی''ان کا قول باطل ومردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم عَلینِاا کو جنت میں رکھاتھا۔اہل سنت کے نزدیک جنت اور جہنم دونوں پیداشدہ ہیں اور دونوں ہمیشہ رہیں گی اور یہی عقیدہ حق ہے۔
  - غلطی اور گناه کرنے والوں کی دوشمیں ہیں:

اول: جونلطی اور گناہ کرنے کے بعد سیچ دل سے توبہ کرتے ہیں اور سخت پشیمان ونادم ہوتے ہیں اور آئندہ اصلاح کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

دوم: جفلطی اور گناہ کرنے کے بعد بھی اسی پراڑے رہتے ہیں ،تو بہیں کرتے اور نادم ویشیمان بھی نہیں ہوتے اور نہاصلاح ہی کی کوشش کرتے ہیں۔

اول الذكركے لئے تقدیر سے استدلال كرنا جائز ہے اور ثانى الذكركے لئے تقدیر سے استدلال كرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل كے لئے د كھيئے شفاء العليل لا بن القيم (ص٣٦،٣٥) وشرح حدیث جبريل (عربي ص٧٥ ـ ٧٤، اردوص١٠٤ تا ١٠٤)

ج جو خص گناہ اور کفر کرنے کے بعد تو بنہیں کرتا اور پھر تقدیر سے استدلال کرتا ہے تو بیطریقہ مشرکین و کفار کا ہے۔

د كيهيئ سورة الانعام (آيت: ١٤٨٨) اورسورة المخل (آيت: ٣٥)

- 😙 تصحیح مسلم والی میدهدیث صحیح بخاری میں بھی مختصراً موجود ہے۔ (۲۵۱۵،۳۷۳۷،۳۳۰۹)
- کشومباحثہ میں فریقِ مخالف کے خلاف وہ دلیل پیش کرنا جسے وہ صحیح و برحق تسلیم کرتا ہے، بالکل صحیح ہے۔

[٣٦٢] وَبِهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : (( لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِ غَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و الله الله کا الله الله منافیق نے اللہ منافیق نے فرمایا: کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کا پیالہ (اپنے لئے) خالی کرائے اور خود نکاح کر لے ، پس اسے وہی ملے گاجواس کے لئے مقدر ہے۔



الموطأ (رواية يحيل ٢٠٠/٩ ح ١٣١١، ك ٣٦ ب٢ ح ٤) التمهيد ١٨ر١٩٥،الاستذكار:١٦٦٣

🖈 وأخرجه البخاري (۲۲۰۱) من حديث ما لك به .

## CAMPA

## وكر موطئ إمّام مالِكُ

#### **∰ تنته**

- ① کوئی عورت اینے شوہر سے بیرمطالبہ نہ کرے کہ وہ اپنی دوسری بیوی یعنی اس عورت کی سوکن کوطلاق دے اور نہ عام عورت کسی دوسری عورت کو طلاق دلوا کر اپنا گھر آبا دکرنے کے سینے دیکھے۔
  - تقدیربرحق ہے۔
  - ﴿ آدى كووى ملتا ہے جواس كے مقدر ميں لكھا ہوتا ہے۔ ارشادِ بارى تعالىٰ ہے: ﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۗ ﴾ كہدو! ہميں وہى پہنچتا ہے جواللہ نے ہمارے لئے كھا ہوتا ہے۔ (التوبة: ۵)
    - عورت کے ولی کے لئے بیشرط لگانا جائز نہیں ہے کہ نکاح کرنے وال الحض بعد میں دوسرا نکاح نہیں کرسکتا۔
- اگر نکاح کے وقت دولہا ہے بیشرط منوالی جائے کہ وہ اس شادی کے بعد جو نکاح بھی کرے گا تو اس کی بیوی کو تین طلاق یا طلاق بائن ہے وغیرہ تو بیشرط فاسد و باطل ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے اس کو اختیار کرکے رائج قرار دیا ہے۔ دیکھئے اسم ہید (۱۲۲۱۸) بعض علاء نے کہا ہے کہ بیشم کے تکم میں ہے لہٰذا اُسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
- ۔ جس حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کے وقت جوشرطیں مقرر کی جائیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے مراد جائز شرطیں ہیں۔ (اہتمید ۸۱۸۸۸)
  - معلوم ہوا کہ ہروہ شرط جو کتاب وسنت کے مطابق ہے،اسے پورا کرناضروری ہے۔
- ابوالزنادے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بیشر طمقرر کی تھی کہ میرا گھر اس کا ہوگا پھر وہ بعد میں اسے نکا لنے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیفیلہ کیا کہ بیگھر اس عورت کا ہے، وہ اپنی بیوی کواس گھر ہے نہیں نکال سکتا۔
  (مصنف ابن الی شیہ ۲۰۰۱ح ۱۹۳۸۸، وسند شیج)
  - اینے مفاد کی خاطر کسی دوسرے کونقصان پنجیانا انتہائی ندموم مل ہے۔

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رفیانٹیؤے) روایت ہے کہرسول اللہ منالٹیؤ نے فرمایا: کفر کاسر مشرق کی طرف ہے، فخر اور تکبر گھوڑوں والوں اور اونٹوں والوں میں اور بلندآ واز سے بولنے والے خانہ بدوشوں میں ہے اور سکون بکریاں رکھنے والوں میں ہے۔

[٣٦٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((رَأْسُ الكُفُرِ نَحُو الْمَشْرِقِ، وَالفَحُرُ ((رَأْسُ الكُفُرِ نَحُو الْمَشْرِقِ، وَالفَحُرُ وَالخَيلاءُ فِي أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبلِ[وَ] (الْفَذَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ.))



الموطأ (رواية يجلي ٢٠ ١٥ ح ١ ١٨٥٠) ١٨ ص ١ ح ١٥) التهيد ١٨١٢، الاستذكار:١٨١٢

## ور موائ إِمَّام مالِكُ عُولُ إِمَّام مالِكُ عُولُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْلِيلُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

🖈 وأخرجه البخاري (۳۳۰۱)ومسلم (۵۲/۸۵)من حديث ما لكبه.

سقط من الأصل و استدركته من رواية يحى بن يحى .

#### **♦**

- ① مدینظیب کے مشرق لین عراق میں سے کفر کاسر نکلے گا۔
- 😙 نجد ہے کیام راد ہے؟ اس کے لئے اور مزید فقہی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۷۷
- ⊕ گھوڑ ہےاوراونٹوں کی کثرت مالدارآ دمی کی علامت ہے،ا یسے شخص کا فخر و تکبر کے گھیرے میں آنا آسان ہے۔(الامن رحم ربی )اور بکریاں فقیری کی علامت ہیں لہٰذاا یسےلوگ سکون میں ہوتے ہیں۔واللّٰداعلم

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النفی سے)
روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ اللهِ مَا اللهِ مَن سے
کوئی شخص میدنہ کہے کہ ہائے زمانے کی رسوائی! کیونکہ
اللہ ہی زمانہ (بدلنے والا) ہے۔

[٣٦٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : (﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ .))

#### 

الموطأ (رواية يحيٰ ۲۸۲۲ م۱۹۱۲) ک۵ با ۳۰ بلفظ: لا يقل أحدكم ... الخ) التمهيد ۱۸۲۸ الاستذكار: ۱۸۴۸ الموطأ (رواية يحيٰ ۱۷۲۲ م۱ من حديث ما لك به بلفظ: "لا يقولن أحدكم" إلخ ورواه مسلم (۲۲۳۲) من حديث الى الزناو به .

#### 🥸 تن**ت**

- نانے کو بُرا کہنا گویا اللہ تعالیٰ پراعتراض کرنا ہے کیونکہ وہی زمانے کا خالق اور وہی زمانے کا مد بر ہے لہٰذا زمانے کو بُرانہیں کہنا
   حاہیۓ ۔
- ﴿ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَنْ مِنْ الله عنو وجل: یؤذینی ابن آدم ، یسب الدهر و أنا الله عنو وجل: یؤذینی ابن آدم ، یسب الدهر و أنا الله هر ، بیدی الأمر ، أقلب الليل و النهاد . )) الله تعالی فرما تا ہے: مجھے ابن آدم ایذا ( تکلیف) دیتا ہے، وہ زمانے کو بُر اکہتا ہے اور میں زمانہ (بدلنے والا) ہوں ۔ میرے بی ہاتھ میں اختیار ہے، رات اور دن کو میں بی تبدیل کرر ہا ہوں ۔

(صیح بخاری:۲۸۲۷، صحیح مسلم:۲۲۴۲)

ال حديث سے كيام او ہے؟ اس سلسل ميں پانچ مزيد فوائد پيش خدمت ہيں:

🕦 الله کونکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اس حرکت پراللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔

## و منوائ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَالِكُ

- مطلقاً زمانے کو برا کہنا لیعنی گالیاں وغیرہ دیناممنوع ہے کیونکہ زمانے کا خالق اللہ تعالی ہے،اس سے بیمفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ
   اعتراض کرنے والا زمانے کے خالق یعنی اللہ تعالی پراعتراض کررہاہے۔معاذ اللہ
- وہریے عقائدوالے کفارز مانے کو برا کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا قول منقول ہے: ﴿ وَمَا یُهُلِکُنَا إِلَّا الدَّهُو ﴾ یعنی ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ (الجاثیہ: ۲۲)

اضی کی پیروی کرتے ہوئے بعض جاہل عوام زمانے کو برا کہہ بیٹھتے ہیں حالانکہ ہرانسان پرفرض ہے کہوہ ان تمام کاموں سے بیج جن سے اللّٰد ناراض ہوتا ہے۔

- ﴿ صرف الله ہی مد براور متصرف ہے اس کا کوئی شریکے نہیں۔جولوگ اس کے شریک بنالیتے ہیں ،ان کے شرک اور شریکوں سے اللہ سجانہ و تعالٰی یاک اور بلند ہے۔
- العضرواتيوں ميں زمانے كى فدمت بھى آئى ہے مثلاً ايك حديث ميں آيا ہے كہ ((الاياتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه.)) تم پرجوز مانہ بھى آئے گااس كے بعد والا زمانہ اس كى بنسبت زياده شروالا (خراب) ہوگا۔ (ابخارى:١٠٦٨) تو ان احادیث ميں كوئى تعارض نہيں ہے كوئكہ اچھا زمانہ ہو يا بظاہر براز مانہ ،سب الله كى طرف سے ہے۔اس ميں زمانے كو برانہيں كہا گيا اور نہ گالياں دى گئى ہيں۔

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رہائی تنظیہ ہے)
روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

[٣٦٥] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِيُ هُؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هُؤُلاَءِ بِوَجْهٍ .))

#### 

الموطأ (رواية بحيل ١/٩٩٥ - ١٩٣٠) ٢٥ ب ٥ ج١٦) التهبيد ١٨١٢٢،الاستذكار:٢٨١١

🖈 وأخرجه ملم (۲۵۲۱ بعد ج ۲۷۰۳) من حدیث ما لک به

#### **\*\* \*\*\* \*\***

- منافقت حرام بلکدانتهائی شگین جرم ہے۔
- 🕝 ایمان اور نفاق دومتضاد چیزیں ہیں لہٰذااہلِ ایمان دو چیروں والے نہیں ہوتے۔
  - ریاکاری حرام ہے۔

C) (MI)

و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ اللَّهِ

عِبَادَ اللَّهِ إِخُوَانًا .))

[٣٦٦] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ:

( إِيَّاكُمْ وَالُظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحَدِيُثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَا فَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و گانگؤے)
روایت ہے کہ رسول الله سَلَّ اللّٰهِ اللّٰہ سَلَ اللّٰهِ اللّٰہ سَلَ اللّٰهِ اللّٰہ سَلَ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ سَلَ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ

## تمنیق که سنده صحیح که تخریج که متفق علیه

الموطأ (رواية يجلى ٢/٧-٩٠٨،٩ ح ٩٥)،ك ٢٥ ب م ح ١٥) التمبيد ١١٨٥،الاستذكار:١٦٨١

🖈 وأخرجه البخاري (٢٠٢٧) ومسلم (٢٥٦٣) من حديث ما لك به .

#### **₩ 111**

- ہوتھے العقیدہ مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہئے إلا بید کہوہ مجہول ہو، یا در ہے کہ مجہول کی روایت مردود ہوتی ہے۔
  - 🕝 تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں جا ہے عربی ہوں یا عجمی ، پنجابی ،سندھی ہوں یا پٹھان بلوچی وغیرہ۔

رسول الله مَنَالِيَّيْمَ نِهُ مايا: (( ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسو د ولا لأسو د على أحمر إلا بالتقوى . )) سناو! كسى عربي كوكس تجمى ير، كسى تجمى كوكسى عربي بر، اوركس سرخ كوكس كالے پراوركس كالے كوكس سرخ يركوئى فضيلت حاصل نہيں ہے سوائے تقوىٰ كے۔ (منداحدہ ١٣٨٥هـ ٢٣٨٨٥وسنده سيح)

- اگر کوئی شرعی عذر ہوتو غیبت بھی جائز ہے جبیبا کہ فاسق اور بدعتی کے متعلق لوگوں کو متنبہ کرنا تا کہ وہ اس کے شرسے نی جائیں۔
   اسی طرح مسلمانوں اور مسلمان حکومتوں کی حفاظت کے لئے کفار کی جاسوی کا بھی یہی حکم ہے۔
- ⊕ حدیثِ ندکور میں تمام احکامات صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہیں۔ رہے کفار، منافقین اور مبتدعین وغیر ہم تو اُن سے شرعی بغض رکھنا واجب ہے۔
  - یحدیث سورة الحجرات کی آیت نمبر۱۳،۱۲، کی بهترین تشریح ہے۔
    - 🕜 نيز د يکھئے حدیث سابق:۳

C MML

﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

[٣٦٧] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ:

(( يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعيَّ وَاحِدٍ وَالكَّافِرُ فِي

سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و والنی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ والنی سلمان روایت ہے کہ رسول الله منگاتی منظم نے فرمایا: مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

## 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح

🐠 تفريع 🎨 البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٢ م ٩٢٣٠ ح ١٤٨٠ ك ٣٩ ب ٦ ح ٩) التميد ١٨ ٥٣/١٨ الاستذكار ١٢١٢.

🖈 وأخرجه البخاري (۵۳۹٦) من حديث ما لكبه.

#### **♦ ﻧﻨﻨ ♦**

- 🛈 عام طور پر کھاناتھوڑ اکھانا چاہئے کیکن بعض اوقات ضرورت کےمطابق پیپے بھر کر کھانا بھی جائز ہے۔ دیکھئے حدیث سابق: ۱۱۹
- ﴿ کھانے پینے میں اسراف اور غیر ضرور بی اخراجات اچھا کام نہیں ہے بلکہ کوشش کر کے کفایت شعاری کو اپنانا چاہے تاہم ضرورت کے وقت مثلاً مہمان اور دوست وغیرہ کی میز بانی اور جائز خواہش کے مطابق بہترین کھانے تیار کر کے پیش کرنا اور خود کھانا

روت کے رک میں ہمان روزو کے ریاں کی ایٹی اور کے گئے جھڑا ذیح کرکے اس کا گوشت بھون کر پیش کردیا تھا۔ بھی صبح ہے جسیا کہ سیدنا ابرا جیم عالیہ لیا نے مہمانوں کے لئے بچھڑا ذیح کرکے اس کا گوشت بھون کر پیش کردیا تھا۔

- جوچیز نقصان دہ ہواُس سے بچنا ضروری ہے مثلاً شوگر کے مریض کے لئے چینی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
  - کم کھانے سے،اللہ کے فضل وکرم سے صحت اچھی رہتی ہے۔
    - کافر بہت زیادہ کھا تا اور پتیا ہے۔ دیکھئے صدیث: ۳۳۵
- ﴿ سیدنا مقدام بن معدی کرب رطانتی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَنَّ النَّیْمَ کوفر ماتے ہوئے سنا: آدمی کے پیٹ سے زیادہ کر کی تھیلی کوئی نہیں جے بھراجا تا ہے۔ آدمی کے لئے چندنوالے کافی ہیں جواس کی پیٹے کوسید ھارتھیں۔ اگر کھانا پینا ضروری ہے تو ایک تہائی کھانے کے لئے اورایک تہائی سانس لینے کے لئے چھوڑنا چاہئے۔

(سنن الترندي: ۲۳۸۰ وقال: "هذ احديث حسن محيح" احمر ۱۳۲۸ م ۲۳۱۸ او در رانسخه: ۱۸۱۷ وسنده حسن )

- اس حدیث میں ایک بہترین مکت یہ بھی ہے کہ دنیا صرف کھانے پینے اور آ رام کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دنیا دار العمل ہے۔
   اہل ایمان کے نزدیک رضائے الہی اول اور کھانا پینا ٹانوی حیثیت رکھتا ہے۔
  - 🕢 نیز د کیھئے صدیث: ۳۲۸



وطئ إمّام مالِكُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اور اس سند كے ساتھ (سيدنا ابو ہريره وَ اللَّهِ عَلَيْكُ ہے) في النَّكُ اللَّهِ وَطَعَامُ النَّكَ اَلَةَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

[٣٦٨] وَبِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : (( طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الْأَرْبَعَةِ .))

## الله صحیح الله صحیح الله تفریع الله منفق علیه

الموطاً (رواية يجيل ٢٨/٢٩ ح ٩٠ ١٥) ك ٢٩ ب ١٠ ح ٢٠) التمهيد ١٩ر٢٥، الاستذكار: ١٢٣ المحطاً وواية على المحتاري ( ٥٣٩٢ ) ومسلم ( ٢٠٥٨ / ٢٠٥٨) من حديث ما لك بد

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- 🕦 کھاناتھوڑا کھانا چاہتے ۔کھاناتھوڑا ہوتب بھی فراخد لی سے دوسروں کواس میں شریک کرنا چاہتے۔
- 🕑 اس حدیث میں اخلاص اورا تحاد وا تفاق کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی مسلمانوں کو باہم متفق رہنا چاہئے۔
  - ۳۱۸:سخاوت موجب برکت ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے صدیث سابق: ۳۱۸

[٣٦٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((كَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلْذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرِدُهُ اللَّقُمَةُ واللَّقْمَتانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ )) قَالُوا: فَمَنِ المِسْكِيْنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((الَّذِي لَا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْئَلَ النَّاسَ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ والیفؤے)
روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی الله عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَی والوالے اور ایک دو
گھومنے والامکین نہیں ہے جوایک دونوالے اور ایک دو
کھجوریں لے کر واپس چلا آتا ہے۔ لوگوں نے کہا: یا
رسول اللہ! پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس
شخص کے پاس پی حاجت پوری کرنے کے لئے مال
شہوا ورلوگوں کواس (کی غربت) کا پتا نہ چلے کہاس پر
صدقہ کیا جائے اور بی خض اُٹھ کرلوگوں سے مانگتا بھی
نہیں ہے۔

# النده صحيح تفريع البخاري البخاري

الموطأ (رواية ليخياً ۱۳۲۶ ح ۱۷۷۸ مل ۱۹۳ ب۵ ح ۷) التمهيد ۱۸ر۴۸ ،الاستذكار:۱۵۱۰ الله وأخرجه البخاري (۱۳۷۹) من حديث ما لك، ومسلم (۱۰۳۹/۱۰۱) من حديث الى الزناد به .

## Column

﴿ مُوطُنَاإِمَامِ مَالِكُ

- 🕦 پیشدور بھکاری مسکین کے تھم میں نہیں ہیں اور نہوہ ایسے سائل ہیں جن کاحق ہوتا ہے۔
- ⊕ اپنے قبیلے، محلے اور جان بہچان والوں میں ایسے آ دمی تلاش کر کے خفیہ طور پران کی مدد کی جائے جوسفید پوش اور غیرت مند
   ہوتے ہیں لیکن ان کا گزراوقات مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تعاون کرناعظیم نیکی اور بہت ثواب کا کام ہے۔
  - الله مَاللهُ الله مَاللهُ عامر والله على عامر والله على عامر والله على الله مَاللهُ على الله مَاللهُ على الله على الله على الله ما الله على الله عل

((الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذى الرحم المسكين ثنتان :صدقة وصلة .)) مكين كوصدقد ديناتو صدقه ورشته دار مكين كودينا دو (صدقه ) بين :صدقه اورصله رحى \_

(مندالحميد بتقتيم مخطوط ١٣٥٥ ٥ ح ٨٢٥ وسنده صحح منن الترندي: ١٥٨ وقال: "صديث حسن "وسححه ابن خزيمه: ١٧٥ م، والحاكم ار٧٠٨، والذبري ولم أركم ضدفه جمة قويية )

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ دالتہ ہوئی التہ کا سیدنا ابو ہریرہ دالتہ کا التہ ہے جو سے کو (دودھ سے ) ایک برتن کھرتی ہے اورشام کودوسر ابرتن بھرتی ہے۔

[ ٣٧٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ قَالَ : (( نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّهُ حَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً والشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغُدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُّوْحُ بِآخَرَ .))

# البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية الجو ہرى:۵۷۲)

🖈 وأخرجها لبخاري (٢٦٢٩) من حديث ما لك به خوامعنل .

#### **∰ تنت** ∰

- ① صدقے میں انچھی اور پسندیدہ چیز دینا بڑے تواب کا کام ہے جیسا کہ سیدنا ابوطلحہ ڈٹاٹٹھڈنے نے اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ دیکھئے صدیث سابق: ۱۱۲
  - 🕝 ایک دوسرے کو حب استطاعت تحفی تحالف دینا اچھا کام ہے اوراس سے محبت بردھتی ہے۔
- ایک دوسرے کو تخفے تحا نف دینے پرصد نے کالفظ مجازی طور پراستعال ہوا ہے۔مطلب یہ ہے کہ اس عمل ہے بھی ثواب ملتا ہوا ہے اور اسے قبول کرنا ہر خص کے لئے جائز ہے۔
  - اونٹنی اور بکری کادودھ مفیدغذاہے۔

Ch ma

موك إمتام مالك

[**٣٧١**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ : (( وَالَّذِيُ نَفُسِىُ بيَدِهِ الِيَّا خُذُ <sup>0</sup> أَحَدُّكُمُ حَبْلَهُ

رُرُ وَرَمِيكِ عَلِينِي بِيَوِهِ ، بَيْ كَانَّا مَنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً أَعْطَاهُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْمَنَعَهُ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النینئے سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰیٰئِ نے فرمایا: اوراس ذات
کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں سے
کوئی آ دمی اپنی رسی لے پھر ککڑیاں اکٹھی کر کے اپنی پیٹے
پر (رکھ کر) لے آئے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے
آ دمی کے پاس جا کر مائے جسے اللہ نے اپنے فضل
(مال) سے نواز رکھا ہو، وہ اسے دے یا دھتکارد ہے۔
(مال) سے نواز رکھا ہو، وہ اسے دے یا دھتکارد ہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ١٩٨٨ ، ٩٩٩، ٩٩٨ م نحوا معنى ، ك ٥٨ ب ٢٦ ١٠) التمهيد ١٨ر٥٠ ، الاستذكار:١٨٨٥

- 🖈 وأخرجه البخاري (۱۴۷۰) من حديث ما لك به .
- ٥ وفي رواية يحي بن يحي : " لَا َّنُ يَأْ خُذَ " .

#### 

- 🕦 بہترین رزق وہی ہے جھے انسان اپنے ہاتھوں اور محنت سے کمائے۔
  - 🕑 شرعی عذر کے بغیرلوگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔
    - 😙 نيزد كيصئے حديث: ۲۵۵،۱۷۴،۷۸۱

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وہلائیؤے ہے)
روایت ہے کہرسول اللہ مُؤلیڈ اِنْ نے فرمایا: میرے ورثاء
ایک دینار بھی تقسیم میں نہیں لیں گے۔ میری بیویوں
کے نان نفقے اور میرے عامل کے خرج کے بعد میں نے جو بھی چھوڑا ہے سب صدقہ ہے۔

[٣٧٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّئِظَ ۖ قَالَ : (( لَا يَقُتَسِمُ وَرَتَتِى دِيْنَارًا، مَا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُّنَةِ عَامِلَى فَهُوَ صَدَقَةٌ .))



الموطأ (رواية يحيل ٢٨ ص ٩٩٣ م ١٩٣١ م ١٥ م ١٦ م ٢٨ م ١١ الاستذكار ١٩٧٠ الموطأ (رواية يحيل ١٩٧١ م ١٩٥١ م ١٩٥٠ الم

## (Mary

## ﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### 

- فقالحدیث کے لئے دیکھئے مدیث سابق: ۳۳
- انبیاءاور رسولوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی بلکہ علمی وراثت ہوتی ہے۔ وہ جو مال بھی چھوڑ جائیں شرعی مصارف کے بعد باقی
   سب صدقہ ہوتا ہے۔
  - بوی کانان نفقہ شوہر کے ذھے ہوتا ہے۔
- ﴿ موطاً امام ما لک کے جس باب میں بیرحدیث مذکور ہے ،اس سے ایک باب پہلے ماجاء فی التی میں سیدنا انس بن ما لک ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب (ڈٹاٹنڈ) ایک جار دیواری میں (اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے) فرمار ہے تھے: عمر بن خطاب! امیرالمونین ہو! واہ واہ! اللّٰد کی قتم! (اے عمر!) مجھے ضرور بالضرور اللّٰہ سے ڈرنا ہوگا ور نہ وہ مجھے عذاب دے گا۔

میں دیوار کے چیچے سے بین رہاتھا۔ (الموطا ۹۹۲،۲ جسم ۱۹۳۳، دسند مجع)

الزبير (طلاً امام ما لک (رواية الى مصعب الزبرى) ميں اس مديث والے باب سے پہلے باب ميں لکھا ہوا ہے كہ عبدالله بن الزبير (طلاً عُونُ جب رعد (كرك چبك) كى آ واز سنتے تو باتيں ترك كردية اور فرمات: "سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَاثِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ" بإك ہوہ ذات جس كی حمد كے ساتھ رعد تبیح كرر ہا ہے اور فرشتے اس كے خوف سے تبیح كررہے ہیں۔
پھرآپ فرماتے: زبین والوں كے لئے يہ شديد دھم كی ہے۔

(الموطأ رواية الي مصعب ١٢م ١١ ح ٩٩٠، وسند صحح ، البخاري في الأ دب المفرد ٢٣٠١ ماليبقي في اسنن الكبري ٣٦٢٦ م

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹوئے سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹھیٹی نے فرمایا: ہم آخر میں
آنے والے قیامت کے دن سبقت لے جانے والے
ہوں گے باوجوداس کے کہ انھیں (یہودونصاری کو) ہم
سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں اُن کے بعد ملی ۔ پس بیدن
ان پر فرض کیا گیا تو انھوں نے اس میں اختلاف کیا پھر
اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی لہذا سب لوگ ہمارے
بعد ہیں، یہودیوں کا دن کل (ہفتہ ) اورنصاری کا پرسوں
(اتوار) ہے۔

[٣٧٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((نَحُنُ الآخِرُونَ الْآوَلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتِيْنَاهُ مِنْ بَيْدِهِمْ فَهِ ذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ: اليَّهُودُ غَدًّا وَالنَّصَارِي بَعْدَ غَدِ.))

## CA MYZ

## و مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ مُوكِ أَمَّامِ مَالِكُ

#### ﴿ تَحْرِيحٍ ﴿

الموطأ (رواية الجوهري بإسانيده عن ما لك: ٧ ٥٤)

🖈 وأخرجها بن خزيمه (۳۷۳ ۱۰۱۰ تا ۲۰۱۷) من حديث ما لك به ورواه البخاري (۸۷۲) ومسلم (۸۵۵) من حديث الى الزنا دبه

#### **\* \*\*\*\* \*\*\***

① تمام قوموں پرمسلمانوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے تمام انبیاء ورسولوں کو مانا اوران پرایمان لائے جبکہ یہود ونصار کی نے بعض نبیوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا۔

🕑 عقیدہ اگر صحیح ہوتو تھوڑئے مل پر بھی بہت اجرملتا ہے۔

بعض لوگاس حدیث سے بیاستدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عصر کا وقت دوشل کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن ان لوگوں
 کا بیاستدلال صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ دیکھیے میری کتاب ہدیۃ المسلمین حدیث نمبرے

تكميلِ فائده كے لئے استحقیق كی قل پیش خدمت ہے:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہودیوں نے دوپہر (نصف النہار) تک عمل کیا،عیسائیوں نے دوپہر سے عصر تک عمل کیا اور مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک عمل کیا تو مسلمانوں کو دوہراا جرملا۔ (دیکھے سیج بناری: ۵۵۷)

بعض لوگ اس سے استدلال کر کے عصر کی نمازلیٹ پڑھتے ہیں حالا نکہ مسلمانوں کا دو ہراا جر (رسول اللہ مَثَالِیَّ ہِم سے پہلے گزرنے والے ) تمام یہود ونصار کی کے مجموعی مقابلے میں ہے۔ یا در ہے کہ حضر و کے دیو بندی'' دائمی نقشہ اوقات نماز'' کے مطابق سال کے ۔ دوسب سے بڑے اورسب سے جھوٹے دنوں کی تفصیل (حضر و کے وقت کے مطابق ) درج ذیل ہے:

[۲۲ جون] دوپېر ۱۱\_۱۱ مثل اول ۳۵ می (فرق ۳۵ می) غروب آفتاب ۲۰ د (فرق ۲۰ میر) (مرت ۳۱۸) خروب آفتاب ۵۰ د (فرق ۲۰ میر) (مرت ۲۰ میر) دوپیر ۲۰ مثل اول ۲۰ میر (فرق ۲۰ میر) خروب آفتاب ۵۰ د (فرق ۲۰ میر) اس حساب سے بھی عصر کاوقت ظهر کے وقت سے کم ہوتا ہے البذا اس حدیث سے بعض الناس کا استدلال مردود ہے۔

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النیو سے)
روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النیوُ الله خرمایا: بن آدم کی
آگ جوتم جلاتے ہوجہنم کی آگ کے ستر حصوں میں
سے ایک حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا: اے الله کے رسول!
یہی آگ کافی تھی، آپ نے فرمایا: جہنم کی آگ اس پر
انہتر (۲۹) در جے زیادہ ہے۔

[٣٧٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ((نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ: ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتُ عَلَيْهَا بِيسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْأً.))





## و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

#### 🕸 تفريع 🅸 البخاري

الموطأ (رواية ليحيل ١٩٣٧ م ١٩٣٧، ك ٥٤ ب اح1) التمهيد ١٦٢٨، الاستذكار ٢٨ ١٨ ١٨٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۳۲۷۵)من حديث ما لك، ومسلم (۲۸۴۳)من حديث الى الزناد به .

#### **\* \*\* \*\***

🕥 جہنم کی آ گ دنیا کی آ گ ہے بہت زیادہ گرم ہے لہذا کفارومنافقین اور کتاب وسنت کے مخالفین اپنا آخری انجام سوچ لیں۔

🕜 قیامت اور مرنے کے بعد زندگی برحق ہے۔

[٣٧٥] وَبِهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكَ مِشُلُ حَدِيْثٍ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ((الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ)) قَالَ أَبُو الْحَسَنَةُ)) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إِسْلَقَ وَتَقَدَّمَ لَهُ عَلَيْكَ بَهُى عَنِ وَتَقَدَّمَ لَهُ عَلَيْكَ بَهُى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَهُوَ فِي بَابِ ابْنِ حَبَّانَ.

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیؤنسے) روایت ہے کہ رسول اللد مَنْلِقَیْنِ سے ای طرح کی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ رسول الله مَنْلِقَیْمِ نے فرمایا: نیک خواب (الح) ابوالحن (القابی) نے کہا: بیحدیث باب اسحاق میں گزرچکی ہے۔(دیکھئے ۱۲۵)

اور باب ابن حبان میں ان کی وہ حدیث گزر پھی ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِمْ نے ملامسہ سے منع فرمایا ہے۔(دیکھئے ۹۹۰)

### 

الموطأ (رواية ليجيٰ ٢/ ٩٥ ٦/ ١٨ ١٩ ١٠) ك٥٠ باحا، ورواية الى مصعب: ٢٠١٠) التمهيد ٩/ ١٩ ،الاستذكار: ١٤٨٢ ﴿ وأخرجه البيه هي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٩٤ ٥ ٣ ١٦ ٢) من حديث الشافعي عن ما لك به.ورواه ابوعوانه في منده من حديث الى الزناد به (اتحاف المهرة ١٥/ ٢٥ ٢٥ ٢٥٨ ٢٥٠)

#### **∰ تنته ∰**

- 🕦 نیک خواب والی حدیث گزر چکی ہے۔ دیکھئے ح ۲۱
  - ا نیک خواب مومن کے لئے بشارت ہوتا ہے۔



## عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيْدَ : خَمْسَةُ أَحَادِيْتَ

[٣٧٦] مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوبَانَ عَنْ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوبَانَ عَنْ أَبِي هُورَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( إِذَا كَانَ الْحَرُّ قَابُرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّارَ اشَتَكَتُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمِ .)) وَذَكرَ (( أَنَّ النَّارَ اشَتَكتُ اللهِ رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الصَّيْفِ .))

(سیدنا) ابو ہریرہ ( رقافین کے دوایت ہے کہ رسول اللہ منافین کی نظر کی ( زیادہ ) ہوتو نماز محسندی کرکے پردھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے میں سے ہے۔

اورآپ نے بیان کیا کہ (جہم کی) آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تواس نے ہرسال میں دوسانسوں کی اجازت دی ، ایک سردیوں میں اور دوسرا گرمیوں میں

#### 

الموطأ (رواية يحينا ١٦١٦ ح٢٠،ك اب 2ح ٢٨) التمهيد ١١٧١١، د يكھيئالاستذ كارار ١٩٥٧ .

🖈 وأخرجه مسلم (١٨٦/١٨١) من حديث ما لك به .

#### **♦ تنه**

- 🕦 نماز خصندی کرکے پڑھو،اس تھم کاتعلق سفر ہے ہے۔ دیکھئے حدیث: ۳۲۳
- جہنم کاسانس لینابرحق اور غیب میں سے ہے جس پرائیان لا ناواجب ہے۔
  - 🗇 جہاں موانع ہوں توان کی وجہ ہے گرمی یا سر دی سے رکاوٹ ہو عتی ہے۔
- الله تعالیٰ جس سے اور جب حیا ہے کلام کرائے خواہ وہ زمین وآسان ہوں یا جہنم ہو کیونکہ قوت گویائی اور ہرقوت اس کے اختیار میں ہے۔
   میں ہے۔
  - جنت اورجهنم پیداشده اورموجود بیں۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (رحمداللہ) سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابو ہریرہ (ڈالٹھُنُ ) نے انھیں نماز پڑھائی تو ﴿ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ اور جب آسان بھٹ جائے گا۔ (سورہ انشقاق) کی قراء ت کی پھر اس

[٣٧٧] وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمُ : ﴿ إِذَا السَّمَ آءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ سَجَدَ فِيْهَا .

( قراءت کے دوران ) میں مجدہ کیا پھر جب سلام پھیرا تو لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ سَالِیَّیْمِ نے اس میں مجدہ کیا تھا۔

#### 

الموطأ (رواية يجيّ ار٥٠ ٢ ح ٢٠١١، ك ١١ ب٥ ح ١٢) التمهيد ١١٨١١، الاستذكار: ٥٠٠

🖈 وأخرجه مسلم (۵۷۸) من حدیث ما لک به .

#### 🕸 تنقه 🕸

- 🕦 نماز میں تجد ہُ تلاوت آ جائے تو تحدہ کرناسنت ہے۔
- ⊕ سیدناعمر بن الخطاب رٹیانٹیڈ فرماتے تھے: جو بجدہ کرے تو ٹھیک کیااور جو بجدہ نہ کریے تواس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۰۷۷) سیدناعمر خلائٹیڈ نے سجد ہُ تلاوت والی آیت پڑھ کر سجدہ نہیں کیا تھا۔ (صحیح بخاری: ۱۰۷۷)
  - حدیث بالایس نماز سے مرادعشاء کی نماز ہے۔ دیکھے سیح بخاری (۱۰۷۸)
    - سنت نبوی مثالیم کے لئے عملاً کردارادا کرناچاہے۔

ام المومنین (سیده) عائشہ (ولالین) سے روایت ہے کہ رسول الله منالین بیٹے بیٹے (نفل) نماز پڑھتے اور قراءت بھی بیٹے ہوئے ہی کرتے تھے پھر جب آپ کی قراءت سے تمیں یا جالیس آیتوں کی مقدار باقی رہتی تو اُٹھ کر قراءت کرتے ، پھر حالتِ قیام ہے ہی رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔

 مُوطُنَاإِمَامِ مَالِكُ 50 مُوطُنَا إِمَّامِ مَالِكُ

الموطأ (رواية يخيٰار ١٣٨م ح ٩٠٠٠) من مديد ١٩/١١١٩٥ الاستدكار ١٢٥٠ الاستدكار (٢٥٩ ما ٢٥٩ الاستدكار (٢٥٩ ما ٢٥٠) الاستدكار (٢١٩ ما ١٨٥) من حديث ما لك به

#### **♦**

- 🕦 اگرکوئی شرعی عذر ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہےور نہ فرائض میں قیام فرض ہے۔
- اگرکوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز شروع کرے اور بعد میں دوسری پاکسی رکعت میں اس کی طبیعت بہتر ہوجائے تو
   وہ باتی نماز کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہوکرنماز شروع کرے مگر بعد میں اس کی طبیعت خراب ہوجائے
   جس کی وجہ ہے اس کے لئے کھڑا ہونا مشکل ہوتو باتی نماز حسب استطاعت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔
  - 🕝 نفل نماز بینه کر پڑھنی جائز ہے کیکن ثواب آ دھا ملے گا۔ دیکھتے التمہید (۱۲۹/۱۶) تا ہم نبی اکرم مُثَاثِیَّتِم کو پورا ثواب ملتا تھا۔

[٣٧٩] وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَاعَمُرِو بُنَ حَفُصِ طَلَّقَهَا البَّتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطْتُهُ فَقَالَ : واللَّهِ!مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيءٍ فَجَاءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَذَكَرَتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ : (( لَيْسَ لَكِ عَليه مِنْ نَفَقَةٍ )) فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمُّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ : (( تِلْكَ امْرَأَ ةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثَيابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي )) قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُرُتُ لَهُ أَنَّ معَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُمِ ابُنِ هِشَامٍ خَطَبَانِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَالِكُمْ : (( أَمَّا أَبُو جَهُمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ اِنْكَحِي أُسَامَةً ابْنَ زَيْدٍ )) فَالَتُ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ :(( إِنْكَحِي أُسَامَةً )) فَنُكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا واغْتَبَطُتُ بِهِ .

(سیدہ) فاطمہ بنت قیس ( خانفہا) سے روایت ہے کہ ابوعمرو بن حفص (والتُونُّةُ) نے انھیں ( آخری تیسری طلاق ) طلاق بَقه دی اور وہ ( مدینے سے ) غیر حاضر تھے پھر انھوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے پچھ بَو بھیج تو وہ ( کم مقدار ہونے پر ) ناراض ہوئیں۔انھوں نے کہا:اللہ کی قتم!ہم پرتمھارے لئے کوئی چیز لازمنہیں ہے۔ پھروہ رسول الله مَثَاثِيَّا کم پاس آئيں تو يہ بات آپ کو بتائی۔ آپ نے فر مایا جمھارے لئے اُن پر کوئی نان نفقہ (لازم) نہیں ہے۔ آپ نے انھیں ام شریک کے گھر میں عدت گز ارنے کا حکم دیا پھر فر مایا: اس عورت کے پاس ( اس کی سخاوت کی وجہ سے ) میرے صحابہ کثرت سے جاتے رہتے ہیں ہتم ابن ام مکتوم (طالنیٰہ) کے پاس عدت گزارو کیونکہ وہ نابینا آ دمی ہیں ،تم وہاں دوپٹاوغیرہ اُ تاریکتی ہو۔ پھر جب عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ ( فاطمہ بنت قیس ڈائٹٹانے) فرمایا: جب میری عدت ختم ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابوجہم بن ہشام ( طافخہٰ) نے میری طرف شادی کا پیغام بھیجا ہے۔تورسول الله مَنَا تَنْفِظُم



### كركر موطئ إمتام مالك

نے فرمایا: ابوجہم تو کندھے سے عصائییں اُتارتے اور معاویہ فقیر ہیں اُن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، لیکن تم اسامہ بن زید ( والطمہ ) کہتی ہیں: میں نے اسے ناپند کیا پھر آپ منگا لیے کہ نے فرمایا: اسامہ سے شادی کرلو، پھر میں نے ان سے شادی کرلی تو اللہ نے اس میں خیرر کھی اور میں ان پر قابل رشک حد تک خوش رہی۔

تک خوش رہی۔

#### 

الموطأ (رواية يحيل ٢٠ / ٥٨١،٥٨ ح ١٢٦١، ك ٢٩ ب٣٦ ح ١٧) التميد ١٩ر١٣٦،١٣٦،الاستذكار:١٨٦ الموطأ (رواية يحيل ٢٠ / ١٨٨٠) من حديث ما لك بد

#### · 🍪 تنته 🍪

- 🛈 متوبة (جے تیسری طلاق دی گئی ہو) کے لئے طلاق دینے والے کے ذمہ نہ کوئی نان نفقہ ہے اور نہ سکونت ہے۔
  - 🕑 خبر واحتیح کے ساتھ قرآن وا حادیثِ متواتر ہ کی شخصیص جائز ہے۔
  - 👚 سيدناابوعمرو بن حفص دلي نشخ نے سيده فاطمه بنت قيس دلي نظفيا كومختلف اوقات ميں تين طلاقيس دي تھيں ۔
    - شرعی عذر ہوتو خیرخواہی کے طور برکسی مسلمان پرتقید کی جاسکتی ہے۔
      - رسول الله مَنَاقِينَامُ كابر حَكم خير و بھلائى يرمنى ہے۔
    - السلاقِ بتداس طلاق كوكہتے ہيں جس كے بعدمياں بيوى ميں كمل جدائى ہوجاتى ہے۔
  - لجعض علاء کاسیده فاطمه بنت قیس ڈاٹٹؤٹا کی طرف وہم وخطامنسوب کر کے اس حدیث کورد کرنا غلط ہے۔
- عورت کے لئے غیروں سے پردہ کرنا ضروری ہے لیکن نابینا سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اگر نابینا سے بھی پردہ کر لیا جائے تو
   بہتر ہے جیسا کہ حدیث ام سلمہ ڈیا ٹھٹا: (( اَفَعَمْیا وَانِ أَنْتُمَا ؟ )) کیاتم دونوں اندھی ہو؟ سے ثابت ہے۔

د کیھئے سنن الی داود ( ۲۱۱۲ ، وسندہ حسن واُ خطامن ضعفہ )

حدیثِ امسلمہ ڈاٹنٹٹا میں نبہان مجھول نہیں ہے بلکہ تر ندی ،ابن حبان ،حاکم اور ذہبی ( الکاشف۳۷۵) نے اس کی توثیق کررکھی ہے۔والحمد للہ

- عورت ضرورت کے وقت غیر مردول سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کلام کر سکتی ہے۔
- 🕟 طلاق یا فتاعورت معاشرے کا حصہ ہے لہذا اسے معیوب یا کمتر سمجھنا غلط ہے بلکہ اس کی دلجوئی اور دوسری جگہشادی کرانے کا



### وكر موك إمّام مالك

بندوبست كرنا جائے، يہ بھى واضح رہے كہ بہتر يہى ہے كەدوسرى شادى كاپيغام ايام عدت كے بعدديا جائے \_وغير ذلك من الفوائد

[٣٨٠] وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ ذَيْدًا أَنَّ ذَيْدًا أَنَّ ذَيْدًا أَنَّ ذَيْدًا أَبَى وَقَاصِ عَنِ البَيْضَاءِ بِالسَّلْتِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَّا عَنِ البَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: البَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ سُعِلًا عَنِ اشْتِرَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ سُعِلًا عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : التَّمْرِ بِالرُّطِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : ((أَيَنْقُصُ الرُّطبُ إِذَا يَبِسَ ؟)) فَقَالُوا: نَعَمُ! فَنَهٰى عَنْ ذَلِكَ .

### 

الموطأ (رواية يحيل ٢٢٨٦ ح١٣٥٣، ك ١٣ ب١٦ ح٢٢) التهيد ١٩/٠١، الاستذكار:٣١٢ المحطأ

☆ وأخرجها بوداود (۳۳۵۹) والترندی (۱۲۲۵، وقال: ''طذ احدیث حسن سیح '') والنسائی (۲۲۸،۲۲۸ ت۲۹،۲۲۸) وابن ملجه (۲۲۶۴) کلهم من حدیث ما لک به وصححه ابن الجارود (۲۵۷) والحاکم (۳۹،۳۸/۲) ووافقه الذہبی .

#### **∰ تنته**

- نصب صرت نه موتوقیاس کر کے پیش آمدہ مسئلے پرفتوی دینا جائز ہے۔
- 🕝 اگرسائل کوئی مسئلہ پو چھے تو ضرورت کے وقت اس سے تفصیل معلوم کرنا جائز ہے۔
  - 😙 تازہ کھجوروں کے بدلے خشک کی بیچ جائز نہیں ہے۔
- اگرابک سودے میں کسی دوسرے کو نقصان کا خدشہ ہوتو ایسے سودے سے اجتناب کرنا چاہئے۔



## أمُوكُ أَمُوكُ إِمَّامِ مِالِكُ

## عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٣٨١] مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الفَضُلِ عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .))

(سیدنا) عبدالله بن عباس ( را لله نائل کا سے روایت ہے کہ رسول الله منا لی کے فرمایا: جوعورت کنواری نہ ہوتو وہ اپنے ولی کی نسبت زیادہ بااختیار ہے اور کنواری لڑکی سے ( شادی کی ) اجازت ما نگی جاتی ہے اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

# الله صحیح الله صحیح الله تفریع الله مسلم

الموطأ (رواية يحيل ۵۲۵٬۵۲۴/۲ حـ۱۱۳۷ کـ ۲۸ ب۲ ح، ۱ التمهيد ۱۹ر۳۷،الاستذ كار: ۲۱ ۱۰

🖈 وأخرجه مثلم(۱۴۲۱)من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت ∰**

- جسعورت کا خاوند مرجائے یا وہ طلاق شدہ ہوتو نکاح کے وقت اس کی زبانی اجازت ضروری ہے،اس کا صرف خاموش رہنا
   کافی نہیں ہے۔
- ④ نکاح کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے۔سیدناعمر دلیاتیئو نے فر مایا: کوئی عورت اپنے ولی ،صاحبِ رائے رشتہ داریا سلطان کے بغیر نکاح نہ کرے۔ (اسنن الکبری للبہتی کے رااا، وسندہ توی، روایہ سعید بن المسیب عن عرفاتیؤ قویہ وباتی السندھجے)

سيدناعلى وللنفيُّ نے فرمايا: جوعورت ولى كے بغير نكاح كرے تواس كا نكاح باطل ہے، ولى كے بغير نكاح نہيں ہوتا۔

(السنن الكبرى للعبهتي ١١/١١، وقال: "هذا إساده صحيح"، وسنده حسن، رواية سفيان الثوري عن سلمة بن تهيل قوية وباقي السنصيح)

رسول الله مَنَا لِيُنْظِمُ فِي مايا: (( أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ))

جوعورت بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تواس کا نکاح باطل ہے۔

(منتخ ابن الجارودص ۲۳۵ حدیث: • • ۷ وسنده حسن ،المستد رک للحا کم ۱۹۸۸ تر ۷۷ - ۲۷)

اس حدیث میں سلیمان بن موی راوی جمہور کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں لہذا حسن الحدیث ہیں۔ دیکھئے میری کتاب''نماز میں ہاتھ باند صنے کا حکم اور مقام'' (ص۲۳۔۲۵)

بعض اوقات خاموثی بھی بیان ہوتا ہے اِلا پیر کہ کوئی قرینہ اس کی شخصیص کردے۔

## عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمٰن :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٣٨٢] مَالِكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجُل فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ .

[عَنِ ] ابْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنُ آهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ : ((وَجَبَتُ)) فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: ((الْجَنَّةُ)) فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : فَأَرَدْتُ أَنْ اذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِّرَهُ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِيَ الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَآثَرُتُ الْغَداءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى

آپ نے فر مایا: جنت۔ (سیدنا)ابوہریرہ (ڈلاٹیؤ) نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ حا کراس آ دمی کوخوش خبری دوں لیکن پھر مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مجھ سے رسول اللہ مَنَا تَثَيَّعُ کے ساتھ دو پہر کا کھانا رہ جائے گا تو میں نے کھانے کوتر جمح دی پھراس آ دمی کی طرف گیا تووه جاچکا تھا۔

(سیدنا)ابوہریرہ(ڈالٹیؤ) ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ

مَنَا يُنِيَّمُ كِساتِهِ آيا تُوابِكَ آدمي كُو﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً

ہے کوئی پیدا ہوا اور نہوہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی

شریک نہیں ہے۔ (سورۃ الاخلاص ) کی تلاوت کرتے

ہوئے سنا تو رسول اللہ مَنْ اللَّهُمْ نِيْرَمُ نِي فَرْ ماما: واجب ہوگئی۔

میں نے آپ سے بوجھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟

عبیداللّٰدالاغری حدیث زید بن رباح کے ساتھ گزر چکی ہے۔(ح١٨٦)اورالمخص كادوسراجز عكمل ہوا۔والحمدللہ اس میں جن لوگوں سے ( امام ) مالک نے روایتیں بیان کی ہیں ان کی تعداد تمیں آ دمی ہے اور ( ابوالحن القابسی کی تر قیم کے مطابق ) ان کی کل حدیثیں دوسو چونتیس ہیں۔ وَحَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ قَدْ تَقَدَّمَ مَعَ زَيْدِ (بُنِ)

تَمَّ الْجُزْءُ النَّانِي مِنَ المُلَخَّصِ بِحَمْدِ اللهِ . عَدَدُ مَنْ وَقَعَ فِيْهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ثَلَاثُونَ رَجُلاً لِجَمِيْعِهِمْ فِيْسِهِ مِسائَتَا حَدِيْتٍ وَأَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَديثًا.

🐠 تفریج 🚱

ور موط أيتام ماليك و المحاليك المحاليك

#### **ॐ تننه** ��

- اس حدیث میں سور و اخلاص کی فضیلت ثابت ہورہی ہے۔
- تو حید ہے محبت کرنے والاسچا موحد مسلمان جنت میں جائے گا۔
- قرآنِ مجید کے تین حصے ہیں: ایمان (عقیدہ)، تذکیر (نصحیں) اوراحکام (قوانین)
   سورۃ الاخلاص کا تعلق اللہ پرایمان سے ہے لہذا ہی سورت قرآن کا ایک تہائی (ثلث) ہے۔ دیکھئے حدیث: ۳۹۱
   ایمان کی قین قسمیں ہں: اللہ پرایمان، رسول پرایمان اور آخرت پرایمان۔
  - @ صحابة كرام في أنتي رسول الله منافية على كساته المركهانا بهي سعادت بمحقة تقد
    - جوخود کھانے پینے کامختاج ہووہ مجھی مشکل کشا، حاجت روانہیں ہوسکتا۔
      - 🕥 نيز د يکھئے حدیث: ۳۹۱

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

## حَدِيْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْق.

[٣٨٣] مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ النَّهِ بُنَ عُمَرَ وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ السِّنِ فَنَهَانِيُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ السَّنِ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجُلَكَ اليُمْنَى وَتَشْنِي رِجُلَكَ المَصْلَى وَتَشْنِي رِجُلَكَ اليُسْرَى، فَقُلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : النَّسْرَى، فَقُلُ الْأَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رِجلَكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رِجلَكَ النَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْه

عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب (رحمہاللہ) سے روایت ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ (ان کے والد) عبداللہ بن عمر (رفائٹیڈ) جب نماز میں (تشہد کے لئے) بیٹھتے ہیں و چارزانو بیٹھتے ہیں ۔افھوں نے کہا کہ (ایک دفعہ) میں نے بھی ایسا کیا اور ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، تو عبداللہ بن عمر (رفائٹیڈ) نے مجھے منع کیا اور فر مایا: نماز کی سنت تو یہ ہے کہ آپا دایاں پاؤں کھڑا کرواور بایاں پاؤں بچھا دو۔ میں نے آپ سے کہا: آپ تو چارزانو بیٹھتے ہیں؟افھوں نے فر مایا: میرے پاؤں مجھے اٹھانہیں سے بیٹو بیٹی میں بارہوں۔



### وطن إمّام مالك

#### 🕸 تفريج 🕸 البخاري

الموطأ (رواية يحيّام ١٩٨٠ م- ٩٠ م ١٩٨٠ ك٣ ب١٦ ح ١٥) التمبيد ١٩٨ ٢٣٥ الاستذكار ١٩٨

🖈 وأخرجه البخاري (٨٢٧) من حديث ما لك به .

#### **₩ تننه**

- 🕦 اگرشری عذر ہومثلا بیاری تو حالت تشہد میں جارز انوبیٹھنا جائز ہے۔
- 🕝 چھوٹے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہئے تا کہ وہ ایمان وعقا کداچھی طرح سکھ لیں۔
- ا سیدناابن عمر دلانین کی ساتھ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا پھروہ آ دمی (تشہد میں) چارزانو بیٹھ گیا پھر جب ابن عمر نے سلام پھیرا تو اسے اچھانہ سمجھالیعنی منع کیا۔ اس شخص نے کہا: آپ خود چارزانو بیٹھے ہیں؟ تو (سیدنا) عبداللہ بن عمر (ولائٹوئؤ) نے فر مایا: میں بیار مول۔ (الموطار ۸۹ مول ۱۹۸ وسند میج)

ایک روایت میں آپ نے قدموں کے سینے پراٹھنے کے بارے میں فر مایا: یہ نماز کے طریقے میں سے نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں بیار ہوں۔ (الموطأ ارو۸م-۱۹۷ء وسند وصح )

و تولِ راجح میں صحابی کا کسی کام کوسنت کہنا مرفوع یعنی نبی مَنَاتِیْمِ کی سنت ہوتا ہے۔ دیکھئے الام للشافعی (جام ۲۷۱) معرفة علوم الحدیث للحاکم (ص۲۲، دوسرانسخ ص ۲۵۱) اوراختصار علوم الحدیث لا بن کثیر (۱۷۰۵، نوع: ۸)

عاكم نيثا پورى كہتے ہيں: ' وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند ''اوراس پراجماع ہے كہ صحافي كا (كسى كام كو)سنت كہنامند (مرفوع) عديث ہے۔ (المتدرك ١٣٢١ ١٣٢٠)

ا جماع کے دعویٰ میں تو نظر ہے لیکن یہ جمہور کا قول ہےا دریمی قول راج ہے۔

اضطراری حالت برسیح حالت کوقیاس کرناغلط ہوتا ہے۔

نی منگانی کم کی بیوی (سیده) عائش (خالفها) سے روایت ہے کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ منگانی کم ساتھ (مدینے سے) نظام حتی کہ ہم بیداء یا ذات انجیش کے مقام پر پہنچ تو میرا ہارٹوٹ کر گرا ۔ رسول اللہ منگائی آم اور آپ کے ساتھ صحابہ اسے تلاش کرنے کے لئے دُک گئے اور وہاں پانی نہیں تھا اور نہ لوگوں کے پاس ہی پانی تھا۔ لوگ ابو بکر (صدیق را لائٹی کے پاس کے اور کہا: آپ نہیں دیمے کہ عائشہ نے کیا کیا ہے؟ انھوں نے رسول اللہ منظین اور لوگوں کو روک لیا ہے، نہ یہاں پانی ہے اور منا اللہ منگائی اور لوگوں کو روک لیا ہے، نہ یہاں پانی ہے اور

[٣٨٤] وَعَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهَا قَالَتُ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فِي بَغْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيُ فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكُرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ ،

### C) (ran)

و مُوطَأَامِامِ مالِكُ

قَالَتُ : فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَجِدِيُ قَدْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسْتِ رَأْسَهُ عَلَى فَجِدِيُ قَدْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ والنَّاسَ وَلَيْسُواْ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ عَائِشَةُ: فَعَاتَيَنِي أَبُوبَكُرٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتُ عَائِشَةُ: فَعَاتَيَنِي أَبُوبَكُرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنُ بِيدِهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ وَمُعَلَى فَخِدِي فَنَامَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَخِدِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَاءً وَسُعَلَى فَنْ مَاءً وَسُولُ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُ ﴿ فَيَمَثَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُ ﴿ فَيَمَثَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴾

فَقَالَ أُسَيُدُ بُنُ الحُضَيرِ <sup>0</sup>: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَ كَتِكُمُ يا آلَ أَبِي بَكُرٍ! قَالَتُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيُ كُنْتُ عَلَيْه فَوَجَدُنَا الْمِعْفَدَ تَحْتَهُ

نہلوگوں کے پاس پانی ہے۔

پھر ابو بکر ( و النفو استریف لائے اور رسول اللہ منا الله اور لوگوں کوروک لیا ہے، نہ یہاں پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے پھر مجھے (میرے ابا) ابو بکر ( و النه چاہتا تھا ابا) ابو بکر ( و النه چاہتا تھا کہا۔ وہ میری کو کھ پر ہاتھ چھور ہے تھے اور میں رسول الله منا الله الله عمری ران پر سرد کھ کر سور ہے تھے۔ منا الله منا الله عمری ران پر سرد کھ کر سور ہے تھے۔ منا الله منا الله عمری دان پر سرد کھ کر سور ہے تھے۔ منا الله منا الله علی الله علی الله منا الله علی الله منا الله علی ابل منا الله علی الله منا الله علی الله الله منا الله منا الله منا الله الله منا الله الله منا الله منا الله منا الله الله منا الله منا الله منا الله الله منا الله الله منا الله الله منا الله من الله منا الله منا الله من الله منا الله منا الله من اله منا الله من الله من الله منا الله منا الله من ا

(النساء:۳۳،المائده:۲)

تواسید بن حفیر ( رائنیو ) نے (خوش ہوکر ) فرمایا: اے آل ابو بکر! یتمھاری پہلی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوارتھی تو اس کے پنچے سے میر اہار مل گیا۔

## المندة صحيح المندة صحيح المندة صحيح المندة صحيح المندة عليه المندة عليه المندة عليه المندة صحيح المندة المن

الموطأ (رواية يحيّٰ ار۵۴٬۵۳ م١١٠ ك٢ب٢٦ م ٨٩) التمهيد ١٩ر٢٦٥،الاستذكار:١٠٠

🖈 وأخرج البخارى (٣٣٣) ومسلم (٣٦٤) من حديث ما لك به . o في الأصل: " النُحُضَيْرِ " وهو خطأ .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- 🛈 مردوں کے ساتھ سفر میں ان کی عورتیں بھی جاسکتی ہیں ،خواہ سفر جہادی ہویا کوئی عام سفر ہو۔
- کہتے ہیں کہ حدیث بالا میں سفر سے مراد غزوہ بنی المصطلق والاسفر تھا اور صلصل یا ابواء نامی مقام پر ہارگم ہوا تھا۔
   دیکھیے التم ہید (۲۱۷۱۹)
- 🕝 اگر کوئی شخص اتنامجبور ہوجائے کہ تیم بھی نہ کر سکے مثلاً اسے کسی نے باندھ رکھا ہویا وہ ایسے مقام پر قید ہوجہاں پاک مٹی نہ ہوتو

## ور موطئ إِمَّام مالِكُ ﴿ وَمِنْ أَمِمَّامِ مَالِكُ ﴾

وہ کیا کرے گا؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اس موقع پر (تیم کے حکم ہے پہلے ) لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ کی تھی۔ (ح۸۸۲) میر حدیث صحیح مسلم (۱۰۹ مار ۱۳۷۷، دارالسلام: ۸۱۷) اورسنن ابی داود ( ۱۳۱۷، وسندہ صحیح ) وغیر ہما میں بھی موجود ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درج بالا مجبور واضطراری حالت والاشخص اس حالت میں نماز ترکنہیں کرے گا بلکہ وضواور تیم نہ ہونے کی صورت میں بھی نماز ضرور پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اسے بخش دے اور اس مصیبت سے نجات دلائے۔

د يکھئےالتمهيد (١٩/١٥/٢٤)

۔ اس کے بعداگروہ جلدی ہی اس اضطراری حالت سے نکل جائے تو بہتر ہے کہ احتیاط کے طور پر قریبی گذشته نمازوں کی قضا پڑھ لے اوراگر لمباعرصہ اس حالت میں رہے تو مجبور محض ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں مرفوع القلم ہے۔ان شاءاللہ

اگرنماز جنازے کاوفت ہوجائے اور جناز ہیڑھنے والے کاوضونہ ہوتو وہ کیا کرے؟

سیدنا ابن عباس رہائٹن نے فرمایا: اگر شھیں جناز ہنوت ہونے کا ڈر ہواورتم بے وضو ہوتو تیم کر کے جناز ہ پر ھاو۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٥٠٣ ح ١١٣٧٤، وسنده حسن)

عطاء بن الی رباح نے کہا:اگر شمصیں جناز ہنوت ہونے کا ڈر ہوتو تیٹم کر کے پڑھلو۔ (ابن ابی شیبرح ۱۱۴۷۱، دسندہ صحح) ۔

تکم بن عتبیه رحمه الله نه بھی ایابی فتوی دیا ہے۔ (ابن ابی شبه ۱۱۳۷۳، وسنده حن)

- رسول الله منافی عالم الغیب نہیں ورنہ ہار تلاش کرنے کے لئے اتناوقت نہ لگتا اور آپ فرمادیتے کہ ہاراونٹ کے پنچ پڑا ہوا
  - 🕤 باپ این اولا دکوان کی کوتا ہی پرسزادے سکتا ہے۔
- تیم کے لئے پاک مٹی کا ہونا شرط ہے لہذا جولوگ کہتے ہیں کہ چونے ،سُر ہے، چا دراورسر ہانے وغیرہ پر بھی تیم ہوجا تا ہے،
   ان کا قول غلط ہے۔
  - امت پرآل ابی برالصدیق دانشد کے بہت سے احسانات ہیں۔
  - رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مشكل كشانبيس ورنه پانى كى كى كايدمسئله ئى نه موتا۔
    - 🕞 الله تعالی این مخلوق پر بے حدمہر بان ہے۔

اوراس سند کے ساتھ ام المومنین (سیدہ) عائشہ ( وَاللّٰهُمّٰ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاللّٰهُمْ نے جج افراد کیا۔ [٣٨٥] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ المُوْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَة أُمِّ المُوْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْضِهِ أَفُرَدَ الحَجَّ .

الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه الشك فيه التفريق التفريق

🕸 تفریج 🚱 مسلم

الموطأ (رواية يحيّ ار٣٣٥ ح ٢٥٠، ك٢٠ بااح ٣٧) التمهيد ١٩٥٣، الاستذكار ٢٠٠٠

### (C) ("1")

### وكر موك إمّام مالك

🖈 وأخرجه مسلم (١١١/١١٨) من حديث ما لك به .

#### **\*\* \*\*\*\* \*\*\***

- یہنامردود ہے۔
  - 🕑 حدیث کے محیح مفہوم اور فقهی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث: ۸۸

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ زلان اسے روایت ہے) روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْوَم جب احرام باندھتے تو میں احرام باندھنے سے پہلے آپ کو خوشبو لگاتی تھی اور جب احرام کھو لتے تو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے میں آپ کوخوشبولگاتی تھی۔

#### 

الموطاً (رواية يحيى الرسم ٢٥٨ م ١٠٠٠ م ١٥ م ١٥ التمهد ٢٩١٥ وقال: "هذا حديث صحيح ثابت" الاستذكار: ١٨٨٠ الموطاً (رواية يحيى الرسم ١٨٨٠) ومسلم (١١٨٩ سم ١١٨٥) من حديث ما لك بد .

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- 🕥 احرام سے پہلےجسم اور کیڑوں پرخوشبولگا ناجائز ہے لیکن احرام کی حالت میں خوشبولگا ناجائز نہیں ہے۔
- سیدناعمر والفیز کومعلوم ہوا کہ ایک آ دمی ہے (حالت احرام میں )خوشبوآ رہی ہے تو انھوں نے اسے تھم دیا کہ جاکرا سے دھولو۔
  (الموطا ۱۹۲۱ تے ۲۵ دسدہ تھے )
  - احرام سے پہلے خوش بولگانے کے درج ذیل صحابہ بھی قائل وفاعل تھے:
     عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر ڈھائھ کا (مصنف ابن الی شیبہ نیا نسخہ ہے مص ۱۹۹۵ ۱۳۳۹، دسندہ صححے)
     سیدہ عاکشہ ڈھائٹو کیا (التمبید جھیں اسامہ بن ابراہیم ۸۵/۸ دسندہ سن ۱۹۱۳ وفیقریف من المعلق)

[٣٨٧] وَبِه أَنَّهَا قَالَتُ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَشَكُونتُ ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَالَ الْحَاجُ عَيْرَ أَنَّكِ لَا فَقَالَ: (( إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ عَيْرَ أَنَّكِ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُرِي .))

اورای سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈیائٹیا سے ) روایت ہے کہ جب میں مکہ آئی تو میں چین سے تھی۔ میں نے نہ بیت اللہ کا طواف کیا اور نہ صفا و مروہ کی سعی کی پھر میں نے اس کی شکایت رسول اللہ مَنَائِیْ اللہ سے کی تو آپ نے فرمایا: حاجی جو اعمال کرتا ہے وہ کر وسوائے اس کے فرمایا: حاجی جو اعمال کرتا ہے وہ کر وسوائے اس کے



### موطئ إمّام مالكُ

### کہ پاک ہونے سے پہلے بیت اللّٰد کاطواف نہ کرنا۔

## تعقیق که سنده صحیح که تخریق که البخاری

الموطأ (رواية يحيّماراا م جهم م على مع به م على مع من الموطأ (رواية يحيّمارا مع من المعلم الم

🖈 وأخرجه البخاري (١٦٥٠) من حديث ما لكبه.

#### **∰ تنت ∰**

- حالت حض میں بیت الله کا طواف (اور صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنا) جائز نہیں ہے۔
  - 🕑 اختلافی مسائل میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
- کی بن کی کی روایت میں آیا ہے کہ اور صفاوم روہ کے درمیان سعی نہ کرنا ،اسے حافظ ابن عبدالبرنے وہم قرار دیا ہے۔
   دیکھتے انتم ہید (۲۲۱/۱۹)
- اسیدناعبداللہ بنعمر وٹائٹیؤ نے فرمایا: حائضہ عورت اگر چاہے تو جج اور عمرے کی لبیک کے لیکن وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی اور نہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے گی۔ وہ جج کے تمام ارکان لوگوں کے ساتھ ادا کرے گی سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گی اور یاک ہونے تک مجد کے قریب نہیں جائے گی۔ (الموطاً ۲۳۲۲ ۲۵ کے درمیج)

اور اس سند کے ساتھ (سیدہ) عائش ( فران اس سند کے ساتھ ( سیدہ ) عائش ( فران اس سند کے ساتھ ( سیدہ ) مائش ر فران اس سند ہوئی جی ( فران اللہ سنا اللہ سند کیا۔ آپ نے فرمایا: تو افعوں نے طواف اضافہ کرلیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو پھر کوئی بات نہیں ( چلو۔ )

[٣٨٨] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّى زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ حَاضَتْ فَذَكَرَتُ وَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟)) فَقِيْلَ: إِنَّمَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ : ((فَلَا إِذًا .))



الموطأ (رواية يحيار ١١ م م ٩٥٩، ك ٢٠ ب ٥٥ ح ٢٢٥) التمبيد ١٩١١ ١١ الاستذكار ١٨٩٨،

#### 

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث ما لكب . . . ٥ وفي رواية يحي بن يحي : " فَذَكَرْتُ " .

#### **♦** تنته **•**

① اگر عورت طواف افاضہ (طواف زیارت) کر لینے کے بعد حیض سے بیار ہوجائے تواس پر طواف وداع کے لئے رکناضروری نہیں ہے۔

🕝 نيزد تکھئے ح۲۸،۳۱۵

[٣٨٩] وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ أَسَّمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ بِالبَيْدَاءِ فَذَكَرَ لَلْهِ مَلْكُ بِالبَيْدَاءِ فَذَكَرَ لِللهِ مَلْكُ مُ فَقَالَ : ذَلِكَ أَبُو بَكُرٍ لِرَسُولِ اللهِ مَلْكُ مُ فَقَالَ : ((مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتُهِلَّ .))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدہ) اساء بنت عمیس ( را الله بنت عمیس ( را الله بنت عمیس ( را الله بنت عمیس الله بنت عمیس بیدا ہوا تو ابو بکر (الصدیق رفایینهٔ) نے اس کا رسول الله مثالینیم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اسے حکم دو کہ نہالے پھرلیک شروع کردے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيي اسر٣١٢ ح ١٤ م. ٢٠ ب اح ١) التمهيد ١٩ر٣ ١٣، الاستذكار ٢٦٦٠

وأخرجه النسائی ( ۵ر ۱۲۷ ح ۲۶۱۳) من حدیث عبدالرحمٰن بن القاسم عن ما لک به ورواه مسلم ( ۱۲۰۹ / ۱۲۰۹) من حدیث عبدالرحمٰن بن القاسم عن أبه عن عائشهه .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- ① جج پر جانے والی جسعورت کے ہاں بیچ کی پیدائش ہوتو اسے جاہئے کہنہا کرسفرشروع کر دیاور جالیس دنوں کا انتظار نہ کرے۔
  - 🕑 اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ محمد بن الی بکر وٹائٹی صحابی تھے۔
    - احرام سے پہلے نہاناسنت ہے۔

[ ٣٩٠] وَبِهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ وَمُجَمَّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَيِّبٌ فَكُرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

(سیدہ) خنساء بنت خدام الانصاریہ ( رفیجینا) سے روایت ہے کہان کے والد نے ان ( کی مرضی کے بغیر اُن ) کا نکاح کر دیا تھا اور وہ کنواری نہیں تھیں، اُنھوں نے اس نکاح کونا پہند کیا پھررسول الله مَنْ الْفِیْمَ کے پاس آگر بتایا تو آپ نے اس نکاح کومردود قرار دیا تھا۔



عبدالرحمٰن (بن القاسم) کی بیان کر دہ حدیثیں مکمل ہوئیں اور بیآ ٹھ حدیثیں ہیں۔ رَكَمُلَ حَدِيْثُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْتَ).

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رولية كيل ٢٨هـ٥٣٥ ح ١١١٠) ٢٨ب ١١ ح ٢٥) التمهيد ١٩/١٥ وقال: "هذا حديث صحيح مجتمع على صحته"

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۳۸) من حديث ما لك به .

#### **∰ ∵∵ ₩**

 جوعورت شادی شده ہو پھراگرائس کا خاوندفوت ہوجائے یا طلاق ہوجائے یااس کا نکاح ٹوٹ جائے تو دوسرا نکاح اس کی واضح مرضی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

🕝 کتاب وسنت کے مقابلے میں ہرمسکلہ مردود ہے۔

## عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

[٣٩١] مَالِكُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَاذِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدِرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقُرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقُرأُ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ وَيُردِّدُهُا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُكَ القُرْآن .))

(سیدنا) ابوسعید الخدری (وَلَاَتُمَوُّ) سے روایت ہے کہ
ایک آدی نے دوسرے آدی کو ﴿ قُلُ هُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾
پڑھتے ہوئے سنا، وہ اسے بار بار پڑھ رہا تھا۔ سننے
والے آدی نے صبح رسول الله مُلَّالَيْکِمُ کواس بارے میں
بتایا، گویاوہ اسے بہت تھوڑا عمل سجھ رہا تھا۔ تو رسول الله
مُنْ اللّٰهُ عَنْ نَے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے! بے شک بید (سورة اخلاص) ایک تہائی
قر آن کے برابر ہے۔



الموطأ (رواية ليخيار ۲۰۸۸ ح ۲ ۴۸، ک۵۱ ب ۲ ح ۱۷) التمهيد ۱۹ر ۲۲۷، الاستذ کار: ۴۵۵ الله و أخرجه البخاري (۱۳۰۵) من حديث ما لک به

## C (ryr)

## و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

- 🕦 سورة الاخلاص بڑی فضیلت والی سورت ہے کیونکہ اسے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔
  - 🕀 کتاب دسنت سے ثابت شدہ کئ عمل کوچھوٹا سمجھ کرتر ک یااس سے لا پر واہی نہیں کرنی جائے۔
    - ایک ہی صورت ساری رکعات میں دہرائی جاسکتی ہے۔ نیز دیکھئے حدیث سابق: ۳۸۲

[٣٩٢] وَبِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارِفَع صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ الْاَتْ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِهُ.

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعه الانصاری المازنی (رحمهالله) سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابوسعیدالخدری (رحمهالله) نے اُن سے کہا: میں ویکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پیند کرتے ہو، پس اگر تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو پھر تم نماز کے لئے اذان کہوتو آواز بلند کرنا کیونکہ موذن کی آواز جہاں تک پہنچی ہے اسے جن، انسان یا جو چیز بھی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی۔ ابوسعید الخدری (رفیانیڈ) نے فرمایا کہ میں نے اسے رسول الله منگالیونیم سے سے سے سے فرمایا کہ میں نے اسے رسول الله منگالیونیم سے سا ہے۔

## البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يجيّٰ ام19 ح ١٣٨ء) سباح ٤) التمهيد ١٩٧٩، الاستذكار: ١٢٤

🖈 وأخرجه البخاري (٢٠٩) من حديث ما لك به .

#### **₩ III**

- 🛈 مؤذن کے لئے یہ بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اُس کی آواز سننے والی ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی۔
- 🕝 اگرایک ہی حدیث صحیح وحسن سندوں کے ساتھ کسی صحافی ہے مرفو عااور موتو فامروی ہوتو دونوں سندیں صحیح وحسن ہوتی ہیں۔
  - 🕝 اکیلےآدمی کے لئے بھی بہتریبی ہے کہاذان دے کرنماز پڑھے۔
- ﴿ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَا يَا: (( المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة .)) قيامت كدن اذ ان دين والول كى گردنيس سب لمي بول گي يعني ان كى بهت زياده عزت بوگى در كيمين يهمام : ٨٥٢ ، داراللام : ٨٥٢ ) .
  - مؤذن كي آواز جتني بلند هوگي أتنا ثواب زياد و هوگا۔
  - 🕥 مىجدىيں بہترين قىم كالا ۇ ۋىپىكرنصب كر كے اول وقت اذ ان دىنى چاہئے۔

و المام الك المام الما

ے سیدنا مہل بن سعد الساعدی ولائٹوئئ نے فر مایا: دو وقتوں میں آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم دعار دہوتی ہے: نماز کے لئے اذان کے وقت اور اللہ کے راستے میں صف بندی کے وقت۔ (الموطا ار ۲۷۰-۱۵، وسند مجیح)

ضیز د کیھئے صدیث: ۳۲۳

بچا تا ہے۔

## تعقیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية يحيل ٢٠٠٢ م ١٨٥٥ م ١٨٥٠ م ١٦٥ م ١٦٥١) التمهيد ١٩١٩ ،الاستذكار: ١٨١٣ الموطأ (رواية يحيل ١٨١٣ ، الاستذكار: ١٨١٣ لم

#### **♦ ننه**

- ہرونت ایخ آپ کونتوں اور کر ائیوں سے بچانا چاہے۔
- موجوده دورمیں جتنے کا غذی گروہ اور تنظیمیں ہیں،ان سب سے ملیحد گی ضروری ہے۔
- جس مخض کے لئے اپناایمان بچانامشکل ہوتواس کے لئے آبادی سے دوری اور بکریاں پالنا بہتر اور افضل ہے۔

## عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ سُهَيْلِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوسعید الحدری (طالتنظ) اور (سیدنا) ابو ہریرہ (طالتنظ) اور (سیدنا) ابو ہریرہ (طالتنظ) اور (سیدنا) ابو ہریرہ آدئی اللہ مثالی اللہ کا میں اللہ کی میں اللہ کی قسم! ہم دوصاع محجوریں دے اس نے کہا: نہیں ، اللہ کی قسم! ہم دوصاع محجوریں دے

[٣٩٤] مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَجِيْدِ بُنِ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النُّدُرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النُّدُرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النُّدُرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النُّحُمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْبُ ((أَكُلُّ تَمُو خَيْبَرَ هَكَذَا ؟)) فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ ! إِنَّا لَنَا فَخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ لَا وَاللَّهِ ! إِنَّا لَنَا فَخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ



ُوالصَّاعَيْنِ بِا لِتَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: (( لَا تَفْعَلُ . بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِيمِ ثُمَّ ابْتَعُ بِالدَّرَاهِيمِ جَنِيْبًا .))

کراس قتم کی تھجوروں کا ایک صاع لیتے ہیں اور تین صاع دے کر دوصاع لیتے ہیں تو رسول اللہ مَالَیْمَا کے فرمایا: ایسا نہ کرو، عام تھجوروں کو درہموں (رقم) کے بدلے میں بچے دو پھررقم سے اعلی قتم کی تھجوریں خریدلو۔

## الله صحیح الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

(5) مُوطَّنَ إِمَّامِ مَالِكُ

الموطأ (رواية يجي ۱۲۳/۲ ح۱۳۵۲، ک۳ ب۱۱ ح۱۱ وعنده عبدالحميد وهونطأ) التمبيد ۵۱/۲۵، الاستذكار:۱۲۷۲ 🖈 المدّر اهم، ۴ وأخرجه البخاري (۲۲۰۲٬۲۲۰) ومسلم (۱۵۹۲/۹۵) من حديث ما لك به . ٥ و في حديث يحي بن يحي : "بِالدّر اهِم،"

#### چه تنته چې

- ① اگرجنس ایک ہی ہوتو تجارت میں ایک جنس دے کراس کے بدلے میں وہی جنس کم یازیادہ لینا جائز نہیں ہے۔
  - 🕜 نیز د کیھئے حدیث: ۳۸۰

### عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدِيْثَانِ

[٣٩٥] مَسَالِكُ عَنْ عَبُيدٍ رَبِّسِهِ بُنِ سَعِيبُدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً زَوْجَي النَّبِيِّ عَلَيْهُما قَالَتَا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُوهُ مُ

نبی مَنَا لَیْنِظِم کی دو بیویوں عائشہ اور امسلمہ (رُولِیُظِم) سے
روایت ہے کہ رسول اللہ مَنالِیْنِظِ رمضان میں احتلام کے
بغیر، جماع سے حالت ِ جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ
رکھتے تھے۔

#### 

الموطأ (رواية يحيام ٢٩٠،٢٨ م ٢٩٠٠ ب، ك ١٨ ب م ١٠) التمهيد ٢٠ را٣، الاستذكار: ٥٩٨ لم طأ (رواية يحيا الاستذكار: ٢٠ م الم طأ (١٠٠٨) وابوداود (٢٣٨٨) من حديث ما لك بد .

#### **∰** "" ∰

① اگر کشی خص پینسل فرض ہوتو وہ سحری کھانے کے بعد خسل کر لے،اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔



### موطئ إمّام مالكُ

#### 🕑 نيزد کيڪئے حدیث:۳۰۲

[٣٩٦] وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ وَأَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ المُتَوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ .

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدُ حَلَّتُ، فَدَحَلَ الْمُوسَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ الْبُوسَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَتُ : وَلَدَتُ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَحَرَ طَبَهَ الأَسْلَمِيةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَ ا رَجُلَانِ أَحَدُهُ مَا شَابٌ وَالْآخِرَ كُهُلُ فَحَلَمُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالْآخِرَ لَهُ لَمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ الكَهْلُ : لَمُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ الكَهُلُ : لَمُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ .))

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ( رحمہ اللہ ) سے روایت ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عماس اور ابو ہریرہ ( رہائی اُ سے اس حاملہ عورت کے بارے میں یو چھاجس کا خاوند فوت ہوجائے تو ابن عباس نے کہا: دونوں عدتوں (وضع حمل اور حارمہینے دس دن) میں سے جو بعد میں ختم ہوا سے اختیار کرےاورابو ہریرہ نے کہا: جب بیچے کوجنم دے گی تو حلال ہوجائے گی۔ پھرابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (رحمہ اللہ) نبی مَثَاتِیْنَا کَم کی بیوی اُمسلمہ ( وَالنَّفِیْا ) کے پاس کئے تو اُن سے اس بارے میں یوچھا تو انھوں نے فرمایا: سُبیعہ الاسلميه ( ﴿ وَلَيْنَهُ ا ) كم مال اين شوهر كي وفات ك پندرہ دن بعد بچہ پیدا ہوا تو دوآ دمیوں نے انھیں شادی كا بيغام بهيجا، ايك نو جوان تها اور دوسرا بوڑها تها تو وه نو جوان کی طرف مائل ہوئیں۔ پھر بوڑھے نے کہا:اس کی عدت ختم نہیں ہوئی ۔ سبیعہ کے گھر والے ( اُس وقت)غیرحاضر تھے اور اور بوڑھے کو بیامیڈھی کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے تو وہ اسے اُس نو جوان پر ترجح دیں گے۔ پھروہ (سبیعہ طالعینا) رسول الله مَاليَّنَام ك ياس أكين تورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي فرمايا: تيري عدت ختم ہوگئی ہے لہٰ داتو جس سے جاہے نکاح کرلے۔

> ک تحقیق ک سنده صحیح ک تفریع ک

الموطأ (رواية يحيل ١٩٨٦ - ١٦٨٨ ، ١٩٨٠ ، ٢٩ ب ٣٠ ح ٨٣ ) التمهيد ٢٠ ٣٣، الاستذكار: ١٢٨١ للموطأ (رواية يحيل ١٩٨١ - ١٩٨٥ ) من حديث ابن القاسم عن ما لك به .

## Q (MAN)

## (ح کر خوطٹ اِمّام مالیک

آ اگر چیقر آن مجید کی رُوسےاسعورت کی عدت جس کا خاوندفوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہے۔ دیکھئے سورۃ البقرۃ (۲۳۳) کیکن حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ دیکھئے سورۃ الطلاق (۴) بجے سدا ہوں نر کر لعدای کی عدیۃ خود بخو دختر ہوجاتی سہول سرو دوطاۃ ہویا آیس کاشوہر فوریہ ہوگیا:

تقلید جائز نہیں ہے بلکہ ہروقت تحقیق میں مصروف رہنا چاہئے۔

ثیببورت این مرضی سے ولی کی اجازت کے ساتھ اپنا نکاح کر علق ہے۔ نیز د کیھئے مدیث ۲۵ میں۔

## عَبُدُ الكَرِيْمِ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[٣٩٧] مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الكَّرِيْمِ بُنِ مَالِكٍ الجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاذَاهُ القَمْلُ فِي رَأْسِهِ - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَهُ لِقَ مَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَو انْسُكُ بِشَاقٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأً عَنْكَ .))

(سیدنا) کعب بن مجر و (ڈائٹیڈ) سے روایت ہے کہ وہ (ج کے دوران میں ) رسول اللہ منا اللیڈی کے ساتھ تھے تو آنھیں ( کعب ڈٹائٹیڈ کو ) سر میں بھو کیس تکلیف دے رہی تھیں۔ پھر رسول اللہ منا لیڈیڈ نے آنھیں تھم دیا کہ سر منڈ والواور فرمایا: تین دن روز ہے رکھویا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر انسان کو دودومکہ یا ایک بکری کی قربانی دو،ان میں سے جو بھی کرو گے وہ تمھاری طرف سے کافی ہے۔

#### 

الموطأ (رواية بحينا مر١٢ م ٩٦٥ ،ك ٢٠ ب ٨٧ ح ٢٣٧ ،ولم يذ كرمجاهد أ، ورواية ابن القاسم هوالصواب) التمهيد ٢٢/٢٠ ،الاستذ كار ٩٠٢:

🖈 وأخرجها بوداود (۱۸۲۱) من حديث ما لك بمختصراً ورواه البخاري (۱۸۱۵) ومسلم (۱۲۰۱) من حديث مجامد عبدالرحمان بن الي ليل به .

#### 🕸 تنت 🏇

ایک مُد چوتھائی صاع کو کہتے ہیں۔

🕑 اگرحالت ِ احرام میں کسی بیاری کی وجہ ہے سرمنڈوانا پڑے تواس کے کفارے میں تین روزے رکھنا ہوں گے یا چ مسکینوں کو

## ور موطئ إمّام مالِكُ عوط المِمّام مالِكُ على المُمّام مالِكُ مالِكُ المُمّام مالِكُ المُمّام مالِكُ مالِكُ مالِكُ مالِكُ مالِك

کھانا کھلا نایا پھراکیک بکری کاذبح کر کے حرم کے مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا۔

🕝 احرام کےعلاوہ ہروقت سرمنڈ انا جائز ہے۔

نبي مَنْ النَّيْنِ فِي الله بحيد يكها جس كر عبالول كالبعض حصه موند اموا تهاا وربعض جهور الليا تها تو آب نے فرمايا:

(( احلقوه كله أو اتركوه كله .)) اس كاساراسرمند وادوياسارا جيمور دو\_ (سنن الى داود: ١٩٥٥ وسنده صحح)

بیر حدیث سب لوگوں کے لئے عام ہے لیکن عورتوں کی شخصیص دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورتوں کے لئے سر منڈ انامنع ہے۔ دیکھئے سنن ابی داود (۱۹۸۵، وسندہ حسن وحسنہ الحافظ ابن حجر فی المخیص الحبیر ۲۷۱۲۲ ح۱۰۵۸)

﴾ سیدناعبدالله بنعمر دلانتیهٔ نے مدینے میں قربانی کی اورا پناسرمونڈ ایعنی منڈ وایا۔ (مصنف بن ابی ثیبہ۳۷۳۲ ۲۳۵۸۸۸۰۰، وسندہ صبح) نیز دیکھتے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۷ص ۲۷

## عَامِرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدِيْثَانِ

[٣٩٨] مَالِكُ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ كَانَ يُصَلّى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ ابُنَةَ زَيْنَبَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَ حَامِلٌ أَمَامَةَ ابُنَةَ زَيْنَبَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَ كَامِلُ اللهِ عَلَيْتُ وَ لَا بِي عَبُدِ شَمْسٍ فَإِذَا لَا عَمْ حَمَلَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَذَٰلِكَ فِي النَّوافِلِ .

(سیدنا) ابوقیاده الانصاری ( ﴿ النَّهُونُ ) سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنَّ النِّهُمُ اپنی نواسی اُمامہ بنت زیب ( ﴿ النَّهُمُنّا ) کو اُسُّا کر نماز پڑھتے تھے، یہ ابو العاص بن الربّع بن عبد مشمل کی بیٹی تھیں پھر جب مجدہ کرتے تو اسے ( زمین پر) بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اُٹھا کیتے۔ پر) بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اُٹھا کیتے۔ (امام ) مالک نے کہا: بیٹرل نوافل میں تھا۔

#### 

الموطأ (رواية كيلي ارو ماح الهام، ك وب ٢٣ ح ٨١) التمهيد ٢٠ ر٩٣، الاستذكار: ٣٨١ الموطأ (رواية كيلي و ١٣٠٠) من حديث ما لك بد

#### **∰ تنته**

ا صحیح مسلم میں اس حدیث میں آیا ہے کہ (سیرنا) ابوقادہ الانصاری ﴿ اللهِ عَنْ فَرَمَایا : ' رأیت النبي عَالَيْ اللهِ عَلَى عَاللهِ عَلَى عَالَمَهُ اللهِ عَلَى عَالَمُهُ اللهِ عَلَى السجود أعادها. ''میں نے نبی مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى العَاصَ جَوَكَمَ آپِ كَي نَهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى العَاصَ جَوكَمَ آپِ كَي نَهُ اللهُ عَلَى العَاصَ جَوكَمَ آپِ كَي نَهُ اللهُ عَلَى العَاصَ جَوكَمَ آپُ كَي نَهُ اللهُ عَلَى العَاصَ اللهُ عَلَى العَاصَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کواپنے کندھے پراٹھائے ہوئے تھے پھر جب آپ رکوع کرتے تواسے (ینچے)رکھ دیتے اور جب بحدول سے اٹھتے تواسے دوبارہ اُٹھا لیتے تھے۔ (صحیح مسلم:۵۴۳/۴۲، دارالسلام:۱۲۱۳) معلوم ہوا کہ پیفل نماز نہیں بلکہ فرض نمازتھی۔

- 🕑 اگرکوئی شرعی عذر ہوتو عمل کثیر ہے بھی نماز فاسدنہیں ہوتی۔
- فقد حنفی کابید سئلہ ہے کہ اگر بیچے کی حفاظت والا کوئی آ دمی موجود ہوتو بچہاٹھا کرنما زتو ہوجائے گی کیکن مکروہ ہے۔
   د کیھنے فیاو کی عالمگیری (عربی نسخہ ح اص ۱۰۷)

اور (حفیوں کے زد کی) کتاا ٹھا کرنماز جائز ہے بشرطیکہ کتے کامنہ بندھاہواہو۔ دیکھئے فتاوی شامی (عربی نسخہ جائس ۱۵۳)! محمد شریف تقلیدی نے درمختار پراعتر اضات کے جواب میں کتاا ٹھا کرنماز پڑھنے کے جائز ہونے پرایک حدیث سے جواستدلال کیا ہے، اسے فقل کرنے سے فلم کانپ رہا ہے۔ دیکھئے ص ۲۱،اورمشتاق علی شاہ دیو بندی کی کتاب ' فقہ خفی پراعتر اضات کے جوابات' ص ۳۰۹ عرض ہے کہ نبی کریم مثل اللیکی کو بین کرنا نا قابلِ معافی جرم ہے۔ دیکھئے شنخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ کی کتاب'' الصارم المسلول علیٰ شاتم الرسول''

ير ھے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا ابوقیارہ رڈاٹٹیؤ سے )روایت ہے کہرسول الله مَالِیْوَا نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص معجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں [**٣٩٩**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ غَلَطِكُ قَالَ : (( إِذَا دَخَلَ أُحَدُّكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .))

الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

الموطأ (رواية يجيُّ ار١٦٢ ح٣٨ يك ٩ ب١٨ ح ٥٤) التمهيد ١٠٠،٩٩٠،١٠٠،الاستذكار: ٣٥٧

🖈 وأخرجه البخاري (۴۴۴) ومسلم (۷۱۴) من حديث ما لكبه.

**∰ نننه** ∰

- 🕦 مجدییں راخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھنامستحب ہے۔
- عمر بن عبیدالله بن معمراتیمی دور کعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے تو اس پر ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہ الله
   اعتراض کرتے تھے۔اس روایت کے آخر میں امام مالک رحمہ الله نے فرمایا: ''و ذلك حسن ولیس ہو اجب ''

اوریہ(دور کعتیں پڑھنا) مستحب ہاورواجب نہیں ہے۔ (الموطا ۱۹۲۱ح ۳۸۸ دسندہ صحح)

# و منوائ إمّام مالِكُ ﴿ مَوْلُ أَمِمَامِ مَالِكُ ﴾

ابوحفص عمر بن عبيدالله بن معمر رحمه الله كوحافظ ابن حبان نے كتاب الثقات ميں ذكركيا ہے۔ حافظ ابن عساكر نے كہا: 'أحد و جوه قريش و كرما ئها ، كان جوادًا ممدحًا وولي فتوحًا كثيرة وولى البصرة لعبد الله بن الزبير . ''(تاريخ دش ١٩٠٠٢٨)

# عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُّ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

(سیدنا) ابن عمر ( و النیمائی) سے روایت ہے کہ میں نے و یکھا، رسول الله مَنَّا اللَّهِ ایک گدھے پر بیٹھے خیبر کی طرف رُخ کئے ہوئے نماز پڑھارہے تھے۔

[ • • \$ ] مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ عَنْ أَبِى الْحُبَابِ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.



الموطأ (رواية يحيّار ١٥٠، ١٥١ ح ٣٥٢، ك وب ٢٥ ح ٢٥) التمبيد ٢٠ راسا، الاستذكار ٣٢٢:

🖈 وأخرجهمسلم (۳۵/۰۰۷، دارالسلام:۱۶۱۳) من حديث ما لكبه.

### **W III**

- سواری (چاہےوہ کوئی جانورہی ہو) پرنفل نماز پڑھنا جائز ہے۔
- سواری پلفل نماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ رخ ہونا فرض نہیں ہے۔
- کی بن سعیدالانصاری فرماتے ہیں: میں نے انس بن مالک (ڈلٹٹٹۂ) کوسفر میں دیکھا، آپ ایک گدھے پر (بیٹھے) نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا رُخ قبلے کی طرف نہیں تھا، آپ اشارے سے رکوع اور بجدہ کررہے تھے لیکن اپناچہرہ کسی چیز پنہیں رکھتے تھے۔ (الموطأ ارا ۱۵ احتمادہ وسندہ بھے)
  - گدھے پرسواری کرنا قطعاً معیوب نہیں ہے۔
  - پیصدیث نبی مثل اینیم کی تواضع پردلیل ہے۔ مزید فقہی فوائد کے لئے دیکھئے حدیث: ۲۷۸

یمیٰ بن عمارہ المازنی (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنے نانا عبد اللہ بن زید بن عاصم سے پوچھا جو رسول اللہ مثالی نیم کے سحائی تھے: کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی نیم کی سطرح وضوکرتے تھے؟ تو عبد اللہ بن زید (ولائی کی اُنے فرمایا: جی ہاں، پھر انھوں تو عبد اللہ بن زید (ولائی کی اُنے فرمایا: جی ہاں، پھر انھوں

[ 1 . ] وَبِهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو جَدُّ عَمْرِو بُنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو جَدُّ عَمْرِو بُنِ يَحْيى: هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ يَحْيلى: هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْهِ يَتَوَصَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ:

# و المراكب المر

نَعَم! فَذَعَا بِوَضُوعٍ فَأَفُرَ عُ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَ يَدَيُهِ مَرْتَيُنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَا ثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَـهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

نے وضوکا پانی منگوایا تو اپنے ہاتھوں پر ڈال کر انھیں دو
دفعہ دھویا پھر تین دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر
جھاڑا۔ پھراپنا چہرہ تین دفعہ دھوئے پھراپنے دونوں ہاتھو
کہندوں سمیت دو دفعہ دھوئے پھراپنے دونوں ہاتھوں
کے ساتھ سرکامسے کیا۔ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے
سے آگے لائے، آپ نے سرکامسے ابتدائی جھے سے
شروع کیا پھراسے گدی تک لے گئے پھروہاں سے اس
مقام تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا پھراپنے
دونوں یا وَں دھوئے۔

# المنافق الله الله الله الله الله الله الله

## 🔯 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يجي ار ۱۸ ح اس ، ک اب اح ا) التمهيد ۱۱۳،۱۱۳،۲۰ مل و التمهيد ۱۱۳،۱۱۳،۲۰ من حديث ما لك به .

### **₩ ₩**

- ① اس حدیث میں وضو کا طریقہ تفصیل سے مذکور ہے لیکن بعض امور کا ذکر نہیں مثلاً سر کے سے بعد کا نوں کا سے کرنا چاہئے۔
  سید نا عبداللہ بن عمر طالتھ ؛ جب وضو کرتے تو شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کا نوں میں ڈالتے ( اوران کے ساتھ دونوں کا نوں
  کے ) اندرونی حصوں کا مسلح کرتے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہروالے جصے پرمسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبرار ۱۸ اح ۱۲ اور انگوٹھوں کے ساتھ گردن کے مسلح کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔
  یا در ہے کہ سراور کا نوں کے مسلح کے بعد اُلٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے مسلح کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔
- ﴿ اعضائے وضوکودودود فعددھونااورایک ایک د فعددھونا بھی جائز ہے۔ دیکھئے سیح بخاری (۱۵۸، ۱۵۷) بعض اعضاء کودود فعداور بعض کوتین د فعددھونا بھی جائز ہے۔ دیکھئے سیح بخاری (۱۸۲)
- بہتریہ ہے کہ درج بالا حدیث کی روشی میں ایک ہی چلو سے منداور ناک میں پانی ڈالا جائے اورا گرمنہ میں علیحدہ اور ناک میں علیحدہ چلو سے بانی ڈالا جائے تو بھی جائز ہے۔ دیکھئے التاریخ الکبیرلا بن ابی خیثمہ (ص۵۸۸ ح۱۳۱۰، وسندہ حسن)
  - 😙 وضوييس ہاتھ پاؤل كى انگليول كاخلال كرنا بھى ثابت ہے۔ ديكھئے سنن الى داود (١٣٢) وسنده حسن
    - مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب مختصر حج نماز نبوی (ص۵۸)
  - وضوییں داڑھی کا خلال کرنا بھی ثابت ہے۔ دیکھے سنن التر ندی (۳۱) وقال: ''ھذا حدیث حسن تھے'' وسندہ حسن

وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَى الْمِحْالِ اللَّهِ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مَالِكُ اللَّهِ اللَّ

(سیدنا) ابوسعیدالخدری (والنفیز) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیز نفیز نے فرمایا: پانچ اونٹوں سے کم پرکوئی صدقہ (زکو ق) نہیں ہے اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم پرکوئی صدقہ نہیں ہے اور پانچ وسق (غلے) سے کم پرکوئی صدقہ (عشر) نہیں ہے۔

[ ٤٠٢] وَبِهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (لَيُسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .))

# تعقیق که سنده صحیح که تخریع که البخاری

الموطأ (رولية يحيى الهم ٢٢ م ٥٤٨ ك عاب اح) التمهيد ٢٠ (١٣٣٠ ، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث" الاستذكار: ٥٣٢

🖈 وأخرجه البخاري (١٣٣٧) من حديث ما لكبه . ورواه سلم (٩٤٩) من حديث عمروبن يجي بن عمارة به .

#### 🥸 ننه 🕸

① سیدناجابر بن عبدالله الانصاری و النی النی من النورع أو سیدناجابر بن عبدالله الله من النورع أو الكوم حتى يكون خمسة أوسق و لا في الرقة حتى تبلغ منتي درهم .)) كيتى يا الكور مي پانچ وس سے كم ميل كوئى صدقه (ضروری) نہيں ہے اوردوسودر جم سے كم چاندی ميل كوئى صدقة نہيں ہے۔

(شرح معانی الآثارللطحاوی ۲۵٫۲ وسنده حسن ، وأصله عندابن ماجه :۱۷۹۴)

🕜 مزیدفقهالحدیث کے لئے دیکھئے حدیث سابق:۹۲

# عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) انس بن مالک (راتینیهٔ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافینیهٔ نے جب اُحد (پہاڑ) دیکھاتو فرمایا: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہوا ورہم اس سے محبت کرتے ہیں۔اے اللہ! ابراہیم (علیقیهٔ) نے مکہ کوحرم قرار دیا اور میں ان دو کالی زمینوں کے درمیان (مدینه) کوحرم قرار دیتا ہوں۔

[4.7] مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمرٍو] مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمرٍو] مَوْلَى المُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخُدُ فَقَالَ :

(( هَلَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا .))

## Corr

## (ح كركم منوطئ إمّام ماليك

### 🕸 تغريق 🅸 البخاري

الموطأ (رواية يجيل ١٩٥٦ ح ١٤١٠) ك٥٦ ب٥ عن ١٦٥٠) التمهيد ٢٠١٥ ١١٠ ١١١١ الاستذكار: ١٦٥٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۳۳۶۷) من حديث ما لك به ورواه مسلم (۱۳۲۵) من حديث عمرو بن الي عمرو به 🗆

صقط من الأصل و استدركته من صحيح البخاري .

### **₩ تنت**

- جس طرح مکہ حرم ہے اُسی طرح مدینہ بھی حرم ہے لہذا بعض الناس کا مدینہ کو حرم ماننے سے انکار کرنا واضح طور پرانکارِ حدیث
   کے مترادف ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تفقہ: ۵
  - اللِ ایمان مدینے کے پہاڑاُ مدے محبت کرتے ہیں۔
  - 🕝 ِ اُحد پہاڑ کو کا ٹنا جتم کرنایا اس پتعمیرات کرنا نا جائز ہے بلکہ قیامت تک اسے اس حالت میں چھوڑ نا چاہئے۔
- ﴿ أُحد كا اللِّ المّان مع محبت كرنا أُمورغيبيه مين سے ہے جس پراس سيح حديث وديگرا حاديث سيحد كى وجہ سے ايمان لا ناواجب ہے۔ نيز ديكھيئے حديث سابق: ١٦

# عَلْقَمَهُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: حَدِيثَانِ

[ **\* • \***] مَالِكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُوْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتُ : أَهُداى أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُوْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتُ : أَهُداى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْظَ خَمِيْصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ فَشَهِدَ فِيْهَا الصَّلاةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ فَشَهِدَ فِيْهَا الصَّلاةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ

((رُكِّيُ هلِدِهِ الخَمِيْصَةَ إِلَى أَبِي جَهُمٍ فَإِنِّيُ نَظُرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاةِ فَكَادَ يَفُتِنُنِي .))

ام المومنين عائشہ ( وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

## 

الموطأ (رواية يخيار ۹۸،۹۷ ح۲۱۷، ک۳ ب۱ ح۲۷) التمهید ۱۰۸،۲۰ الاستد کار:۱۸۹ الله و أخرجها حمد (۲۷۷۱) من حدیث ما لک به وصحه این حبان (الموارد:۲۳۳۲) قالوا: سقط توله « اُمهٔ "من السند فی روایة یجیٰ وهومو جود فی نسختنا من الموطأ (روایة یجیٰ) والله اعلم .



# (2) موطئ إمّام ماليك

### **₩ ₩**

- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سادہ لباس استعال کرنا افضل ہے۔
- 🕑 مساجدوغیره میں جو پھولدار چٹائیاں اور قالین کی پھولدار صفیں ہوتی ہیں آھیں تبدیل کر کےسادہ چٹائیاں اور سادہ قالین بچھانا افضل ہے تا کہ نماز کے خشوع میں کمی نہ آئے۔ ﴿ صَحَفْتُ عَالَفَ قِبُولَ كَرِنَا جَائز بلکہ مسنون و مستحسن ہے۔
  - اگر کسی وجہ سے نماز میں دوسری طرف خیال چلا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی لیکن خثوع وخضوع میں فرق آتا ہے۔
  - اگر تخفی میں کوئی ایسی بات ہو جوشر لیت کے خلاف ہوتو تخفہ واپس کیا جاسکتا ہے۔ د کیھے صدیث سابق: ۱۸۳
    - 🕤 نماز کے علاوہ سرخ یاسیاہ اور دھاری دار جا دراستعال کرنا جائز ہے۔
    - شلوار قیص کےعلاوہ چا دریارو مال کا استعال بہتر ہے جس سے بےشار فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
- 🔕 رسول الله مَثَاثِيَّةٍ عالم الغيب نهيں تھے ور نه اس جا در کے ہٹانے کا فائدہ نہ تھا کیونکہ عالم الغیب کے لئے دوراور مزز دیک برابر ہوتا ہے۔

[٤٠٥] وَعَنْ أُمِّه أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتُ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيْرَةَ فَتَبَعَنَّهُ حَتَّى جَاءَ البَقِيْعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَوَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيْرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي، لَمْ O أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ

ثُمَّ ذَكُرْتُ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ:

(( إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيْعِ لِأُصَلَّيَ عَلَيْهِمْ.))

كَمُلَ حَدِيْثُ بَابِ العَيْنِ فَجَمِيْعُهُ مِائَةُ حَدِيْثٍ وَتُمَانِيةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا.

ایک رات رسول الله مَنَاتِیْنِ بِنَا مِنْ اللهِ مَناتِیْنِ مِنْ اللهِ مَناتِیْنِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال یہنے پھر باہرتشریف لے گئے۔ میں نے اپنی (آزاد کردہ ) لونڈی بربرہ کو حکم دیا تو وہ آپ کے پیچھے بقیع (کے قبرستان) تک گئیں۔جتنی دیراللہ نے چاہا آپ وہاں کھڑے رہے پھروا پس تشریف لائے تو آپ سے یملے بریرہ (والٹینا) نے آگر مجھے بنا دیا۔ میں نے صبح تك اسسليلے ميں آپ سے كوئى بات نه كى چر آپ كو بتایاتو آپنے فرمایا:

مجھے بقیع والوں کی طرف بھیجا گیا تھا تا کہ میں ان کے لئے دعا مانگوں ۔

باب عین کی حدیثیں مکمل ہوئیں جوکل ایک سواٹھائیس (۱۲۸) حدیثیں ہیں۔



<u> ( مُوطَّ أ</u>ِمَامِ مالِكُ

#### 🍪 تفریع 🥸

الموطأ (رواية ليحيي ار٢٣٢م ٢٥ ، ١٥ ، ١١ ب ١١ ح ٥٥) التمهيد ٢٠ ر١١ ، الاستذكار: ٥٣٠

النسائي (٣/٣٩ ح ٢٠٣٠) من حديث ابن القاسم عن ما لك به. وصححه ابن خزيمة (انتحاف المهرة ١/٠٠٠ ح ٢٣٢٥)
 وابن حبان (الاحسان: ٣٧٣٠) والحاكم (٢٨٨٨) ووافقه الذهبي ولم أركم ضعفه حجة. ٥ وفي دواية يحيى بن يحيى: " فَلَمْ".

#### **∰ تنت ∰**

- رات کوسوتے وقت مخصوص لباس پہننا جائز ہے۔
  - عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔
- قبرستان جا کرقبروالوں کے لئے دعائے مغفرت کرنامسنون ہے۔
- سیدنا ابومویہہ وظائی کے دوایت ہے کہ رسول اللہ منگائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے تا کہ اہلِ بقیع کے لئے دعائے استغفار کریں۔ پھر جب آپ قبروں کے پاس کھڑے ہوئے تو فرمایا: ((السلام علیکم یا اُھل المقابو...)) اے قبروں والوا تم پر سلام ہو... پھر آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا: مجھے دنیا کے فرزانے ، دنیا میں بیشگی اور پھر جنت دی گئی ہے، میں نے دنیا کے بدلے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کرلیا ہے۔ پھر آپ نے بقیع والوں کے لئے دعائے استغفار کی اور واپس تشریف لے بدلے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کرلیا ہے۔ پھر آپ نے وفات یائی تھی۔

(منداحمة ١٨٩٧ ح ١٥٩٩٧، وسنده حسن، حسنه ابن عبدالبر في التمبيد ١١/١١، وصححه الحاكم ٣٠ ـ ١٥٩١، ووافقه الذهبي )

اس روایت میں بعض راویوں پرمجہول کا اعتراض سیح نہیں ہے کیونکہ ابن حبان ، ابن عبدالبراور حاکم وغیر ہم سے ان کی توثق ثابت ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رہائی نے فرمایا: جنازے جلدی لے جایا کرو کیونکہ بیہ خیر ہے جسے تم آگے لے جارہے ہو یا شرہے جسے اپنی گردنوں سے اتارر ہے ہو۔(الموطا ۱۳۳۱ حے ۵۷۷ وسندہ چے)

## بَابُ القَافِ وَاحِدٌ : قَطَنُ بْنُ [وَهُبٍ ] · حَدِيثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) زیر (رفیانیئهٔ) کے غلام یحسنس ( رحمہ الله) سے روایت ہے کہ وہ (سیدنا) عبدالله بن عمر (رفیانیمهٔ) کے پاس فتنے (مسلمانوں کی باہمی جنگ) کے دور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایک لونڈی سلام کرنے کے لئے آئی تو کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں (مدینے سے) [4.1] مَالِكُ عَنْ قَطَنِ بُنِ وَهُبِ إِبِنُ] 00 عُويُمِرِ بُنِ الْأَجْدَعِ أَنَّ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فِى الْفِتْنَةِ فَأَتَتُهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتُ : إِنِّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اشْتَدَّ عَلَيْنَا ( r22

و مُوك إِمَّام مالِكُ

نکل جانا چاہتی ہوں، ہم پر زمانہ بہت سخت ہے۔ تو (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رفاللہ علی اللہ سے کہا: اری بیوتوف بیٹے، میں نے رسول اللہ سکا لیٹی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینے کی مصیبتوں اور ختیوں پر جو بھی صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس پر گواہ یا اس کا سفارش ہوں گا۔ الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ : اقْعُدِي لَكَاعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَئِّ يَقُولُ : (( لَا يَصْبِرُ عَلَى لَا وَانِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .))

## 

الموطأ (رواية يحيّل ٨٨٦،٨٨٥ ح ٥٠٠ ١٠٠ ١٥٥ ب ٢٦٣) التمهيد ٢٣،٢٢،٢١،الاستذكار:١٩٣٣

🖈 وأخرجه مسلم(۴۸۲/۱۳۷۷)من حديث ما لك به .

من كتب الرجال وجاء في الأصل :" قَطَنُ بْنُ وَاحِدٍ " وهو خطأ .

00 من رواية يحي بن يحي ، وجاء في الأصل : " عَنْ " وهو خطأ .

### **∰ ```` •**

- دینظیب میں رہائش اور یہاں رہتے ہوئے مشکلات پرصبر کرنا انتہائی افضل کام ہے۔
  - الله تعالی کے اذن کے ساتھ سفارش برق ہے۔
- کامکرمہ کے بعد مدینہ طیب تمام شہروں اور تمام علاقوں سے افضل ہے۔
   کیمئے ح ۹،۸۵ کے ۱۱،۳۵ میں میں اور تمام علاقوں سے افضل ہے۔

بَابُ السِّيْنِ سِتَّةً لِجَمِيْعِهِمْ أَحدٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا . سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوسعید الحدری (طالعینهٔ) کی بہن فرید بنت ما لک بن سنان (طالعیهٔ) سے روایت ہے کہ وہ رسول الله منالیم کی بیاس یہ بوجینے کے لئے آئیں کہ کیاوہ بوخدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاسمتی ہیں کیونکہ ان کے فاوندا پنے بھا گے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے اور جب قدوم کے مقام پر ان کے پاس بہنچ گئے تو ان

[ ٧٠٠] مَالِكُ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ ابْنِ عُجْرَةَ ابْنِ عُجْرَةَ ابْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الفُريُعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وهِي أُخْتُ أَنَّ الفُريَعَة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وهِي أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا جَاءً ثُ رَسُولَ اللهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتُها أَنَّهَا جَاءً ثُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله



إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهُلِي بَنِي خُدُرَةَ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُرُكْنِي فِي مَسْكَنِ بِمِلْكِهِ ٥ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتُ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : ((نَعَمُ !)) قَالَتُ: فَخَرَجُتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجُرَةِ أَوْفِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيْتُ

الْحُجُرَةِ أُوْفِى الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَلُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ :((كَيْفَ قُلْتِ؟)) قَالَتْ :فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ

الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكُرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ : ((اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))

قَالَتُ: فَاعْتَدَدُتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ أَرْسَلِ إلىَّ

فَسَأَلَنِي عَنُ ذَٰلِكَ فَأَخْبَرُتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَصٰى بِهِ .

غلاموں نے انھیں فل کر دیا۔

فر بعد (خالفیا) نے رسول اللہ متابیقیا سے پوچھا: کیا میں بنو خدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہوں کیوکہ میرے خاری ملکیت میں نہ کوئی گھر چھوڑا ہے اور نہ نان نفقہ؟ تو رسول اللہ متابیقیا کوئی گھر چھوڑا ہے اور نہ نان نفقہ؟ تو رسول اللہ متابیقیا کے فرمایا: جی ہاں، پھر میں وہاں سے نکل کر چر ۔ ۔ یا محبحہ تک پیچی تو آپ نے مجھے بلوایا یا بلوانے کا حکم دیا پھر فرمایا: تو نے کیمے کہا تھا؟ میں نے اپنے خاوند کے بارے میں سارا قصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تو بارے میں سارا قصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا: اپنے گھر میں ہی تھر کی رہوجی کہ عدت پوری ہوجائے ۔ تو میں نے وہاں چارمہینے دی دن عدت کر اور کا تھا۔

گزاری ۔ پھر جب (سیدنا) عثمان بن عفان (میانیا وراسیار میں نے جھے بلایا اور اس بارے میں پوچھا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور اضوں نے ای کے مطابق فیصلہ کیا۔

الموطأ ( رواية بحيل ٢ م ١٩٥ ح ١٢٩٠ ، ٢ ٦ ب ٣٦ ح ٨ وقال: سعيد بن اسحاق/ والصواب: سعد بن اسحاق) ،التمهيد ٢١ م٢٠ ، الاستذكار: ١٢٩

🖈 وأخرجه ابوداود (۲۳۰۰)والتر مذي (۱۲۰۴،وقال: "حسن صحيح") من حديث ما لك به وصححه ابن حبان (الاحسان:۲۲۲/۴۲۷۸)

٥ وفي رواية يحي بن يحي : "يملكه " .

#### **⊗ ≔**

- ① جسعورت کاشوہرفوت ہوجائے تو وہ اپنے گھر میں ہی عدت گزارے گی ،اگر کوئی شدید شرعی عذر ہوتو ﴿ فَاتَ قُهُ وا السلّه مَا اللّه عَنْدُمُ ﴾ پس اللّه سے ڈروجتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ (التغابن: ١٦) کی رُوسے وہ دوسری محفوظ جگہ بھی عدت گزار سکتی ہے۔ واللّہ اعلم
  - 🕑 فتوىٰ دينے كے بعدا گردليل يادآ جائے تورجوع كرنا چاہئے۔
  - 😁 جن عورتوں کے خاوند فوت ہوجاتے تو عمر طالفیٰ اخیس (ایام عدت میں ) حج کرنے ہے روک دیتے تھے۔

(M29)

و موائل مالک

(الموطأ ۲/۲۹۲ ح ۱۲۹۱، وسنده قوى)

ہشام بن عروہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر جنگل میں رہنے والی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس عدت گزارے گی جاہے وہ جہال بھی رہتے ہوں۔امام مالک نے کہا: ہمارے ہاں اس پڑمل ہے۔ (الموطأ ۵۹۲/۲ ص۱۲۹۳، دسندہ بھی ) جس میں نال اور میں عالیٰ طاللہٰ فرن اور جس کارٹ یہ فرن میں اور کا ترجہ لاب میں دیں گئی سکتے ہوں۔

سیدنا جابر بن عبدالله را النفی نے فر مایا: جس کاشو ہرفوت ہوجائے تو جہاں جا ہے عدت گز ارسکتی ہے۔

(مصنف عبدالرزاق ٢٠٠٣ح ١٢٠٥٩، وسنده صحيح)

یم تحقیق سید نا بن عباس دلانشهٔ اورعطاء بن ابی رباح رحمه الله کی ہے۔

د كيهيم مصنف عبدالرزاق ( ٢٩/٧ ح ٢٠١١، ١٢٠٥، والسندان صحيحان ، روايية ابن جريج عن عطام محمولة على السماع )

سیده عائشہ رفای شائے اپنی ایک رشتہ دارعورت جس کا شوہر فوت ہوگیا تھا، کے ساتھ حج یا عمره کیا تھا۔

(مصنف عبدالرزاق ٢٩/٢ ح١٢٠٥٣، وسنده مجيح)

اورلوگوں نے اس کا انکار (رد) کیا تھا۔ دیکھئے اسنن الکبری للبہقی (۱/۷ ۲/۳ وسندہ صحیح)

# أَبُو حَازِمٍ وَإِسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِيْنَارٍ: سَبْعَةُ أَحَادِيْتُ

(سیدنا) ہمل بن سعد ( والنینئ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیئ ہوغمر و بن عوف کی طرف کے کرانے کے لئے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو موذن نے آکر (سیدنا) ابو بکر (الصدیق والنینئ ) سے کہا: کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا کیں (الصدیق والنینئ ) ہے کہا: کیا آپ لوگوں نے کہا: جی ہاں! گھرابو بحر ( والنینئ ) نے نماز پڑھانی شروع کی تو رسول اللہ منافیئ میں کھڑ ہوئے تو لوگوں نے مالیاں بجانا شروع کیں۔ ابو بحر ( والنینئ ) نماز میں ادھر تالیاں بجانا شروع کیں۔ ابو بحر ( والنینئ ) نماز میں ادھر تالیاں بجانا شروع کیں۔ ابو بحر ( والنینئ ) نماز میں ادھر تالیاں بجانا شروع کیں۔ ابو بحر ( والسدیق والنینئ ) نے کو دیھا۔ رسول اللہ منافیئ کے اشارہ کیا کہا نی جگہ کو دیھا۔ رسول اللہ منافیئ کے اسے کھم رے رہو۔ پھر ( سیدنا ) ابو بحر ( الصدیق والنیئ ) نے (دعا کے لئے) دونوں ہاتھ اُٹھائے کے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کھم رے رہو۔ پھر ( سیدنا ) ابو بحر ( الصدیق والنیئ ) نے (دعا کے لئے) دونوں ہاتھ اُٹھائے کے اور رسول اللہ کا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کے اور رسول اللہ کا کھائے کے اور رسول اللہ کا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کا کھائے کیا کھائے کیا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کیا کھائے کیا کھائے کیا کھائے کیا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کیا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کے اور رسول اللہ کھائے کیا کھائے کیا کھائے کے اور رسول اللہ کھائے ک

مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بُنِ دِينَا وِعَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَهَبَ إِلَى سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَجَاءَ تِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ المُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي بَكُرٍ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فَجَاءَ المُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي بَكُرٍ فَقَالَ : نَعَمُ افَصَلَى الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَالنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ أَنْ بَكُرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَالنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّاسُ الصَّفِ فَي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَثَرَ وَكُن أَبُوبَكُو لَا يَلْتَفِتُ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّهُ عَلَى السَّفِ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَثَرَ وَكُن أَبُوبَكُو لَا يَلْتُهِ عَلَيْكُ فِي الصَّفِ وَالنَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّهُ عَلَيْكُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَثَرَ وَكُن اللهِ عَلَيْكُ أَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَي السَّفَ فَي مَا أَمُوهُ بِهِ فَلَمَّا رَبُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَكَانَكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَمُعُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا السَّفَ وَي تَقَدَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا السَّفَى فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ ٥٠ ((زيَا أَبَا بَكُو مَا السَّفَى فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ ٥٠ ((زيَا أَبَا بَكُو مَا السَّفَى فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ ٥٠ ((زيَا أَبَا بَكُو مَا السُلهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ المُعَلَى فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ ٥٠ ((زيَا أَبَا بَكُو مَا السَّفُولُ عَلَيْكُ المُعَلِي فَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الْمُعَرَفِي السَلَّةُ عَلَى الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى مَا أَصَالَالِهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى السَلَّةُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعَلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْ



## وكر موطئ إمّام مالكُ

مَنَعَكَ أَنُ تَثُبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟)) فَقَالَ أَبُو بَكُونَ : مَا كَانَ لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ((مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْفَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْقِ؟ مَنْ نَابَةَ شَيْءٌ فِي صَلَا تِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ النَّفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيّار ١٦٣١ ١٦٣١ ح ٩١٠ ، ٩ ب ٢٠ ح ٢١) التمهيد ٢١٠٠١

🖈 وأخرجها لبخاري ( ٦٨٣ ) ومسلم (٣٢١ ) من حديث ما لك به .

و في رواية يحي بن يحي : " وحانت الصلاة " . ٥٥ وفي رواية يحي : " فقال " .

#### 

- 🛈 جب نماز کاوفت فوت ہونے کاڈر ہوتو پھرامام کا نظار کرنے کے بجائے عارضی امام مقرر کرکے فرض نمازاداکی جاسکتی ہے۔
  - 🕑 اگرشری عذر ہوتو صفوں میں سے گزر کراگلی صف میں جا کر کھڑ اہو جانا جائز ہے۔
- اگرکوئی شرعی عذر یا اجتهادی خطا موتو نماز میں عملِ کثیر سے نماز فاسد نہیں موتی کیونکہ نبی سُلِ ﷺ نے تالیاں بجانے والے مردوں کونماز کے اعاد کے کاحکم نہیں دیا تھا۔
- ⊙ نماز میں إدھراُدھرنہیں دیکھناچا ہے اوراسی طرح آسان کی طرف دیکھنا بھی منع ہے۔ بہتریہی ہے کہا پنے سامنے یا جائے نماز پرنظر رکھی جائے۔ واللہ اعلم
- اہلِ ایمان کا آپس میں بعض اجتہادی امور پر اختلاف ہوسکتا ہے لیکن بہتریہ ہے کہ اختلاف کے بجائے ابقاق کی راہ نکالی جائے۔
   جائے۔

# وركم موطئ إمتام ماليك والمسالك

بعض اوقات نماز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے لیکن نماز میں منہ پر ہاتھ پھیرنا ٹابت نہیں ہے۔ نماز کے بعد مطلق دعا میں منہ پر ہاتھ پھیرنا شید ناعبداللہ بن عمراور سیدناعبداللہ بن الزبیر ڈیا ٹھٹا سے ثابت ہے۔

د كيهيئالا دب المفردليخاري (٢٠٩ وسنده حسن لذاته وأنطأ من ضعفه )

- ② اگرمسئلہ معلوم نہ ہوتو آ دمی معذور ہے کیکن واضح ثابت شدہ مسئلے یا ضروریاتِ دین میں غلطی کاار تکاب ہو جائے تو پھر معذور نہیں ہے۔
  - افضل کے مقابلے میں مفضول کوامات نہیں کرانی چاہئے۔
- اگردوامام ہوں،ایک پہلے سے کھڑا ہوکرنماز پڑھار ہا ہو پھردوسراامام آئے اور بیٹھ کرنماز پڑھانا شروع کردی تواس کے پیچھے نماز پڑھنے رہیں گے۔

اگرامام ایک ہواور پہلے سے بیٹھ کرنماز پڑھار ہاہوتواس کے چیھپے نماز پڑھنے والےسب لوگ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ دیکھئے حدیث سابق:ا

اس روایت سے بطریق اولی اور بطریق قیاس ثابت ہے کہ اگر امام کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی جگہد وسرا قائم مقام امام بن سکتا ہے۔ دیکھئے التمہید (۱۷ ر۱۰ ۲۰)

اس حدیث سے اور بھی بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثلاً اگرامام بھول جائے تواسے لقمہ ( فتحہ ) دینا جائز ہے، نیزامام کے بھو لنے کی صورت میں مردحضرات تبیج اورعور تیں ہاتھ پر ہاتھ مارنے کے ذریعے سے آگاہ کریں گی ،افضل کی اجازت سے اُس کی موجودگی میں مفضول امامت کراسکتا ہے اور سیدنا ابو بکر الصدیق ڈلاٹٹئڈ رسول اللہ مثل ٹیڈٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وغیرہ

نی النشاس اورای سند کے ساتھ (سیدنا) سہل (بن سعد الساعدی النشاس فی النشائی) سے روایت ہے کہ لوگوں کو بیتھم دیا جاتا تھا کہ آدی اپنادایاں ہاتھا پی بائیں ذراع پررکھے۔ ابوحازم (رحمہ اللہ) نے فرمایا: میں یہی جانتا ہوں کہ وہ السک اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔

[ **٤٠٩**] وَبِهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يدَهُ اليُمُنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسُرَى فِي الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَٰلِكَ .

النده صحيح النده صحيح النده صحيح النده صحيح النداري

الموطأ (رواية ليحيُّام ١٥٩م ١٥ ٣٧٤، ك ٩ ب١٥٦ ٢٨) التمهيد ٢٦/١، ١١ستذ كار: ٣٣٧

🖈 وأخرجه البخاري (۴۰۰) من حديث ما لكبه.



## كر مُوطْئَ إِمَامِ مالِكُ

### 

🕦 نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرر کھنے کی احادیث متعدد صحابہ ہے تھے یاحسن اسانید کے ساتھ مروی ہیں ،مثلاً:

(مسلم: ۲۰۱۱) دابوداود: ۲۲۷)

وائل بن حجر طالنٰد؛

(احد ۱۳۸۳ ح ۱۵۱۵ اوسنده حسن)

: جابر طالله:

(صحیح ابن حیان ،الموارد :۸۸۵ دسنده صحیح )

ابن عباس طائفتها

عبدالله بن حابرالبياضي رئائنينا

(معرفة الصحابة لا لي نعيم الاصبها في ٣٠/١٢١٥ ٣٠٥ ١٠٠ دسنده حسن واورد ه الضياء في المختارة ٩٠/١٣١٦ ١١٢

۵: غضیف بن الحارث طالغنهٔ (سنداحمه ۲۹۰۷،۵۰۰ وسنده حن)

٢: عبدالله بن مسعود رفالله: (ابودادد:۵۵ دواین ملیه: ۸۱۱ دسنده سن)

عبدالله بن الزبير طالله في الله المعلق (ابوداود ۲۵۷ عواساده سن واورده الضياء المقدى في الحقارة ۱۸۹۹ م ۲۵۷)

بيحديث متواتر ہے۔ (نظم المتناثر من الحديث التواتر ص ٩٩ ح ٨٧)

منعبیہ: مجمع الکبیرللطبرانی (۱۳۹۰ – ۱۳۹۱) کی جس روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھتے تھے اور بھی بھار وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھتے تھے۔اس میں تُصیب بن جحد رراوی کذاب ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۰۲/۱۰، نیز دیکھے کسان الممیر ان ۴۸۲/۲۰۱

لہذا بیسند موضوع ہے۔ نیز ویکھئے میری کتاب 'نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام' (ص ۸)

① اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے چاہئیں ،آپاگراپنادایاں ہاتھا پئی بائیں'' ذراع''(بازو) پر رکھیں گےتو دونوں ہاتھ خود بخو دسینہ پرآ جائیں گے۔دیکھئے تفقہ نمبر ۸

ایک دوسری صدیث میں آیا ہے کہ آپ مُنالِیُّا نے اپنادایاں ہاتھا پی بائیں بھیلی کی پشت، رُسِنے (کلائی) اورساعد (کلائی سے
لیکر کہنی تک ) پررکھا (سنن نسائی مع حاشیة السندھی: جاص ۱۳۱۱ ح ۸۹۰ ابوداود جاص ۱۱۲ ح ۲۵۷) اسے ابن خزیمہ (ار۳۸۳ ح ۸۸) اورابن حبان (الاحسان: ۲۰۲۲ ح ۴۸۵) نے صحیح کہا ہے۔

سينے پر ہاتھ باند صنے کی تقدیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آیا ہے: ''یضع هذه علی صدره ..... الخ آپ مَالَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ علی صدره تق ..... الخ

(منداحمه ج ۵ ص ۲۲۶ ح ۲۲۳ ۳۳۳، واللفظ له التحقیق لا بن الجوزی ج اص ۲۸ سر ۲۷ و فی نسخة ج اص ۳۳۸ وسنده حسن )

﴿ سنن ابی داود (ح۷۷) وغیرہ میں ناف پر ہاتھ باند ھنے والی جوروایت آئی ہےوہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے ضعیف ہے،اس شخص پر جرح ،سنن ابی داود کے محولہ باب میں ہی موجود ہے،علامہ نووی نے کہا:

"عبدالرحلن بن اسحاق بالاتفاق ضعيف ہے۔" (نصب الراية للريلعي الحقي ار١١٥)

نيوى فرماتے بين: "وفيه عبدالرحمٰن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف"

# و موائا إِمَامِ مالِكُ وَلَّ الْمِامِ مَالِكُ وَلِي الْمِالِكُ وَلِي الْمِالِكُ وَلِي الْمِالِكُ وَلِي الْمِالِكُ وَلِي الْمِيْلُ

اوراس میں عبدالرحمن بن اسحاق الواسطى ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (عاشیة فارالسنن حسس)

مزید جرح کیلئے عینی حنفی کی البنایۃ فی شرح الہدایۃ (۲۰۸٫۲) وغیرہ کتابیں دیکھیں، ہدایہ اولین کے حاشیہ ۱۵،(۱۰۲۰) میں کھھاہوا ہے کہ بیروایت بالا تفاق ضعیف ہے۔

- سیم سیکہ کم دناف کے نیچ اور عور تیں سینے پر ہاتھ با ندھیں کسی صحیح حدیث یاضعف حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ مرداور عورت کی نماز میں جو فرق کیا جاتا ہے کہ مردناف کے نیچ ہاتھ با ندھیں اور عورتیں سینے پر ،اس کے علاوہ مرد سجد ہے دوران میں بازوز مین سے اٹھائے رکھیں اور عورتیں بالکل زمین کے ساتھ لگ کر بازو پھیلا کر سجدہ کریں یہ سب اہل الرائے کی موشگا فیاں ہیں۔ رسول اللہ منگا ہی آئے گئے کی بیئت ، تبیر تحریمہ سے لے کرسلام پھیر نے تک مردو عورت کے لئے ایک ہی ہے، صرف بیس ، توازاور پرد سے میں فرق ہے کہ عورت نظے سرنما زنہیں پڑھ سکتی اوراس کے شخنے بھی نظے نہیں ہونے چاہئیں ۔ اہلِ حدیث کے نزد یک جوفرق دلیل وضعیف باتیں مردود کے تھم میں ہیں۔
  - سیدناانس دلانشیئه سے منسوب تحت السرة (ناف کے نیچ) والی روایت سعید بن زر بی کی وجہ سے تخت ضعیف ہے۔
     حافظ ابن حجرنے کہا: منکو الحدیث (تقریب التہذیب:۲۳۰۴)
  - نيز د كيصة مختصر الخلافيات للبيهقي (۳۴۲/۱ متاليف ابن فرح الاشبيلي والخلافيات مخطوط س٣٧ب) اور كتب اساءالرجال.
- بعض اوگ مصنف ابن ابی شیبہ سے ' تحت السرة ''والی روایت پیش کرتے ہیں حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اصل قلمی اور مطبوع شخوں میں ' تحت السرة '' کے الفاظ نہیں ہیں جبکہ قاسم بن قطلو بغا ( کذاب بقول البقاعی رالضوء اللا مع ۲ ر ۱۸۹۸) نے ان الفاظ کا اضافہ گھڑلیا تھا۔ انور شاہ کشمیری دیو بندی نے کہا: '' پس بے شک میں نے مصنف کے تین (قلمی) نسخ دیکھے ہیں ، ان میں سے ایک نسخ میں بھی یہ ( تحت السرة والی عبارت ) نہیں ہے۔'' (نیض الباری ۲۷۷۷)
  - 🕤 حنبلیوں کے نزدیک مردوں اورعورتوں دونوں کوناف کے بنچے ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ (الفقہ علی البذاہب الاربعة ارا۲۵)!!
- تقلیدی ماکیوں کی غیر مستنداور مشکوک کتاب "المدونة" میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں فرمایا:
  "بمجھے فرض نماز میں اس کا ثبوت معلوم نہیں" امام مالک اے مکروہ سمجھتے تھے۔ اگر نوافل میں قیام لمبا ہوتو ہاتھ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح وہ اینے آپ کومد دد ہے سکتا ہے۔ (دیکھے المدونة ۱۷۲۱)
- اس غیر ثابت حوالے کی تر دید کے لئے موطاً امام مالک کی تبویب اورامام مالک کی روایت کر دہ حدیث ِسہل بن سعد رہائٹیؤ ہی کافی ہے۔

  - سعید بن جبیر(تابعی) فرماتے ہیں کہ نماز میں 'فوق السرق' 'لعنی ناف سے اوپر (سینے پر) ہاتھ باندھنے چاہئیں۔
  - (امالى عبدالرزاق رالفوا ئدلا بن مندة ٢ ر٢٣٣ ح ١٨٩٩، وسنده صحيح)
- سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں مزید تحقیق کے لئے راقم الحروف کی کتاب''نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام''
   ملا حظہ فرما کیں۔اس کتاب میں مخالفین کے اعتراضات کے مدل جوابات دیئے گئے ہیں۔والحمد لللہ

C (M)

و مُوطنًا إِمَّامِ مَالِكُ

اورائ سند کے ساتھ (سیدناسہل بن سعد ولائٹؤ سے) روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْزُم نے فرمایا: لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب تک روز وافطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ [ • ا كا ] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ : (( لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ .))

🐼 تحقیق 🚳 سنده صحیح

البخاري

🅸 تخریج 🅸

الموطأ (رواية يحيى ار ٢٨٨ ح ١٦٤٥، ك ١٨ ب ح ٢) التمهيد ٢١ ر ٩٤، الاستذكار ٢٩٥٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۱۹۵۷)من حديث ما لك به، ومسلم (۱۰۹۸/۴۸)من حديث البي حازم به .

### **∰ ∷∴**

- 🕥 سورج غروب ہونے کے فور أبعدروزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اہلِ ایمان کی نشانی ہے۔
- ﴿ جولوگ جان بوجه كردير سے روزه افظار كرتے ہيں وہ خير پرنہيں بلكه شر پر ہيں۔سيدنا ابو ہريره رفي النظير سے روايت ہے كه نبى سَاللَّيْئِ الله من الله على الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون .))

دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے کیونکہ یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں۔

(سنن ابی داود: ۲۳۵۳ وسنده حسن، وصححه ابن خزیمه ۲۰۷۰، وابن حبان ،الموارد: ۸۸۹، والحا کم علی شرط سلم ارا ۴۳۳ ووافقه الذہبی )

جبسورج غروب ہواتو (سیدنا)عمر (طلائمۂ) نے اپنے پاس والے خص کو برتن دے کر کہا: ہیو، پھر فر مایا: شایدتم مُسَوِ فین (دیر سے روز وافطار کرنے والوں) میں سے ہوجو کہتے ہیں: تھوڑی دیر بعد ہقوڑی دیر بعد۔؟!

(مصنف ابن الى شيبة ١٣٦٦ ح ٨٩٥٨ ، وسند صحيح ، دوسر انسخة ٢٣٦٨ ح ٩٠٨٣)

سیدناعمر ڈالٹنوُ اپنے امراء کی طرف لکھ کرحکم بھیجتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں مسوفین میں سے نہ ہونا اورنماز کے لئے ستاروں کے اکٹر کا انتظار نہ کرنا۔ (ابن ابی شیبہ ۱۶۳۲ ۸۹۴۷) دسندہ حسن، دوسرانسخہ ۲۱۸ ح۹۰۳۱)

- 😙 ابراہیم مخعی رحمہ اللہ نے فرمایا: روزہ جلدی افطار کرناسنت میں سے ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۸۳ کے ۱۹۵۸ وسندہ سیجی)
- نبی مَثَاثِیْمُ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی اختر اع شدہ'' احتیاط'' کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ بیا ایک شیطانی وسوسہ ہے جس
   ہے اجتناب ضروری ہے۔



(ح) منوطئ إمتام ماليك

اوراسی سند کے ساتھ ( سیدناسہل طالٹی؛ سے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مثلی اللہ علی ایس ایک عورت نے آگر عرض كيا: يا رسول الله! ميس ايني جان آپ كو مبه كرتي ہوں پھروہ کافی دیر کھڑی رہی تو ایک آ دمی نے کھڑ ہے <sup>ا</sup> موكركها: يارسول الله! اگرآپ كوضر ورت نهيس بيتواس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ رسول الله مَالَيْتَامُ نے فرمایا: کیاتمھارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جوتم اسے حق مہر میں دےسکو؟ اس آ دمی نے کہا: میرے یاس اس ازار کے علاوہ اور کچھنہیں ہے تو رسول اللہ سَالِیْمَ نِیمَ نِیمِ فرمایا: اگرتم ایے اینا ازار دے دو گے تو پھرتمھارے یاس کوئی ازارنہیں رہے گا، جاؤ اور کوئی چیز تلاش کرو۔ انھوں نے کہا: میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔آپ نے فر مایا: تلاش کرواگر چہلو ہے کی ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔اس آ دمی نے تلاش کیا تو کچھ بھی نہ پایا۔ پھررسول اللہ مناطبیع نے اس سے کہا: کیا قر آن میں سے پچھ محصیں باد ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! فلاں فلاں سورت یا د ہے۔ اس نے رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِلّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِنِي الللّٰمِ مِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِ مِلْمَالِمِ مِلْمَالِمِ مِلْمَا نام لئے تو رسول الله مَا لَيْدُمَ اللهُ عَلَيْهِمُ نِي اس سے كہا: ميں نے اسعورت کا نکاح تمھار ہےساتھاس قر آن کےعوض کر دیا جوشمیں یا دہے۔ وَ اللّهِ عَلَيْكُ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ النّي قَدُ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : لَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ازَوِّجُنِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ لَكَ مَسُولُ اللّهِ ازَوِّجُنِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : (( هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ )) قَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : ((إنْ أَعُطيتها إِزَارَكَ هَلَا عَلَيْكَ إِلَا إِزَارِكَ هَلَا عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَا إِزَارِكَ هَلَا عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ )) فَالَ : نَعَم اسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ مَعْكُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ )) لَوْسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : (( قَلْ مَعَكُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا لِمَا مَعَكُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءً )) قَالَ : ( ( قَلْ مَعْ لَكُ مِنَ القُرْآنِ شَيْءً وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَى القُرْآنِ . )) لَوْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ القُرْآنِ . ))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریع که البخاری

الموطأ (رواية يجيل ٢٦/٥٢٦ ح ١١١١،ك ٢٨ ب٣ ح ٨) التمهيد ١٢٩١، الاستذكار: ١٠٦٥

🖈 وأخرجه البخاري (۵۱۳۵)والتر مذي (۱۱۱۴)من حديث ما لك بهورواه مسلم (۱۳۲۴)من حديث البي حازم به

#### **₩ 111** • **W**

یحدیث قرآن مجید کی سورة الاحزاب کی آیت: ۵۰ کی تشریح ہے۔

# ور موطئ إمّام مالِكُ ﴿ وَمِنْ إِمَّام مالِكُ ﴾

- و اگر فریقین راضی ہوں تو حق مہر میں مال ودولت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ تعلیم قرآن کے بدلے میں بھی نکاح ہوسکتا ہے اور اس
  - حالت میں یہی حق مہر ہے۔ حب تعلیم قریبر سے اللہ خراجہ اس قرار دار اس تعلیم قریب ایس اور ان بھی ایک روسیا اللہ
- جب تعلیم قرآن کے بدلے میں نکاح جائز ہے تو ثابت ہوا کہ تعلیم قرآن پر اُجرت لینا بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں راقم الحروف کا ایک فتو کی ماہنا مدالحدیث حضر و (عدد ۱۳،۱۲) سے پیش خدمت ہے:
- رسول الله مَالْيَّةِ إِن أحق ماأخذتم عليه أجرًا كتاب الله )) تم جس پرأجرت ليت بوان مين سب سي زياده مستق كتاب الله بي و الله عليه الله عليه أجرًا كتاب الله )) من جس برأجرت ليت بوان مين سب سي زياده
- اس صدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ کتاب الإ جارہ، باب ما یعطی فی الرقیة علی أحیاء العرب بفاتحة الکتاب، قبل ح٢٢ میں بھی لائے ہیں۔ اس صدیث کی شرح میں حافظ ابن مجر لکھتے ہیں: 'واستدل به للجمهور فی جو از أخذ الأجوة علی تعلیم القرآن '' اوراس سے جمہور کے لئے دلیل کی گئے ہے کتعلیم القرآن پراجرت لینا جائز ہے۔ (فتح الباری جمس ۵۳۳)

### اب چندآ ثار پیش خدمت ہیں:

- ا: حکم بن عتیبه (تابعی صغیر) رحمه الله فرماتے بین که: "ماسمعت فقیهاً یکو هه "میں نے سی فقیہ کواسے (اجرتِ معلم کو) مکروہ
   ( کراہت تحریمی) قرار دیتے ہوئے نہیں سنا۔ (مندعلی بن الجعد: ۱۰-۱۱، وسند وضحی)
- ۲: معاویہ بن قرہ (تابعی) رحمہ اللہ نے فرمایا: ' إنسي الأرجو أن یکون له في ذلك خیر '' مجھے بیامید ہے کہ اس کے لئے
   اس میں اجر ہوگا۔ (مندعلی بن الجعد:۱۱۰۳، وسندہ صححے)
  - ۳: ابوقلابه(تابعی)رحمه الله تعلیم دینه والے معلم کی اجرت (تنخواه) میں کوئی حرج نہیں سبجھتے تھے۔

(د كيسيّ مصنف ابن الي شيبه ج٢ص ٢٢٠ ح٢٠٨٢٢ وسنده صحيح)

- ٣: طاؤس (تابعی) رحمه الله بھی اسے جائز سبھتے تھے۔ (ابن ابی شیہ ایضا، ح:۲۰۸۲۵ وسندہ صحیح)
- ۵: محد بن سیرین (تابعی) رحمه الله کے قول سے بھی اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه رحمه ۲۲۳ ح۲۰۸۳۵ وسند صحح)
- ٢: ابرائيم خي (تابعي صغير) رحمه الله فرماتے سے كن كانوا يكر هون أجر المعلم "وه (اگلے لوگ سلف صالحين) معلم كى
  - ا جرت کومکروه ( کراہتِ تنزیبی ) سمجھتے تھے۔ (مندملی بن الجعد: ۲۱۱۰وسندہ توی)
- اس پراستدراک کرتے ہوئے امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ، امام ابوالشعثاء جابر بن زید (تابعی )رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ بہتر وافضل یہی ہے کہ تعلیم و تدریس کی اجرت نہ لی جائے تا ہم اگر کوئی شخص اجرت لیتا ہے تو جائز ہے۔
- تنبید(۱): سبآ ٹارکومدنظرر کھتے ہوئے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قول'' یکو هون ''میں کراہت سے کراہتِ تنزیبی مراد ہے اور حکم بن عتبیہ رحمہ اللہ کے قول' یکو هه''میں کراہتِ تحریمی مراد ہے۔ واللہ اعلم
- تنبیه (۲): لبعض آثار صحیح بخاری (قبل ۲۲۲۲) میں کچھاختلاف کے ساتھ ندکور ہیں۔اجرت تعلیم القرآن کا انکار کرنے والے والے بعض الناس جن آیات وروایات سے استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق دوامور سے ہے:

### 

ا: اجرتِ بلغ ( یعنی جوتبلغ فرض ہے اس براجرت لینا )

﴿ لَا اَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُواً ﴾ اور ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِاللِّي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ وغيره آيات كايم مفهوم ہے۔ نيز ديكھيُ''دين امور پر اجرت كاجواز'''(ص٧٦)

۲: قراءت قرآن پراجرت ( یعنی نمازتراوی میں قرآن سنا کراس کی اجرت لینا ) حدیث 'اقد ؤا القرآن و لا تأکلوابه'' وغیره کا یمی مطلب ومفهوم ہے۔

و كييئ مصنف ابن ابي شيبه (ج٢ص٠٠٨ باب في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى ،ح٢٢ ٧٧)

حق مہر میں کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے بلکہ فریقین جس پر راضی ہوجا کیں بشر طیکہ وہ کتاب وسنت کے خلاف نہ ہوتو نکا حصیح ہے۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ ایک آ دمی دس درہم (حق مہر) پرشادی کرتا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: مسلمان اسے کم اور زیادہ پرشادیاں کرتے رہے ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۷۳۷ مصندہ چے)

شوہرا پنی بیوی کوبطور حق مہر جو پچھ دے دیتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں رہتا بلکہ اس کی بیوی اس کی مالک ہوجاتی ہے۔

جسعورت کارتھتی سے پہلے شو ہرفوت ہوجائے اورحق مہرمقرر نہ ہوتو سیدنا ابن عمر دلیانٹیڈ اور سیدنا زید بن ثابت دلیانٹیڈ نے فرمایا
 کہ اس کے لئے کوئی حق مہزئیس ہے اور سیدنا زید بن ثابت دلیانٹیڈ نے فرمایا: وہ وارث ہوگی اور عدت گزارے گی۔

(مصنف ابن الى شيبية الرامة لعدح ٢٠١١، وسنده صحيح)

اس حدیث سے لو ہے کی انگوشی کا جواز ثابت ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں اسے جہنیوں کا زیور کہا گیا ہے۔
 دیکھے سنن التر مذی (۱۷۸۵، وقال: غریب) وسنن ابی داود (۳۲۲۳) وغیر ہما وھو حدیث حسن ولہ شاہر حسن عند مسدد فی مندہ، انظراتحاف الخیر قللبوصری (۲/۱۱۱ ح-۵۵۸)

ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ عورتوں کے لئے لوہے کی انگوشی پہننا جائز ہے جبکہ مردوں کے لئے اسے پہننا جائز نہیں ہے۔

اگرسر پرست کی مرضی شامل ہوتو شادی کرنے والاخود بھی اپنی منگنی کا پیغا م بھیج سکتا ہے۔

 اس حدیث سے بیھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں ایجاب وقبول ایک دفعہ ہی کافی ہے، اس کے لئے تین دفعہ تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

امیر ہویا غریب، ہرآ دمی کو کتاب وسنت کاعلم سکھنے میں کوشاں رہنا چاہئے اوراس علم کوآ گے اپنے اہل وعیال ، دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ میں پھیلانے کی کوشش بھی کرنی چاہئے۔

اوراسی سند کے ساتھ (سیدناسہل بن سعد رہالٹیؤئے ہے) روایت ہے کہرسول اللہ مٹالٹیؤ نے فر مایا: اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھوڑے ،عورت اور مکان میں ہوتی۔

[**173**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ : (( إِنْ كَانَ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ يَعنِى الشُّوْمَ .))

🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح



## و مُوطَا إِمَّامِ مَالِكُ

### 🕸 تفریج 🎨 متفق علیه

الموطأ (رواية يجيل ٢٠٦٦ و ١٨٨٢، ك٥٦ ب٥ ج٢١) التمهيد ٢١٨١٨، الاستذكار: ١٨١٨

🖈 وأخرجه البخاري (٢٨٥٩) ومسلم (٢٢٢٢) من حديث ما لكبه.

#### **♦ :::**

🕥 معلوم ہوا کہ بدشگونی کسی چیز میں بھی نہیں ہے اوراگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی جن کی وجہ سے روئے زمین پر فساد بیا

-2-

🕑 گھوڑے سے مرادنو جیس ہیں اور گھوڑے بھی مراد لئے جا سکتے ہیں۔واللہ اعلم

🕜 مزیدفقهالحدیث کے لئے دیکھئے حدیث سابق: ۲۱، اور راقم الحروف کی کتاب 'صحیح بخاری پراعتر اضات کاعلمی جائزہ'' (ص ۲۰)

[ 17] وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ أُتِي بِشَوَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ. (( أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِي الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ. (( أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِي الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ اللهِ إيارَسُولَ الله اللهِ الآورُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَوْتُرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي يَدِهِ .

اوراس سند کے ساتھ (سیدناسہل بن سعد رہا تھڑا ہے)
روایت ہے کہ نبی مگا تھڑا کے پاس ایک مشروب ( یعن
دودھ) لایا گیا تو آپ نے اس میں سے بیا۔ آپ کی
دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر کے
لوگ تھے تو آپ نے لڑکے سے کہا: اگرتم مجھے اجازت
دوتو ان (بڑی عمر کے) لوگوں کو بیر (بچاہوا حصہ) دے
دوں؟ اس لڑکے نے کہا جہیں ، یارسول اللہ! اللہ کی تتم!
میں آپ کے جو تھے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا تو
رسول مگا تھڑا نے اسے اس کے ہاتھ پر کھ دیا۔

## 

الموطأ (رواية يحيٰ ٢٢/١٩٠١، ٩٢٥ ح ٨٨٤١، ك ٢٩ ب ٩ ح ١٨)، التمهيد ٢١٠/١٢١،١٢١، الاستذكار: ٨٧٧

🖈 وأخرجه البخاري (۵۲۲۰)وسلم (۲۰۳۰)من حديث ما لكبه

### **∰ ننته** ∰

- ① پینے پلانے کی چیز تحفہ دینے یا پینے پلانے میں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہئے اگر چہ بائیں طرف افضل انسان بھی موجود ہوں۔
  - 🕝 بڑوں کی دائیں طرف چھوٹے بچے بیٹھ سکتے ہیں بہتریہی ہے کہ انھیں بائیں طرف بٹھایا جائے۔

و موائ إِمَامِ مالِكُ وَمِنْ أَمِنَامِ مالِكُ وَمِنْ أَمِنَامِ مالِكُ وَمِنْ أَمِنَامِ مالِكُ وَمِنْ

- 🕝 کبارعلاء کی مجلس میں طالب علم بھی بیٹھ سکتے ہیں اوراسی طرح افضل کے ساتھ مفضول کا بیٹھنا جائز ہے۔
- ہمتریبی ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کا تحفہ لایا جائے تو وہ اپنے ساتھ مجلس کے دوسر ہے ساتھیوں کو بھی شریک کر لے
   لیکن بیدواجب یا ضروری نہیں ہے۔
  - شرعی صدود کا ہروقت خیال رکھنا چاہئے۔
    - 🕜 نيزد کيڪئے صديث سابق:٣٠

تنبیه: اردولغات میں جو مے کوجھوٹا لکھا جاتا ہے جب کہ ہمارے نز دیک لفظ جوٹھازیادہ فصیح ہے۔ واللّٰداعلم

ابوادریس الخولانی (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں دمثق کی مسجد میں داخل ہوا تو حیکتے دانتوں والا ایک نو جوان دیکھااورلوگ اس کے پاس (جمع) تھے، جب کسی چز میںان کااختلاف ہوتا تواس کی *طر*ف رجوع کرتے اور اس کی رائے ( فصلے) کی طرف رجوع كرتے \_ ميں نے يوچھاكە بيكون ہے؟ تو كہا گيا: بير معاذین جبل ( رہائٹۂ ) ہیں۔ پھراگلی صبح میں جلدی آیا تو ویکھا کہوہ مجھ ہے بھی پہلے آ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا ، وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تومیں نے ان کے سامنے آ کر انھیں سلام کیا پھر کہا: اللہ ك قتم! ميں آپ سے اللہ كے لئے محبت كرتا ہوں۔ انھوں نے کہا: کیااللہ کی شم ہے؟ میں نے کہا:اللہ کی شم ہے!انھوں نے کہا: کیااللہ کی قشم ہے؟ میں نے کہا:اللہ کی قتم سے! تو انھوں نے میری چا در کا کنارہ (بلو) بکڑ كرايي طرف كھينچااور فرمايا جمھارے لئے خوشخرى ہے، میں نے رسول الله مَلَا لَيْدَام كو بيفر ماتے ہوئے سا ہے کہ الله فرماتا ہے: میری محبت ان دوآ دمیوں کے لئے واجب ہوگئ جوایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اور مجلس میں میرے لئے بیٹھتے ہیں اور

## CA (ra)

## موطئ إمّام مالك

میرے لئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لئے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔

## 

الموطأ (رواية يجيل ٩٥٣، ٩٥٣، ٥٩٥، ٣٣٠) ك ٥٩ ب٥ (١٦) التمهيد ١٢٥،١٢٥،١٤١،١٤١،١٤١ الاستذكار:٤٧٩)

🛠 وأخرجه احمد (۳۳۳۵) وعبد بن حميد (۱۲۵) من حديث ما لك به .وصححه ابن حبان (الموارد : ۲۵۱۰) والحاكم (۱۲۸/۳ ـ ۱۵۰) على شرط الشخين ووافقه الذهبي )

### **♦ تنته**

- ① صحابهٔ کرام کااللہ ورسول سے محبت کا جذبہ مثالی ہے۔ تقویٰ، پر ہیزگاری، کتاب دسنت پر ہروفت عمل اور دین کے لئے جان و مال کے نذرانے پیش کرناان کاطر وَامتیاز ہے جس میں بعدوالے ان سے بہت پیچھے ہیں۔ رسول اللہ مَثَاثِیَا بِمُ نے فرمایا:
- (( لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه .)) مير عابكوبُرانه كهو يونكدا گرتم مين عي كونگخض احد پهاڙك برابر بهي سونا (الله كراسة مين ) خرچ كردي تومير علي الله عاري ٣١٤٣، مي مسلم ٢٥٨١)
- ﴿ الله کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنا بے حدفضیات کا کام ہے کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اورخوش قسمت ہے وہمخص جس سے اللہ محبت کرے۔
- المنت میں اللہ اور رسول سے مجت کے لئے لفظ "محبت" آیا ہے کین عشق کا لفظ بالکل استعمال نہیں ہوا جبکہ بعض اہل بدعت موضوع ومردود روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالا تکہ ان روایات میں بھی عشق کا لفظ اللہ و رسول کے لئے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ عمر بی لغت وادب میں عشق کی تعریف" عشق مع المشہوة "کے ساتھ کی گئی ہے۔
  موسول کے لئے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ عمر بی لغت وادب میں عشق کی تعریف" عشق مع المشہوة "کے ساتھ کی گئی ہے۔
  موسول کے لئے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ عمر بی لغت وادب میں عشق کی تعریف" عشق مع المشہوة "کے ساتھ کی گئی ہے۔
- جبکی عالم سے مسئلہ پوچھنامقصود ہو یا ملا قات کا ارادہ ہوتو مناسب موقع پرعزت واحترام کے ساتھ مسئلہ پوچھنا چاہئے نہ
   کہ دن ہویارات بس ٹیلیفون کی گھنٹیاں بجانی شروع کر دی جائیں۔!
- اہلِ علم اورمعزز اشخاص کے آرام اور اوقات بندریس وتصنیف وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے ان سے رابطہ کرنا چاہئے ،موجودہ دور ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے لہٰذااس کے استعمال کے لئے بھی مناسب وقت پیش نظر رہنا جاہئے۔
- دین سیھنے کے لئے ہمہوقت شرعی حدود کومید نظرر کھتے ہوئے علمائے کرام نے رابطہ رکھنا چاہئے تا کہ آ دمی کتاب وسنت پڑمل
   کرے اور گمراہیوں سے فیج جائے۔

- اکرام مسلم کایدتقاضا ہے کہا گر خط کا جواب منگوانا ہوتو جوابی لفا فہ بھی جیجا جائے تا کہ جواب دینے والے کو تکلیف نہ ہو۔
- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوا در اس الخولانی رحمہ اللہ نے سیدنا معاذ بن جبل رٹائٹیؤ سے ملاقات کی تھی اور بیسند تھیج
   ثابت ہے۔ دیکھیے التم بید (۱۲۷۲۱) لہذآ جولوگ اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں اُن کی بات صحیح نہیں ہے۔
- شاگردا پنے استاد کی خوبیاں اور سیرت وصورت دوسر لوگوں کے سامنے بیان کرسکتا ہے بلکہ بیستحن کام ہے تا کہ آنے والے لوگوں کا اپنے اسلاف سے تعلق قائم رہے۔

# سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ: خَمْسَةُ أَحَادِيْتَ، لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈاٹٹٹئہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیئم نے فرمایا: کسی عورت کے لئے جو اللہ اور روزِ آخرت پرایمان رکھتی ہے ،محرم کے بغیر دن اور رات کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ [ 10 ] مَسَالِكُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدٍ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ قَلْلَهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ تَسِيْرُهَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .))

## 

الموطأ (رواية يحيل ١٨٩٨ ع ١٨٩٥) ١٨ ب١٦ ص١٦ ٣٤) التهيد ١٨٣٥، الاستذكار:١٨٣٥

المراه المراه ۱۳۳۹/۴۲۱) من حديث ما لك به وعلقه البخاري (۱۰۸۸) و في رواية يحيى بن يحيى المُنسَافِرُ "

- ① کسی عورت کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر لمبسفر پراپنے علاقے سے کسی دوسرے ایسے علاقے میں جائے جس پرشرعاً یا عرفا سفر کا اطلاق ہوتا ہو۔ قول رائح میں اپنے علاقے سے باہر نکلنے کے بعد سفر شروع ہوجا تا ہے بشرطیکہ منزل گیارہ میل مسافت پریااس سے دورہو۔
- اس حدیث کے مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ دن اور رات سے کم سفر پرعورت ضرورت کے وقت امن وامان کی حالت میں محرم کے بغیر بھی جاسکتی ہے۔ د کیھیئے التم ہید (۵۲/۲۱)
- الله سيدناعدى بن حاتم الطائى والتي الله على الله على الله مَنْ الله على الله على الله الله الله على على الفاقة فإن الله على الماقة فإن الله على مطيتها السرق.)) الماصر كم و معطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ، ما يخاف على مطيتها السرق.))

وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ إِمَّامِ مَالِكُ وَالْحَالِي

مجھےتم پر فاقے کا ڈرنہیں ہے کیونکہ اللہ تمھاری مدد کرے گا اور شمھیں ( کھلا رزق) عطا فرمائے گاحتیٰ کہ کجاوے پر بیٹھی ہوئی ایک عورت بیژب (مدینے)اور حیرہ ( دُور کے ایک شہر) یااس سے زیادہ کے درمیان سفر کرے گی ،اسے اپنے جانور کی چوری کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ (سنن التر ندی: ۲۹۵۳ب وقال:''ھذا حدیث حن غریب''وسندہ حن لذاتہ وسحجہ ابن حبان،الموارد: ۲۲۷۹)

بیعورت حیرہ سے سفر کر کے بیت اللہ آئے گی اورطواف کرے گی۔ (صحیح بخاری:۳۵۹۵)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہوتو جج وغیرہ کے لئے عورت اسکیلے سفر کر سکتی ہے۔ جس عورت نے کبھی جج نہیں کیا اُس کے بارے میں حسن بن الی الحن (البصری) رحمہ الله دوسری عورت کے ساتھ جس کے ساتھ محرم ہو، حج کرنے کی اجازت دستے تھے۔ (مصنف بن ابن ابی شیہ ۲۸٫۷ مصنف اور ۱۵۱۲۸، وسندہ میج

ا مام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگراس کے ساتھ قابلِ اعتادعور تیں ہوں تو پھروہ ان کے ساتھ جج کے لئے سفر کرسکتی ہے۔ دیکھئے کتاب الام (ج۲ص کا ا، باب حج المرأة والعبد)

# أَبُو شُرَيْحٍ الكَّغْبِيُّ: حَدِيْثُ وَاحِدُّ

[173] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُومُ ( مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ اللَّهِ وَالْيَومُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ اللَّهِ وَالْيَومُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلَقَةً وَالضَّيَافَةُ لَكُومُ مَنْيُفَهُ ، جَائِزَتُهُ يُومًا وَلَيْلَةً وَالضَّيَافَةُ لَا لَكُومُ اللَّهِ فَلْوَ صَلَقَةٌ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنَّ يَنُويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ .))

(سیدنا) ابوشری الکبی (راتینیهٔ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالی اللہ عَلَی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور وزآ خرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام (عزت) کرے ۔ مہمان کی بہترین دعوت ایک دن اور رات ہے اور ضیافت تین دن ہے۔ اس کے بعد جو ہووہ صدقہ ہے۔ اور مہمان کے لئے بیطال نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا عرصہ تھہرا رہے کہ میزبان میں ہوجائے۔

# تمنیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية ليخياً ۱۲۹۲ ح ۹۲۹ ما، ک ۲۹ ب اح ۲۲ مطولاً) التمهيد ۲۱ ر۳۵، الاستذكار: ۲۷ ما المحطأ ( ۲۸ بعد ح ۲۲ ما) من حديث سعيد المقمري به .

#### **ﷺ تنت ﴿**

🛈 پڑوی کی عزت و تکریم ضروری ہے۔

ور مون إمام ماليك المحاسبة الم

- 🗨 میزبان کے لئے مہمان کی احسن طریقے سے ضیافت تین دن تک ہے،اس کے بعد میزبان کواختیار ہے۔
- اکرام ضیف (مہمان کی میز بانی اورعزت واحتر ام) کے موضوع پر حافظ ابواسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی رحمہ اللہ (متوفی ۲۸۵ھ) نے ایک کتاب کھی ہے جس میں وہ اپنی سند کے ساتھ ایک سوبتیں حدیثیں لائے ہیں۔
  - حافظ ابن عبدالبرنے اس حدیث میں جائز تہ کے لفظ سے بیاستدلال کیا ہے کہ مہمان کی میز بائی واجب نہیں ہے۔
     دیکھیے النم ہید (۲۲/۲۱)

اس كے مقابلے ميں صديث ہے كدرسول الله مَنَا تَنْزِعُ نے فرمايا: ((ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء توك .)) ميز بانى كى رات برمسلمان پرتق ہے پھر جواس كے صحن ميں رات گزار بو گھر والے يرقرض ہے جا ہے وہ اسے اداكر بے يا چھوڑ دے۔ (سنن ابی داود: ٢٥٥٠ وسند صحح)

یمی روایت سنن ابن ماجه (۲۷۷ سوسنده قوی) میں (( لیسله السضیف و احبه .)) مهمانی کی رات واجب ہے، کے الفاظ کے سیاتھ موجود ہے۔

- کسی دوسرے کے ہاں اتنے لیے عرصے تک بطور مہمان قیام کرنا جائز نہیں کہ میزبان بیزار ہوجائے۔
  - 🕤 کتاب وسنت میں اعتدال اور میاندروی کا درس ہے۔

## أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[418] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ : كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْحَلَى عَشْرَةً وَكُعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ يَعْرَبُهُ وَلَهُ مَا لَا اللَّهِ الْتَنَامُ قَلْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ وَلَا يَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَا عَانِشَهُ أَوْلَا اللّهِ إِلَى الْمَالِ وَلَا عَانِشَهُ أَلَا اللّهُ الْمَالُ عَنْ حُسْنِهِ الْمَالِولِي الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَنْ وَلَا عَالِي اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُعَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُنَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ ا

## وكم منوطئ إمّام مالكُ

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تفریع 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحي ار١٤ ح٢ ٢٢ ك ٤ ب ٢ ج٩) التمهيد ١٢ ر٦٩، الاستذكار:٢٣٣

🖈 وأخرجه البخاري (۲۰۱۳)ومسلم (۷۳۸)من حديث ما لك به .

### **\* \*\*\*\* \*\*\***

① اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ رمضان میں تراویج کی نماز گیارہ رکعتیں ہے اور یہی نماز غیر رمضان میں تہجد کہلاتی ہے۔ اس حدیث سے درج ذیل علماء نے تراویج کامسکلہ ثابت کیا ہے:

بخاری (صحیح بخاری مع عمدة القاری جرااص ۱۲۸ ح ۲۰۱۳) بیبنی (۲۹۲، ۴۹۵) زیلعی (نصب الرابی ۱۵۳۳) این حجر العسقلانی (الدرابیا (۲۰۳۳) عینی (عمدة القاری ۱۱۸۸) سیوطی (الحاوی للفتاوی ۱۸۸۱) اوراین جهام (فتح القدیر ۱۸۲۱)

ابوالعباس احمد بن ابراہیم القرطبی (متوفی ۲۵۲ هه) فرماتے ہیں: اورا کثر علاء نے کہا ہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئیں ،انھوں نے اس (مسکلے) میں عائشہ (خلافۂ) کی حدیثِ سابق سے استدلال کیا ہے۔ (القہم لما اُشکل من تلخیص کتاب سلم ۲۶ ص ۳۹۰)

🕜 مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب''تعدادر کعاتِ قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ''اورا حادیث سابقہ:۳۱۸،۳۱۸

# عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ ٤١٨] وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ جُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ :

بَنِ جَرِيعٍ الله فال مِعبدِ الله بِنِ عَمْدِ : يَا أَبِنَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ الْمَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ الْحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ؟ قَالَ : وَمَا هِي يَاابِنَ جُرَيْحٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ السِّمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْيَةَ وَرَأَيْتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفْرَةِ [وَ] ﴿ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفْرَةِ [وَ] ﴿ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّيْسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَم تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُومِيةِ ؟ قَالَ عَبُدُ اللهِ مِنْ عُمَرَ : أَمَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

عبید بن جریج (رحمه الله) سے روایت ہے کہ انھوں نے (سیدنا) عبدالله بن عمر (ولائٹیز) سے کہا:

اے ابوعبدالرحلٰ ! میں نے آپ کو چار ایسی چیزیں
کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ آپ کے ساتھیوں میں
سے کوئی بھی نہیں کرتا ۔ انھوں نے بوچھا : اے ابن
جرت ایہ کون کی چیزیں ہیں ؟ میں نے کہا: آپ (طواف
کے دوران میں ) صرف دو یمنی رکنوں ( کعبہ کی دو
دیواریں جو یمن کی طرف ہیں ) کوچھوتے ہیں۔اور میں
نے دیکھا ہے کہ آپ بغیر بالوں والے جوتے پہنتے ہیں
اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ زرد خضاب لگاتے ہیں
اور جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں (اور) اوگ ( ذوالحجہ
اور جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں (اور) اوگ ( ذوالحجہ
کا) چاند دیکھتے ہی لیک کہنا شروع کرتے ہیں جبکہ

## وكر موك إمّام مالكُ

فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوضَّا أُفِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفُرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَصُبُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ يَهِلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ يَهِلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ يَهِلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ بِهِولًا حَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْتِهُ يَهُلُ حَتَّى تَنْبَعِتَ بِهِ وَاحِلَتُهُ .

آپ ترویہ کے دن (۸ ذوالحبہ) سے پہلے لیک نہیں کہتے۔ (سیدنا) عبداللہ بن عمر (طالعہ ) نے فرمایا: رہا مسئلہ ارکان کا تو میں نے رسول اللہ سکا اللہ علی اللہ سکا ا

## 

الموطأ (رواية يحيار ٣٣٣ ح ٢٠٨، ١٠٠ ب ١٩ ح ١٦) التمهيد ١٦ ر٥٤، الاستذكار ٥٠٠

🖈 وأخرجه البخاري (١٢٦) ومسلم (١١٨٧) من حديث ما لكبه.

سقط من الأصل واستدركته من رواية يحي بن يحي .

#### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- 🛈 سیدناعبدالله بن عمر رالله اتباع سنت میں سبقت لے جانے والے تھے وہ نبی مکا لیکھ کے ہر عمل سے محبت کرتے تھے۔
  - ہرسوال کادلیل سے جواب دینااہلِ ایمان کاعظیم شعار ہے۔
  - بعض لوگ اگر کسی مسنون عمل کوترک کردیں توبیاس عمل کے متر وک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
    - جسمئلے کاعلم نہ ہوتو اہل علم سے یو چھے لینا جا ہے۔
  - المل حق میں بعض اجتبادی امور میں اختلاف ہوسکتا ہے اور ایسا اختلاف صحابہ وتا بعین کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔

# و موائل موائ

د مکھ کرزندہ رہے۔ (الانفال:۴۲) نیز دیکھیے سورۃ النحل:۹۴

بالول کوسرخ مہندی لگا نامستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مشہور تا بھی ابواسحاق عمر و بن عبداللہ السبیعی رحمہ اللہ نے فر مایا: میں نے علی (خلافیٰ اُلہ) کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔۔ آپ کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے۔ الخ

(تهذيب الآثار لابن جريرالطمر تحقيق على رضا: ٩٣٥، وسنده صحح بمصنف عبدالرزاق ١٨٩٣ ح ٢٦٧٥ أمعجم الكبيرللطمر اني ار٩٣ و ١٥٥٥

عامرات معیی رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے علی رفالتینۂ کو دیکھا آپ کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے، آپ کی داڑھی نے کندھوں کے درمیان کو بھرا ہوا تھا۔ الخ (الآحاد دالشانی لابن ابی عاصم ارسال ۳۵۱، وسندہ سمجے ،روایة کی القطان عن باساعیل بن ابی خالد عن عامر اضعی محمولة علی السماع ، نظر الجرح والتعدیل ۲۵/۱۶ اندالمدنی رحمہ اللہ بلفظ آخر وسندہ سمجے )

عتی بن ضمر ہ رحمہ اللہ نے کہا: میں نے أبی بن کعب (والله الله علیہ) آپ کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے۔

(تهذیب الآثارللطمرانی ص۹۹۳ ح۹۴۲ دسنده محیح)

استحباب کے دلائل وہ روایات ہیں جن میں بالوں کور نگنے اور یہودونصاریٰ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ د کیکھئے چیج بخاری (۵۸۹۹) صحیح مسلم (۲۱۰۳)

## سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ (سيدنا) ابو ہريرہ (والنَّنُّ ) سے روايت ہے کہ پانچَ لرَوّ: تَقُلِيْمُكَ چيزيں فطرت ميں سے ہيں: ناخن تراشنا ، مونچيں وحَدُنُ الْعَانَةِ كُونَا، بغلوں كے بال نوچنا، زيرناف شرمگاہ كے بال مونٹن الورختنه كرنا۔

[193] وَعَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهُ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيْمُكَ الْأَطْفَارَ وَقَصَّ الشَارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْإِخْتِنَانُ .

# تحقیق که سنده صحیح موقوف که **تخریج** که

الموطأ (رواية نجي ١٦/٢ ح ١٤٧٤، ك ٢٩ ب٣ ح٣) التمهيد ١٦/٢، ١٤ ١١٠١ حال

🖈 وأخرجه ابنجارى فى الا دب المفرد (۱۲۹۳) من حديث ما لك به وللحديث لون آخر عند النسائى (۱۲۹۸ح ۵۰۴۷) ورواه ابنجارى (۵۸۵۹) و مسلم (۲۵۷) من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريزة به مرفوعاً والحديثان صحيحان والممدللة.

#### **∰ تنته**

① اس حدیث میں جن پانچ اُمورکا ذکر آیا ہے یہ دینِ فطرت میں سے ہیں۔ناخن تراشنے ہوں یا مونچیس کوانا وغیرہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ جالیے دنوں کی حد ہے۔سیدنا انس بن مالک ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ جمارے لئے مونچیس کوانے، ناخن

Co raz

كريكم موطئ إمتام ماليك

تراشنے ، بغلوں کے بال نو چنے اورشرمگاہ کے بال مونڈ نے کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ (صحیحہ سلم ۲۵۸، دارالسلام ۹۹۹)

- ﴿ سیدہ عائشہ صدیقہ ڈلٹنٹنا سے ایک روایت میں داڑھی چھوڑنا، مسواک، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کے پورے دھونا اور استنجا کرنا بھی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ (دیمیے صحیح مسلم:۲۶۱، دارالسلام:۲۰۴ وسندہ صن)
- ورج بالاحدیث اگر چهموطاً کے نسخوں میں موقوف ہے لیکن حافظ ابن عبدالبرنے اسے صحیح سند کے ساتھ امام مالک سے مرفوعاً
   روایت کیا ہے۔ (التمہید ۲۱ / ۵۲) نیز دیکھئے مجاری (۵۸۹) وصحیح مسلم (۲۵۷)
  - مونچیس کا ٹنایا کو انا بہتر ہے اور افضل یہ ہے کہ اتن مونچیس کا ٹی جا کیں کہ جلد نظر آنے گئے۔
     د کیھے شیح بخاری (قبل ح ۵۸۸۸ تعلیقاً) الاثر منحوالمعنیٰ بحواله تغلیق (تعلیق (۲۶۵) وسندہ حسن

عبیداللّٰد بن عمر بن میسر ہ القوار بری رحمۂ اللّٰد نے کہا: ایک دن سفیان بن عیبینہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنی موتج جس استرے سے مونڈ رکھی تھیں ۔ (التاریخ الکبیرلابن ابی غیثرہ ۳۵۰ ۳۵۸ ۳۵۸ وسندہ تھے) معلوم ہوا کہ بعض علماء کا موتج جس مونڈ نے کومُلہ وغیرہ کہنا تھے نہیں ہے۔

# حَدِيْثُ أَبِي النَّضُرِ وَاسُمُهُ سَالِمٌ: ثَمَانِيَةُ اَحَادِيْثَ ولَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ وَفِي اتِّصَالِهِ نَظَرٌّ.

(سیدنا) مقداد بن اسود (رالتائینهٔ) سے روایت ہے کہ (سیدنا) علی بن ابی طالب (رالتائینهٔ) نے اضیں حکم دیا کہ رسول اللہ مَنَّالِینیمٔ سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچیس جو اپنی بیوی کے پاس جب جا تا ہے تو اس سے مَدَی فارج ہوتی ہے، اس آ دمی پر کیا ضروری ہے؟ (سیدنا) علی (رالتائینهٔ) نے فرمایا: کیونکہ رسول اللہ مَنَّالِینیمُ کی بیمی میری بیوی ہے لہٰذا آ ب سے بیمسکلہ پوچھتے ہوئے جمجھے شرم آتی ہے۔ مقداد (رائیلیمُنُونُ) نے کہا: پس میں شرم آتی ہے۔ مقداد (رائیلیمُنُونُ) نے کہا: پس میں نے رسول اللہ مَنَّالَیمُمُ میں سے کسی کے ساتھ ایسی حالت پیش نے فرمایا: اگرتم میں سے کسی کے ساتھ ایسی حالت پیش نے فرمایا: اگرتم میں سے کسی کے ساتھ ایسی حالت پیش آئے تو اسے چاہئے کہا پی شرمگاہ پانی سے دھوئے اور

[ ٤٢٠] مَالِكُ عَنُ أَبِي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عَبَدِ اللَّهِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَلَى بُنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بُنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عَنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْتَحِي أَنْ أَسْتَحِي أَنْ أَسْتَحِي أَنْ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ فَلَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلَا اللّهِ عَلَيْكُ فَلَا اللّهِ عَلَيْكُ أَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَا اللّهِ عَلَيْكُ فَكُمُ فَالَ الْمِقْدَادُ: وَالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّا وُضُوءً وُلُوكَ فَعُرُومَ وَالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّا وُضُوءً وَلُوكَ وَمُنْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَمَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمَاءُ وَلُيَتَوضَا أُوسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ أَمُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُعْمَلِيْ الْمُلْكِلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## نماز کے لئے وضوکرے۔

## ک**ا تفیق** کے صحیح ک**ا تفریج** ک

الموطأ (رواية يجي ارديم ح٢١٣، ك٦ب ١٣ ح٥٣) التمهيد ٢٠٢١، وقال: "هذا إسناد ليس بمتصل" الاستذكار: ١٨٦) الموطأ (رواية يجي ارديم ح٢١٥) وابن باجه (٥٠٥) والنسائي (١/١٥ ح٢١٥) الامام (٢١٥) من حديث ما لك به ورواه مسلم (١/٣٠٣) من حديث سليمان بن يبارعن ابن عباس به وبصح الحديث والحمدللد.

#### **₩ تنته**

- ① مسله پوچھے وقت شرم وحیا کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ سیدناعلی دلیالٹیؤ کے نکاح میں رسول الله سَلَّ الْیُوْمِ کی بیٹی تھیں لہذاانھوں نے حیا کا خیال رکھتے ہوئے نود بیمسکنہیں پوچھا بلکہ سیدنا مقداد دلیالٹیؤ کوکہا کہ وہ پوچھیں۔معلوم ہوا کہ اسلام ادب واخلاق سکھا تا ہے۔
  - 🕑 منی خارج ہونے سے خسل واجب ہوجا تا ہے کیکن صرف ندی خارج ہونے سے خسل نہیں بلکہ وضوواجب ہوتا ہے۔
  - سیدناعمر والفی نے بھی مذی خارج ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کا فتو کی دیا۔ دیکھتے الموطا (روایة بیجی ارایم حیم ۸ وسندہ صحیح)
     مذی سے وضو کے وجوب براجماع ہے۔ (التہد ۲۰۸/۲۱)
  - 🕜 درج بالاحديث كي سندا گرچه مصل نهيں ہے ليكن صحيح مسلم (٣٠٣) كي صحيح متصل حديث كي وجه سے بي بھي صحيح ہے۔والحمد للد
    - مئلمعلوم نه ہوتواس کے لئے عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
    - رسول الله مَنْ اللَّيْمَ كَى طرف رجوع اورعالم عدمسله يو چساتقليدنيس ہے۔
      - سیدناعلی دلانفیز نه عالم الغیب تصاور نه مشکل کشا تھے۔
    - 🔕 مسلمانوں کونیکی اور جائز اُمور میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے۔
      - دین اُموراور نماز کی فکر میں رہنا اہلِ ایمان کا طر وُاملیاز ہے۔
      - 🕞 پیضروری نہیں ہے کہ ہر بڑے عالم کو ہرمسکلہ ہروقت معلوم ہو۔

## أَبُوْ مُرَّةَ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

(سیدہ) ام ہانی بنت ابی طالب (وُلِلَّهُمُّا) سے روایت ہے کہ میں ( مکہ کی) فتح والے سال رسول الله سَالَ لَیْکُمْ کے پاس گئ تودیکھا کہ آپ غسل فرمارہے تصاوررسول الله سَنَا لِیْکُمْ کِی مِیٹی (سیدہ) فاطمہ (وُلِلَّهُمُّا) نے کپڑے سے [ ٤٢١] وَعَنْ أَبِى النَّضُرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي إِلَّا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي عِ الْبَعَ أُمَّ هَانِي عِ الْبَنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي عِ الْبَنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَمَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابنَةُ اللَّهِ عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابنَةً

آپ کا پردہ کررکھا تھا تو میں نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: میں ابوطالب کی بیٹی ام ہائی ہوں تو آپ نے فرمایا: اُم ہائی کوخوش آ مدید۔ پھر جب آپ اپنے عسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوکرا کیک پٹرے میں لیٹے ہوئے آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں پھر فارغ ہوئے تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! میری ماں کے بیٹے (سیدناعلی ڈاٹھئے؛) کا یہ دعویٰ ہے کہ میری ماں کے بیٹے (سیدناعلی ڈاٹھئے؛) کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس آ دمی فلال بن ہیر ہ کوئل کریں گے جے میں نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو آپ (مَاٹھئے؛) نے فرمایا: اے ام ہائی! جے تم نے پناہ دی ہے ہم اسے پناہ دیتے ہیں۔ اُم ہائی! جے تم نے پناہ دی ہے ہم اسے پناہ دیتے ہیں۔ اُم ہائی! جے تم نے پناہ دی ہے ہم اسے پناہ دیتے ہیں۔ اُم ہائی نے فرمایا: اور بیرچا شت کا وقت تھا۔

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَسْتُرُهُ بِعَوْبٍ. قَالَتُ: فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: (( مَنْ هَذِهِ ؟)) فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ ابْنَةُ فَقَالَ: (( مَنْ هَذِهِ ؟)) فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ )) فَلَمَّا فَي طَالِبٍ فَقَالَ: (( مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ )) فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ : مَلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِزْعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اللهِ إِزْعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اللهِ أَرْعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(( قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَاأُمَّ هَانِيءٍ !))

قَالَتُ أُمُّ هَانِيءٍ : وَذَٰلِكَ ضُحىً.

# ॐ تحقیق ॐ تخریج ॐ تخریج ॐ متفق علیه

الموطأ (رواية يحيلي ١٥٦١ ح٣٥) ٩ ب ٨ ح ٢٨) التمهيد ١٦/١٨،الاستذكار:٣٢٩

🖈 وأخرجه البخاري (۳۵۷)ومسلم (۳۸۲ ۳۳۳ بعدح ۸۱۹) من حديث ما لك به 🛚

### **ॐ تنته ﴿**

- چاشت کی نمازمسنون ہے۔
- ﴿ نہانے کے دوران میں ضروری با تیں کرنا جائز ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی ضروری بات کی جاسکتی ہے جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ وٹائٹنڈ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے تھے بخاری (ح ۲۰۲)
- © اگر کوئی مسلمان عورت کسی کا فرکو حالت ِ جنگ میں امان دے دیے تو اسے تسلیم کیا جائے گا اور اس کا فرکی حفاظت کی جائے گ بشرطیکہ مسلمانوں کا امیر اس امان کی تائیدوتوثیق کر دے۔ جمہور علاء کے نز دیکے عورت کی امان جائز ہے اور یہ مسلمانوں کے امیر کی تائید وتوثیق سے مشروط نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم
  - اوگوں سے پردے میں عسل کرنا چاہئے۔
  - آنے والے کوخوش آمدید کہنا مسنون ہے۔
  - 🕤 ابن بهبیر ه کون تھا؟اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جعدہ بن بہبیر ہ تھا۔ واللہ اعلم



## بُسْرُ بُنُ سَعِيْدٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[۲۲۶] وَعَنْ أَبِى النَّضُو عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الجُهَنِيُّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَارُ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو النَّصُو : لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو النَّصُو : لَا أَدْرِي قَالَ أَبُو النَّصُو : لَا أَدْرِي قَالَ أَبُو النَّصُو : لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَمْ شَهْرًا أَمْ سَنَةً ؟

بسر بن سعید (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابوجہیم زید بن خالد الجہنی (رفیائیڈ) نے آخیس (سیدنا) ابوجہیم (رفیائیڈ) کی طرف یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ رسول اللہ منگائیڈئم نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو (سیدنا) ابوجہیم (رفیائیڈ) نے فرمایا: رسول اللہ منگائیڈئم نے فرمایا: اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کویہ معلوم ہوتا کہ اس پر کیا (گناہ) سامنے گزرنے والے کویہ معلوم ہوتا کہ اس پر کیا (گناہ) اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔
ابوالنظر (رحمہ اللہ مراوی) نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے چالیس دن فرمایا تھایا چالیس مہینے یا چالیس سال؟

#### 

الموطأ (رواية ليحيّار ١٥ ما ٣٦٢ م. ٩ ب اح٣٣) التمهيد ٢١ ١٨ ١١ ١١ الاستذكار ٣٣٢

🖈 وأخرجها لبخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٤) من حديث ما لك به .

### **∰ تننه**

- نمازی کے آگے سے (بغیرسترے کے) گزرنا حرام ہے۔
- 🗨 نافع سے روایت ہے کہ (سیدنا)عبداللہ بن عمر ( طالعین کسی (نمازی ) کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے تھے اور نہانے سامنے سے کسی کوگزرنے دیتے تھے۔ (الموطاً ۱۵۵۱ تا ۲۹۵ وسندہ تھج)
- کعب الاحبار نے کہا: اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کومعلوم ہوتا کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اس کے لئے زمین میں دھنس جانا نمازی کے سامنے گزرنے سے بہتر ہوتا۔ (الموطا ۱۵۵۱ ۳ ۱۳ سند ، سیج)
  - 🕜 نیزد کیھئے حدیث سابق: ۵ کا
- جن احادیث میں آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر عورت یا گدھاوغیرہ گزرجائے تو نمازٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام احادیث

ور موك أيمام ماليك والمرابع المرابع ال

اس حدیث کی روسےمنسوخ ہیں جس میں آیا ہے کہ (( لا یقطع الصلو ۃ شئی . )) نماز کوکوئی چیزنہیں تو ڑتی ۔ (سنن الدارقطنی اس۷۲ سے ۱۳۷۵، وسند چسن ،السنن الکبری کلیبقی ۲۷۸۷ وحسنه الحافظ فی الدراییس ۱۷۸ ح۲۱ وقال شیخنا الا مام ابومجمہ بدلیج الدین الراشدی السندھی:''لظا ہران حدیث اُنس حسن' السمط الابر بر حاصة مستدعم بن عبدالعز بر ص۷۱ ح ۷)

سيدناعبدالله بن عمر وللنفيُّ في فرمايا: "كان يقال: لا يقطع صلوة المسلم شي"

كهاجا تا تقاكه مسلمان كي نماز كوكو كي چيز نبيس تو ژتى \_ (سنن الداقطني ١٨٧١ ح١٣٦٩، وسنده هجي)

ام المؤمنين عائشہ و اللہ انفرایا: نماز کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی سوائے کا لے کتے کے۔

(مصنف ابن الى شيبه ۱۸ م ۲۸ م ۲۸ وسنده صحح ، الحكم بن عتبيه صرح بالسماع من خيثمة بن عبدالرمن بن اني سرة والحمدلله )

سالم بن عبدالله بن عمر رحمهالله سے روایت ہے کہ ہمیں (سیدنا) ابن الزبیر ( ڈلائٹنڈ ) نے نماز پڑھائی، جب ہم نے ایک یا دور کعتیں پڑھ لیس تو ہمارے سامنے سے ایک عورت گزرگی ، پس انھوں ( ابن الزبیر دٹلائٹنڈ ) نے اس کی کوئی پروانہ کی ۔

(مصنف ابن الى شيبة ٢٧/٢٥ ح ٨٧٥٧ وسنده صحيح)

سیدناابن عمر طُلِیْغَوُّ نے فرمایا: نماز کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی اور جتنی تیری طاقت ہوروک دے۔

(الاوسط لا بن المنذ ر۳/۵ ۱۰ ۴/ ۱۳۰۰ ت ۲۴۷ وسنده صحح بشرح معانی الآ ثارللطحاوی ار۱۳ ۴ وسنده صحح )

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میرے سامنے سے ایک آ دمی گز را۔ میں نے اسے روکا پھر بھی وہ گز رگیا۔ پھر میں نے (سیدنا) عثمان بن عفان (ڈاٹٹیؤ) سے بوچھا تو انھوں نے فر مایا: جیتیج! اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ (الاوسلاہین المنذرد ۴/۵۰ متد ۳۲۵ وسندہ چمجی بشرح معانی الآ ٹارا ۴۷۰ ۴ منداحدا ۲۵ سے ۲۳۷)

معلوم ہوا کہ سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹنے والی حدیث منسوخ ہے یا پھراس سے مرادیہ ہے کہ نماز کے ثواب میں کی آتی ہے۔ منسوخیت کے لئے دیکھئے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثارللحازی (ص ۱۱۸)

## أَبُو سُلَمَةً: حَدِيْثَان

نی منافظیم کی بیوی (سیدہ) عائشہ ( والی اسے روایت ہوتی تھی اور ہے کہ میں نی منافلیم کی سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے سامنے سوئی ہوتے تھے پھر جب آپ بحدہ کرتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے دباتے، میں اپنے پاؤں کھنے لیتی پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی ۔ ان دنوں گھروں میں جوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی ۔ ان دنوں گھروں میں جراغ نہیں ہوتے تھے۔

[ ٤٣٣] عَنُ أَبِى النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَوَجِ النَّبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي مَّالَئِكُ أَنَّهَا قَالَتُ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّئِكُ وَرِجُلاَيَ فِي قِبُلَتِهِ فَإِذَا يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَئِكُ وَرِجُلاَيَ فِي قِبُلَتِهِ فَإِذَا يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَئِكُ وَرِجُلاَيَ فِي قِبُلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ عَمَ زَنِي فَقَبَضُتُ وِجُلَيَ فَإِذَا قَامَ سَجَدَ عَمَ زَنِي فَقَبَضُتُ رِجُلَي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتُ : وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فَيْهَا مَصَابِيْحُ



## و مُوطئ إمّام ماليك

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليجيُّ اركااح ٢٥٥، ك باح٢) التمهيد ا٢٢٦، الاستذكار:٢٢٩

🖈 وأخرجه البخاري (۳۸۲)ومسلم (۵۱۲/۲۷۲)من حديث ما لك به .

### **♦ تنته**

- 🕦 اگرنمازی کے سامنے اس کی بیوی یامحر مات میں سے کوئی ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔
- بعض اوقات اییا ہوتا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں آ دمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سامنے کی صف میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا
   کوئی عورت گزرجاتی ہے تو قولِ رائح میں ایسی حالت میں نماز ہوجاتی ہے ، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھئے حدیث سابق : ۲۲
  - 🔴 اندهیرے میں نماز پڑھناجا کزہے بلکہا گراس سے خشوع وخضوع حاصل ہوتو اندھیرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔
- ﴿ اگر شوہر شہوت کے بغیرا پنی بیوی کو چھوئے تو اس کا وضونہیں ٹوشا۔ یا در ہے کہ قولِ رائج میں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ خاتا ہے۔ حکم بن عتیبہ اور حماد بن ابی سلیمان نے کہا: جب چھوئے تو اس پر وضو ہے۔ (ابن ابی شیبار ۲۴ م ۵۰۸ وسندہ کیج) نیز د کیسے الموطأ (روابیة کیجی ار ۲۴ م ۳۳ و)
- صحابۂ کرام کا ابتدائی دورانتہائی غربت اور تنگ دستی کا دورتھا۔ بعد میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیئے۔ والحمد لللہ
  - میاں بیوی کے آپس میں تعلقات انتہائی نرمی ، شفقت اور محبت والے ہونے چاہئیں۔

[ \$ 7 \$ ] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْك

اورای سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈائٹہائے ) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر اوز ہے رکھنا شروع کرتے حتی کہ ہم کہتے کہ آپ (اب) افطار نہیں کریں گے اور افطار کرنا شروع کرتے حتی کہ ہم کہتے آپ (اب) روز نہیں رکھیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے رمضان کے علاوہ کی مہینے کے پورے روز ہے رکھے ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان کے علاوہ کی مہینے میں سب سے زیادہ روز ہے رکھے ہوں۔

الله صحیح الله متفق علیه متفق علیه

و موائلِ موائلِ مالِکُ عوائلِ مالِکُ الله مالِکُ اللهِ مالِ

الموطأ (رواية ليحيل ارومس ح ١٩٥٧، ك ١٨ب٢٦ ح ٥٦) التمهيد ٢١ ر١٦ ١١ الاستذكار ١٩٨٢

🖈 وأخرجه البخاري (۱۹۲۹) ومسلم (۱۵۷/۱۵۷) من حديث ما لك به 🛚

#### **₩ ₩**

- 🕦 رمضان کےعلاوہ بھی دوسر مے مہینوں میں کثرت ہے روز بے رکھنامسنون اور بہت ثواب کا کام ہے۔
- سیدناابن عباس طالنی نے فرمایا: جس آ دمی کے رمضان کے روز ہے ہوں اور دوسرار مضان آ جائے تو وہ (رمضان کے بعد) ہرروز ہے گاور ہرروز ہے بدلے میں مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔

(اسنن الكبرى للبيه قى ٢٥٣٧ وسنده توى ،رواية شعبه عن المدسين محمولة على السماع)

نسیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنے نے فرمایا: جو ( رمضان ) حاضر ہے اس کے روز ہے رکھے اور ( بعد میں ) دوسرے کے روز ہے رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کوکھانا کھلائے۔

. ( سنن الداقطني ٢/ ١٩٤٧ ح ٢٣٣١ وسنده حسن وقال الداقطني : '' إسناه حيح''اسنن الكبري للببهتي ٣/ ٢٥٣)

- © قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ نے فرمایا: جس آ دمی پر رمضان کے روزوں کی قضاباتی ہواور وہ روزے رکھنے پر قوت کے باوجودا گلے رمضان تک روزے نہ رکھے تی کہ رمضان آ جائے تواسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا ناہوگا اور اس کے ساتھ قضابھی رکھناہوگی۔ (الموطاً ۱۹۰۸ ملضا وسندہ تھیج)
- ﴿ اگر بعض نوافل اورثواب کے کاموں میں ہیشگی نہ بھی ہو سکے تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ متعقل مزاجی کے ساتھ ان اُمور کو سرانجام دیا جائے۔

# عُمَيْرٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدہ) ام الفضل بنت الحارث (فطالینیا) سے روایت ہے کہ عرفات کے دن لوگوں نے رسول اللہ منایاتینیا کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض نے کہا: آپ روزے آپ کی اور بعض نے کہا: آپ روزے سے بیں اور بعض نے کہا: آپ روزے سے نہیں ہیں۔ پھر ام الفضل (فرائینیا) نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور آپ عرفات میں اونٹ پر کھڑے تھے تو آپ نے اسے نوش فرمالیا۔

[ **٤٢٥**] عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الفَضْل بِنْتِ الحَارِثِ : أَنَّ نَاسًا تَمَارَوُ اعِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِّ المَّفْضُلُ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ أُمُّ الفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ .

# و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

### 🐼 تخريج 🍪 متفق عليه

الموطأ (رواية يجي ار ٢٥ سر ٢٥ م. ٢٠ ب ٣٣ ح ١٣١) التمهيد ٢١ ر ١٥٥ الاستذكار: ٨٠٠ له وأخرجه البخاري (١٦٦١) ومسلم (١١٢٣) من حديث ما لك به .

#### **∰ ïï ∰**

- ① عرفات کے دن حاجی کوروزہ نہیں رکھنا چاہئے۔ دوسرے لوگوں کے لئے اس روزے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ مَنَّ الْثِيْنَمَ نے عرفہ والے روزے کے بارے میں فرمایا: ((یکفّر السنة المعاضیة والباقیة .)) گزشتہ سال اور آنے والے سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (صحیح مسلم:۱۱۲۱، دارالیام: ۲۷۵۷)
  - سواری پر کھانا پینا جائز ہے۔
  - اہلِ حق کا آپس میں بعض مسائل میں اختلاف ہوسکتا ہے۔
  - سواری پرسوار ہوکر حج کرنا جائز ہے بشرطیکہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔
  - سیده عائشه صدیقه دلین شاعرفات کے دن روز ورکھتی تھیں۔ (الموطا ۱۸۷۱ م ۱۸۵۳ وسنده تیج)
- الخواجه المحرث على المحرث المحرب المحرب المحرب الله المحرب التعرب الله المحرب المح

## نَافَعٌ مَوْلَلَى أَبِي قَتَادَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) ابوقنادہ (وگائنیو) سے روایت ہے کہ وہ رسول اللّٰه مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللللللللللللللللللللل

الأنصارِيّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةً اللَّهِ اللَّهِ مَلَى أَبِي عَنْ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَارِيّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةً تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَاسْتَوى عَلَى فَرَسِهِ ثُمُّ سَأَلَ مَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَآبُوا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَآبُوا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَلَبَوْا فَأَخَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ الْجَمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ غَلَيْكَ وَأَبِى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا وَمُولًا اللَّهِ غَلِيقًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ :

(V) (2.0)

## وكر موطئ إمّام ماليك

(( إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ .))

دیا تو انھوں نے خود کیڑ لیا پھر گورخر پر حملہ کر کے اسے شکار کرلیا۔ نبی مَنَّ الْنِیْمِ کے بعض صحابہ نے اس گورخر کے گوشت میں سے کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کردیا پھر جب ان کی رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مِنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَات ہوئی تو آپ نے فرمایا: بیر (حلال) کھانا ہے جو تنصیں اللّٰہ نے کھلایا

# المناق ال

🕸 تفریج 🏖 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيٰ اروه ۳۵ ح، ۱۹،۷۰ ب۲۰ ح۷۱) التهيد ۲۱/۱۵۱،الاستذكار ۲۸۴۰

🖈 وأخرجه البخاری (۲۹۱۳) ومسلم (۱۱۹۲/۵۷) من حدیث ما لک به 🛚

#### 🥸 تنته 🕸

- ① حالت ِ احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایباشخص شکار کر ہے جواحرام میں نہیں تو اس کا کیا ہوا شکاران لوگوں کے لئے بھی حلال ہے جو حالت ِ احرام میں ہیں۔ یا در ہے کہ حالت ِ احرام کے علاوہ شکار مطلقاً حلال ہے اِلا بیہ کہ کوئی دلیل اسے خاص کرد ہے۔
  - مشتبه چیزوں سے بچنا چاہئے۔
- 🖝 سیدناز بیربن العوام والشنهٔ حالت احرام میں ہرن کے بھونے ہوئے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے۔ (الموطا ارد ۲۵ ۲۵ ۵۵ کوسند مجع )
- جو چیزمنع ہے اس میں کسی مخص سے تعاون نہیں کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی مخص کیے کہ سگریٹ یا نسوار لے آؤتو اسے یہ چیزی لاکر نہیں دینی چاہئیں ۔ یہی حکم دوسری ممنوعہ چیزوں کا بھی ہے۔
  - اتباع سنت میں صحابہ کرام ہروقت مستعدوثا بت قدم رہتے تھے۔
    - الت احرام میں گوشت خرید کر کھانا جائز ہے۔
  - اگرکی بات میں شک ہوتو کتاب وسنت کی طرف رجوع کر کے تصدیق کر لینی چاہئے۔
    - ۵ نیز د کیھئے حدیثِ سابق:۳۵۱



## (2) (A-1)

## عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ ٢٧٤] عَنْ أَبِي النَّضُرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طُلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ قَالَ: فَوَجَدُنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ: فَوَجَدُنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ: فَدَعَا أَبُو طُلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ :لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ فَقَالَ : لَأَنْ فِيهِ لَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ فَقَالَ : لَآنَ فِيهِ لَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ فَقَالَ : لَآنَ فِيهِ تَصَاوِيْرَ وَقَدُ قَالَ شَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلُ : (( إِلاَّ مَا كَانَ عَلِمُتَ فَقَالَ سَهُلٌ : أَلَمْ يَقُلُ : (( إِلاَّ مَا كَانَ كَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا كَانَ رَقُمُ اللهِ عَلَيْكُ مَا كَانَ رَقُمُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُهُ مَا كَانَ رَقُولٍ ؟ )) فَقَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ .

كَمُلَ حَدِيثُ أَبِى النَّضْرِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَتَقَدَّمَ لَهُ مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ فِى الطَّاعُونِ وَحَدِيْتٌ مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ فِى الطَّاعُونِ وَحَدِيْتٌ آخَرُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بن يَزِيْدِ مَوْلَى الْأَسُودِ فِي صَلَاةِ الْجَالِسِ .

عبید الله 7 بن عبدالله ] بن عتبه بن مسعود ہے روایت ہے کہ وہ (سیدنا) ابوطلحہ الانصاری ( ﴿النَّهُونُ ) کے پاس بیار پرسی کے لئے گئے تو وہاں (سیدنا)سہل بن حنیف ( ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوجُودِ تَقِيهِ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ آدمي کو بلایا پھراپنے نیچے سے بستر کی حادر نکالی توسہل بن حنیف (﴿النُّورُ ﴾ نے یو چھا: آپ نے اسے کیوں نکال دیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: کیونکہ اس میں تصویر س ہیں اور رسول الله مَا لِيَامِيم ن جوفر مايا ہے آپ جانتے ہيں توسهل ( والنفية ) نے کہا: کیا آپ نے منہیں فر مایا تھا کہ سوائے و نقش جو کیڑے پر ہوتو انھوں نے کہا: کیوں نہیں! کیکن یہ (کیڑاہٹانا)میرےدل میں زیادہ پیندیدہ ہے۔ ابوالنضر کی (بیان کردہ) حدیثیں مکمل ہوئیں اور یہ آٹھ حدیثیں ہیں۔ان کی ایک حدیث محمد بن المنکد ر( کی سند ) کے ساتھ طاعون کے بارے میں گزر چکی ہے (و کیسے ح ۸۷) اور دوسری حدیث عبداللہ بن یزید( کی سند) کے ساتھ مبٹھنے والے کی نماز کے بارے میں گزرچکی ہے۔ (دیکھئے ح ۳۷۸)

الله محيح الله محيح الله تفريع الله محيح

الموطأ (رواية نجي ۱۸۲۲ و ۱۸۶۸ مک ۵ ب۳ ح) التهميد ۲۱ را۱۹ ، لاستذ کار ۱۸۰۳ ک الله و أخرجه التر ندی (۱۷۵۰ وقال: ' دخسن صحح'')والنسائی (۱۲۲۸ ح ۵۳۵ )من حديث ما لک به .

#### **∰ ïï ∰**

تصویر جائز نہیں ہے الاید کہ کیڑے پر پچھنش ونگار ہوں۔

## و منوائ إمّام مالِكُ عنوائ المام مالِكُ الله عنوائ الله عنوائ الله عنوائل الله

- 🕝 نيزد کيڪئے ح۲۲۰،۱۲۵
- ہمتریمی ہے کہ شک وشہے والی چیزوں سے بچاجائے۔
- ⊙ مسلمانوں کوآپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہئیں ،اگر کوئی بیار ہوجائے تو بیار پری کے لئے اس
   کے پاس جانا چاہئے۔
  - کتاب وسنت کے خلاف ہر بات کا دلیل کے ساتھ رد کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے۔
  - 🕤 خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنابالکل صحیح ہے اور اس کا جواز کتاب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے۔

## حَدِيْثُ سُمِّي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(سیدنا) ابو ہریرہ (رفائفیہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیہ نے فرمایا: جو آدی جعہ کے دن عسل جنابت کرے پھر پہلے وقت میں (نمازِ جعہ کیلئے) جائے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی اور جو دوسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگوں والے میں جائے تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈ ھے کی قربانی پیش کی اور جو چو تھے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈ ھے کی قربانی کی اور جو چو تھے وقت میں جائے تو گویا اس نے ایک مرفی قربان کی اور جو یا نچویں وقت میں جائے تو گویا اس نے ایک انڈ ابطور قربانی پیش کیا بی جو فرشتے (رجشر میں جائے اور جو بیانی پیش کیا بی بی کیا ہے تو فرشتے (رجشر بین کیا ہے تو فرشتے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں۔

[ ٤٢٨] مَالِكُ عَنُ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ عَنُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَنَى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ مَا أَنْ مَعَ السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَهَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَهَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا فَرَبَ كَبُشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا النَّاعِةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمِمْنُ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ النَّامِةِ النَّامِةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ التَّامِعَةِ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ التَّامِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ التَّامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ التَّامِعَةِ التَّامِعَةِ التَّامِعَةِ الْمَامُ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ التَّامِعَةِ التَّامِعَةُ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ السَّاعِةِ الرَّامِعَةُ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعِةِ الْمَامُ الْمَامُ السَّاعِةِ الْمَامُ الْمَلَائِكَةُ يَسُتَمِعُونَ اللَّهُ كُرَ .))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يخيارا ۱۰ ح۲۲۳، ک۵باح۱) التهبد ۲۲،۲۱/۲۲،الاستذ کار: ۱۹۵ انخرجه البخاری (۸۸۱)ومسلم (۸۵۰)من حدیث ما لک به

#### **♦ ::::**

٠ جعد کے دن عسل جنابت جیساغسل کرناانتہائی افضل ہے۔ دیکھنے حدیث سابق ٢٧١،٢٠٨٠

## ور موك إبتام ماليك المحاليك

- 🕝 نمازِ جمعہ کے لئے اول وقت مجد جانا بڑے تواب کا کام ہے۔
- اس حدیث میں خطبے کو ذکر کہا گیا ہے جس سے بیاشارہ ملتا ہے کہ خطبہ نماز نہیں بلکہ لوگوں کو وعظ ونصیحت کا نام ہے لہذا عربی
   کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی خطبہ کہنا جائز ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے شخ ابو عمر عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کی کتاب ''روح الخطبہ''

- اونك كى قربانى گائے كى قربانى سے افضل ہے اور گائے كى قربانى مينڈھے كى قربانى سے افضل ہے۔ واللہ اعلم
  - الله کراسة مین معمولی چیز بطورصد قد پیش کرنے سے بھی حب نیت اواب ملے گا۔
- اس حدیث سے پیجی معلوم ہوا کہ جو تحض عین نماز کے وقت مسجد آتا ہے اور نطبۂ جمعہ سننے سے قاصر رہتا ہے تو وہ درج بالا اجر
   وثواب سے محروم ہوجا تا ہے۔
  - انڈے کی قربانی ہے مرادکسی غریب مسکین کوبطور تخفہ یاصد قدانڈ اپیش کرنا ہے۔
    - انداحلال ہے۔
       انداحلال ہے۔

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ طالیّونَ سے)
روایت ہے کہ رسول الله مَثَالَیْنَا ہِے فرمایا: جب امام
﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الصَّا لَیْنَ ﴾ کہے
توتم آمین کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے ل
عائواس کے سابقہ گناہ معاف کرد نے جاتے ہیں۔

### [٤٢٩] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ:

( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا السَّنَا لِيْنَ ﴾ فَقُولُهُ السَّنَا لَيْنَ ﴾ فَقُولُهُ الصَّنَا لَيْنَ هُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُهُ فَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . ) )

# النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده النده صحیح النده النده صحیح النده النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده صحیح النده النده صحیح النده النده النده صحیح النده ال

الموطأ (رواية يحيل ار ٨٥ ح ١٩٢٠) سبااح ٢٥) التمبيد ٢٢/١٥١،الاستذكار: ١٦٨

🖈 وأخرجه البخاري (۷۸۲) من حديث ما لكبه.

### **ولاء تنته ولاه**

- ( ایک حدیث میں آیا ہے کہ بی مَالِی اُلِیَام نے فرمایا: ((إذا أمّن الإمام فامّنوا)) جبامام آمین کہتو تم آمین کہو۔ (صحیح بخاری:
  - ٠٨٥ ميح مسلم: ١٠١٠ ، دارالسلام: ٩١٥ ) لهذا امام سے پہلے آمین نہیں کہنی جائے۔
    - سنت کے مطابق آمین کہنے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔
      - 🕝 نیزد کیھئے حدیث سابق:۸۱۸،۳۲۷



﴿ مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

[ ٤٣٠] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهُ مَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .))

اور اس سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### 

الموطأ (رواية لحيل ١٩٨٨ ح١٩٠، ك٣ب الحيم) التهيد ٢٢ را٣، الاستذكارار ٢ ٢٥ ح ١٦٩٥

🖈 وأخرجه البخاري (٢٩٦) ومسلم (٢٠٩) من حديث ما لكبه.

### **∰ تننه** ∰

- قول رائح مين امام اورمقترى دونول كوسمع الله كلمن جميدة أور ربَّنا ولك الحمد كهنا چائے۔

امام محمد بن سير ين رحمه الله في فرمايا: جبوه (امام) سَمِعَ الله في لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِنَواسَ كِمقترى سَمِعَ الله في لِمَنْ حَمِدَهُ ، الله مُ لَمَنْ الله وَلَكَ الحَمْدُ كَهِن \_ (مصف ابن ابي شير ار ٢٥٠٠ وسنده مجيح)

امام عامر بن شراحیل الشعمی رحمداللہ نے فرمایا:امام کے پیچھے سیمنع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نہیں بلکہ اللّٰهُ مَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهُنَا چاہے۔ (ابن ابی شیبار ۲۵۳۲ ۲۵۹۸ وسندہ چے)

ان دونوں اقوال میں سے امام ابن سیرین کے قول کی تائید مرفوع روایت ہے ہوتی ہے۔

(دیکھئے سنن الدار قطنی ار ۱۳۴۰ ح ۰ ۱۲۷،۱۲۷، وسندہ حسن ) لہذا یہی قول راجے ہے۔

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ سِراً كَهِنَا عِلِيَ لِيَن بَعض اوقات جَبِراً كَهَنا بَهِى جائز ہے۔عبدالرحمٰن بن برمزالاعرج رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ (وُلِیْنَوُ ) کواونچی آواز کے ساتھ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ار ۲۴۸ ح۲ ۲۵۵ وسنده فيح )

@ ركوع كے بعد (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيْهِ "كَهَا بَعَى ثابت ہے۔ ديكھ صحيح بخارى (٩٩٧)

(۵۹: نيز د يکھئے حديث: ۵۹



و منوطئ إمّام ماليك

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رُوالِنَیْ سے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ
میں سود فعہ 'لَا إِللّٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِدِيْوٌ. ''
کچتو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ
اس کے لئے سونیکیاں لکھتا ہے اور اس کے سوگناہ
اس کے لئے سونیکیاں لکھتا ہے اور اس کے سوگناہ
(معاف کرکے) مٹا دیئے جاتے ہیں۔ بیر (کلمات)
اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا
ذریعہ بن جاتے ہیں اور کوئی آدمی اس سے افضل عمل
والانہیں ہوتا سوائے اس شخص کے جواس سے زیادہ عمل
کرے۔اور جس شخص نے دن میں سومر تبہ ' سُبنے خان اللّٰهِ
ویہ جہ مُدہ '' پڑھا تواس کے گناہ ختم (معان) کر
ویہ جاتے ہیں اگر چے سمندر کی جھاگ کے برابرہوں۔
دیئے جاتے ہیں اگر چے سمندر کی جھاگ کے برابرہوں۔

[ **٤٣١**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: (( مَنُ قَالَ: (لَا مَنُ قَالَ: ﴿ لَهُ عَالَى اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكَتَبُ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ مَنَّ اللَّهُ لَهُ مِائَةً مَرَّةٍ حَسنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةً مَائَةً وَكَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ وَبِحَمْدهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ .))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریج که متفق علیه

الموطأ (روايه يحيّارو ٢٠٠،٢٠ ح ٣٥٨، ك ١٥ ب ٢ ح ٢٠) التهيد ١٩٨٢٢، الاستذكار : ٣٥٨

🖈 وأخرجها لبخاري (٣٢٩٣)ومسلم (٢٦٩١) من حديث ما لك به

### **₩ 1111 ₩**

① لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَس دفعه اورسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدهِ سودفعه كِنا افضل ترين اعمال ميں سے بيں۔

﴿ سيدناابو ہريره رُلْاللَّيْ نِهُ مايا: جُوْحُص برنماز كَآخر مِين تينتيس دفعه سُبُحَانَ اللَّهِ ، تينتيس دفعه اللَّه أكبر ، تينتيس دفعه الحصد للله اورآخرى دفعه جمس سے سوكاعد د پورا ہوجائے لا إلله إلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى الْمُلْكُ عَلَمُ الْمُحْمَدُ وَهُو عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . برِ عَصِوَاس كَرَاء معاف كرديّ جاتے ہيں اگر چهوه سمندركي جماگ كرابر مول -

(الموطأ اروا ٢ ح ٢٩١١ وسنده صحيح ميح مسلم: ٥٩٧، دارالسلام: ١٣٥٢، مرفوعاً وسنده صحيح)

🕝 اعمال میں ذِکر کی بہت زیادہ فضیلت واہمیت ہے۔

(Z) (211)

و منوطئ إمّام ماليك

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و لا النظائے ہے) روایت ہے کہ رسول الله سَلَ النَّائِيَّ نِنَا فِی فَر مایا: ایک عمره دوسرے عمرے تک (صغیرہ گناہوں کا) کفارہ ہوتا ہے اور جج مبر ورکا بدلہ جنت کے سوا کچھنیں ہے۔ [٤٣٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : (( العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ .))

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ١٨٦١ ٣٨٢ م ١٨٠٠ ك ٢٠ ب ٢١ ح ١٥) التمهيد ٣٨١٢ ١٨٨، الاستذكار: ٣٣

🖈 وأخرجه البخاري (۱۷۷۳)ومسلم (۱۳۴۹) من حديث ما لك به .

### **♦ • •••**

- ﴿ جَمِر وراس مقبول جَح كو كَهِتِهِ بِين جَس مِيس كتاب وسنت كى كوئى مخالفت نه بموئى بواور نه كى مخلوق كوتكليف دى گئى بوءاس ميس
   ريا كارى اور د كھاوانبيس بوتا اور صرف حلال مال خرچ كيا جاتا ہے۔
  - 🕝 مج کے بعد عمر کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آدمی کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔
- ⊕ سیدناعمر بن الخطاب ڈلٹنٹڈ نے فر مایا: اپنے حج اورعمرے کے درمیان جدائی ڈالا کرو کیونکہ اس طرح سے تمھارا حج زیادہ مکمل ہوگا۔عمرے کی تکمیل اس میں ہے کہا ہے حج کے مہینوں کے علاوہ کیا جائے۔ (الموطاً ارے۳۳ے ۸۵۵۔دسندہ صحح)
  - يةول استباب يرمحمول ہے۔
- ﴿ العض لوگ جح کے دنوں میں اور دوسرے ایام میں تعظیم (مسجد عائشہ ) سے عمرے کرتے رہتے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی شہوت نہیں ہے۔
   شہوت نہیں ہے۔

### [٤٣٣] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ )) شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ )) وَقَالَ : (( الشُّهَداءُ خَمْسَةٌ : المَطْعُونَ وَالشَّهِيْدُ وَالْمَبْطُونُ وَالغَيْقِ وَصَاحِبُ الهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ))

وَقَالَ : (( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ النَّوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ولائٹنڈ سے)
روایت ہے کہ رسول الله ملائٹی انے فرمایا: ایک آدمی
ایک راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے راستے پر کانوں
والی شبی دیکھی تواسے راستے سے ہبادیا۔اللہ نے اس کی
قدردانی کی اوراسے بخش دیا۔

اورآپ (مَنْ الْيَوْمِ) نے فرمایا: پانچ فتم کے لوگ شہید میں: طاعون سے مرنے والا، بیٹ کی بیاری سے مرنے والا ، مکان گرنے سے مرنے والا



﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهُجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا اوراا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا اورآ وَلَوْ حَبُوًا .)) اور؟

اوراللہ کے رائے میں شہید ہونے والا۔
اور آپ (مَنَّ اللَّیْمِ ) نے فر مایا: اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ( ثواب ) ہے، بھر وہ قرعہ اندازی کے سواکوئی چارہ نہ پاتے تو قرعہ اندازی کرتے۔
اورا گروہ جانتے کہ ظہر کی نماز کے لئے جلدی آنے میں کتنا ( ثواب ) ہے توایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اورا گروہ جانے کہ عشاء اور شبح کی نماز میں کیا ( ثواب ) ہے تو ضرور آتے اگر چہ آھیں گھٹوں کے بل کے بل گھٹوں کے بل گھٹوں کے بل کے بل کے بل کھٹوں کے بل کھ

## 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تفریج 🅸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحينا راسال ٢٩١، ك ٨ب٢ ح٢) التمهيد ٢٢١،١١، الاستذكار: ٢٦١،٢٢٠

🖈 وأخرجه البخاري (۲۵۲\_۲۵۴)ومسلم (۳۳۷،۱۹۱۳) من حديث ما لك به بعض الاختلاف .

- 🕦 راستے سے تکلیف دہ چیزوں کودور کرنا تا کہ لوگ ہوشم کی ایذ اسے محفوظ رہیں ،ایساعمل ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔
- صرف میدانِ جنگ میں قبل ہونے والا ہی شہید نہیں ہوتا بلکہ طاعون، پیٹ کی بیاری، پانی میں ڈو بنے اور مکان گرنے سے مرنے والا بھی شہید ہے بشرطیکہ اس کاعقیدہ اور اعمال صحیح ہوں ۔ نیز دیکھئے حا ۳۰۰
  - اذان کہنے کی بڑی فضیلت ہے۔
  - اگلی صف میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔
  - عشاءاورضبح کی نمازیں باجماعت پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔
- سیدناعثان بنعفان رشانیئ نے معجد میں فرمایا: جوشخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوتو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جوشیح کی نماز میں حاضر ہواتو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ (الموطا ار۱۳۳ معنی) داخیر مسلم: ۲۵۲، دارالسلام: ۱۳۹۱، مرفوعاً)
  - نیکی کے کاموں سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
    - نیکی کے کسی کام کوبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔



ولأ مُوكِ أَمَامِ مالِكُ

[ \$ 3 ] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشُرِبَ فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَاى مِنَ العَطشِ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَاى مِنَ الْعَطشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ الْعَطشِ مَشُلُ الَّذِي بَلَغَنِي فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُقَّهُ ثُمَّ مَشْلُ الَّذِي بَلَغَنِي فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُقَهُ ثُمَّ مَشْلُ اللَّذِي بَلَغَنِي فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُقَهُ ثُمَّ مَشْلُ اللَّذِي بَلَغَنِي فَنَزَلَ البِئرَ فَمَلاً خُقَهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

فَقَالَ : (( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈوائٹوئے ہے)
روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئم نے فرمایا: ایک آدی
ایک راستے پرچل رہاتھا کہ اسے شدید پیاس لگی پھراس
نے ایک کواں و یکھا تو اس میں اتر کر پانی پیا پھر جب
باہر لکلا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے پیاس کی وجہ
سے کیچڑ کھارہا ہے۔ اس آدمی نے کہا: جس طرح مجھے
شدید پیاس گی تھی اس کتے کو بھی پیاس گی ہوئی ہے پھر
کنویں میں اتر اتو اپنے جوتے کو پانی سے بھرلیا پھراسے
کنویں میں اتر اتو اپنے جوتے کو پانی سے بھرلیا پھراسے
تو اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔
لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہمیں جانوروں کے
بارے میں بھی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ہر زندہ

جگروالے کے بارے میں اجرہے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية يحيىٰ ٩٣٠،٩٢٩/٢ ع٣٠) ١٥٣٠ ب١٥٣٠) التمهيد ٨/٢٢،الاستذكار: ١٤٢١ كار. ١٤٢١ كار. ٢٢٣٠) لم وأخرجه البخاري (٢٣٦٣) ومسلم (٢٢٣٣/١٥٣) من حديث ما لك به ٥٠ من رواية يعني بن يعني .

### **\* \* \* \* \* \***

- ① دینِ اسلام میں ساری انسانیت کے لئے فلاح ہی فلاح ہے۔ جانوروں بلکہ درندوں تک کو پانی پلانے کی وجہ سے رب کریم اینے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یاک ہے وہ رب جس کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔
- 🗨 کسی مخلوق پرظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ایک عورت نے بلی کو باندھ کرر کھااور بھوکا مار دیا تو اللہ نے اس عورت کوجہنم میں بھیج دیا۔ د کیھیے سیح بخاری (۲۳۷۵) وضیح مسلم (۲۲۴۲، دارالسلام ۵۸۵۴) کلاهامن حدیث ما لک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عد

C) air

[\$70] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَالَ: (( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمُ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَطْيى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجُهِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ .))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیئے ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئے نے فرمایا: سفرعذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آ دمی کواس کی نیند، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے پس جو شخص (سفرسے) اپنا مقصد پورا کر لے تواسے جیا ہے کہ جلدی گھروا پس لوٹ آئے۔

### 

(ح) مُوطَّ إِمَّامِ مَالِكُ

الموطأ (رواية نيخي ٢/ ٩٨ ح١٠١٠) ٢٥ ب١٥ ح٣) التمهيد ٣٣/٢٣،الاستذكار:١٨٣٧

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۰۳)وسلم (۱۹۲۷)من حديث ما لكبه.

### **₩ ننه**

- عام طور پرسفر میں کی تکالیف کاسامنا کرناپڑتا ہے،اس لئے اسے عذاب کا نکڑا قرار دیا گیا ہے۔
  - 🕝 تکلیفوں پرصبر کرنااہلِ ایمان کاطر زعمل ہوتا ہے۔
- 🖝 لبعض روایتوں میں آیا ہے کہ 'سافر وا تصحوا''سفر کروتم صحیح ہوجاؤ گے۔مثلاً دیکھئے التمہیر (۳۷/۲۲)

یه تمام روایتیں ضعیف ومردود ہیں مثلاً ایک روایت میں ابوعلقمہ عبداللہ بن عیسیٰ الفروی المدنی الاصم سخت ضعیف ہے، دوسری میں محمہ بن عبدالرحمٰن بن ردادالمدینی ضعیف ہے، تیسری میں قاسم بن عبدالرحمٰن الانصاری سخت ضعیف ہے۔ (دیکھے کسان المیر ان۳۶۴؍) اوراس کی سند بھی ثابت نہیں ہے۔

- شرعی عذراورمناسب وجوہات کے بغیرگھرسے باہز ہیں رہنا چاہئے۔
- نیند، خور دونوش اور آرام وسکون الله تعالی کی عظیم نعتیں ہیں اور جے یہ چیزیں میسر ہیں اس پر الله کی خاص رحمت ہے۔

## أَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ

نی مَنَّالِیْمُ کی دو بیویوں عائشہ اور ام سلمہ (رُلِّا اُلْمُا) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالِیُمُ احتلام کے بغیر جماع سے جنبی حالت میں صبح کرتے ، پھرروز ہ رکھتے تھے۔ [ ٤٣٦] عَنُ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُو بُنِ عَبُد الرَّحُمٰنِ عَنُ اللَّهِ بَكُو بُنِ عَبُد الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُد الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُد الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُد الرَّحُمٰنِ عَنُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَيُ صَبِحُ جُنبًا مِنُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَهُ لَيْصُبِحُ جُنبًا مِنُ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ .



## كر موك إمّام مالك

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

### 🕸 تخریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية ليحيار ۱۹۱۱ ح ۲۵۰، ک ۱۸ب م ۱۲ ) التمهید ۲۲ را ۴ ، الاستذ کار: ۲۰۰ 🖈 و أخرجه البخاری (۱۹۲۲ ،۱۹۲۵) ومسلم (۱۹۳۲،۱۹۳۱) من حدیث ما لک به

#### **ﷺ تنتہ**

- ① اگررمضان میں حالت جنابت میں صبح ہوجائے تو روزہ رکھ کونسل کیا جاسکتا ہے۔
  - 🕜 نيز د يکھئے حدیث ۳۹۵،۳۰۲

[٤٣٧] وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنبًا أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ مَرُوانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّى الْمُوْمِنِيْنَ عَائشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَٰلِكَ قَالَ:فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَلُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ! أَتَوْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِيصَٰنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰن : لا وَاللَّهِ! فَقَالَتُ : فَأَشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ: ثُمَّ خَرْجَنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتُ كَمَا قَالَتُ عَائِشَةُ قَالَ : فَخَرَجُنَا حَتَّى جنْنَا مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن

ابو بكربن عبدالرحمٰن (رحمه الله) سے روایت ہے کہ میں اورمیرے والد دونوں مروان بن حکم کے پاس جن دنوں وہ مدینے کے امیر تھے ( بیٹھے ہوئے ) تھے۔مروان کو بتايا كيا كهابو هريره (والفيهُ) كهتم بين: جوَّخص حالت جنابت میں صبح کرے تو اس کاروز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے كها: اے ابوعبدالرحمٰن! ميں آپ کوشم ديتا ہوں كه آپ ام المونین عائشہ اور ام المونین امسلمہ (ولائٹھُا) کے یاس جا کراُن سے بیمسئلہ یوچھیں۔پھر (میرے والد) عبدالرحمٰن اور میں دونوں گئے حتیٰ کہ (سیدہ ) عا کشہ ( و النفظ ) کے باس بہنچ تو عبد الرحن نے انھیں سلام کیا پھر کہا: اے ام المونین! ہم مروان بن حکم کے پاس تھے كهاسے بتايا گيا كه ابو ہريره فرماتے ہيں: جو خض حالت جنابت میں صبح کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔عائشہ (﴿ وَلِيَّاتُهُا ) نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! ایسی باتنہیں ہے جیسی کہ ابو ہررہ نے کہی ہے۔ کیاتم اس عمل سے منہ پھیرو کے جو رسول الله مَالَيْتَا مُ كرتے تھ? عبدالرحمٰن نے کہا: الله کی قتم! ہر گزنہیں تو انھوں نے فرمایا: میں رسول الله مناتیا میر گواہی دیتی ہوں کہ آب احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے تھے

## ول مُوكْ إِمَامِ مالِكُ ﴿ مُوكُ إِمَامِ مالِكُ ﴿ مَالَكُ اللَّهِ مَالِكُ لَا لَكُ الْحِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الْح

مَا قَالَتَا فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَامُ حَمَّدِ الْتَرْكَبَنَّ دَاتِّتِي فَإِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بَأَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بَأَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ قَالَ: فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى قَالَ: فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَاعَةً التَّنْنَا أَبًا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّتَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَاعَةً ثُمْ ذَكَرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخْبَرِينِهِ مُخْبِرٌ .

پھراس دن کاروز ہ رکھتے تھے۔پھر ہم وہاں ہےنکل کر امسلمہ ( ڈلٹنٹۂ ) کے پاس آئے اوران سے بیمسئلہ یو حیصا توانھوں نے بھی وہی جواب دیا جوعا کشہ( ڈپھنٹا ) نے کہا تھا۔ پھر ہم وہاں سے نکل کر مروان بن تھم کے یاس آئے تو عبدالرحمٰن نے انھیں بتایا کہ عائشہ اور امسلمہ ( رُولِ عَنْهُ ا) نے بہ فر مایا ہے۔مروان نے کہا: اے ابو محمد! میں شمصیں قتم دیتا ہوں کہ میرے اس جانور پرسوار ہوجاؤ جو دروازے کے باہر (کھڑا) ہے۔ پھرتم ابو ہریرہ ( ہلانے ؛ ) کے یاس جاؤ اور انھیں یہ بات بتاؤ، وہ عقیق کےمقام پراپنی زمین میں (مصروف) ہیں۔ پھر (میرے والد)عبدالرحمٰن اور میں سوار ہوکر (سیدنا) ابو ہریرہ (منافظہ) کے پاس گئے تو میچھ دریعبدالرحمٰن اُن کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھراٹھیں یہ بات بتائی تو ابوہریرہ ( ﴿ لِلنَّعْنُ ﴾ نے فرمایا: مجھے (بذات خود ) اس کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے تو یہ بات ایک بتانے والے (یعنی فضل بن عباس ڈالٹیڈ) نے بتائی تھی۔

## تعقیق که سنده صحیح که تغریع که النجاری

الموطأ (رواية يحيار ٢٩١،٢٩٠ ح ٢٩١، ١٨ ب ١٦ ال التمهيد ٢٠ ، ١١ السنة كار: ٥٩٩

🖈 وأخرجه البخاري (۱۹۲۵/۱۹۲۹) من حديث ما لك به . ورواه مسلم (۵ 🏿 ۱۱۰۹) من حديث الي بكر بن عبدالرحمان به .

### **∰ تنته** ∰

- ① اگرکوئی شخص رات کواپنی بیوی سے جماع کرے پھر صبح کی اذان تک نہانہ سکے بلکہ بعد میں نہا کر صبح کی نماز پڑھے تواس دن اُس کے روز 'بے برکوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا روزہ بالکل صبح ہے۔
  - ضرورت کے وقت دوسرے آدمی کوشم دی جاسکتی ہے۔
- 🗇 مئله پیش آ جائے تو کوشش کرنی چاہئے کہ بڑے عالم ہے بوچھا جائے تا کہ دلیل معلوم ہوجائے اوراطمینانِ قلب حاصل ہو۔
  - 🕜 اگرکسی عورت کے پاس علم ہے تو ضرورت کے وقت شری حدود کومیز نظر رکھتے ہوئے وہ فتو کی دے سکتی ہے۔



و مُوك إِمَّام مالِكُ

- کتاب وسنت کے خلاف بات کارددلیل سے کرنا چاہئے۔
- 🕤 اگر کسی شخص ہےاجتہا دی خطاسرز دہو جائے تواجھے طریقے سےاسے تنبیہ کر کےاصلاح کرنا جائز ہے۔
  - ہروقت تحقیق اور حق رعمل کرنے اور حق کی طرف دعوت دینے میں مصروف رہنا چاہئے۔
  - دویازیاده آدمی کہیں جا کیں تو ان میں سے دوسرول کوصرف ایک کاسلام کہددینا کافی ہے۔
    - رسول الله منالينيم كى حديث جحت ہے اوراس سے بھی منہیں چھیرنا چاہئے۔
    - 🕟 مفتی کے لئے ناسخ ومنسوخ کاعلم ضروری ہے۔ نیز د کیھئے صدیث: ۳۳۲،۳۹۵،۳۰۲

[ ٤٣٨] وَعَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ أَنْ رَسُولَ اللهِ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَمِ اللّهِ عَنْ اللّه

وَصَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: قَالَ اللّهِ عَلَيْكَ قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: قَالَ اللّهِ عَلَيْكَ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ مِنَ الْعَطْشِ أَوْ بِلَكْرِجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطْشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ ثُمَّ قِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ صَامُوا حِيْنَ صُمْتَ. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّاسُ مَعَهُ .

كَمُلَ حَدِيْثُ سُمَيٍّ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا .

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ نَعْ مَدُوا لِي سال اللهِ سَرْمِيل رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نَعْ مَدُوا لِي سال اللهِ سَرْمِيل لوگوں کو حکم دیا کہ روز ہے نہ رکھو، اور فر مایا: دشمنوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرواور رسول الله مَنْ اللهٰ عَلَيْمَ نَعْ روز ہ رکھا۔ ابو بکر (بن عبد الرحمٰن رحمہ الله ) نے کہا: جس نے جھے میصدیث بیان کی، اس نے کہا: میں نے رسول الله مَنْ اللهٰ کو عُرج کے مقام پرد یکھا کہ بیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ کے سر پر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا: یارسول الله! آپ نے روز ہ رکھا ہے تو لوگوں میں سے یارسول الله! آپ نے روز ہ رکھا ہے۔ پھر جب رسول الله ایک گروہ نے بھی روز ہ رکھا ہے۔ پھر جب رسول الله کیگر آپ نے مقام پر پہنچتو پانی کا ایک پیالہ منگوایا کھر آپ نے باتی پیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روز ہ افظار کر لیا۔

سمی (رحمہاللہ) کی بیان کردہ حدیثیں کمل ہو مکیں اوروہ گیارہ حدیثیں ہیں۔



الموطأ (رواية يحيّان/٢٩٣٦ - ٢٦٠،ك ١٨ب ٢ ح٢٢) التمهيد٢٢/١٥، الاستذكار: ١١٠

🖈 وأخرجه ابوداود (۲۳۶۵) واحمد (۳۷۵/۳) من حدیث ما لک به وصححه ابن عبدالبر فی التهمید (۲۷۲۲) کبعض الحدیث شامد فی

### C SIA

## و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

صحیح مسلم (۱۱۱۲)

### **∰ تنته** ∰

- اگرسفر میں روز ہ رکھنامشکل ہوتو افطار کرنا افضل ہے۔
- 🕝 اگرسفر میں تکلیف نہ ہوتو روزے رکھنا جائز بلکہ بہتر ہے۔
  - ۳ نیزد کیھئے ح ۲۵،۵۰ ۳
  - صحابهٔ کرام ہروقت انتاع سنت میں مستعدر ہتے تھے۔
- روزے کی حالت میں نہانا اور سرپریانی ڈالنا جائز ہے۔
- ﴿ اگرسفر میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے توامیر تک بات پہنچانی چاہے۔ یا درہے کہ سفر میں امارت کا جواز سید ناعبداللہ بن مسعود رفی النظم کے قول اور فقوے سے ثابت ہے۔ دیکھئے انگبیرللطمر انی (۲۰۸۶ ح ۸۹۱۵ وسندہ حسن) اور نیل المقصو د فی التعلیق علیٰ سنن ابی داود (قلمی ج۲ص ۲۲۳، ۱۲۳ ح ۲۲۰۹)

تنبييه: سفرمين امارت والى تمام مرفوع روايات ضعيف وغير ثابت بين \_

## حَدِيْثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ: وَهُوَ تِسْعَةُ أَحَادِيْتُ

[ ٤٣٩] مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ( إِذَا تَوَصَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ المُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ ٥ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ أَوْ نَحُو هَلَيْنَةٍ بَطَشْتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ أَوْ نَحُو خَطِيْنَةٍ بَطَشْتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ فَا خَطِيْنَةٍ خَطِيْنَةٍ بَطَشْتُهَا رَجُلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَشْتُهَا رِجُلَاهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَشْتُهَا رِجُلَاهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَثَى يَعْرُجَتُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ مَشْتُهَا رِجُلَاهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَثَى يَعْرُجَتُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ مَشْتُهَا رِجُلَاهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ مَتَّى يَحْرُجَتُ كُلُّ حَطِيْنَةٍ مَنْ الذَّنُوبِ . ))

(سیدنا) ابو ہررہ ( رفی النفیز ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ نفیز منے فر مایا: جب مسلمان یا مومن بندہ وضوکرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ( دیکھنے کی صورت میں ) جو گناہ سرز دہوئے وہ چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا اس طرح آپ نے فر مایا۔ پھر جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے اس نے جو گناہ کئے تھے وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری فطروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پانی کے آخری فیر جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے اس نے جو گناہ کئے تھے وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری جو گناہ کے ساتھ یا پانی کے آخری فطروں کے ساتھ یا پانی کے آخری فطروں کے ساتھ یا پانی کے آخری فطروں کے ساتھ کیا بائی کے آخری بیالکی پاکس ساتھ نکل جاتے ہیں۔ فطروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ فطروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ فیروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پالکل پاک صاف ہوکر نکاتا ہے۔



## موطئ إمتام ماليك

### 🐞 تعقیق 🏖 سنده صحیح

### 🕸 تفريج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية نيجيٰ اراسح ٢٠، ٢٠ ب٢ ح٣١) التمهيد ٢١٠/٢١،الاستذكار ٤٨٠

🖈 وأفرج مسلم(۲۳۳)من حديث ما لك به . 🔻 ٥ و في رواية يحي بن يحي : " بِعَيْنَيْهِ " .

#### **♦ تنته**

- وضو کے قطروں کے ساتھ صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
- بعض لوگ بیدعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ وضو کے قطروں کے گرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہ دیکھ
   لیتے تھے حالانکہ بیہ بات بالکل بے ثبوت، جھوٹی اور باطل ہے۔ کسی صحیح یاحسن روایت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
  - جبوضوکرنے میں اتنی بڑی فضیلت ہے تو نماز پڑھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ نیز دیکھئے حدیث: ۲۷۳
    - اوقات نماز کے علاوہ بھی باوضور ہنا تواب اور افضل امر ہے۔
- وضوے مستعمل پانی کانا پاک ہوناکس حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یا در ہے کہ مستعمل پانی سے مراد برتن میں بچا ہوا پانی ہے۔
  - 🕥 وضوعمل ہےاور عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔

### [ • ٤٤] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : (( مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلُ .))

### 

الموطأ (رواية يجل ٢٢٨/٢٥٥١، ٢٢٠ ب٢٥ ا، ولفظه: (( من حلف بيسميس فرأى غيرها خيرًا منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير .)) التمهيد ٢٣٣٢/١الاستذكار: ٩٨٧

🖈 وأخرجه متلم (۱۲/۱۹۵)من حديث ما لك به .

### **\* \*\* \*\***

- ① انسانی حقوق کےعلاوہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام پرفتم کھائے اور بعد میں کسی دوسرے نیک کام کاارادہ ہوجائے تو اس قتم کا کفارہ اداکر کے دوسرا کام کرنا جائز ہے۔ یا درہے کہ وعدہ پورا کرنا پڑےگا۔
- 🕑 قتم کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانے در ہے کا کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جوشخص بینہ پائے تو تین

مُوطُنُ إِمَّامِ مَالِكُ مُوطُنُ إِمَّامِ مَالِكُ مُوطُنُ إِمَّامِ مَالِكُ مُوطُنُ إِمَّامِ مَالِكُ

روز بركھ لے۔ ديکھئے سورۃ المائدہ آیت:۸۹

🕝 کتاب وسنت کے خلاف اور فضول قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ تو بہر کے اس قسم کوفور اُ تو ڑ دینا جا ہے۔

[ **٤٤١**] وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ سَعْدَ بِنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ الْمَرَأَتِي بِأَرْبَعَةٍ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي بِأَرْبَعَةٍ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ .))

اوراسی سند کے ساتھ (سیدنا) ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ سے روایت ہے کہ (سیدنا) سعد بن عبادہ (ڈٹاٹٹیڈ) نے رسول اللہ مٹائٹیڈ سے کہا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو دیکھوں تو چارگواہ لانے تک اُسے مہلت دوں؟ آپ (مٹائٹیڈ کم اُسے فرمایا: ہاں!

### 

الموطأ (رواية يحيل الركتاء حدام المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة الاستذكار: ومهما المركة المركة المركة الاستذكار: ومهما المركة وأخرجه مسلم (١٥٩٨/١٥) من حديث ما لكبير .

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- اگرکوئی شخص اپنے گھر میں آنے والے کوتل کر کے یہ کہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرر ہاتھا اور اس پر چارگواہ پیش نہ
   کر ہے تو اس شخص کا دعویٰ مردود ہے اور وہ قبل کا ذمہ دار ہے۔
  - 🕝 اسلامی حکومت کی موجودگی میں قانون اینے ہاتھ میں نہیں لینا چاہئے۔
    - حدود قائم کرنااسلامی حکومت کا کام ہے۔
  - 😙 سعد بن عباده رالفنهٔ بهت غیرت مند تھ کیکن الله تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔
  - غیرشادی شده زانی کی سز اقل نہیں ہے بلکہ اسے سوکوڑے لگائے جائیں گے اور جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے۔
    - 😙 شری حدود سے پہلے دلیل کا ثابت کرناضروری ہے۔
- ے شام میں ایک آدمی نے ایک شخص کوقل کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہاتھا۔ بعد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رفاقتُن نے سیدنا ابومویٰ الاشعری رفاقتُن کو خط لکھا کہ (سیدنا) علی رفاقتُن سے اس بارے میں پوچیس تو سیدنا علی رفاقتُن نے فرمایا:
  میں ابوحسن ہوں ،اگروہ چارگواہ نہ لائے تو اسے قل کیا جائے گا۔ (الموطا ۲۲۷ ۲۳۸٬۷۳۷ تھے۔
  معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رفاقتُن بھی علمی مسائل میں سیدنا علی رفاقتُن کی طرف رجوع کرتے تھے۔

( ari

و مُوكِ أَمَّامِ مالِكُ

[ **٤٤٢**] وَبِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: اور اسى سند كے ساتھ ( آ ( إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُوْلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ روايت ہے كه رسول الله مَّ أَهْلَكُهُمْ . )) آدى كويہ كتے ہوئے سنوك

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ والنفؤے) روایت ہے کہ رسول الله منالیون نے فرمایا: اگرتم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔

### 

الموطأ (رواية يحيُّ ٢ م ٩٨ ح ١١٩١١، ١٥ أب اح) التمهيد ٢ م ٢٥٢٠ الاستذكار: ١٨٥٧

🕁 وأخرجه مسلم (۲۶۲۳) من حديث ما لك به .

### **₩ ₩**

- 🕦 بعض لوگ دوسر بے لوگوں کوخواہ نو اواور حقارت ہے کہ استے میں اوراپیخ آپ کونہیں دیکھتے، بیانتہائی بُری حرکت ہے۔
  - 🐨 شرى دليل ك بغيركسى پرجرح نبيس كرنى چاہئے كيكن يادر ہے كه مجهول كى روايت مردود موتى ہے۔
- اوگوں کواللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرانا چاہئے۔اللہ کے عذاب کے ڈرانے اوراس کی رحمت سے مایوس کرنے میں فرق
   ہے۔
- اس حدیث ہے کفار کی مروجہ رسم'' اپریل فول'' کارد بھی ہوتا ہے، جواً ب بڑی تیزی کے ساتھ جاہل مسلمانوں میں پھیلتی جا
   رہی ہے۔

### [\$\$7] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

((تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.))

اور ای سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ رفائیڈیئے کے روایت ہے کہ رسول اللہ منائیڈی نے فرمایا: جنت کے دروازے پیراور جعرات کو کھولے جاتے ہیں پھر ہراس (مسلمان) بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جواللہ کے ساتھ کی چیز میں شرک نہیں کرتا تھا سوائے اس آ دی کے جواپنے اورا پنے بھائی کے درمیان دشمنی رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے: ان دونوں کو بیچھے ہٹاؤ (مہلت دو) حتی کے ساتھ کرلیں۔

المقبيق الله الله صحيح المرابع المربع المرب

### Carr

## موك إمّام مالكُ

الموطأ (رواية يحيل ١٩٠٨م ح ١٥ ١٥ م ب ٢ ح ١٥) التمهيد ٢٦٢١، الاستذكار:١٦٨٣

🖈 وأخرجه مسلم (۲۵۶۵) من حديث ما لك به .

### **∰ تنت** ∰

- 🕦 محسی شرعی عذر کے بغیر مسلمانوں کا آپس میں بائیکاٹ کرناحرام ہے۔
- سیدنا ابو ہر برہ وظائفۂ نے فرمایا: لوگوں کے اعمال ہر جمعے ( لعنی ہر ہفتے ) میں دو دفعہ ( اللہ تعالیٰ کے سامنے ) پیش ہوتے ہیں:
   سوموار اور جمعرات کو پھر ہرمومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جس کی اپنے بھائی ہے دشمنی ہواور کہا جاتا ہے کہان دونوں کو چھوڑ دو حی کے صلح کریں۔ (الموطأ ۹۰/۲ ع-۲۵ ا، وسندہ چجی، ورواہ سلم: ۲۵ ۱۵ مرنوعاً)
  - 🕝 جنت پیداشده موجود ہے اوراس کے (آٹھ) دروازے ہیں۔
  - مشرک ی بخشش نہیں ہوتی بلکہ جنت اس کے لئے ہمیشہ حرام اور جہنم اس کاٹھ کا ناہے۔
    - بندے اپنے باہمی حقوق کا آپس میں فیصلہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔
  - 🕤 سوموارا ورجعرات کی اہمیت بھی واضح ہورہی ہے، نبی اکرم مَنافیزِ مِ ان دودنوں میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( د كيهيئنن التريذي: ۴۵ كوسنده صحيح ، ۴۵ كوسنده حسن وصحيح مسلم: ۱۱ ۱۲، دارالسلام: ۵۰ ۲۷)

منبيه: پيراورجعرات كونبي مَنْ اليَّيْمِ كي خدمت مين لوگوں كے اعمال كاپيش كياجانا كى تىجى حديث سے ثابت نہيں ہے۔

ی نیز دیکھئے حدیث: ۲۹،۴۷

اسلم (قبیلے) کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ ایک رات میں سونہ سکا تو رسول اللہ مَثَلَّ الْفِیْمُ نے فرمایا: کس وجہ سے؟ اس نے کہا: مجھے بچھو نے کاٹا تھا تو رسول اللہ مُثَلِّ اللهِ اللهُ مُنام کے وقت ((أَعُ سووْدُ مُنَام کے وقت ((أَعُ سووْدُ مُنَام کے مقت ((أَعُ سووْدُ مُنَام کے مقت (اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تحقيے کوئی نقصان نہ ہوتا۔

[\$ \$ \$ \$ ] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هَلَهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ((مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟)) فَقَالَ : لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ((أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ فِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ لَهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ ضَرِّكَ إِنْ شَاءَ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ . لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ الله .))



الموطأ (رواية يجلي ٢ مر ٩٥ ح ١٨٣٨، ك ٥١ ب م ح ١١) التمهيد ٢١م ١٢ ما١١ الاستذكار ٢٠ ١٧١

وَ مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مَالِكُ وَلَى اللَّهِ مَالِكُ اللَّهِ مَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المن وأخرجه احمد (٣٧٥/٣) والبخاري في خلق افعال العباد (٥٨) والنسائي (السنن الكبرى: ٣٢٥-١٠٩٠) من البيلة : ٥٨٩) من حديث ما لك بهورواه مسلم (٣٤٥-٢٧) من حديث الى صالح ببخوالمعنى .

#### **♦** تنته **ا**

- صبح وشام کے اذکار میں (( أَعُو دُهُ بِگلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . )) کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ پڑھنے ہے اللہ تعالیٰ فتنوں اور مصیبتوں اور خاص طور پر ڈیک مارنے والی اشیاء کے شرہے محفوظ رکھتا ہے۔ ان شاء اللہ
  - 🕑 اپنے آپ کوکٹرت ہے مسنون اذ کارمیں مصروف رکھنا چاہئے۔
    - صرفاللہ،یمشکل کشاہے۔
  - قرآن وحدیث ریمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔

وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَضَافَ ضَيْفًا كَافِرًا فَأَمَر لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَضَافَ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخُرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَخُرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِثَنَاةٍ فَيَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِأُخُرَى فَلَمُ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِأُخُرَى فَلَمُ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِأَخُرَى فَلَمُ يَسُتَتِمْهَا فَ قَصَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : (( إِنَّ يَسُتَتِمْهَا فَ فَصَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : (( إِنَّ يَسُتَتِمْهَا فَي مَنْ يَشُرَ بُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشُرَبُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعًاءٍ .))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ و النی شخیہ ہے)
روایت ہے کہ رسول اللہ منا النی اللہ عنا النی ایک کافری میز بانی
کی تو رسول اللہ منا النی اللہ عنا النی الیک بکری کا دودھ
دوھا گیا تو اس (کافر) نے (سارا) دودھ بی لیا پھر
دوھا گیا تو اس نے پی لیا حتی کہ سات بکریوں کا دودھ
دوھا گیا تو اس نے پی لیا حتی کہ سات بکریوں کا دودھ
اس نے پی لیا پھر جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا پھر
رسول اللہ منا النی الی بھر دوسری کا دودھ لایا گیا تو وہ فی نہ
تو اس نے پی لیا پھر دوسری کا دودھ لایا گیا تو وہ پی نہ
سکا۔ پھر رسول اللہ منا النی الی موس الیک آنت

### 

الموطأ (رواية يحيل ٢ /٩٢٣ ح ١٨١١، ك ٢٩ ب٢ ح ١٠) التمهيد ٢٦٣،١١ستذكار: ١١١٣

☆ وأخرج مسلم (٢٠٦٣) من حديث ما لك به . ٥ من رواية يحي بن يحي . وجاء في الأصل : "يَسْتَمِتَّهَا ".

#### **∰ تنته** ∰

🕦 اسلام کا فرول کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا تھم دیتا ہے۔

و موائلة ماليك موائلة موائلة ماليك موائلة مو

- 🕑 اسلام کی دعوت دینے کے لئے کفارومبتدعین کے ساتھ حجے العقیدہ مسلمانوں کا تعلقات قائم کرنا پیندیدہ کام ہے۔
  - کا فروں کا مسمح نظر دنیاوی زندگی ، کھانا پینا اورمسلمانوں کوگو شامار نا ہے۔
  - کافری دعوت کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس ہے کوئی شرعی یا جائز فائدہ حاصل ہو۔
    - نیز د یکھئے حدیث سابق: ۳۶۷

[ ٤٤٦] وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ( إِذَا أَحَبَّ الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ( ( إِذَا أَحَبَّ الله العَبْدَ قَالَ: يَاجِبُرِيلُ اللَّهُ قَدُ أَحَبَ فُلَانًا فَأَجِبُوهُ أَهُلِ السَّمَاءِ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَجِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهُلِ السَّمَاءِ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَجِبُوهُ فَي قَيْحِبُهُ أَهُلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي اللَّهُ قَلْ رَضِ وَإِذَا أَبْغَضَ العَبْدَ..... قَالَ مِي البُغُضِ مِثْلَ قَالَ فِي البُغُضِ مِثْلَ قَالَ فِي البُغُضِ مِثْلَ ذَلْكَ . ))

اور اسی سند کے ساتھ (سیدنا ابو ہریرہ وُلائیوْ ہے)
روایت ہے کہرسول الله سَکَائیوَا نِے فرمایا: جب الله کسی
بند ہے ہے مجت کرتا ہے تو کہتا ہے: اے جبریل! میں
فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو
جبریل (عَالِیَا اِ) اس سے محبت کرتے ہیں پھروہ آسان
والوں میں منادی کرتے ہیں کہ سنو! بے شک الله قلال
شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو
آسان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں پھراسے
تاسان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں پھراسے
زمین میں (اہلِ ایمان کے نزدیک) مقبولیت عاصل
توبین میں (اہلِ ایمان کے نزدیک) مقبولیت عاصل
ہوتی ہے۔ اور جب (الله) کسی شخص سے بغض کرتا ہے
توں...

(امام) مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ اس طرح کی بات بغض کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی اللہ اس سے بغض کرتا ہے۔ الح

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (رواية ليجيًا ٢ /٩٥٣ ح ١٨ /١٨ ،ك ٥١ ب ٥ ح ١٥) التمهيد ٢١ /٢٣٧ ،الاستذكار ٤٧٨٤ ا الله وأخرج مسلم (١٥٧/ ٢٦٣٧ ) من حديث ما لك بدورواه البخاري ( ٢٨٨٥ ) من حديث الي صالح به .

#### **∰ ïï ∰**

جسراوی کوثقه محدثین کرام بالاتفاق ثقه کهددی وه الله کے دربار میں بھی محبوب اور ثقه راوی ہوتا ہے۔
 نیز دیکھنے میچ بخاری (۱۳۲۷) و میچ مسلم (۹۳۹ ، داراللام: ۲۲۰۰)



- جس راوی کوثقه محدثینِ کرام بالا تفاق ضعیف و مجروح قرار دیں تو وہ راوی باطن اور حقیقت میں بھی ضیف و مجروح ہی ہوتا ہے اور اس کی ہرروایت مردود ہوتی ہے إلا میہ کہ کوئی ثقة دصد وق راوی اس کی متابعت کر دے۔
  - الله کی محبت کے بارے میں مزید تفصیل کے لئے دیکھئے حدیث: ۳۰۳،۱۵۵
  - ⊘ محبت کرنااللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس پرایمان لا ناوا جب ہے اوراس کی کیفیت نامعلوم ہے۔
    - حصول محبت اللي كاواحد ذريعه كتاب وسنت رعمل ہے۔

[٤٤٧] وَبِهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أَوَّلَ النَّمَرِ جَاوُّا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ النَّمَرِ جَاوُّا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنَا وَيُ مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا ثَمَرِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللهُمَّ اإِنَّ إِبْرَاهِيمُ عَبُدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللهُمَّ اإِنَّ إِبْرَاهِيمُ عَبُدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَا وَإِنِّنَى عَبُدُكَ وَبَيْكَ وَإِنَّى عَبُدُكَ وَبَيْكَ وَإِنَّى عَبُدُكَ وَبَيْكَ وَإِنَّى عَبُدُكَ وَبَيْكَ وَإِنَّى مَاكِنَا مَا لَكُولُ لِلْمَدِينَةِ بِمِثُلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَةً وَمِثْلَهُ مُعَهُ ))

قَالَتُ: ثُمَّ يَدُعُو أَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيُهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ . الثَّمَرَ .

كَمُلَ حَدِيْثُ سُهَيْلٍ وَهُوَ تِسْعَةُ أَحَادِيْتُ .

سہیل (بن ابی صالح) کی (بیان کردہ) حدیثیں کمل ہوئیں اور وہ نو (9) حدیثیں ہیں۔

# المنافق المنا

الموطأ (رواية بحيل ١٨٥٨م ٢٠١٠) من ١٦٠١) التمهيد ١٦ر٢٦١، ٢٦٧، الاستذكار: ١٦٣١

🖈 وأخرجه مسلم (١٣٧٣) من حديث ما لك به .



🛈 کمه کرمه کی طرح مدینه طیبه بھی حرم ہے۔



- ﴿ رسول الله مَنَّ اللَّهِ مِنَ مَعْمَرِ مِهِ اور مدینه طبیبہ کے لئے دعا کی کیکن عراق کے بارے میں دعانہیں کی کیونکہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ دیکھئے حدیث: ۱۲۰
  - ساری دنیا کے مقابلے میں مکہ اور مدینہ میں رہائش بہتر ہے۔
  - 🕜 اگر کوئی نئ فصل تیار ہوتو خلیفہ، نیک آ دمی اور بچوں کو پہلا پھل تخفے میں بھیجنایا دے دینا چاہئے تا کہ وہ دعا فر مادیں۔
    - تخفہ وصول کرتے وقت تخفہ پیش کرنے والے کے لئے دعا کرنامشر وع اورمسنون ہے۔
      - 🕥 نيز د يکھئے حدیث: ۲۰ ا
      - مسلمانوں کے لئے امن وسلامتی کی دعائیں کرنا بہترین عمل ہے۔
    - 🔕 شریعت کومدِنظرر کھتے ہوئے چھوٹے بچوں کےساتھ پیارومحبت اور شفقت کابرتا وَ کرنا چاہئے۔

## بَابُ الشِّينِ وَاحِدٌ شَرِيْكٌ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

قَالَ : فَانُجَابَتُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

(سیدنا) انس بن مالک (رفیانینیٔ) سے روایت ہے کہ
ایک آدی نے آکررسول اللہ منگینی ہے کہا: یارسول اللہ اللہ اللہ منگینی ہے کہ مولیق ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے لہذا آپ دعا فرمائی۔ پھر جمعہ فرمائیں تو رسول اللہ منگینی ہے کہا: یا رسول اللہ! پھر اس آدی نے آکر نبی منگینی ہے کہا: یا رسول اللہ! کھر گئے ، راستے بند ہو گئے اور مولی ہلاک ہو گئے تو رسول اللہ منگینی نے کھڑے ہو کر فرمایا: اے اللہ! اسے درمیان اور رسول اللہ منگینی نے کھڑے ہو کر فرمایا: اے اللہ! اسے درمیان اور رسول اللہ منگینی کے گئے ہیں بر برسا۔ پھر مدینے سے بادل اس طرح جھٹ گئے جس طرح کیڑ اپیٹ جا تا ہے۔ اس طرح جھٹ گئے جس طرح کیڑ اپیٹ جا تا ہے۔

المالات المناب المناب

الموطأ (رواية يحيى اراواح ١٩٥١، ك١١ برحس) التمهيد ٢٢ را٢ ، الاستذكار: ٣٠٠

🖈 وأخرجه البخاري (۱۰۱۷) امن حديث ما لك به .

### **ﷺ تنتہ ﴿**

- ① خطبة جمعه ميں بارش کے لئے خاص طور پردعا مانگنا جائز ہے۔
- 🕑 دوران خطبہ خطیب کالوگوں سے اور سائل کا ضرورت کے وقت خطیب سے باتیں کرنا جائز ہے۔
- خطبه غیر عربی میں جائز ہے ورنہ خطیب سے دعا کی درخواست کس طرح کی جائے گی اگر وہ عربی میں خطبہ دے رہا ہوا ورسائل
   مجمی ہو، عربی نہ جانتا ہو؟
  - 🕥 نبی کریم منافیقیم کام مجزه که آپ کی دعاہے بارش شروع ہوئی اور آپ کی دعاہے ہی بارش تھی۔
    - بارش نہ ہوناعذاب یا آزمائش کی اقسام میں سے ہے۔
      - 🕤 مطالبے پر دعا کی جاسکتی ہے۔
  - نی منگانینیم اپن امت پر بے حدم ہربان تھے۔ جومسلمان بھی جائز دعا کا مطالبہ کرتا تو آپ اس کے لئے دعا کردیتے تھے۔
    - ⊙ صرفاللہ،یمشکل کشاہے۔
    - بارش برساناصرف الله کاکام ہے اوراس کی مرضی کے بغیرایک قطر فہیں ٹیکتا۔

## بَابُ الْهَاءِ ثَلَاثَةٌ: لِجَمِيْعِهِمْ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ

[ ٤٤٩] مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأً لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدُجِلُ أَصَابِعَهُ فِي تَوَضَّأً لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدُجِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاتَ غُرَفَاتٍ بِيَدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَلْدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَلْدِهِ كُلِّهِ .

نبی منگانینیم کی بیوی (سیدہ) عاکشہ (ڈگانیمیئی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانیئیم جب غسل جنابت فرماتے تو ابتدامیں دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز جسیا وضوکرتے پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں تک خلال کرتے پھراپنے ہاتھ کے ساتھ سر پرتین دفعہ پانی ڈالتے پھرسارے جسم پر پانی بہاتے تھے۔

البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ١٩٢٦ م ٩٦٠) ٢ ب ١٥ ح ١٧) التمهيد ٩٢،٢٢، الاستذكار: ٨٣

🖈 واُخرجها ابخاری (۲۴۸)من حدیث ما لک بهورواه مسلم (۳۱۷)من طریق آخرعن هشام بن عروه به وصرح بالسماع عنده وهو بری



## وكر موطئ إمّام مالكُ

من التدليس والحمدللُّد.

### **ﷺ تنت ﴿**

- 🕦 عنسلِ جنابت سے پہلے استنجااورنماز والا وضومسنون ہے کیکن اس میں سر کامسح نہیں ہے اور پاؤں آخر میں دھونے جائمیں۔
  - ا نیز د یکھئے مدیث:۳۴
  - 🕝 تخسل کے دوران میں سر کے بالوں کا خلال کرنامسنون ہے۔

: كُنْتُ أَغْتَسِلُ اوراى سند كے ساتھ (سيده عائشہ وَاللّٰهُ اَك ) روايت حدد بيل اور رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنُونُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ مِنْ الللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مُنْ اللّٰمِنَ الل

[• **20**] وَبِهِ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّ وَرَسُولُ اللَّهِ غَلَيْكٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

### 

الموطأ (رواية الي مصعب:١٤٥)

☆ وأخرجه النسائي ( ار ۱۲۸ ح ۲۳۳ ، ار ۲۰۱۱ ح ۱۳۱۱) والجوهري في مند الموطأ ( ۲۰۰۷) من حديث ما لك به ورواه البخاري المحارج و المحريث بشام بن عروه به نحوالمعنى بالفاظ أخرى وصرح بشام بالسماع عنداحمد (۲۷۳۹ ح ۲۵۲۰۸) وهو بري من التدليس كما تقدّم في الحديث السابق: ۲۳۹

### **\*\* \*\*\* \*\*\***

- میاں بیوی کا ایک برتن سے اکٹھے پانی لے کرنہا نا جائز ہے۔
- 🕑 عنسل یاوضو کے لئے پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ نیز دیکھئے حدیث: ۳۴

آبننَهُ اورای سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ رفی ﷺ ) روایت طُهُر طُهُر ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ( رفی ﷺ) نے رسول اللہ مثل اللہ علی ہیں ہوتی تو کیا میں نماز فی اللہ مثل اللہ علی ہیں ہے۔ جب حض ( کاونت ) آئے میں ہے۔ جب حض ( کاونت ) آئے تو نماز چھوڑ دو پھر جب اس کے حساب سے دن گزر جا کیں تو اینے سے خوال دھوکر نماز پڑھو۔

[201] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ: قَالَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنِّي لَا أَطُهُرُ أَبِي حُبَيْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنِّي لَا أَطُهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ • بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا ذَهَبَ أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَإِذَا ذَهَبَ أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُرُكِى الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَلْرُهَا فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى . ))

## ( Ora

## و موطئ إمّام مالِكُ

### نعقیق 🍇 سنده صحیح

### 🕸 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية بحيل ارا٢ ح١٣١، ١٠٦ ب ٢٩ ح١٠) التمهيد ٢٢/٢١، ١٠٣٠ الاستذكار:١١١

🖈 وَاَثْرَجِهَ الْبُخَارِي (٣٠٦)من حديث ما لك به . 🛮 ٥ و في رواية يحي بن يحي : " لَيْسَتْ " .

### **\* \*\* \*\* \*\***

- استحاضہ بیاری کاخون ہے جوچش کے ایا مخصوصہ کے علاوہ آتا ہے اور بعض دفعہ میں مہینے میں مہینے میں مہینے میں مہینے میں خصوص دنوں کے لئے آتا ہے جبکہ استحاضہ بیاری کاخون ہے جوچش کے ایا مخصوصہ کے علاوہ آتا ہے اور بعض دفعہ یہ سلسل جاری رہتا ہے۔ چونکہ چیش کاخون شروع کے ایام میں سیاہی مائل اور آخری ایام میں زردی مائل ہوجاتا ہے اور استحاضہ کاخون ایک ہی حالت میں لیعنی سرخ رہتا ہے لہذا عورتیں ان دونوں میں تمیز کر کے چیش کے دنوں میں نمازیں چھوڑ دیں گی جبکہ استحاضہ کی صورت میں نمازیں پڑھتی رہیں گی۔
- ﴿ مستحاضه اسی حالت میں عنسل اور وضو کر کے نماز پڑھے گی جاہاں کے استحاضے کا خون نماز میں بھی جاری ہولیکن یا در ہے کہ استحاضہ کے خون کے علاوہ ہراس چیز سے متحاضہ کا وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے جس سے عام لوگوں کا وضوٹوٹ جاتا ہے مثلاً ہوا کا خارج ہونا وغیرہ۔
- نینب بنت البی سلمه و النفیا سے روایت ہے کہ انھوں نے عبدالرحمٰن بن عوف وظائفیا کی بیوی زینب بنت جحش ولیائیا کو دیکھا، انھیں استحاضہ کا خون جاری تھا (اور ) و منسل کر کے نماز پڑھتی تھیں۔ (الموطا ۱۳۲۷ ج ۱۳۳۸، دسندہ تھیے)
- سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا: ہر طبر سے دوسرے طبر تک عنسل کرے گی اور ہر نماز کے لئے وضو کرے گی پھرا گرخون زیادہ ہوجائے تو کیڑا با ندھ لے گی۔ (الموطأ ۱۳۱۱ح ۱۳۵۵، وسندہ سچے)

عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: مستحاضہ پر (ہرمہینے میں) صرف ایک عنسل ہے پھراس کے بعد ہرنماز کے لئے وضوکرے گی۔ (الموطأ ار۱۲۳ ج۳۲۱، دسندہ سجح)

- امام مالک رحمہ الله کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مستحاضہ استحاضے کے دنوں میں نماز پڑھے جو چیض کے ایا م مخصوصہ کے علاوہ ہیں تو ان دنوں میں اس کے شوہر کے لئے اپنی مستحاضہ ہوی سے جماع کرنا جائز ہے۔ (الموطا ۱۳/۱ ملحضا مفہوماً)
  - اگرکسی کوکوئی مسئلہ پیش آجائے توحق بات پوچھنے سے شرمانانہیں چاہئے۔
  - 😙 نماز دینِ اسلام کا اہم رکن ہے جو حالت ِ استحاضہ (بیاری) میں بھی معاف نہیں ہے۔

Caro

كُلُمُ مُوطُ أَبِمَامِ مَالِكُ

[٤٥٢] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ :

( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَذُهَبُ يَذُهَبُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ . ))

اورای سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ رٹائٹھٹا سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹے نے فر مایا: جبتم میں سے کسی کو نماز میں اُونگھ آنے گئے تو سو جائے تا کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے کیونکہ اگر کوئی شخص اُونگھ کی حالت میں نماز پڑھے گا تو ہوسکتا ہے کہ وہ استغفار کے بجائے اپنے آپ بدوعا کیں دینا شروع کردے۔

# الله صحیح الله منفق علیه منفق علیه

الموطأ (روابية ليجيٰ ار ١١٨ ح ٢٥٠، ك ب احس) التمهيد ٢٢ ر١١١، الاستذكار: ٢٢٧.

🖈 وأخرجه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۷۸۲) من حديث ما لك به .

### **₩ 1111 18**

- 🕦 اینے آپ کوخوامخواہ تکلیف میں مبتلا رکھنا اچھا کا منہیں ہے۔
- ﴿ نوافل میں اپنے آپ کوصرف اس وقت تک مشغول رکھنا جا ہے جب تک طبیعت ہشاش بشاش ہو۔ تا ہم نیند تو ژکر اُٹھنا اور شیطان سے جنگ کرتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھنا فضیلت کا کام ہے۔ دیکھیئے حدیث سابق:۸۲
  - سیدناعمر دلانشنورات کوجتنی الله چا جتانماز پڑھتے اور رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کونماز کے لئے اٹھادیتے تھے۔ (الموطا ۱۹۵۱ح۲۵۸وسندہ صحح)
- ⊕ ہوش، پاگل اور جس کی عقل زائل ہواس پر نماز فرض نہیں ہے اِلا بید کہ وہ ہوش میں آ جائے یا صحیح و تندرست ہو جائے۔
   نیز دیکھئے سورۃ النساء: ۵۸
- جوچیزی انسان کونماز سے مشغول کردیتی ہیں ،اپنے آپ کوان چیزوں سے حتی الامکان دُورر کھنا واجب ہے تا کہ اطمینان و سکون سے نمازیڑھ سکے۔
- واضح رہے کہاس کا تعلق نفلی نماز سے ہے نہ کہ فرض نماز سے لہذابعض ست اور عافل لوگوں کا اس حدیث کوفرض نماز سے کوتا ہی پربطور دلیل پیش کرنا ندموم حرکت ہے۔
   اونگھ سے وضونہیں ٹوشا لیکن نیند سے ٹوٹ جا تا ہے۔

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈائٹٹٹا سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّاثِیْتِ نے (اپنی آخری بیاری میں) فرمایا: ابو بکر (ڈالٹٹٹ) کو حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں [**٤٥٣**] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( مُرُوْا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ )) فَقَالَتُ عَائِشَةُ :يَا رَسُولً اللَّهِ !إِنَّ أَبَابَكُو إِذَا قَامَ فِي



مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُّكَاءِ فَأُمُرُ ٥ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَة : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ مَنَ البُّكَاءِ فَأَمُر ٥ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : ((مَهُ! إِنَّكُنَّ لَا نَتُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ))

أَبَابَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ )) فَقَالَتُ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِلْ صِيْبَ مِنْكِ

تو عائشہ (خُلِیْنَهٔ) نے کہا: یا رسول اللہ! یقیناً جب ابو بکر (خُلِیْنَهٔ) نے کہا: یا رسول اللہ! یقیناً جب ابو بکر (خُلِیْنَهٔ) اپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو آ واز نہیں سناسکیں گے آپ عمر (خُلِیْنَهٔ) ابو بکر کو عکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں تو آپ نے فرمایا: ابو بکر کو عکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ پھر عاکشہ (خُلِیْنَهٔ) نے کہا: آپ انھیں کہیں کہا گرابو بکر (خُلِیْنَهٔ) آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے لوڑ اور نے کی وجہ سے لوگوں کو آ واز نہیں سناسکیں ہوں گے لہذا آپ عمر (خُلِیْنَهُ ) کو عکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ خصمہ (خُلِیْنَهُ ) نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ کیا تین نہ کرو، تم ان عورتوں کی مظرح ہوجو یوسف (خُلِیْنَهُ) کے بارے میں اکٹھی ہوئی طرح ہوجو یوسف (خُلِیْنَهُ) کے بارے میں اکٹھی ہوئی تو میں، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں تو حضہ نے عاکشہ (خُلِیْمُنَا) سے کہا: آپ کی طرف سے تو حضہ نے عاکشہ (خُلِیْمُنَا) سے کہا: آپ کی طرف سے مجھے بھی خیرنہیں بینچی۔

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيٰار ١٥١٥) حساس كوب ٢٢ ح ٨١) التمبيد ٢٢ م١١١١ الاستذكار ٣٨٣

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٩) من حديث ما لك به . ٥ و في رواية يحي بن يحي : " فَمُرْ " .

### **ॐ تنته** ﴿

- ① اُمتِ مسلمہ میں تمام صحابۂ کرام اوران کے بعد آنے والوں مثلاً امام مہدی کے مقالبے میں سیدنا ابو بکر الصدیق رفیاعظ سب سے افضل ہیں۔
  - 🗨 مرضِ وفات میں سیدنا ابو بکر رہالنٹیڈ کو محبر نبوی میں امام بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکومت کے بھی امام اور خلیفہ بلافصل ہیں۔
    - 🕝 مشاورت میں خیر ہے لیکن شرعی امور میں کسی کے ذاتی مشور کے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
- 🔗 اگرشاگردوں یاعوام سے کتاب وسنت کے خلاف حرکت صادر ہوتو علاء اُن کے خلاف حتی الا مکان تا دیجی کارروائی کر سکتے ہیں۔
  - امات کامستحق افضل انسان اور کتاب وسنت کاسب سے بڑاعالم ہوتا ہے۔

## و موك أيمًا مماليك المحاليك ال

- 🕤 اگرریا کاری اورد کھاوا نہ ہوتو نماز میں خشوع وخضوع سے رونا جائز ہے۔
- سیدناابوبکرالصدیق رشانی بهت زم دل تصاور آپ رسول الله مَنالینیم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
  - ﴿ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے بھی پیش نہیں کرنی چاہئے۔
- دین کا پہنچاد ینارسول الله منافین کی ذمدداری ہےاوراس پرمل کرنا قیامت تک ہرمسلمان پرفرض ہے۔

[ 204] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قُوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : (( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا صَلَّى رَكَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا .))

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ رہا گھڑا ہے) روایت ہے کہ رسول اللہ سکا گئے آئے اپنے گھر میں بیٹے کرنماز پڑھائی اور آپ بیار تھے۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھنی شروع کر دی تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتدا کی جائے ، جب وہ رکوع کر ہے تو تم رکوع کرو، جب وہ (رکوع سے) سراٹھائے تو تم سراٹھاؤاور جب وہ بیٹے کہ اس نماز پڑھے تو تم راٹھائے تو تم سراٹھاؤاور جب وہ بیٹے کہ نماز پڑھے۔

## المنافق المناف الماف المناف الماف المناف المنافق المنا

🕸 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية نجينًا ١٣٥١ ح ٣٠٠٠ ك ٨ب٥ ح١٧) التمهيد ٢٢ ر١٢١،الاستذكار:٢٤٢

🖈 وأخرجه البخاري (۲۸۸) من حديث ما لك به .

### **∰ ¨``` ®**

- 🕦 اگرامام کسی بیاری وغیرہ کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدیوں کوبھی بیٹھ کرنماز پڑھنی جا ہے۔
  - 🕑 نيزو کيھئے حديث سابق: ا



ريكي موطئ إمّام ماليك

اوراسی سند کے ساتھ ( سدہ عائشہ ڈائٹیٹا سے ) روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مَا ﷺ کورات کی نماز مجھی بیٹھ کریڑھتے ہوئے نہیں دیکھاحتیٰ کہ جب آپ بڑی عمر کے ہوئے تو آپ بیٹھ کر قراءت کرتے ، پھر جب آپ رکوع کاارادہ کرتے تو کھڑے ہوکرتیں یا جالیس کے قریب آیتیں پڑھتے پھر رکوع کرتے تھے۔

[200] وَبِهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ مُنْ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَفُواَ أَ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحُواً مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح 🕸 تفريع 🕸 البخاري

الموطأ (رواية ليحيٰاري٣١٦ ٨٠٠،ك٨ب٢ح٢١) التمهد٢٢ را١٢،الاستذ كار:٢٧٨

🖈 وأخرجه البخاري (۱۱۱۸) من حديث ما لك به .

### 

- 🛈 🕏 حتی الوسع نفل نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھنی جا ہے تا ہم عذر کیصورت میں فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنی جا ئز ہے۔
- 🗨 رسول الله مثَاثِيْزَم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کراس کی عبادت کرنے والے تھے۔
  - (۳) نیز د تکھئے حدیث سابق: ۲۰۸۱۱۲،۷

[٤٥٦] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِ اوراسی سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈائٹیٹا سے ) روایت يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا جب صبح کی اذان ہوتی تو دوہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ . سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

ہے کہ رسول الله مَثَالِثَيْرَ رات کو تيرہ رکعتيں يڑھتے پھر

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح 🕸 تفريح 🕸 البخاري

الموطأ (رواية ليحيَّا برا٢ا ح ٢٦٣، ك ٢ ح-٢١ التمهد٢٢ بر١١٩، الاستذكار ٢٣٣٠.

🖈 وأخرجه البخاري (۱۷۰) من حديث ما لك به .

### **ﷺ تنتہ**

🕥 رات کی نفل نماز گیارہ رکعتیں ہیں اور جب اس میں عشاء کی فرض نماز کے بعدوالی دوسنتیں شامل کی جائیں تو رات کی نماز تیرہ رکعتیں ہوجائے گی۔

ا یک روایت میں آیا ہے کہان تیرہ رکعتوں میں وتر اور صبح کی دور کعتیں بھی شامل ہیں۔ دیکھیے صبح بخاری (۱۱۳۰)

و موث إِمَّام مالِكُ وَلَّ الْمِمَّامِ مَالِكُ وَلَّ الْمِمَّالِ مَالِكُ وَلَّ الْمِمْالِكُ وَلَّ الْمُمَّالِكُ

موطاً امام ما لک (روایة ابن القاسم: ۳۱۲، روایة یخی بن یخی ار ۱۲۲ ح ۲۷۵) کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تیرہ رکعتوں میں پہلی دو ملکی رکعتیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیرنا سائب بن بزید رٹی تنٹیڈ نے فرمایا: ہم عمر رٹی تنٹیڈ کے زمانے میں تیرہ رکعتیں بیٹر ہے تھے۔ اس کے بارے میں نیموی تقلیدی لکھتے ہیں: 'أي مع السو کے عتین بعد المعشاء ''یعنی عشاء کے بعددو رکعتوں کے ساتھ۔ (آثار السن تحت ۲۵۵)

- 🕝 پیماری نماز دود ورکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے اور آخر میں ایک وتر ہے۔ دیکھئے مسلم (۱۲۵۴ ح۲۳۷)
  - 🕝 مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے حدیث: ۳۱۷،۳۵

[٤٥٧] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈٹائٹٹا ہے) روایت ہے کہرسول اللہ مُٹاٹٹیٹا کے نزد یک زیادہ پیندیدہ عمل وہ ہوتا تھا جس پڑمل کرنے والا مداومت (ہیشگی) کرے۔

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية ليخيار ۲۸ کـ ۱۲۳۱ م.ک ۹ ب۲۲ ح ۹۰) التمهید ۱۲۰/۲۱،الاستذ کار:۳۹۱ 🛠 وأخرجه البخاری (۲۲ ۲۴ ) من حدیث ما لک به

### **ॐ تنته**

- 🕦 کوشش کر کے نیکی کے ہرکام میں ہیشگی اور دوام اختیار کرنا چاہئے۔
- 🕥 بعض اوقات کسی مباح ومستحب کام کوچھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ دیکھئے صدیث:۳۲۳

[ ٤٥٨] وَبِهِ عَنْ عَسَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ أَنَّ الْمُوْمِنِيْنَ أَنَّ الْحَارِتَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْعَرْضِ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى فَيَفُصِمُ عَنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى فَيَفُصِمُ عَنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى فَيَفُصِمُ عَنِي مِثْلَ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ )) قَالَتُ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْنُولُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ البَرْدِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنِي لَا عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ البَرْدِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

اورای سند کے ساتھ ام المونین (سیدہ) عائشہ( ڈاٹھٹٹا) سے روایت ہے کہ (سیدنا) حارث بن ہشام (ڈاٹٹٹٹ) نے رسول اللہ منگاٹیٹِ کے سے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟

تورسول الله مَنْ اللَّيْمَ نِ فرمایا: بعض اوقات تَصْلَی کی آواز
کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت ہوتی ہے پھر یہ ختم
ہوتی ہے تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں اور بعض اوقات
فرشتہ ایک آ دی کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے تو
میں وہ یاد کر لیتا ہوں جووہ بیان کرتا ہے۔

عائشہ( ڈٹائٹۂ) نے فرمایا: میں نے سخت ٹھنڈے دن میں آپ پر دحی کا نزول دیکھا ہے پھر جب بیر دحی تم ہوتی تو آپ کی بیشانی پر پسینہ پھوٹ رہا ہوتا تھا۔

# تحقیق ک سنده صحیح کو تخریع کی البخاری

🖈 وأخرجها لبخاري (٢) من حديث ما لك به .

### **∰ تنته ∰**

① وحی کی کئی قسمیں ہیں مثلاً: براور است کلام، پردے کے پیچھے سے کلام یا فرشتے کے ذریعے سے مثلاً دیکھئے سورۃ الشوری (۵۱) اور التمبید (۱۲/۲۲)

حدیث بالا میں وی کی بعض اقسام مذکور ہیں۔ نبی کا خواب بھی وی میں سے ہے جبیبا کہ سیدنا ابرا جیم عَالِیَلاً کا خواب کی وجہ سے سیدنا اساعیل عَالِیَلاً کوذِن کرنے کے ارادے سے ثابت ہے۔

- 🕝 بعض اوقات رسول الله مَلَيْ يَامِ روى كنزول سے بھارى كيفيت طارى ہوجاتى تھى۔
- 🕝 پاک ہےوہ ذات جس نے مکہ میں اپناسچار سول اور آخری نبی بھیجا، جس پررسالت اور نبوت کاسلسلہ ختم ومنقطع ہے۔
  - 🕝 مئلہ معلوم نہ ہوتو عالم سے یو چھے لینا چاہئے۔
    - فرشة انسانی شکل اختیار کرسکتے ہیں۔

اورائی سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ و فائٹہ فائٹہ اسے ) روایت ہے کہ رسول اللہ منا ٹیٹی کے زمانے میں سورج کو گر ہن لگا تو رسول اللہ منا ٹیٹی نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو لمباقیام کیا چر رکوع کیا چر کھڑے ہوئے ، لمبا قیام سے چھوٹا تھا۔ چر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا در یہ پہلے ویام سے کم تھا۔ چر رکوع کیا تو لمبا اٹھایا تو سجدہ کیا چر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ اٹھایا تو سجدہ کیا چھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ جب سلام چھرا تو سورج روثن ہو چکا تھا، لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: سورج اور

[204] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَمُ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ اللَّوْكُوعَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ اللَّوْكُوعَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ اللَّوَكُوعَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ اللَّوَكُوعَ وَهُو دُوْنَ اللَّوَكُوعَ وَهُو دُوْنَ اللَّهَ كُوعَ وَهُو دُوْنَ اللَّهُ كُوعِ اللَّوَلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى المَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْعَلَى السَّمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

و موائل مالیک کی موائل مالیک کی موائل ک

چاند الله کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کی کی موت یازندگی کی وجہ سے آخیں گر بہن نہیں لگتا۔ اگر تم یہ نشانیاں دیکھوتو الله سے دعا ماگو، تکبیر کہواور صدقہ کرو۔ پھر فر مایا: اے محمد (سَالَّ اللّٰهِ اَللّٰهِ ) کی اُمت! اگر اللّٰه کا کوئی بندہ یا بندی زنا کر بے تو اس پر اللّٰہ کوسب سے زیادہ غیرت یا بندی زنا کر بے تو اس پر اللّٰہ کوسب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اے محمد (سَالَ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰہ کی قتم! جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم بنتے اور بہت زیادہ و تے۔

آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ فَادُعُوا اللّهَ وَكَبّرُوا وَتَصَدَّفُوا)) وَقَالَ : ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ إَمَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزُنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزُنِي مَعْدُهُ وَاللهِ إِنَّ اللهِ أَنْ يَزُنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزُنِي أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ اللهِ الوَ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا.))

# تحقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يجي ارد ۱۸ح ۴۳۵، کاب اح) التمبيد ۱۵،۲۲ دالاستذ کار ۱۳۳۰ که وانزجه ابخاري (۱۰۴۳) ومسلم (۹۰۱) من حدیث ما لک به .

### **₩ ""**

- 🕦 نمازخسوف (گربن والی نماز) با جماعت پڑھنی چاہئے۔
- 🕜 نمازِ خسوف میں دور کعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں دور کوع ہوتے ہیں۔
  - 👚 نمازِ خسوف کے بعد خطبہ دینا اوراس میں وعظ و تذکیر مسنون ہے۔
- → سورج یا چاند کوگر بن لگناکس کے پیدا ہونے یا مرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قوانین قدرت کے ماتحت ہے۔ مظاہر قدرت خواہ معمول کے واقعات ہوں ،ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے اور خوابِ غفلت سے بیدار ہونا چاہئے۔
- مصیبت کے وقت دعا کیں کرنے ہمجبیریں کہنے اور صدقہ کرنے سے نہ صرف اجرو ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ مصائب وآلام
   دور کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔
  - 😙 بہت ی مصیبتیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہے آتی ہیں۔
  - فضولیات اور بے فائدہ باتوں سے ہروفت پر ہیز کرنا چاہئے۔
  - فکر آخرت اور ذکر موت ہے بنی مذاق ختم اور أخروی کامیا بی کا حصول مقصد حیات بن جاتا ہے۔
    - ناکبیره گناه ہے۔
  - 🕒 الله تعالی سے بڑھ کرکوئی غیورنہیں ہے اوراسے اپنے بندول کی بدکاری پرغیرت آتی ہے۔ نیز د کیھئے حدیث: الاا



### و مُوك إِمَّام مالِكُ

اورای سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈاٹٹیٹا سے) روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹیٹی نے قبلہ رخ دیوار پرتھوک یا بلغم دیکھا تواسے کھرچ (کرصاف کر) دیا۔ [474] وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .



الموطأ (رواية يجينار ١٩٥٥، ح ٢٥٩، ك١٦ ١ بسر ٥٥) التمهيد ١٧٢٢ ١١، الاستذكار: ٢٢٨

🖈 وأخرجه البخاري (٧٠٨) ومسلم (٥٣٩) من حديث ما لكبه.

### **∰ تنته**

- 🕦 كتاب وسنت كے مخالف امور كى حتى الوسع اصلاح كرديني حاہيے۔
  - 🕜 مىجدى صفائى كرناسنت ہے۔
  - 🕝 نبی مَثَاثِیَا ابنی امت پر بے حدمہر بان تھے۔
    - ہروقت خودصفائی کاخیال رکھنا چاہئے۔
- ۲۰۵: مسجد کی صفائی سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں عظمت ہے۔ نیز دیکھئے حدیث: ۲۰۵

[ 311] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ :أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ .

اوراسی سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ وُلِیَّ ہُنَّا سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِیْ ہُنِّا کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ کے آپ کے بات ایک بھر آپ نے پانی منگوایا اوراس (کیڑے) پر پانی ڈال دیا۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيي ار١٣٠ح ١٣٤ م ١٠٠١ ك ١٠٠ م ١٠٠١) التمهيد ١٠٨/٩ الاستذكار:١١١

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۲۲) من حديث ما لك به .

#### 

- فقد الحديث كے لئے ديكھئے حديث سابق: ٥٦
- 🕜 رسول الله مَا يُنْفِعُ عالم الغيب، مختارِكل اورمشكل كشانبيس تقهـ

و المام الك المام الك

[\$77] وَعَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : كُنْتُ أُرَّجِّلُ رَّأْسَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْسَةٍ وَأَنَا حَائِضٌ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَكَذَا نَصُّ اِسْنَادِ الْحَدِيْثِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَةِ الدَّبَّاغِ وَمِثْلُهُ فِي النُّسْخَةِ وَفِي كِتَابِ عِيْسَى بُنِ [مِسْكِيْنِ]<sup>0</sup>: هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ الحَديثَ .

(سیدہ) عائشہ (خلفیۂ) ہے روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں (بھی) رسول اللّٰد مَنَّ الْنِیْزُ کے سر میں کُنگھی کرتی تھی۔

ابوالحن (القابی) نے کہا: دباغ کی روایت سے کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کی سند اس طرح ہے اور اس طرح ایک نخ میں ہے اور عیسیٰ (بن مسکین) کی کتاب میں عن ہشام عن ابید اور عن ابن شہاب عن عائشہ ہے۔

# تعقیق که سنده صحیح که تخریج که البخاری

الموطأ (١ر٠١ح ١٣٠٠) ٢٦ ب ٢٨ ح١٠١) التمهيد ٢٦/٢٦، الاستذكار:١٠٩

🖈 وأخرجها لبخاري (۲۹۵)من حديث مالك، ومسلم (۲۹۷)من حديث مشام بن عروة به .

صقط من الأصل و السياق يقتضيه .

### 

- 🛈 حیض کی حالت میں عورت نجس (پلید) نہیں ہوتی بلکہ نماز ، روز ہے اور دیگر ممنوعہ امور کے علاوہ دنیا کے تمام کام کر سکتی ہے مثلاً کھانا ایکانا وغیرہ۔
  - بوی پراپخ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔
  - 🕝 نبی کریم منافیق اورسیده عائشه دلین الفینا ایک دوسرے سے بے انتہامجت کرتے تھے۔
- آیت ﴿فَاعْتَوْلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَعِیْضِ ﴾ چیض والی عورتوں سے علیحدہ ہوجاؤ۔(البقرہ: ۲۲۲) کا بیمطلب ہرگزنہیں کہ حائضہ عورتوں سے مکمل بائیکاٹ کرلوبلکہ اس آیت کا صرف بیمطلب ہے کہ اُن سے جماع نہ کرو۔معلوم ہوا کہ قرآن مجید کوحدیث، اجماع اور آثار سلف صالحین کے ساتھ ہی تجھنا پڑے گاور نہ پھر گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔
- بالوں کی تنگھی کرناجائز ہے بشرطیکہ اس پر بہت زیادہ وقت صرف نہ کیاجائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ہر پرہ الحقاقیٰ نے فر مایا: رسول اللہ من اللی تیاب کے مسیدنا ابو ہر پرہ الحقاقیٰ نے فر مایا: رسول اللہ من اللی تیاب کے ہمیں روز انہ تنگھی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ (اسن انسانی ارد ۱۳۹۱ ۲۳۹۵ ۲۳۹۵ ۱۳۵۹ دستہ وجھے ہنن ابی داود: ۱۸ کی دروایت استحباب وادب پرمحمول ہے ، حرمت پرمحمول نہیں کیونکہ سلف صالحین نے اس سے بہی مفہوم سمجھا ہے۔ نافع کو بتایا گیا کہ حسن (بصری) روز انہ تنگھی کرنے کونا پہند کرتے ہیں تو وہ نا راض ہوئے اور فر مایا: ابن عمر ( دلیاتی کی روز انہ دود فعہ تیل لگاتے تھے۔
   کہ حسن (بصری) روز انہ تنگھی کرنے کونا پہند کرتے ہیں تو وہ نا راض ہوئے اور فر مایا: ابن عمر ( دلیاتی کی روز انہ دود فعہ تیل لگاتے تھے۔

و ۱۳۹ مولٹ اِمتام مالیک الیک اِمتام مالیک اِ

(سیدہ) عائشہ (صدیقہ ڈاٹٹٹا) سے روایت ہے کہ نبی مَاٹِیْٹِا کو تین سفیدیمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جن میں نقیص تھی اور نہ عمامہ. [\$77] وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ السَبِّيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ السَبِّيِّ عَلَيْكُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيُنْضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

# تفتیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية يحي ار ٢٢٣ ح ٥٢٨ ، ك ١٦ ب ٢٥ ) التمبيد ٢٢ ر ١٨٠ ، الاستذكار . ٨٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٢٤٣) من حديث ما لكبه.

### **♦ تنت ♦**

- 🕦 میت کوتین کیڑوں میں کفن دینامتحب وستحن ہے۔
- 🕑 اس پراجماع ہے کہ تمزہ (ٹائٹیڈ کوایک کیڑے میں گفن دیا گیا تھا۔ (اہتہدہ۔۱۳۳،۲۲)
- بہتریبی ہے کہ گفن کا کیٹر اسفید ہو۔ دیکھئے سنن ابی داود (۲۱ ۴۴ وسندہ حسن وصححہ التر مذی:۹۹۴ وابن حبان الموارد:۱۳۳۹ ۱۳۳۹ والحا کم ار۳۵ ۳۵ علی شرط مسلم دوافقہ الذہبی)
- جب سیدناابو بکر طالفتی کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے بوچھا: رسول اللہ مثالیقی کم کو کتنے کیڑوں میں گفن دیا گیا تھا؟
   عائشہ طالفی نے کہا: تمین کپڑوں میں ۔انھوں نے ایک پرانے کپڑے کے بارے میں فرمایا: اسے دھولواور دو کپڑوں کا اضافہ کر دو۔
   عائشہ طالفی نے کہا: ہم آپ کے لئے نیا کیڑا خرید لیستے ہی تو انھوں نے فرمایا: نئے کیڑے تو زندہ کے لئے ہوتے ہیں۔ الخ

(مصنف ابن الي شيبة ٣٥٨/٣٥ ح • ١١٠٥ وسنده صحيح)

سیدنا حذیفہ رطالفیڈ نے اپنے دو پرانے کیٹروں کے بارے میں فرمایا: مجھےان دونوں کیٹروں میں کفن دینا۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٩/ ٢٥٩، ح ١١٠٥٤، وسنده صحيح)

اما شعبی رحمه الله نے فرمایا:عورت کو پانچ کیڑوں میں کفن دیا جاتا ہے: چا در ، دوپٹہ، لفا فد، کمر بنداور پیٹ پر کیڑے کا ٹکڑا لیعنی سینہ بند۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۳ ملام ۱۹۷۱)،وسند و میں سینہ بند۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۳ ملام ۱۹۷۱)،وسند و میں اسینہ بند۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۳ ملام ۱۹۷۱)، وسند و میں اسینہ بند۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۳ ملام ۱۹۷۱)، وسند و میں اسینہ بند۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲/۳)

پانچ کیژوں والے اقوال درج ذیل علماء سے بھی ثابت ہیں:

محمد بن سيرين (ابن ابي شيبه: ۸۵ ۱۰۱۰ دوسرانسخه ۴۲۸ وسنده صحح )ابرا بيم خخعی (ابن ابی شيبه: ۹۱ ۱۱۰ وسنده قوی)

- ② ضرورت کےمطابق کفن میں کمی یااضا فہ کیا جاسکتا ہے لیکن یا در ہے کہ کفن پر دعا نمیں یا تنفی وغیر ہ ککھنا ٹابت نہیں ہے۔
  - کفن میں اسراف نہیں کرنا چاہے تا ہم کفن صاف تھراہونا چاہئے۔ دیکھئے تیجم مسلم (۹۴۳، دارالسلام: ۲۱۸۵)
    - مائل کفن کی تفصیل کے لئے شخ عبدالرحمٰن مبار کیوری رحمہ اللہ کی کتاب "کتاب البخائز" ویکھئے۔
- 🕦 شدید مجبوری اور شرعی عذر کی حالت میں گفن کے بغیریا ادھور کے گفن میں بھی میت کو ڈن کیا جاسکتا ہے جیسا کہ سید نامصعب بن

### Clare

## و موائل إمّام مالك

عمير طالنَّهُ کے واقعے سے ثابت ہے۔ واللّٰداعلم

اوراسی سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈٹائٹٹا سے) روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹِ روزے کی حالت میں اپنی ہویوں میں سے کسی ہوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھرآپ (عائشہ ڈٹائٹٹا) ہنس پڑتی تھیں۔ [**378**] وَبِهِ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُوْل: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزُوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ تَضْحَكُ .

## البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية تحيل ۲۹۲/ ۲۵۲،ک ۱۸ب۵ ح۱۴) التمهيد ۱۳۹/۲۳،الاستذ کار:۲۰۲

🖈 وأخرجه البخاري (١٩٢٨) من حديث ما لكبه.

### **₩ шы** ₩

- 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روز ہیں اُوشا۔
- 🕜 بننے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَلَا يُنْفِرُم اپني بيوي سيده عائشہ رُلِيَّةُ مُا كابوسہ ليتے تھے۔
  - 🕜 رسول الله مَا لَيْنَا إِلَيْ مَا يَتِي بيوى سيده عا كشه وَلِيْنَا سے بہت زياده محبت كرتے تھے۔
- سیدناابو ہریرہ اورسیدناسعد بن ابی و قاص ڈلٹا نیما دونوں روز ہے کی حالت میں (بیوی کا)بوسہ لینے کی اجازت دیتے تھے۔ (الموطا ۱۹۲۶؍ ۱۹۵۶ دسندہ سیحی)

معلوم ہوا کہ بیا ختیاری مسئلہ ہے بعنی اپنی شہوت پر کنڑول رکھنے والے بڑی عمر والے شخص کے لئے اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے۔

- سیدناعبداللہ بن عباس ہے لئے روزے کی حالت میں بوے کی اجازت دیتے اور نو جوان کے لئے مکروہ سمجھتے
   الموطاً ۱۲۹۳ ت ۲۵۷ دسندہ سمجے
  - سیدناعبداللہ بنعمر ڈالٹنڈ روزے دارکو بوسہ لینے اور بیوی کے ساتھ لیٹنے سے منع کرتے تھے۔ (الموطا ۱۹۳۸ حمدہ حیجہ) معلوم ہوا کہ عام خص خاص طور پر جوان آ دی کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بوسہ نہ لے۔ واللہ اعلم
    - ہروقت شرم وحیا کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔
    - 🔕 تحدیث نعمت اورلوگوں کی اصلاح کے لئے اپنا کوئی خاص واقعہ ضرورت کے پیش نظر سنایا جا سکتا ہے۔
      - دین اسلام آسان اوردین فطرت ہے۔

## و المام مالیک امام مالیک المام مام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مالیک المام مام

نبی مَالَّيْدَيْمِ کی بیوی عائشہ (خُلِیْجُا) سے روایت ہے کہ حزہ بن عمروالاسلمی (رُلیُّنْجُا) نے رسول اللہ مَالِیْدِمِ سے حرف کیا: یا رسول اللہ! میں روز ہے رکھتا ہوں۔ کیا میں سفر میں بھی روز ہے رکھوں؟ وہ کثرت سے روز ہے رکھوں؟ وہ کثرت سے روز ہے رکھوں وہ کئرت سے روز ہے رکھوں وہ کئرت اگرتم چاہوتو رکھتے تھے۔ تو نبی مَالَیْدِیَمُ نے اضیں فر مایا: اگرتم چاہوتو روز ہے رکھواور چاہوتو افطار کرو۔

[\$70] وَبِهِ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَمْرِو الْأَسُلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَمْرِو الْأَسُلَمِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ : يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ . فَقَالَ لَهُ أَضُومُ مُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيْرُ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (( إِنْ شِفْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِفْتَ فَاللَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

# تعقیق که سنده صحیح که تخویی که البخاری

الموطاً (رولية يجي ار ۲۹۵ ح ۲۹۲ ، ک ۱۸ب ک ۲۳۰ ، ولم يذ کر عائشة رضي الله عنهافي السند. !) التمپير ۲۲ ۱۳۲ ، الاستذكار: ۱۲۲ گر دارد ۲۱۲ من حديث ما لک به ورواه سلم (۱۱۲۱) من حديث بشام بن عروه به .

#### **∰ تنت** ∰

- 🛈 ہرسفر میں روزہ افطار کرنا ضروری نہیں ہے، نیزیہ کہ سفر میں نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔
  - 🕜 نیز د یکھئے حدیث: ۴۳۸،۵۰

[\$77] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرِيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ يَصُومُهُ قُرِيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ المَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْتُهُ المَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ مَنَافَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ مَنَافَهُ وَمُنْ شَاءَ تَرَكُهُ وَمُنْ شَاءَ تَرَكُهُ .

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ ڈلائٹیا سے) روایت ہے کہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ مٹائٹیٹی بھی بعثت سے پہلے اسے رکھا کرتے تھے پھر جب رسول اللہ مٹائٹیٹی مدینہ تشریف لائے تو بیروزہ خود بھی رکھا اوراسے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان فرض ہوا تو اسی کے روز بے فرض قرار پائے اور عاشوراء کاروزہ ترک کردیا گیا، پس جو چاہے بیروزہ رکھے اور جو چاہے اسے ترک کردے بینی ندر کھے۔

تعقیق به سنده صحیح به البخاري به البخاري الموطاً (روایة کی ار۲۹۸ ح۱۲۱، کار:۱۲۲ الموطاً (روایة کی ار۲۹ ح۲۱ ۲۸ ماب الر۳۳ با ۲۳۳) الاستذکار:۲۲

🖈 وأخرجه البخاري (۲۰۰۲) من حديث ما لكبه.

① عاشوراء کاروز ، فرض نہیں بلکسنت ہے۔اس روزے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ د کھیئے سیح مسلم (۱۱۲۲، ترقیم دارالسلام: ۲۷،۲۷)

سیدناعبدالله بنعباس دانشی سے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مثل فیز نے فرمایا: اگر میں اسکلے سال زندہ رہاتو نو (۹) محرم کا روزہ رکھوں گا۔ دیکھنے سے مسلم (۱۱۳۴۲) دارالسلام:۲۲۲۲)

سیدنا ابن عباس ڈالٹنیٔ نے ایک شخص کوفر مایا: جبتم محرم کا حیا ندد کیھوتو گنتی شروع کر دواورنو (۹)محرم کوروز ہ رکھو۔

(صحیحمسلم:۱۱۳۳، دارالسلام:۲۲۲۴)

اگرکوئی کے: کیااس کابیمطلب ہے کہ دس محرم کوروز ہنیں ہوگا؟ توعرض ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ر الله نظر مایا: ''صوموا التاسع و العاشر و خالفوا اليهود''نواوردس(محرم) کاروز هرکھواور يہوديوں کی مخالفت کرو۔

(السنن الكبير كالليبيقى ٢٨٧٨ وسنده صحيح مصنف عبدالرزاق ٧٨٣٩، السنن الهائة ثور هللشافعي رواية الطحاوي ص ١٣٣٧ –٣٣٧)

اور بی ظاہر ہے کہ راوی اپنی روایت کوسب سے زیادہ جا نتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے بعض لوگوں کے قاعدے کے طور پر بطور الزام ذکر کیا ہے۔ دیکھنے فتح الباری (۲۳۰،۲۳ ح ۲۱۱۱)

🕝 قاسم بن محمد بن الى بكرعاشوراء كاروزه ركھتے تھے۔

و كيهيِّ مصنف ابن ابي شيبه ( تقديم الشيخ سعد بن عبد الله آل حميدج مه ص٠٩٥٠ وسنده صحيح ، وسقط القاسم من النهجة الأخرى! )

اوراس سند کے ساتھ عروہ بن الزبیر (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں نے (اپی خالہ اور) نبی سَا اللّٰهِ کی بیوی عاکشہ ( فَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ

میراخیال ہے کہا گر کوئی شخص ان کی سعی نہ کرے تو اس

[\$79] وَبِهِ قَالَ<sup>0</sup>: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَأَنَا يَوْمَئِدٍ حَدِيْتُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ صَعَى اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ عَلَى أَحَدٍ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ السَّفَا وَالْمَرُونَ وَعَانُوا يَهِ لَوْنَ لِمَنَاةً مَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَعْوَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُونُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا لَمَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ أَمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



وكركر منوطئ إمتام ماليك

عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا طَ ﴾.

پر کوئی گناہ نہیں ہے تو عائشہ (ڈٹائٹا) نے فرمایا: ہر گز نہیں، اگریہ بات ہوتی تو آیت اس طرح ہوتی کہ جو طواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت تو انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو (اسلام سے پہلے) منات (دیوی) کے لئے لیک کہتے تھے اور منات قدید (مقام) کے قریب تھی، وہ صفا اور مروہ کی سعی میں حرج سجھتے تھے پھر جب اسلام آگیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْنَ -اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۖ ﴾

# تمتیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية ليخيار٣٤/٣٥ ح٨٥٩، ك٢٠ ب٢٦ ح١٢٩) التمبيد ٢٢/ ١٥٠،الاستذكار: ٤٩٧

🖈 وأخرجه البخاري (١٤٩٠) من مديث ما لك به . ٥ من رواية يحي بن يحي و جاء في الأصل : ﴿ عَالَتُ ۗ ۗ وهو خطأ.

#### **∰ تننه ∰**

- ① دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ عمرے اور حج میں صفاومروہ کی سعی ضروری ہے۔ مذکورہ حدیث میں ان لوگوں کا ردمقصود ہے جواسے گناہ سیجھتے تھے۔
  - بچین ہی سے علم حاصل کرنے کی جتبو میں رہنا چاہئے۔
  - 😙 مجاور سعی کے تفصیلی مسائل کے لئے دیکھئے میری کتاب''حاجی کے شب وروز''
  - 🕝 کتاب وسنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جوسلف صالحین سے بالا تفاق ثابت ہے۔
    - عالم خواه کتنابی علوم وفنون کا ماهر جو خطاء کا احتمال بهر حال رہتا ہے۔
  - 🕥 مشکل مسائل میں بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی موقف اختیار کرنا چاہئے۔

اور نبی مَثَاثِیَّا کم بیوی عائشہ (خُلِیُّنُا) سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیَّا نے صفیہ (خُلِیُّنُا) کا ذکر کیا تو عرض کیا گیا: انھیں حیض کی بیاری لاحق ہو گئی ہے۔ رسول اللہ [ **٤٦٨**] وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالِمُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالِمُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالِمُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالِمُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهُ: قَدُ حَاضَتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [عَلَيْكُم] • : (( لَعَلَّهَا

### ( arr

### وكر موطئ إمّام مالكُ

حَابِسَتُنَا؟)) فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهَا قَدْ طَافَتُ قَالَ: ((فَلَا إِذًا.)) قَالَ عُرُوةُ قَالَتُ عَائِشَةُ: وَنَحُنُ نَدُكُرُ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ بِنِسَائِهِمُ إِذَا كَانَ ذَلُكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لَا صُبَحَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لَا صُبَحَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لَا صُبَحَ ذِلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لَا صُبَحَ بِمِنَى أَكْفُنَ مِنْ سِتِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ فَدُ أَفَاضَ 00.

(مُثَلِّ اَلَّهُ اِلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

# 

الموطأ (رواية يحيّار ١٣٣٧ ح ٩٥٧، ك٠٠ ب ٤٥ ح ٢٢٨) التمهيد ١٥٣،١٥٣،١٥٣،الاستذكار : ٨٩٥

ا و اَخرجه ابوداود (۲۰۰۳) من حدیث ما لک به و صححه ابن نزیمه (۳۰۰۲) واصله عندا ابنجاری (۲۸۱) و مسلم (۱۲۱۱) بغیر طذا للفظ من روایة یحی بن یحی . قد اَفاضَتُ " . من روایة یحی بن یحی . قد و ایقی به قد اَفاضَتُ " .

#### **∰ ïï**

- 🕦 عورتوں کو جائے کہ پہلی فرصت میں طواف وسعی کرلیں تا کہ ایا مِخصوصہ کی صورت میں طواف ِ افاضہ کے لئے رکنانہ پڑے۔
  - 🕜 نیزد کیھئے مدیث: ۳۸۸،۳۱۵
  - سیده عائشه و النیناس خوف سے عورتوں کو طواف افاضہ کروادیت تھیں کہ کہیں انھیں حیض کی بیاری لاحق نہ ہوجائے۔
     دیکھتے الموطا (۱۳۳۱ م ۲۵۹ وسندہ تھیجے)
- بعض علماء کہتے ہیں کہ ایام جج میں مانع حیض ادویات لے سکتے ہیں تا کہ حیض کی بیاری سے دو چار ہونے سے بچا جا سکے۔
   د کیھئے شنخ محمد بن عبدالعزیز المسند کی کتاب'' فاوی برائے خواتین'' (ص ۱۵۱)

اگراس میںعورت کا نقصان ہوتو یمل جائز نہیں ہے۔واللہ اعلم

[ 278] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْنَلَ ٥ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَالَتُ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَالَتُ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: (( إِنَّهُ عَمَّكِ فَالَتُ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (( إِنَّهُ عَمَّكِ فَأَكَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّمَا فَأَذُنِي لَهُ) قَالَتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّمَا فَأَذُنِي لَهُ) قَالَتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّمَا وَمُعْنِى المَّرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ )) رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ) وَاللهِ عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ صُورِ عَلَيْكِ )) قَالَتُ عَانِشَةُ : يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا الْحِجَابُ وَقَالَتُ عَانِشَةُ : يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا لَيْحُرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

اورای سند کے ساتھ (سیدہ عاکشہ رُٹائٹا سے) روایت ہے کہ میرے رضائی چچا آئے اور مجھ سے (گھر میں)
آنے کی اجازت ما گئی تو میں نے انھیں اجازت دینے سے انکار کر دیا تاکہ میں رسول الله مُٹائٹینم سے پوچھ لاے تو میں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا:
وہ تمھارا چچا ہے، اسے اجازت دے دیا کرو۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھے تو عورت نے دودھ پلایا تھا مرد کہا: یارسول اللہ! مجھے تو عورت نے دودھ پلایا تھا مرد نے تو دودھ نہیں پلایا تھا؟ رسول اللہ مُٹائٹینم نے فرمایا: وہ تحمارا چچا ہے تمھارے پاس آسکتا ہے۔ عاکش (رُٹائٹینا) نے فرمایا: جورشتے نسب سے نے فرمایا: یہ بات ہم پر پردہ فرض ہونے کے بعد کی ہے۔ اور عاکش (رُٹائٹینا) نے فرمایا: جورشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔ ہیں۔

# تحقیق ک سنده صحیح کا تخریج کا البخاری

الموطأ (رواية يحيل ١٠٢، ١٠١٠ ح ١٣١٣، ك ٣٠ ب ٢٦ ) التمبيد ١٥٥،١٥٥، الاستذكار: ١٢٣٣ للموطأ (رواية يحيل ١٢٣٣) من حديث بشام بن عروه به .

٥ من رواية يحي بن يحي ، وجاء في الأصل :" أُرْسِلَ "!

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ**

- حقیقی رشتوں کی طرح رضاعی رشتے بھی حرام ہوتے ہیں۔
  - 🕝 غیرمحرم سے پردہ کرناواجب ہے۔
- 🕝 حدیث ِرسول کے مقابلے میں کسی کے عقلی اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
  - ہراختلاف میں کتاب وسنت کوہی ترجیح صاصل ہے۔
  - ضرورت کے وقت سائل اپنے سوال کی وضاحت طلب کرسکتا ہے۔
- کسی مسئلے بڑمل پیرا ہونے سے قبل اس کی تحقیق ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

و موطنًا إِمَام مالِكُ وَمِنْ الْمِمَامِ مَالِكُ وَمِنْ الْمِمَامِ مَالِكُ وَمِنْ الْمِمَامِ اللَّهُ

''العلم قبل القول و العمل '' یعن بلیغ کرنے اور عمل کرنے سے پہلے اس کاعلم ہونا ضروری ہے۔ (صحح بخاری بعد صدیث: ۱۷) ② نیز دیکھیئے حدیث: ۳۱۰

> [ ٧٠ ] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ: جَاءَ تُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ: إِنِّي كَاتَبُتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أُوْقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتُ عَائِشَةُ :إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ لِي وَلَا وُٰكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتُ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمُ ذَٰلِكَ فَأَبَوُا عَلَيْهَا فَجَاءَتُ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ جَالِسٌ فَقَالَتُ : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ عَائشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( خُذِيهَا وَاشْتَرطِي الوَلاءَ لَهُمْ فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنِ اعْتَقَ )) فَفَعَلَتُ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : (( أَمَّا بَعُدُ! فَمَا بَالُ قَوْم يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَوْطِ، قَضَاءُ اللَّه أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْتَقُ وَ إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . ))

اوراسی سند کے ساتھ ( سیدہ عائشہ طالغیّا ہے ) روایت ہے کہ بَریرہ ( (فرانٹہا) آئی تو کہا: میں نے اپنی آزادی کے لئے اپنے مالکوں سے نو (۹) اوقیہ جاندی پرتحریری معاہدہ کرلیا ہے، میں آھیں ہرسال ایک او قیہ دوں گی ، آب اس سلسلے میں میری امداد کریں تو عائشہ (زاینچا) نے کہا: اگر تمھارے مالک اس برراضی ہوں تو میں انھیں نقذا دا کر دوں لیکن رشتهٔ ولاءمیرا ہوگا۔ بریرہ اینے مالکوں کے یاس کی تو انھیں یہ بات بتائی ۔ انھوں نے اس کاا نکار کر دیا تو وہ اپنے مالکوں سے (عاکشہ صدیقہ بیٹے ہوئے تھے۔اس نے کہا: میں نے انھیں یہ بات کہی ہے مگرانھوں نے انکارکردیاہے (اورکہا) کہرشتہ ولایت اٹھی کا ہوگا۔ رسول اللہ مَلَیٰ ﷺ نے جب یہ سنا تو پوچھا(کیابات ہے؟) پھر عائشہ (ڈلٹٹٹا)نے انھیں بتا دیا تو رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله رشتهٔ ولایت مان لو کیونکه رشتهٔ ولایت تو ای کا ہوگا جو آزاد کرتا ہے۔ تو عائشہ (ڈلٹٹنٹا)نے اس طرح کیا پھر رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لوگوں میں کھڑ ہے ہو گئے تو حمہ و ثنا کے بعدفر مایا: امابعد، کیاوجہ ہے کہلوگ ایسی شرطیں مقرر کرتے بن جو كتاب الله مين نبيس بن ، جوشرط كتاب الله مين نبيس ہے وہ باطل ہے اگر جہ وہ ایک سوشرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔اللہ کا فیصلہ سب سے زیادہ برحق ہے اور اللہ کی شرطسب سے زیادہ قوی ہے اور رشتہ ولاء تو اس کا ہوتا ہے جوآ زادکرتا ہے۔

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تفريج 🕸 البخاري

الموطأ (رواية ليخي ۲ مره ۱۵۸ م ۱۵۵ م ۱۵۸ ب ۱ ح ۱۷ ) التمهد ۲۲ م ۱۲۱،۱۲۱،الاستذكار ۱۳۸۸ الموطأ (رواية ليخ الره ۲۵ م ۱۳۸۸ من حديث ما لك، ورواه سلم (۱۵۰۴/۸) من حديث مشام به عروة به .

#### ﴿ تنته ﴿

- جوکسی غلام کوآ زاد کرتا ہے تو رشتہ ولاء کا مالک بھی وہی ہوتا ہے۔
- 🕝 محیح حدیث ججت ہے بلکہ کتاب اللہ کے مترادف ہے کیونکہ حدیث کوبھی کتاب اللہ کہا گیا ہے۔
- خطب میں پہلے حمدوثنا ہونی چاہئے بعد میں لوگوں کونصیحت کی جائے اور دینی مسائل بتائے جائیں۔
- ﴿ رسول الله مَنَا لِيَّا عَالَم الغيب نهين ورنه آپ بريره وَلِيُّفَهُا كَ بارے مين كيوں پوچھتے؟ يا در ہے نبى مَنَا لِيُّوْمَ كَ سوال كوالله تعالى كے سوال پر قياس كرنا باطل ہے كيونكه الله عالم الغيب ہے اوركوئى چيزاس سے پوشيده نہيں ہے۔ و ھو أعلم بھم (د كيھئے ٢٣٠٠)
  - مدیقبول کرنامسنون ہے جیسا کہاس حدیث کے طویل سیات وسباق سے ثابت ہے۔ دیکھئے التمہید (۱۲۱/۲۲)
  - ا مقرره مدت تك قرض كى ادائيكى كاتحريرى معامده جواوراس سے پہلے ہى يقرض اداكر دياجائے تو معامدہ ختم جوجاتا ہے۔
    - اسلام نے ایسے ذرائع کی طرف ترغیب دی ہے جن سے بتدری غلامی خود بخو دختم ہوگئ۔
      - ایک دوسرے کے ساتھ معروف میں تعاون کرنااہلِ ایمان کاشیوہ ہے۔
  - اگرمسلمان آپس میں ایسی شرطیں طے کرلیں جو کتاب وسنت کے مخالف نہ ہوں تو ان شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔
     رسول الله سَالَ اللّٰهِ عَلَيْ فِي مَالَا: (( المسلمون علی شروطهم.)) مسلمان این شرطوں پر ہوتے ہیں۔

(سنن الې داود :۳۵ ۹۴ وسنده حسن وسححه ابن الجارد د : ۱۳۷ وابن حبان ،الموارد :۱۹۹ ، نيز د کيمير سحح البخاري جهس ۱۴ قبل ح۴ ۲۲۷)

یادر ہے کہ کتاب وسنت کے صریح خلاف ہر شرط مردود ہے۔

🕦 اس حدیث سے بہت نے فقہی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھئے انتمہید (۲۲-۱۸۹)

[ **٤٧١**] وَبِهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِّيِّ مَلَّكُ اللهِ : إِنَّ أُمِّي الْفَائِتِ مَلَكُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ أُمِّي الْفَائِتَ نَفُسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتُكُم اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ : ((نَعَمُ !)) فَتَصَدَّقَ عَنْهَا . ((نَعَمُ !)) فَتَصَدَّقَ عَنْهَا .

اورائی سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ وُلِیَّنَیْ سے )روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی سُلِیْنِیْ سے کہا: میری ماں اچا تک فوت ہوگئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر انھیں بات کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتیں ، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کرسکتا ہوں؟ تو رسول الله مَنَّ اَلَٰیْمُ نے فرمایا: ہاں! تو انھوں نے والدہ کی طرف سے صدقہ کردیا۔



### وَرُكُمُ مُوطِّنَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### نعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تفریج 🍪 مسلم

الموطأ (رواية يحيّ ٢٠٠٢ ير ١٥٢٨ ،ك٣٦ ب٣١ ح ٥٣ ) التمهيد ٢٢ ر١٥٣ ،الاستذكار: ١٣٥٧

ابن خزیمه ابخاری (۲۷۱۰) من حدیث ما لک ، وسلم (۵۱/۲۰۰۱ بعد ح ۱۶۳۰) من حدیث بشام بن عروة به وصحه ابن خزیمه (۲۵۰۰) وابن حبان (الموارد: ۸۵۷)

#### **₩ ïï**

- میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائزے۔
- ﴿ شَيْخُ الاسلام ابن تيمير حمد الله فرماتے بين: 'وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم . سواءً كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه و دعائهم له عند قبره . )) اورات (ميت كو) مسلمان كى طرف سي بنيخ والى بر چيز سے نفع بنيخا ہے، رشته داراور غير رشته داركى تفريق بغير جيسا كه جنازه پڙھنے والوں اور قبر كے پاس وعاكر نے والوں كى وجه سے اسے نفع بنيخا ہے۔ (مجموع فاوئ ابن تيمين ٢٣٣ ص ٣١٧)

معلوم ہوا کہ جولوگ کہتے ہیں کہ صرف قریبی رشتہ داروں یا اولا دکی طرف سے صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، ان کا بہ قول صحیح نہیں ہے۔

سید ناسعد بن عبادہ و ڈائنٹیئر رسول اللہ منافیٹیئم کے ساتھ بعض جہادی سفروں میں گئے تو مدینے میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ اس سے کہا گیا: وصیت کر جاؤ۔ اس نے کہا: کس کی وصیت کروں؟ مال تو سعد کا ہے۔ وہ سعد ڈاٹنٹیئر کے آنے سے پہلے فوت ہو گئیں جب وہ تشریف لائے تو انھوں نے رسول اللہ منافیٹیئم سے بوچھا: اگر میں اس (والدہ) کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ منافیٹیئم نے فرمایا: فلاں فلاں باغ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔

(الموطأ ٢٠٠٢ ٧ ح ١٥٢٢، وهوجيح سنن النسائي: ١١٧ ساوم حجه ابن فرزيمه: • ٢٥٠، وابن حبان ،الموارد: ٨٥٧)

- والدین کے ایی خواہشات کی بھی تھیل کرنی چاہے جودہ زبان پر نہ لا سکے ہوں۔
- صدقات کے نام پرعوام میں بہت ی بدعات کا رواج بھی ہو گیا ہے، مثلاً شخ عبدالقادر جیلانی رحمہاللہ کے نام کی گیار ہویں
   وغیرہ،ان بدعات سے بچنا چاہئے۔

[ **٤٧٢**] وَبِهِ أَنَّهَا قَالَتُ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتُ : عَلَيْهِ مَا فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَإِلَالٌ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَإِلَالٌ كَيْفَ تَجِدُكَ؟

قَالَتْ: فَكَانَ أَبُوْ بَكُرٍ إِذَا أَخَذَتُهُ الحُمّٰى يَقُولُ :

اوراس سند کے ساتھ (سیدہ عائشہ فُٹائٹیا سے ) روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَٹائٹیئر مدینہ تشریف لائے تو (سیدنا) ابو بکر اور (سیدنا) بلال (فُٹائٹیا) کو بخار ہوگیا۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا: اے ابا! آپ کی صحت کیسی ہے؟ اور اے بلال! آپ کی صحت کیسی ہے؟ (سیدنا) ابو بکر (ڈٹائٹیا) کا بخار جب (تیز) ہوتا تو کہتے:

### Cara)

### و مُوكِ أَمِّامِ مالِكُ

كُلُّ امرِىءٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ :

> اَلَالَیْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِیْتَنَّ لَیْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِی إِذْخِرٌ وَجَلِیْلُ؟ وَهَلُ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ؟ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْلُ؟

قَالَتُ عَائِشَةُ : فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالْحَبِرُتُهُ فَقَالَ :

(( اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوُ أَشَدَّ وَصحِّحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا وَاجْعَلُهَا بِالْجُحْفَةِ .))

ہر آ دمی اپنے گھر میں صبح کرنے و الا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور (سیدنا) بلال (مٹائٹیؤ) کا جب بخار کم ہوتا تو اپنی بلند آواز میں (کمکویاد کرتے ہوئے) فرماتے:

کاش میں جانتا کہ میں ایک رات وادی میں گزاروں گا اور میرے ار دگر د إ ذخرا و رجلیل کی گھاس ہوگی اور کیا میں کسی د ن مجنہ کے پانی پر آسکوں گا؟ اور کیا بھی میرے لئے شامہ اور طفیل (کی پہاڑیاں) ظاہر ہوں گی؟

(سیدہ)عائشہ (وٹانٹھا) نے کہا: میں نے رسول اللہ مَانٹھائم کے پاس آ کرعرض کیا تو آپ نے فرمایا:

اے اللہ! جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں ای طرح یااس سے زیادہ ہمارے لئے مدینۂ کومحبوب بنااور اسے صحیح کردے، اس کے (ماپ تول کے پیانوں) صاع اور مُد میں برکت ڈال دے اور اس کے بخار کو یہاں سے ذکال کر گھھ لے جا۔

# البخاري البخاري البخاري

من رواية يحى بن يحى .

#### **∰ تنته**

- 🕦 اولیاء مشکل کشااورمختار کل نہیں ورنہ صحابہ کرام بھی بیار نہ ہوتے۔
  - · بارکی بار پری کرنامسنون ہے۔
- اجھے اشعار پڑھنا جائز ہے۔اس سلسلے میں اگر آواز بلند بھی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
  - اگرتفتو کی ویر بییز گاری کی وجہ ہے آواز میں سوز وگداز پیدا ہو جائے تو جائز ہے۔

وَ مُوطْنَ إِمَّامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمِّامُ مَالِكُ وَمِنْ أَمِّامُ مَالِكُ وَمِنْ أَمَّامُ مَالِكُ

- مدین جھی حرم ہے۔
- 🕤 اہلِ ایمان کے نز دیک دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں مکداور مدیندزیا دہ محبوب ہیں۔
  - دعاصرفالله سے مانگنی حاصے۔
  - کے اور مدینے سے محبت کرنا اہل ایمان کا شعار ہے۔
  - کمداور مدینه میں اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔
    - کفار کے لئے بددعا کی جاسکتی ہے۔

### أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ ٤٧٣] مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ. كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ اللّهِ عَلَيْهُ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ اللّهِ عَلَيْهُ يَسِيْرُ الْعَنْقَ اللّهِ عَلَيْهُ يَسِيْرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوّةً مُ فُرْجَةً نَصَّ. فَانَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

عروہ بن الزبیر (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں (وہاں) بیٹھا ہوا تھا جب (سیدنا) اُسامہ بن زید (طالعہ) سے پوچھا گیا کہ ججۃ الوداع میں (عرفات سے)والیسی کے دوران میں رسول اللہ مَالَّیْتُوَا کیے چلتے سے؟ اُنھوں نے جواب دیا: آپ تیز اور کشادہ قدموں سے چلتے پھر جب کھلا مقام پاتے تو مزید تیز رفتار سے چلتے بھر جب کھلا مقام پاتے تو مزید تیز رفتار سے چلتے بھر جب کھلا مقام پاتے تو مزید تیز رفتار سے چلتے ۔ ہشام (بن عروہ راوی حدیث) نے کہا: عَنَق سے نِصْ زیادہ (تیز چلنا) ہوتا ہے۔

# البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية نيخي ار۱۹۲۳ ح،۹۰۴ ک-۲۰ب۵ ح۲۷) التمبيد ۲۲ را۲۰ الاستذ كار:۸۴۳ الله وأخرجه البخاري (۱۲۲۲) من حديث ما لك به

#### **♦ •••••**

- 🕥 عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپس جاتے ہوئے حتی الوسع تیز چلنا چاہئے بشرطیکہ دوسرے حاجی تکلیف محسوس نہ کریں۔
  - 🕝 سیدناعبدالله بن عمر والنفیهٔ وادی محسر سے تیزی سے گزرتے تھے۔ دیکھئے الموطأ (۱۹۲۶ ح ۹۰۵ وسندہ تھیج )

تنبییہ: عرفات سے واپسی والے دن مغرب اورعشاء کی نمازی عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں پڑھنی چا ہمیں جیسا کہ رسول الله مثَّلَ اللهِّ سے ثابت ہے۔

### و مُوك إِمَّام مالِكُ

### ( aa1

## الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ : حَدِيْتُ وَاحِدٌ

[ ٤٧٤] مَالِكُ: حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيْهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسُلَمِيَّةَ نَفِسَتُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَ تُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ فَاسْتَأَذَنَهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتُ .

(سیدنا) مسور بن مخرمه (رفانینهٔ) سے روایت ہے که (سیده) سبیعه الاسلمیه (رفانیهٔ) کے ہاں ان کے خاوند کی وفات کے کچھ دنوں بعد بچه پیدا ہوا تو وہ رسول الله منالیمیٔ کے پاس دوسری شادی کی اجازت لینے آئیں تو رسول الله منالیمیٔ کم نے انھیں اجازت دے دی ، چنا نچه انھوں نے نکاح کرلیا۔

# البخارى البخارى

الموطأ (رواية بحيلي ٢٦ م ٥٩ ح ١٢٨٨، ك ٢٩ ب ٣٠ ح ٨٥ بلفظ مختلف) التمهيد ٢٠٨/٢٢، الاستذكار ١٢٠ ١٢٠

🖈 وأخرجه البخاري (۵۳۲۰) من حديث ما لك به .

#### **♦ تنته**

- ا حامله عورت کی عدت اس کے بیچے کی پیدائش سے ختم ہوجاتی ہے۔
  - 🕝 نيز د يکھئے حدیث سابق:۳۹۲

## عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ

[ ٤٧٥] وَعَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ [عَنُ] ٥ عُمَرَ بُنِ [أَبِي ] ٥ سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَلَى رَسُولَ اللهِ عُلَيْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

(سیدنا) عمر بن ابی سلمہ (ڈالٹٹئ) سے روایت ہے کہ انھوں نے اُم سلمہ (ڈالٹٹٹا) کے گھر میں رسول اللہ سَاُلٹیٹٹل کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔



## ﴿ مُوطُ إِمَّا مِمَالِكُ

#### 🍇 تخریج 🅸

الموطأ (رواية يخي ارمهاح ۱۳۵، ک۸ب و ۲۹۷) التمبيد ۲۲م ۲۰ الاستذكار: ۲۸۵

 ج وأخرجه النسائی (۲۲ م ۷ ک ۲۵ ک ک من حدیث ما لک به رواه البخاری (۳۵۳ ۳۵۱ و ۳۵۱ و ۵۱۷) من حدیث بشام بن عروق به . . . . . . من روایة یحی بن یحی . و سقط من الأصل .

#### **♦ ﻧﻨﻨﻪ** ♦

- اگرعذرہوتوایک کیڑے میں نمازیڑھنا جائزے بشرطیکہ کندھے نگے نہوں۔
  - 🕝 نيزد كيھئے حدیث سابق:١٢

## حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ ٢٧٦] مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُووَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ حُمُرَانَ مَوْلَى عُثُمَانَ بُنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثُمَانَ ابنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثُمَانَ ابنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثُمَانَ ابنَ عَقَّانَ أَنَّ عُثُمَانَ ابنَ عَقَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَجَاءَ الْمُؤَدِّنُ فَا اللهِ فَلَا عَلَيْ الْمَقَاعِدِ فَجَاءَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ اللهِ المُ

قَالَ مَالِكٌ :أُرَاهُ يُرِيْدُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَآقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ \* إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّاٰتِ \* ذَٰلِكَ ذِكُرْى لِللْاِّكِرِيْنَ ﴾.

(سیدنا) عثان بن عفان ( رہائٹیئ ) کے آزاد کردہ غلام حمران ( رحمہ اللہ ) سے روایت ہے کہ (سیدنا ) عثمان بن عفان (رٹائٹۂ) مقاعد ( بیٹھنے کی اونچی جگہ ) پر بیٹھے تو مؤذن نے آ كرنماز عصر كى اطلاع دى پھر آپ نے يانى منگوایا اور وضو کیا پھر فرمایا: الله کی قشم! میں تنصیں ایک حدیث سنا تا ہوں ،اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شخصیں وہ مجھی نہ سنا تا۔ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا كوفرمات موئے ساہے كہ جوآ دمى اچھى طرح وضوكرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان (سرزد ہونے والے گناہ ) معاف کر دیئے جاتے ہیں۔(امام) مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ بيآيت مرادب ﴿وَاقِم الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَّفًا مِّنَ الَّيْلِ وَإِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبْنَ السَّيَّاتِ وَذَٰلِكَ فِيكُواى لِلذَّكِويْنَ ﴾اورنمازقائم كرودن كرونون کناروں میں اور رات کے ایک جھے میں ، بے شک نیکیال گناہوں کوختم کر دیتی ہیں، پہنصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جونصیحت حاصل کرتے ہیں۔(ھود:۱۱۴)



### موطئ إمّام مالكُ

#### 🕸 تعقیق 🎡 سنده صحیح



الموطأ (رواية ليحيٰارو٣٠،١٣ ح ٥٨، ك٦ب٢ ح٢٩) التمهيد ٢٢ر١١،٢١١،١١،الاستذكار:٥١

🖈 وأخرج النسائي (١/١٩ ح٢٣١) من حديث ما لك بمخضراً .

#### **∰ تنته**

- وضو کے بعد دور کعتیں پڑھنا بڑے تواب کا کام ہے۔
- 🕑 علم پھیلانے میں بخل یا کتمانِ حق کاار تکاب اللہ تعالی کی سخت ناراضی کاباعث ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ (۱۵۹)
  - کٹری وغیرہ کی بنی ہوئی چیز پر بیٹھ کروضو کرنا بہتر ہےتا کہ کیڑے خراب نہ ہوں۔
    - قرآن کی طرح حدیث بھی ججت ہے۔
    - احادیث بیان کرنااور آگے پہنچانااللِ ایمان کاطریقہ ہے۔
- نوافل الیی عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنو دی حاصل ہوتی ہے لہذا اس سلسلے میں بھر پورکوشش کرنی است
  - سنت کےمطابق وضوکرنااورنمازیڑھنا کفارؤ گناہ کا بہترین ذریعہ ہے۔
    - ۵ نیز د کیچئے حدیث سابق: ۳۳۹

## زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ : حَدِيثَان

[ ٤٧٧] مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَيْمِ امْراَّةُ أَبِي طَلْحَةً اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَتُ : اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلُ عَلَى المَوْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتُ ؟ فَقَالَ : عَلَى المَوْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتُ ؟ فَقَالَ : (( نَعَمُ إِذَا رَأْتِ المَاءً .))





### موطئ إمّام مالكُ

الموطأ (رواية ليحي ارا ٥٢،٥١٥ ح١١١، ك١ ب ٢١ ح ٨٥) التمهيد ٢١٣/٢١، الاستذكار: ٩٦

🖈 وأخرجه البخاري (۲۸۲) من حديث ما لكبه.

#### 

- عورتوں کوبھی احتلام ہوتا ہے تا ہم مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔
- 🕝 اگرعورت کونیندمیں احتلام ہوجائے تواس پر نہانا (عشل) فرض ہے۔
  - 🕝 حصول علم میں ظاہری حیا مانع نہیں ہونی جا ہئے۔
- سیده ام سلیم ولاین ابروقت کتاب وسنت برعمل کرنے اورعلم سیھنے میں مصروف رہتی تھیں۔
  - مئلہ یو چینے کے لئے خود جانا چاہئے یاباوثو ق ذرائع سے معلوم کرالینا چاہئے۔
    - الله تعالی نے اپ نبی مَثَالَیْنِمُ کے ذریعے سے سارادین بیان کر دیا ہے۔
      - اگركوئى مسله پیش آجائے تو پوچھنے سے شرمانانہیں چاہے۔

(سیده) ام سلمہ ( رفیانیا ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: میں تو ایک بشر ہوں اور تم میرے پاس جھٹر ہے لے کر آتے ہو، ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی دوسرے کی بہ نسبت الجھے طریقے سے اپنی دلیل بیان کرنے والے ہوں تو میں جیسے سنوں اس کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کر دول۔ پس ( ایسی صورت میں اگر ) میں نے جس خص کے بارے میں اس کے میائی کے حق میں سے فیصلہ کر دیا تو وہ اس میں سے پھھ کھائی کے حق میں سے فیصلہ کر دیا تو وہ اس میں سے پھھ کہ کہ کا ایک شکڑا کر میاب ورائے کو کا ایک شکڑا کر رہا ہوں۔

تعقیق که سنده صحیح که تفریع که البخاری

الموطأ (رواية يحيل ۱۹۱۲ - ۱۳۸۷، ک۳۳ب اح ۱) التمهيد ۲۱۵/۲۱۵، الاستذكار: ۱۳۸۴ که ۱۳۸۲ که طوطاً (رواية يحيل ۲۱۹/۱ که من حديث ما لک، وسلم (۱۳/۳ که) من حديث مشام بن عروة به .

#### 🕸 تنته 🕸

- 🕦 الله تعالی نے رسول الله مَنْ ﷺ کو بشر بلکہ خیر البشر ہونے کے ساتھ نو پر ہدایت اور سیدؤلد آ دم بنا کر جیجا۔
  - 🕑 نبى مَلَا لِيَّامُ عالم الغيب نہيں تھے۔
  - 😙 تمام جھگڑوں کا فیصلہ کتاب وسنت اورا جماع کی روشنی میں کرنا چاہئے۔
- 😁 قاضی کے فیصلے کا دارومدار گواہوں کی گواہیوں پر ہوتا ہے،اس لئے جھوٹی گواہی کے بارے میں شدید وعید وار دہوئی ہے۔
- مسلمان بھائی کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ ہے بلکہ کا فروں کی حق تلفی کرنا بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ دوسر ہے مومی دلائل سے ثابت
   ہے۔
- حافظ ابن عبدالبرنے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ انسان غیب نہیں جانے ... اور انبیاء صرف اس غیب میں سے جانتے تھے جو انھیں بذریعہ وحی سکھایا جاتا تھا۔ دیکھئے استمہید (۲۱۶٬۲۲)
  - شرعی احکام ظواہر پر جاری ہوتے ہیں إلا بیک شخصیص کی کوئی صریح دلیل آ جائے۔
- بعض لوگ چرب زبانی کی وجہ ہے بعض اوقات باطل بات بھی منوانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں کیکن اس عارض کامیا بی کے باوجود عنداللہ مجرم ہی رہتے ہیں۔
  - قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا تا ہم اس کے فیصلے سے چئر کی حقیقت نہیں بدلتی اور غاصب ما لک نہیں بن جاتا۔
    - 🛈 اجتهاد کرناجائز ہے۔ مزید تفقہ اور فوائد کے لئے دیکھئے التمہید (۲۲۲،۲۲)

تنبیہ: اس حدیث سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً مشکوک اور حرام کاموں سے بچنا چاہئے۔حرام اور مشکوک مال کواستعمال نہیں کرنا چاہئے۔صرف رزق حلال کھانا چاہئے۔قاضی کے فیصلے سے حقیقت نہیں بدتی ،اس سے ناجائز جائز نہیں بن جاتا۔

## عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

(سیدنا) سفیان بن زہیر (رفائفیئر) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائیئر کوفر ماتے ہوئے سنا: یمن فتح ہوگا چرایک قوم آئے گی (اور مدینے سے نکلے گی) وہ اپنے گھر والوں اور ماتحت لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوئے پھر ایک قوم آئے گی جو جانتے ہوئے گی جو الوں اور ماتحت لوگوں کو لے کرسفر کریں گے حالانکہ ان کے لئے مدینہ بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوئے۔

[ ٤٧٩] مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْتِ يَقُولُ: (( تَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ اللّهِ عُرَدِّ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بَأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ ، وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَمُونَ عَلَيْكُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ عَلْمُ لَوْ المَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ مَا لَاللّهُ عَلَى الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ مُ

Car

كَرَيْرُ مُولِثَ إِمَّامِ مَالِكُ

يَبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ او وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .))

اورشام فتح ہوگا پھرایک توم آئے گی جواپنے گھر والوں اور ماتحت لوگوں کو لے کرسفر کریں گے اوران کے لئے مدینہ بہتر ہوگااگروہ جانتے ہوتے۔

# تعقیق که سنده صحیح که تخریه که البخاری

الموطأ (رواية ليجيًا ۱۸۳۷ م۸۸۸،۸۸۷ ما،ک ۴۵ ب۲ ح۷) التم پد ۲۲ ر۲۲ الاستذ کار: ۱۹۳۷ الله و أخرجه البخاری (۱۸۷۵) من حدیث ما لک ومسلم (۱۳۸۸) من حدیث هشام بن عروة به

#### **∰ ïï ₩**

- 🛈 مدینه طیبه کی فضیلت اورا ہمیت واضح ہے۔
- 🕑 مکه مرمه اور مدینه طیبه میں رہائش سب علاقوں میں رہائش ہے بہتر ہے اوراس پراجماع ہے۔ (اہم ہد۲۲۳،۲۲۲)
  - 🕝 رسول الله مَثَاثِينَا کی رسالت اور نبوت بالکلِ حق اور سج ہے۔
- ﴿ حافظ ابن عبد البرنے فرمایا کہ بیصدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ اس میں غیب کی خبر ہے اور آپ سَنَا اَیُّنَا غیب نبیں جانتے تقصوائے اس کے جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو بذریعہ وی دی۔ (اتمبد ۲۲۳/۲۲)
  - نیز دیکھئے ح ۲،۸۵ ۴،۹۰،۱۱۵،اورالموطأ (روایة یجیٰ بن یجیٰ ۲٬۸۸۴ ۸۹۰۸۱)

## هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ المُنْذِرِ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

(سیدہ) اساء بنت ابی بحر ( ﴿ اللّٰهِ اَلَّا اِسْدِه ﴾ اساء بنت ابی بحر ( ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ا

الموطأ (رواية يحيى ارد ۲۱،۲۲ م ۱۳۱۶ م ۱۳۱ م ۲۸ م ۱۰ و في سنده خطأ فاحش ) التمهيد ۲۲ ،۲۲۹،۲۲۸ ، الاستذكار: ۱۱۰ 🖈 وأخرجه مسلم (۲۹۱) من حديث ما لك به .

#### **♦**

- 🛈 حیض کاخون نجس ہےلہٰ دااسے کھر چنایا دھونا ضروری ہے۔
- ① امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ اگر حاملہ عورت خون دیکھے تو؟ انھوں نے فرمایا: نماز پڑھنے سے رُک جائے۔ (الموطاً ۱۰۷۱ وسند مجمح، دواہ الک عنہ)
  - 🕝 نجاست کوجهم اور کیڑوں سے دُورکر نے کے بعد ہی نماز پڑھنی چاہئے۔
    - نماز کے لئے جسم اور کیڑوں کا یاک ہونا ضروری ہے۔
- ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله مناقینی ان جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جن کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ نے نماز ہی میں وہ جوتے اتار دیئے۔ الخ (سنن ابی داود: ۱۵۰ دسندہ صحح)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہا گرکوئی نجاست لاعلمی میں گلی ہوئی ہوتو علم ہوجانے کے بعد نماز کااعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھئے اہتمہد (۲۲۲٫۲۲)

🕥 اگر نجاست والی چیز کو پانی ہے دھودیا جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے۔

وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوْمِنِينَ عَلِيمٌ عَلَامٌ الْمُوْمِنِينَ حَيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ فَقُلْتُ : مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتُ بِيدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: بِيدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: تَعَجَلَانِي اللّهِ اللهِ! فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ تَعَجَلَانِي اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ تَعَجَلَانِي الْعُشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَأَنْنَى الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَالنّارَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَالنّارَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَلَا اللّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَالنّارَ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْرَأَيْتُهُ وَالنّارَ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور ای سند کے ساتھ (اساء بنت ابی بکر فاتھا ہا ہے)
روایت ہے کہ میں اُم الموشین عائش (فراہ ہا) کے پاس
سورج گربن کے وقت آئی تو لؤگ کھڑے نماز پڑھ
رہے تھے اور وہ بھی کھڑی (نماز پڑھ رہی) تھیں۔ میں
نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انھوں نے ہاتھ سے
آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: سجان اللہ . میں نے
کہا: کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے (سرکے) اشارے
کہا: کوئی نشانی ہے؟ تو انھوں نے (سرکے) اشارے
سے جواب دیا کہ جی ہاں! پھر میں بھی کھڑی ہوگئی حتی
کہ جھ پرغشی چھا گئی۔ میں اپنے سر پر پانی ڈالنے گئی۔
پھررسول اللہ سَائی ﷺ نے اللہ کی حمد و شابیان کی پھر فر مایا:
کہ جھ پرغشی تھا گئے۔ میں اور جہنم و کیے لیں اور جھی
میں نے جو چیز پہلے نہیں دیکھی تھی وہ آئے اس مقام پر
د کیے لی ہے کہ کم لوگوں کو قبروں میں آز مایا جاتا ہے،
د کیے لی ہے کہ کم لوگوں کو قبروں میں آز مایا جاتا ہے،



و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ اللَّهِ

أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالهُدى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَهُ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوْمِنًا وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتُ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .))

دجال کے فتنے کی طرح یااس کے قریب راوی کو معلوم نہیں کہ اساء ( وَالْتَحْمَا ) نے کون سے الفاظ کیے تھے۔
تم میں سے ہرآ دمی کو لا یا جا تا ہے پھر پوچھا جا تا ہے کہ اس آ دمی کے بارے میں تو کیا جا نتا ہے؟ موس یا مون یا مون ( یقین کرنے والا ) کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ( مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمَ ) ہیں، ہمارے پاس واضح دلیلیں اور ہدایت لے کرآئے تو ہیں، ہمارے پاس واضح دلیلیں اور ہدایت لے کرآئے تو کہ راوی کو معلوم نہیں کہ اساء نے موس کا لفظ کہا تھایا مون کا ۔
پھرا سے کہا جا تا ہے: اچھی طرح سوجا، ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ رہا منافق یاشکی آ دمی تو وہ کہتا ہے: مجھے پتا تو مومن ہے۔ رہا منافق یاشکی آ دمی تو وہ کہتا ہے: محمد پتا تھا۔ راوی کو یا ذہیں کہ اساء نے منافق کا لفظ کہا تھا۔ راوی کو یا ذہیں کہ اساء نے منافق کا لفظ کہا تھا۔ راوی کو یا ذہیں کہ اساء نے منافق کا لفظ کہا



الموطأ (رولية يحي ار١٨٩،١٨٨ ماح ١٩٨٨، ك١١ ب حم) التمبيد ٢٣٦،٢٣٥،١٤ مه، الاستذكار: ١٨٧

🖈 وأخرجه البخاري (۱۸۴) من حديث ما لك به .

#### **♦ •••••**

- ضرورت کے وقت نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ۔
  - 🕝 کا فروں اور گناہ گارمسلمانوں دونوں کے لئے عذابِ قبر برحق ہے۔
    - ا قیامت سے پہلے دجال کاظہور ہوگا۔
      - قبر میں سوال جواب برحق ہے۔
      - تقلیدجائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔
- ضرورت کے وقت نماز پڑھنے والے سے بات کی جاسکتی ہے مثلاً میکہنا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجد کا دروازہ بند کر دیں یامیرے یاس آجا ئیں۔وغیرہ
  - ۷ نیز د کیھئے حدیث:۱۷۱،۴۵۹،۴۹۱

انَتُ اورائ سند کے ساتھ (سیدہ) اساء بنت الی بمر (رفی کھا) الْمَاءَ ہے روایت ہے کہ جب ان کے پاس بخاریں بتلاکوئی اللّٰهِ عورت لائی جاتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتیں، پانی منگواتیں پھر اس کے گریبان کے درمیان ڈالتیں اور فرماتیں: رسول الله منگائی جمیں تھم دیتے کہ اسے

(بخارکو) یانی سے ٹھنڈا کریں۔

[ ٤٨٢] وَبِهِ أَنَّ أَسُمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتُ إِنْ بَكُرٍ كَانَتُ إِذَا أَتِيَتُ بِالْمَرُأَةِ قَدْ حُمَّتُ تَدْعُوْ لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يَأْمُونَا أَنْ نُبُرِ دَهَا بِالْمَاءِ .

# تعقیق که سنده صحیح که تغریع که البخاری

الموطأ (روایة یخی ۲۲۵/۱۸۲۴ ح۱۸۲۴،ک۵۰ ب۲ ح۱۵) التمبید ۲۲ر۲۲/۱۲۲،الاستذ کار: ۱۷۵۹ این و اُخرجه ابنخاری (۵۷۲۴) من حدیث ما لک، ومسلم (۲۲۱۱/۸۲) من حدیث بشام بن عروة به

#### **₩ 111 - 18**

- ① ایسا بخار جو پانی سے ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں مریض کو پانی اور برف وغیرہ سے ٹھنڈا کرنا جائز ہے تا کہ بخاراُ تر جائے اور جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر مریض کو بخار ہوتو ٹھنڈی پٹیاں لگائی جائیں۔
  - مریض کے لئے دعا کرناسنت ہے۔
  - 🕝 نیک آدمی سے دعا کرانا اوراس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔
- رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْ الله مَلَا للهُ الله علي بنا كر بصبح كئے تصاور يا در ہے كہ به آپ كی صفتِ خاصہ ہے جس میں دوسرا كوئی شخص آپ كا شريك نہيں ہے۔
   شريك نہيں ہے۔
  - دعاے اللہ تعالی مصیبتوں کوٹال دیتا ہے۔ نیز دیکھئے حدیث سابق ۲۵ ہے

### هشَامٌ عَنْ عَبَّادٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ ٤٨٣] مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الل

نی منافظیم کی بیوی (سیدہ) عاکشہ (فرافیم) سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ منافظیم کی وفات سے پہلے سنا، وہ اُن کی طرف متوجہ تھیں اور آپ ان کے سینے سے طیک لگائے فرمار ہے تھے: اے اللہ! مجھ پر (اپنی رحمت کا) پردہ ڈال اور رحم فرمااور مجھے الرفیق الاعلیٰ کے ساتھ



﴿ مُوطُنَاإِمَامِ مَالِكُ

ملا دے۔

ہشام بنء روہ کی (بیان کردہ) حدیثیں کممل ہوئیں اور بہ چنتیس حدیثیں ہیں۔ أَلْحِقُنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْأَعْلَى .))

كَمُلَ حَدِيْثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاتُوْنَ حَدِيْثًا .

# الله صحیح الله صحیح الله تفریع الله مسلم

الموطأ (رواية يحينار ٢٣٨ ح ٥٦٥، ك ١١ ب ١١ ح ٢٨) التمهيد ٢٥٨/٢١، الاستذكار:٥١٩

🖈 وأخرجه مسلم (۲۴۴۴)من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت ∰**

- 🕦 رسول الله مَثَالِثَيْظِم فوت ہو چکے ہیں۔
- 🕜 رسول الله مَثَالِيَّةِ مِمْ مَشكل كَشانْهِين تھے۔
- یماری کے ایام میں مریض کی دکھے بھال اور خدمت کرنا باعثِ اجروثواب ہے۔
- 🕝 ہمیشہاللّٰد تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ہمہوقت اس کی رحت کا طلب گارر ہنا تقویٰ کی علامت ہے۔
- تمام انبیاء اوررسول ہرقتم کے گناہ سے پاک ومعصوم تھے،اس کے باوجود انبیاء و پنیمبر اللہ سے استغفار کرتے رہے اور بیان کی تواضع اور اللہ تعالی سے محبت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ مثلاً یہود یوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب میں کھا ہوا ہے کہ داود عالیہ اللہ اللہ نے اپنے مرمور میں فرمایا:''اور میر سے سب گناہ مُعاف فرما۔'' (زبور باب۲۵ نقرہ ۱۸۰۰) بائیل عهد نامد یم ۱۵۴۵)
   اسی عبارت کے اگریزی متن میں کھا ہوا ہے کہ and for give all my sins''

(The Bible Psalms 25:18 Page 476)

حالانکہ سب لوگوں کومعلوم ہے کہ انبیائے کرام ہرفتم کے گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تصلینراالیی دعا ئیں تواضع ،عاجزی اور امت کی تعلیم وتربیت پرمحمول ہیں۔ہمارے نبی کریم مَناطِیَّئِ سے بعض روایتوں میں ((اَکلَّلُهُ ہَمَّا اغْفِورْلِیْ ذَنْبِیْ کُلَّهُ .)) کے الفاظ آئے ہیں ،ان کا ترجمہ کرتے ہوئے احمہ یارخان فیمی بریلوی نے کھا:''خدایا! میرے سارے گناہ بخش دے ''

(ترجمه شكوة المصابيح جاص ١٩٨، شائع كرده مكتبه اسلاميه: ٣٠، ارد د بازار لا مور )

یہ" مکتبداسلامیہ"بریلویوں کا ہے جنھوں نے اس کتاب کو پیر بھائی پرنٹرز پریس سے شائع کیا ہے۔ دوسرا مکتبداسلامیدائلِ حدیث کا ہے جس کے مالک محترم سرورعاصم صاحب ہیں، اس مکتبے نے کتاب ندکورکوشائع نہیں کیا۔اسے خوب سمجھ لیس۔ حدیث ندکورکا ترجمہ کرتے ہوئے غلام رسول سعیدی بریلوی نے لکھا:"اے اللہ! میرے تمام گناہ معاف فرمادے "

(شرح صححمسلم جاص ۱۲۷۵، حدیث: ۹۸۷ مطبوعة ريد بک شال ۱۳۸ دار دوباز ارلا مورنمبر۲)

ہماری تحقیق میں حدیثِ مذکور کامفہوم وہ نہیں بلکہ یہ ہے: ''اےاللہ! میرے اور گناہوں کے درمیان پر دہ حاکل کردے۔''



## هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِد

(سیدنا) جابر بن عبدالله (الانصاری ولالله کا استروایت به کهرسول الله منالیفی نظر مایا: جس نے میرای منبر پر جھوئی قتم کھائی تو اس نے اپنا ٹھکانا آگ میں بنالیا۔

[ ٤٨٤] مَالِكُ: حَدَّثَنِيْ هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نِسْطَاسٍ عُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نِسْطَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِيُ هَذَا بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . ))

# المعنى ا

الموطأ (رواية بجلي ٢/٧٢/ ٢/ ١٣٧٢، ك ٣٦ ب ٨٦ ١٠ على تضحيف في المطبوع وهو في النسخة الباكستانية ص ٢٣٦ على الصواب) التم يد ٢٢/٨٢/ الاستذكار: ١٣٩٥

☆ وأخرجه احمد (۳۳۳۳) والنسائی فی الکبری (۳۷۱۳ م ۱۹۱۸) من حدیث ما لک به وصححه ابن حبان (الموارد:۱۱۹۲) وابن الجارود (۹۲۷) والحاکم (۲۹۷،۲۹۲) ووافقه الذہبی .

#### **∰ تنت** ��

- 🛈 حجمونی قتم کھانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے کیکن نبی مَنَا ﷺ کے منبر پرایی قتم کھانے کا گناہ عام جھوٹی قیموں سے زیادہ ہے۔
- 🗨 کیچھ گناہ بعض صورتوں میں زیادہ تنگین اور ہلا کت خیز ثابت ہوتے ہیں اوران کی بطورِ خاص تعیین کی گئی ہے مثلاً زناحرام ہے لیکن ہمسائی سے ناکرنا بڑا جرم اور مہلک گناہ ہے۔ فدکورہ حدیث بھی اسی قبیل میں سے ہے۔
- صلف أمھوانے کے لئے مسجد اور منبر تک لے جانا جائز ہے۔ بعض لوگ اس صورت میں قبلے کی طرف چہرہ بھی کرواتے ہیں،
   غالبًا انھوں نے مسجد ومنبر کے ساتھ ساتھ قبلے کے نقتر کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ واللہ اعلم
  - ® نيزد يکھئے حدیث سابق: ۱۴۴۰

### هِلَالُ بُنُ أُسَامَةَ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

(سیدنا) عمر بن الحکم (رٹائٹنڈ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سَائٹینِ کے پاس آ کرعرض کیا: یارسول اللہ! میری ایک لونڈی میری بکریاں چراتی تھی۔ جب میں [ **٤٨٥**] مَالِكٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ أُسَامَةَ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ يَسَارِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ

### (C) (SYF)

و مُوكِنَّ إِمَّامِ مَالِكُ

اس کے پاس آیا تو ایک بحری گم تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اُس سے بو چھا تو وہ بولی: اسے بھیٹریا کھا گیا ہے۔ مجھے اس پرغصہ آیا اور میں آدم (عَلِیْمِیْلِاً) کی اولاد میں سے ہول۔ پس میں نے اس کے چبرے پرتھیٹر مارے۔ مجھ پرایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے، کیا میں مرسول اللہ منگائیڈ نے نونڈی سے بو چھا: اللہ کہاں ہے؟ رسول اللہ منگائیڈ نے نونڈی سے بو چھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان پر ہے۔ آپ نے بوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: اسے آزاد کردو۔

جَارِيةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِنْتُهَا وَقَدُ فَقِدَتُ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلَتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ : فُقِدَتُ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلَتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ : أَكُلَهَا اللَّذَنُبُ، فَأَسِفُتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي أَكُلَهَا اللَّذُنُبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطُمْتُ وَجُهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَقَأَعُتِقُهَا ؟ آدَمَ فَلَطُمْتُ وَجُهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَقَأَعُتِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : (( أَيُنَ اللّهُ ؟)) فَقَالَتُ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ لَهَا: (( مَنْ أَنَا ؟)) فَقَالَتُ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ لَهَا: (( أَعْنِقُهَا .))

# تعقیق ک سنده صحبح کو تغریع کا

الموطاً (رواية کینی ۱۸۲۷ ۷۷۷ ۷۷۷ ۵۰۰ ۱۵۵۰ ک ۳۸ ب ۲ ح ۸) انتمبید ۷۵/۲۲ ۵۳۷ الاستذ کار: ۱۳۷۹ که و اُخرجه النسائی فی الکبری (۱۸/۴ م ۷۵۷ ۷۷ ۵۷ من حدیث ما لک به درواه مسلم (۵۳۷ )من حدیث ملال به وقال: "معاویة بن الحکم" وهوالصواب.

تنبیبہ: روایت ندکورہ میں عمر کے بجائے معاویہ کا لفظ سیح ہے یعنی اس حدیث کے راوی سیدنا معاویہ بن الحکم اسلمی ڈائٹنڈ ہیں جیسا کشیح مسلم وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔

#### **♦ ::::**

- یسوال کرنا که (الله کہاں ہے؟" بالکل صحیح اور سنت ہے بلکہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ یا در ہے کہ اس سوال کے جواب میں بی کہنا کہ "الله ہر جگہ بذات موجود ہے" غلط ہے کیونکہ الله تعالی سات آسانوں سے او پراپنے عرش پرمستوی ہے۔ محمد یلیق بحلالله و شانله
   اسلام میں بیکوئی مسکلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر جیارا ماموں (امام ابو صنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل) میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی واجب ہے اور باقی تینوں کی حرام ہے بلکہ اسلام تو الله ورسول پر ایمان لانے کا نام ہے۔
- قرآن مجیداورا حادیث صحیحہ بے ثابت ہے کہ اللہ تعالی سات آسانوں بے اوپراپی عرش پرمستوی ہے۔ کہما یلیق بعد لاله
   اہلِ سنت والجماعة کے اکابر علاء نے اپنی تصانیف میں اللہ تعالی کا عرش پرمستوی ہونا مدل لکھا ہے مثلاً دیکھے صحیح بخاری (کتاب التوحید باب۲۲ ح ۲۸ ۲۵ تا ۲۸ میں کھی ہیں مثلاً (کتاب التوحید باب۲۲ ح ۲۸ میں کامی ہیں مثلاً المحد فالصدوق محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کی کتاب العرش، حافظ ذہبی کی کتاب العالم للعلی الغفار اور حافظ ابن تیمیہ کا الرسالة العرشیہ

و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

(مجموع الفتاوي ٢ ر٥٩٥ ـ ٥٨٣) وغيره ـ

اس عقید کے امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید اور اس جیسی دوسری کتابوں میں بھی تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

سیدناعبداللہ بن مسعود رخی شین نے فرمایا: ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، زمین اور آسان کے درمیان پانچ سو درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر ہے اور تمھارے اعمال جانتا ہے۔

( كتاب التوحيد لا بن خزيمه ١٠٥٥ - ١٣٩٥ ، وسنده حسن لذاته ، عاصم بن الي الخو والقاري حسن الحديث وبا تي السند صحح

معلوم ہوا کہ سید ناابن مسعود رفائفۂ اللہ تعالیٰ کو بذاتہ ہرجگہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ عرش پرمستوی مانتے تھے۔

جبرسول الله مَنَاتِیْوَمْ فوت ہوئے تو (سیدنا) ابو بکر(الصدیق) رائیٹیؤ نے فرمایا: جو شخص محمد (مناتیوَمْ) کی عبادت کرتا تھا تو محمد (مناتیوَمْ فوت ہو گئے ہیں اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آسان پر زندہ ہے اُسے موت نہیں آئے گی۔

(التّانيخ الكبيرللبخاري ۲۰۲۱ وسنده حسن ،الرعلي الجميه للا مام عثمان بن سعيدالدارمي: ۷۸)

مشہورتا بعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے شاگر داور مشہور مفسر قر آن ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۱ھ) نے کہا: ''ھو فوق
 العوش و علمه معهم أينما كانو ا''وه عرش پر ہے اور اس كاعلم أن كے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہوں۔

(تفيرابن جريرالطمري ج٨٢ص١٠ وسنده حسن ،السنالعبدالله بن احمد بن عنبل: ٥٩٢)

امام عبدالله بن المبارک المروزی رحمه الله سے بوچھاگیا کہ ہم اپنے رب کوس طرح پہچانیں ؟ تو انھوں نے فرمایا: وہ ساتویں آسان پرعرش پر ہے، اپنی مخلوق سے ( ذات کے لحاظ سے ) جدا ہے۔ ( بتاب الروعی الجمیه لا مام عثان بن سعیدالداری: ۲۷ وسندہ صحح ) امام ابن المبارک رحمہ الله نے فرمایا: "نعوف ربنا فوق سبع سموات علی العوش استوی بائناً من حلقه و لا نقول کما قالت المجھمیة: أنه هاهنا، و أشار إلی الأرض . " ہم جانتے ہیں کہ ہمار ارب سات آسانوں سے او پرعرش پرمستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، ہم ہمیوں کی طرح بینیں کہتے کہ وہ یہاں ہے اور انھوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔

(عقبيرة السلف واصحاب الحديث للصابوني ص ١٨٦،١٨٥، وسنده صحح ، دوسرانسخرص ٢٠ ح ٢٨،الاساء والصفات للبيبقى ص ٣٢٧ دوسرانسخدص ٣٣٨، تيسرانسخدص ٣٠٠، محمد بن عبدالرحمٰن عوالسامي بالسين المهمله )

امام ما لک بن انس رحمه الله (صاحب الموطأ) نے فرمایا: "الله عزوجل فی السماء و علمه فی کل مکان ، لا یخلو من علمه مکان . "الله عزوجل آسان پر ہے اوراس کاعلم ہرمکان پر (محیط) ہے، اس کے علم سے کوئی مکان با ہز ہیں۔
 (الشریعة للا بری ص ۲۸۹ ح ۲۵۲ وسند وسن لذاته، مسائل الی داود وس ۲۲۳)

① اس عقیدے کے بارے میں سلف صالحین کے بے شارا توال ہیں۔ آخر میں صحیح ابن خزیمہ کے مولف امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا قول پیشِ خدمت ہے، انھوں نے فرمایا: جوشخص اس کا قرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سات آسانوں سے اوپراپنے عرش پرمستوی ہے تو وہ اسے تارب کا کا فرہے، اسے توبہ کرائی جائے ور نہ اس کی گردن ماردی جائے اور گندگی کے کسی ڈھیریر بھینک دیا جائے۔ الح



### و مُوكِ أَمِامِ مالِكُ اللهُ

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٨٨ ح ١٨٧، وسنده صحح ، دوسر انسخ ص ٢٨٥)

تنبید: یا درہے کہ گردن مارنا قبل کرنااورسزائیں دینامسلمان حکمرانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پرمستوی ہونے کے مزید دلائل کے لئے دیکھئے میری کتاب 'ملمی مقالات'' (جاس ۱۳)

## بَابُ الْوَاوِوَاحِدٌ . وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

آلِهِ عَالَى مَالِكُ عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمَانَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا ابْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمَانَةٍ وَأَنا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا ابْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمَانَةٍ وَأَنا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزُوادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَكَانَ مِزُودَيْ تَمُرَّ قَالَ : فَكَانَ يَقُوتُنَاهُ كُلَّ تَمُرَةٌ فَقَالَ : فَكَانَ يَقُوتُنَاهُ كُلَّ تَمُرَةٌ فَقَالَ : فَكَانَ يَقُوتُنَاهُ كُلَّ تَمُرَةٌ فَقَالَ : فَقَالَ : فَكَانَ مَوْوَدَيْ تَمُرَةٌ وَقَالَ : فَكَانَ مَرُودَيْ تَمُرَةٌ فَقَالَ : فَعَنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا تَمُرَةٌ فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَعَنْ فَيْ فَاللَّهُ وَجَدُنَا فَقُدُهَا حَيْثُ فَيْنَ قَالَ : ثُمَّ الْتَهَيْنَا إِلَى الْبُحْرِ فَإِذَا فَقُدُهَا حَيْثُ فَيْنَتُ قَالَ : ثُمَّ الْتَهَيْنَا إِلَى الْبُحْرِ فَإِذَا فَقُدُهَا حَيْثُ فَيْنَ فَلَا الْفَرِبِ فَأَكُلُ مِنْهُ ذَالِكَ الْجَيْشُ مُن حُوثُ مِثُلُ الظَّرِبِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَالِكَ الْجَيْشُ مُن مُرَاتُ مُنَ مُنَا عَشُرَةً لَيْكَ أَلُوا عَبْدِكَةً بِضِلْعَيْنِ مِن مَن عَشُرَةً لَيْلًا لَالْمُ فَلَا عُمْ مَوا وَلَمْ تُصِبُهُمَا وَلَمْ تُصِبُهُهُمَا وَلَمْ تُصِبُهُمَا وَلَمْ تُصِبُهُمَا وَلَمْ تُصِبُعُهُمَا وَلَمْ تُصِبُهُمَا وَلَمْ تُصِبُعُهُمَا وَلَمْ تُصِبُعُهُمَا وَلَمْ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْتَلِقُولَ الْمُعْتُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعَلِّ وَلَا عَلَى الْمُولِمُ وَلَا عَلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُ الْمُولِمُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالَالَالَهُ وَلَالَ فَلَالَ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَ فَلَالَ فَالْمُ وَلَالْمُ فَلَالَ عَلَى الْمُولُولُ فَا ال

(سیدنا) جابر بن عبدالله (الانصاری طالعیهٔ ) ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلَىٰ لَيْمُ نِي الله عَلَىٰ اللهُ مَلَىٰ لِي عَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ لِيَا اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِلْمُ اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ الللّهِ مَلْ الللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ الللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ الللّهِ مَلْ ال كا ايك دسته جيجا اور ان كا امير ( سيدنا) ابوعبيده بن الجراح ( ﴿ النُّهُ } كو بنايا، ميں بھی ان ميں تھا۔ ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ راستے میں زادِ راہ ختم ہو گیا تو ابوعبیدہ ( والنينة ) نے حکم دیا که شکر میں باقی ماندہ خوراک اکٹھی کی جائے ۔ پھر پیساری خوراک انٹھی کر لی گئی تو تھجوروں کی دوتھیلیاں ہوئیں۔اسے ہم بطورِخوارک روزانہ تھوڑا تھوڑ ااستعال کرتے رہے حتیٰ کہ بیبھی ختم ہو گئیں اور ہمیں صرف ایک ایک تھجور ملتی تھی۔ ( وہب بن کیسان رحمه الله راوي نے ) كہا: ميں نے يو حصا: ايك تھجور سے کیا ہوتا تھا؟ تو انھوں نے فر مایا: جب بیبھی ختم ہوگئ تو پھر ہمیں اس کی قدر محسوں ہوئی۔ پھر ہم سمندر کے پاس ہنچوٹو ٹیلے کی مانندا یک (بڑی) مجھلی پڑی تھی تواس لشکر نے اٹھارہ راتیں اس میں سے کھایا ۔ پھر (سیدنا) ابوعبیده ( دلیننیهٔ ) نے تکم دیا که اس کی دو پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ جب پبلیاں کھڑی کی گئیں تو انھوں نے حكم ديا كه ايك اونٹني پر كجاوہ ركھا جائے ، چنانچہ وہ ان کے پنچے سے گزرگئی اوران سے گی نہیں۔

## Cara

### موطئ إمّام مالِكُ

#### 🕸 تفریج 🕸 متفق علیه

الموطأ (رواية يحيل ٢٠/٩٣١،٩٣٠ ح١٩٣٨) أحمره) التمهيد ٢٣٧ اا، وقال: "هذا حديث صحيح مجتمع على صحته". الاستذكار : ١٤٧٤

🖈 وأخرجه البخاري (۲۴۸۳) ومسلم (۱۹۳۵/۱۹۳۵) من حديث ما لكبه.

#### **∰ تنته**

- وہ مچھلی جوسمندر میں مرجائے (طافیہ) وہ حلال ہے۔
- 🕜 مخلوق میں ہے کوئی بھی مشکل کشانہیں ہے یعنی اسباب کے بغیر کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کرسکتا۔
  - 🐨 صحابه کرام غیب نہیں جانے تھے، انھوں نے راہ جہاد میں مشکلات کا سامنا کیا۔
- 🕜 خلیفة المسلمین کی ذ مدداری ہے کہاسلام کی دعوت اوراہلِ اسلام کے دفاع کے لئے عسکری دیتے روانہ کرے۔
  - مصیبت میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے۔
    - 🕜 سفرمیں زادِراہ لینامسنون ہے۔
  - خلیفهاوراس کے مامورین کوچا ہے کہ ہروقت مسلمانوں کی فلاح و بہبوداور خیرخواہی میں مصروف رہیں۔

بَابُ الْيَاءِ سَبُعَةٌ: لِجَمِيْعِهِمْ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ حَدِيْثًا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: لَهُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيْثَانِ .

نِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ (سيدنا) براء بن عازب (رُلَّاتُنَوُّ) سے روایت ہے کہ برّاء بن عازب (رُلَّاتُنَوُّ ) سے روایت ہے کہ برّاء بنِ عَازِبٍ أَنَّهُ مِیں نے رسول الله مَا الله عَلَیْمَ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو برعائی الْعَتَمَةَ فَقَرَاً آپُ آپُ نے اس میں والتین والزیون (سورت) کی تلاوت فرمائی۔

[ ٤٨٧] مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَدِيِّ الْبُنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فَقَرَأً بِهَا بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

### 

الموطأ (رواية ليحيٰ ار24، ۸۰، ۲۲ ا، ک۳ب۵ ح۲ کولمعنیٰ ) التمهید ۲۲۳/۲۳،الاستذ کار:۱۳۹

ابخاری (۲۷۲۷) من حدیث عدی بن ثابت به : ابخاری (۲۷۷) من حدیث عدی بن ثابت به :



# و كر موطئ إمّام مأيب

#### 

- 🛈 نماز میں مسنون قراءت پڑھنا بہتر ہے۔
- 🕜 نمازعشاء میں دوسری سورتیں بھی ثابت ہیں مثلاً سورۃ الانشقاق وغیرہ۔
- دوسری نمازوں کی ہنسبت عشاء میں چھوٹی سور تیں تلاوت کرنی چاہئیں۔

[ ٨٨٤] وَبِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْحَمْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ عَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيْدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُ فَيْ فَيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

(سیدنا) ابوابوب الانصاری (خلافینُ ) سے روایت ہے کہ انھوں نے جمۃ الوداع میں رسول الله مَلَّ اللَّیْمُ کے ساتھ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔

# تعقیق ک سنده صحیح ک تفریع ک البخاری

الموطأ (رواية يخي ارامهم ح٢٦ ، ٢٠ ب ٢٥ ح ١٩٨) التمهيد ٢٢٥/٢٣،الاستذكار:٨٦٦

🖈 وأخرجه البخاري (۱۳۱۳) من حديث ما لكبه.

#### 🕸 تنته 🕸

- ① جج کے دن عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی جا ہے بلکہ مغرب اورعشاء کی دونوں نمازیں مز دلفہ میں جمع کر کے پڑھنی چاہئیں۔ یہی سنت ِمصطفیٰ (مَنْائِیْزِمُ) ہے۔
  - 🗨 سیدناابن عمر دلفه میس پڑھتے تھے۔
    - 🕝 نيز د ککھئے حدیث: ۱۹۰

### الْأَعْرَجُ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

[ ٤٨٩] وَعَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِالرَّحْمُنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ لَمُ يَجُلِسُ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَطْى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ.

(سیدنا)عبدالله بن بحسینه ( دلاتینی کی روایت ہے که رسول الله مَنَّاتِیْنِیَم ظهر کی دور کعتوں کے بعد ( تشهد میں ) بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو دو سجدے کئے پھران کے بعد سلام پھیرا۔

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

🕸 تفريع 🕸 البخاري

الموطأ (رواية يحيّار ٩٤، ٩٤ ح ٢١٥، كسب ١٥٦١) التمهيد ٢٢٦،٢٣

🖈 وأخرجه البخاري (۱۲۲۵) من حديث ما لك به .

#### 🕸 تنته 🕸

- 🕦 اگرنماز میں بھول جا ئیں تو دوسجدے کئے جاتے ہیں جنھیں سجدہ سہوبھی کہاجا تاہے۔
- 🕑 سجدهٔ سهودونو ل طرف سلام پھيرنے سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد ميں بھی۔ نيز د کيھئے ح ٢٥٦،١٢٨ ١٥
  - بعض اوگ تشهد پڑھ کرصرف ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔
    - شیعوں کے ایک مشہورا مام ابن بابویہ المی (متونی ۱۸۱ه) لکھتے ہیں:

'إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلّى الله عليه و آله وسلم يقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلوة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة وهذا لا يلزمنا .... وليس سهو النبي صلى الله عليه و آله وسلم كسهونا لأن سهوه من الله عزوجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا وسهونا عن الشيطان ... '' الله غاليون اورمفوضه پرلعنت كر دوه في من الله على الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا وسهونا عن الشيطان ... '' الله غاليون اورمفوضه پرلعنت كر ده في من الله على الكرت بين كه اكرآپ غاليها سينماز بين به وبونا جائز بي تونكه آپ پرجن طرح تبليغ فرض بياس كم الرح نماز بين فرض بي الازم نهين آتا ... ني من الله غيل الله على الل

## مُحَمَّدٌ التَّيْمِيُّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[• ٤٩] مَالِكٌ عَنْ يَحَيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمَيِّ عَنْ أَبِي حَازِمِ الْتَيْمَيِّ عَنْ أَبِي حَازِمِ التَّمَارِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْبَيْخَ خَرَجً عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بالقِرَاءَةِ فَقَالَ :

(( إِنَّ المُصَلِّي مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرُ مَا يُنَاجِيهِ بِهِ

نمازی اپنے رب سے سرگوثی کرتا ہے لہٰذا اسے دیکھنا حاہئے کہ وہ کیا سرگوثی کرتا ہے اور ایک دوسرے پر جہر (Ara)

### موطئ إمّام ماليك

#### کے ساتھ قرآن نہ پڑھو۔

وَلَا يَجْهَرُ بَغْضُكُمْ عَلَى بَغْضٍ بِالقُرْآنِ .))

### 

الموطأ (رواية ليحيٰ ارو ٨ ح ١٧ ١٤) كسب ٢ ح ٢٩) التمهيد ٣١٥/٢٣، الاستذكار ١٥٣٠

🖈 وأخرجها حمد (۳۴۴/۴) من حديث ما لك به وصححه ابن عبدالبروللحديث شامدعندا بي داود (۱۳۳۲) وسنده صحح.

#### **₩ 1111 - 18**

- 🕦 مىجدىيں اگرنمازيوں كوتكليف ہوتو اونچى آواز ہے قر آن پڑھنا جائز نہيں ہے۔
  - 🕜 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔
- ا اگر دوسر بے لوگ موجود ہوں اور سوئے ہوئے ہوں یا اپنی نمازوں میں مصروف ہوں تو پھر تہجد کی نماز میں قراءت سرأافضل ہے۔ نبی مَثَلِیْتُنِظِ جبرات کو تہجد کے لئے اٹھ کرتشریف لاتے یا مہمانوں کے پاس آتے تو آہت ہے۔ سلام کہتے جے سویا ہواس نہ سکتا اور بیدارس لیتا تھا۔ دیکھنے تیجے مسلم (۲۰۵۵، دارالسلام: ۵۳۲۲)

معلوم ہوا کہآ پ رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج گئے تھے اور آپ مَلَ لِیْزُم اپنی اُمت پر بے حدمہر بان تھے۔

- نمازاللہ کے ساتھ سرگوشی ،قراءت قرآن اوراذ کاروادعیہ مسنونہ کا نام ہے۔
  - اونچی قراءت کی مناسبت سے دوحوالے پیش خدمت ہیں:

ا شرفعلی تھانوی نے کہا:''میرےنزدیک اِذَا قُوئ الْقُر انُ فَاسْتَمِعُوْا جبقر آن مجید پڑھاجائے تو کان لگا کرسنو تبلیغ پرمحمول ہےاس جگہ قراءت فی الصلوۃ مرادنہیں ۔سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے تواب ایک مجمع میں بہت آ دمی مل کرقر آن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔'' (الکلام الحن جلد دوم ۲۱۲)

قاری سعیدالرحمٰن دیو بندی اپنے والدعبدالرحمٰن کاملیوری ہے، وہ اشر فعلی تھانوی صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے نما نے جمعہ کے بارے میں جہاں اکثر شرا کط مفقو دہوں فر مایا:'' ایسے موقعہ پر فاتحہ خلف الا مام پڑھ لینا جا ہے تا کہ امام شافعیؒ کے مذہب کے بناء پرنماز ہوجائے۔'' (تجلیات رحمانی ص ۲۳۳ طبح اول)

## مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ

(سیدنا) ابوسعید الخدری (طالنفونهٔ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُنالِقَیْمِ کوفر ماتے ہوئے سنا:تم میں الیی قوم نکلے گی کہتم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کی [ **٤٩**] وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ءَلَئِكِمْ

## و موائ إِمَامِ مالِكُ 50 مُوائ أَمِنَامِ مالِكُ 50 مُوائ أَمِنَامِ مالِكُ 50 مُوائ أَمِنَامِ مالِكُ

نسبت، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے مل کوان کے مل کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وہ قر آن پڑھیں گے (لیکن) وہ ان کے حلق سے پنچ نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیراپنے شکارسے پارنکل جاتا ہے۔ تم تیرکی آئی (پھل) دیکھوتو اس میں کچھ (خون وغیرہ) نہ پاؤ، اگر تیرکی کلڑی دیکھوتو اس میں بھی کچھ نہ پاؤ، اگر اس کا پر دیکھوتو اس میں بھی کچھ نہ پاؤ، اگر اس کا پر دیکھوتو اس میں بھی کچھ نہ پاؤ، اگر اس کا پر دیکھوتو اس میں بھی کچھ نہ پاؤ، اگر اس کا پر دیکھوتو اس میں بھی کچھ نہ پاؤ، اگر اس کا پر دیکھوتو اس میں کچھ نشان نہ پاؤاور تیر کے سوفار (جہاں میں کی تان کئی ہے) کے بارے میں شک کرو(کہ اس میں کوئی اثر ہے بانہیں۔)

يَقُولُ : (( يَخُرُ جُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، يَقَرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ الشَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا تَرَى شَيْنًا ثُمَّ تَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا تَرَى شَيْنًا ثُمَّ تَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلا تَرَى شَيْنًا وَتَتَمَارَى فِي الْفُوْقِ.))

## نده صحیح 🐯 تغیی

#### 🕸 تفريج 🍪 البخاري

الموطأ (رواية نجي ٢٠٥،٢٠ ٣/ ٢٠٥٠ ح ١٩٠٨) ١٥ البهر ١٠ التمهيد ٣٢٠/٣١، وقال: "هـذا حديث صحيح الإسناد ثابت ". الاستذكار: ٣٣٨

🖈 وأخرجه البخاري (۵۰۵۸) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنته** ∰

- ① اس مدیث میں خارجیوں تکفیریوں کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔
  - 🕝 رسول الله مَثَاثِينِمُ كى رسالت ونبوت حق اور سيح ہے۔
- کتاب وسنت کوصرف سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھنا چاہئے ، جولوگ سلف صالحین کے خلاف اپنے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کا نظریدر کھتے ہیں تو بیخوارج اور اہل بدعت ہیں۔
  - روئے زمین پراسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں سب سے شریر لوگ خوارج اور تکفیری ہیں جو سیح العقیدہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔
    - قرآن کی طرح مدیث بھی جحت ہے۔
  - ا اسلامی حکومت (جس نے کتاب وسنت کونا فذ کررکھاہے) کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اگر چی خلیفہ فاس ہی کیوں نہ ہو۔
    - مسلمان کو ہروقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں وہ گراہ ہو کراللہ کے غضب کامستی نہ ہوجائے۔
      - ہروقت علمائے حق سے رابطہ قائم رکھنا چاہئے۔
      - بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے ورنمل غارت ہوجا تا ہے۔



### 🕟 اگر عقائد ونظریات کتاب وسنت کے مطابق نہ ہوں تواعمال کے انبار بھی ذرا بھر حیثیت نہیں رکھتے۔

الْنِ طَلْحَة بُنِ عُنِيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَة الْنِ طَلْحَة بُنِ عُنِيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَة الشَّمْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ جُمَدِمٌ مُحَتِّى إِذَا طَلْبُهُ وَي مُحْرِمٌ حَتّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارٌ وَحُشِيٌّ عَقِيْرٌ فَلُكِرَ كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارٌ وَحُشِيٌّ عَقِيْرٌ فَلُكِرَ كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارٌ وَحُشِيٌّ عَقِيْرٌ فَلُكِرَ لَكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ : (( دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ لَلْهُ عِلَيْكَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤْتِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْنَى الرَّوْقِقُ ثُمّ مَطَى حَتّى إِذَا طَبْقُ كَانَ بِالْأَثَالِيَةِ ، بَيْنَ الرَّوْقِقَ ثُمَّ مَا فَرَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَلُولُكِ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَلُهُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لَا يُرِينِهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لَا يُرِينِهُ أَحَدٌ مِنَ عَلَى اللّٰهِ النَّاسِ حَتَّى تَجَاوَزَهُ ٥.

(سیدنا)الہمزی (وٹائٹنُہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللَّهِ مَلْهُ حِالَ كَ لِنَهُ (مدين سے ) فكل اورآب حالت احرام میں تھے۔ جب آب روحاء (کے مقام) پر يهنيح تو وبال ايك گورخر زخمي حالت ميس كونچيس كثابهوايزا تھا۔ پھر جب رسول الله مَالِيَّةِ عَمَّا كُواس كے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فر مایا: اسے چھوڑ دو، ہوسکتا ہے کہ اس کا مالک مااسے شکار کرنے والا آ حائے۔ پھر بہزی ( ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ تو انھوں نے کہا: یارسول الله! آباسے لیس رسول الله مَنْ لَيْنَا فِي إِلَى الوبكر (الصديق وللنافية) كو حكم ديا كهاس ساتھیوں میں تقسیم کردیں پھرآپ چلے تی کدرویث اور عرج کے درمیان اُٹاپی(مقامیر) پہنچتود یکھا کہ ایک ہرن سر جھکائے سائے میں کھڑ اہےاوراسے ایک تیرلگا ہواہے۔ رسول الله مَثَلَيْظِ نِ ايك آدمي كوحكم ديا كه وه اس كے یاں کھڑار ہے تا کہلوگوں میں سے کوئی اسے نہ چھیڑے حتیٰ کہ لوگ یہاں ہےآ گے چلے جا کیں۔

# 

الموطاً (رواية يحيى ارا ۳۵ ح ۷۹ ک ۲۰ ب ۲۰ ح ۷۹ ک التهيد ۳۳ را ۳۳ را ۳۳ را ۲۳ ک ۷ م ۱ ک ک به کوطاً (رواية يحي ابن دار (الموارد: ۹۸۳) که و اُخرجه النسانی (۱۸۳ / ۱۸۳ / ۲۸۳) من حديث ابن القاسم عن ما لک به وضح د ابن حبان (الموارد: ۹۸۳) ۵ و في دواية يحي بن يحي: " حَتَّى يُجَاوِزَهُ . "

#### **₹ ::::**

- نقه الحديث كے لئے ديكھئے حدیث سابق: ۵۳
- 🕝 اگرشکار کرنے والا احرام میں نہ ہوتو اس کا کیا ہوا شکاراحرام والشخص کے لئے بھی حلال ہے۔



### موطئ إمتام مالك

## سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : حَدِيْتٌ وَاحِدٌ

سُلْمُمَانَ بُنِ يَسَارٍ :أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ سُلُيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ :أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ الْبُنِ عَبُدِ الرَّحُملِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سُلَمَةً : إِذَا نُفِسَتُ فَقَدُ حَلَّتُ فَجَاءَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ وَوُجِ فَعَنُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنَى ذَلِكَ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ النَّيِي عَلَيْكِ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمُ النَّيِي عَلَيْكِ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ وَلَيْكَ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ وَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكِ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ وَلَيْكَ فَجَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ وَلَاتُ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاقِ النَّهِ عَلَيْكِ فَلَا لَكُورَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ وَلَاكُ مِنْ شِئْتِ .))

سلیمان بن بیار (رحمه الله) سے روایت ہے کہ (سیدنا) عبدالله بن عماس (وللفيَّةُ) اور ابوسلمه بن عبدالرحمٰن (رحمہاللہ) کاالییعورت کے بارے میں اختلاف ہوا جس کے ہاں اس کے شوہر کی وفات کے چنددن بعد بے کی پیدائش ہوئی۔ابن عباس نے کہا: دونوں عدتوں میں سے جو بعد میں ختم ہو یعنی حیار مہینے اور دس دن عدت گزارے گی اور ابوسلمہ نے کہا: اس کے بیجے کی پیدائش ہوگئ لہذا اُس کی عدت ختم ہوگئ۔ پھر ابو ہر رہ ( والنَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ابوسلمہ کے ساتھ ہوں پھرانھوں نے بیدمسکلہ یو چھنے کے لئے ابن عباس (طالفیٰ ) کے آزاد کردہ غلام کریب (رحمه الله ) كونبي مَنَاللَيْظِم كي بيوي امسلمه ( وللنفيا) كي طرف بھیجا۔ پھراس (کریب)نے آکر انھیں بتایا کہ ام سلمه ( رُقِيْقُهُا ) نے فر مایا: سبیعه الاسلمیه ( رُفِیْقُهُا ) کے ہاں ان کے خاوند کی وفات کے چند دن بعد بیجے کی پیدائش ہوئی تو انھوں نے اس کا ذکر رسول الله مَثَاثَيْتِام سے کیا۔ آپ نے فرمایا: تمھاری عدت ختم ہوگئ ہے لہذا جس سے جا ہونکاح کرلو۔



الموطأ (رواية بي کار ۹۰ ۵۹ م ۱۲۸۹،ک ۲۹ ب ۳۰ م ۸۲) التمهيد ۲۳ ر ۱۵، الاستذكار: ۱۲۰۷ الله و أخرجه النسائی (۲ ر۱۹۳ م ۳۵ ۴۴) من حديث ابن القاسم عن ما لک به .ورواه مسلم ( ۱۲۸ ۵٫۵۷ دارالسلام: ۳۷۲۳) من حديث يجي بن سعيدالانصاري به . ورواه البخاری (۴۰۹۹)

### Car

### موطئ إمّام مالِكُ

#### **♦ تنت ♦**

- 🕦 حامله عورت کی عدت طلاق اور شو ہر کی وفات دونوں صورتوں میں وضع حمل ہے۔
  - اختلاف کے صورت میں کتاب وسنت کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔
- سائل میں اختلاف ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ترجیح کتاب وسنت سے ثابت شدہ مسائل ہی کودی جائے گی۔
  - 🕜 نیز دیکھئے حدیث:۳۹۲

## عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سِتَّةُ أَحَادِيْتُ

نی منگالیونم کی بیوی (سیده) عاکشه ( ولین نیم است روایت هے که رسول الله منگالیونم صبح کی نماز (اس قدراندهیر بر میں ) پڑھتے کہ پھرعورتیں جا دروں میں لیٹی ہوئی واپس ہوتیں تواندهیر ہے کی وجہ ہے وہ بیچانی نہیں جاتی تھیں۔ [ \$ 9 ] مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَالِكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيُصَلِّى النَّهَا قَالَتُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيُصَلِّى الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْعَكَسِ .

# تحقیق که سنده صحیح که تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيار٥ حس،كاباحه) التمهيد٣٨٥/٢٣،الاستذكار،٣

🖈 وأخرجه البخاري (٨٦٧)وملم (١٣٥)من حديث ما لكبه.

#### **₩ \*\*\***

- 🕦 صبح کی نمازاند هیرے میں پڑھنی جائے۔
- 🕝 عورتوں کے لئے جا دراوڑ ھناضر وری ہے۔
- 🕝 ہر عورت کو چاہئے کہ وہ مردول سے پردہ کرے۔
  - عورتوں کامساجد میں نمازادا کرنا جائز ہے۔
    - ۵ نیزد کیھئے حدیث: ۴۵

[ 490] وَبِهِ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَ ثُ تَسْأَلُهَا فَقَالَتُ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتُ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلَئِكُ : أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي

اور ای سند کے ساتھ (سیدہ) عائشہ (ولائیا) سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت اُن سے مانگنے آئی تو کہا: اللہ تجھے عذابِ قبر سے بچائے تو عائشہ (ولائیا)

## و موطنًا إِمَامِ مالِكُ ﴿ مُوطنًا إِمَامِ مالِكُ

نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَا قبرول میں عذاب ہوتا ہے؟ تو رسول الله مَالَيْتُمْ نے فرمایا:اس سے اللہ کی بناہ ، پھرایک صبح آپ اپنی سواری يرسوار ہوئے ،سورج كوگر بن لكاتو آب دو بہرسے يہلے واپس آ کر حجروں کے پاس سے گزرے پھرنماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور لوگوں نے بھی آپ کے ہیجھےنماز پڑھنی شروع کی ،آپ نے بہت لمباقیام کیا پھر بہت لمبارکوع کیا پھراُٹھ کر(دوبارہ) لمبا قیام کیا جو پہلے قیام ہے کم تھا پھرلمبارکوع کیا جو پہلے رکوع ہے کم تھا پھر (رکوع سے سر) اُٹھایا توسجدہ کیا۔ پھر (دوسرا) لمباقيام كياجو يهلح قيام سے كم تفا پھرلمباركوع كياجو يهلے ركوع سے كم تھا پر أٹھ كرلمباقيام كيا جو پہلے قيام سے كم تھا پھرلمبار کوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر (رکوع ہے سر) اُٹھایا تو سجدہ کیا پھر (نماز ہے) فارغ ہوئے تو جوالله نے جاہا بیان کیا پھرلوگوں کو تھم دیا کہ وہ عذابِ قبر ہے اللّٰہ کی بناہ مانگیں۔

قُبُوْرِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَائِدًا بِاللّهِ مَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ذَاتَ غَدَاةٍ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَقَامَ النّاسُ مَرْكَبًا فَحَسَفَ بِالشَّمْسِ فَرَجَعَ ضُحَّى فَمَرَّ بَيْنَ ظَهُرَانِي الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النّاسُ بَيْنَ ظَهُرَانِي الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللّوَلِ لَمُ مَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرّكُوعِ اللّهَ وَهُو دُونَ الرّكُوعُ عَلَيلًا وَهُو دُونَ اللّهُ كُوعِ اللّهَ وَهُو دُونَ الرّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُونَ الرّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُونَ الرّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُونَ الرّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُونَ الرّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو انْ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ أَمَوهُ فَقَامَ قِيَامً الْمَولِ اللّهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ أَمَو هُمُ اللّهُ أَنْ يَتَعُولُ لَمُ الْمَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ لَا ثُمَّ أَمَرَهُمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْعُولِ الْمُ الْمُؤَلِى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



الموطأ (رواية يجي ار١٨٨،١٨٨ح ١٨٨، ١٦٠ باح٣) التهبيد٢٣مر ١٩٩، الاستذكار ٢١٦٠

🖈 وأخرجها لبخاري (۴۶،۰۱۰،۵۰۱) من حديث ما لك به .

#### **∰ ïï ₩**

- 🕦 الله تعالیٰ کے نافر مان اور گناہ گاروں کے لئے عذابِ قبر برحق ہے۔
  - 🕜 نيزد كيصئے حديث: الما، ۴۵۹، ۴۸۱

[**٤٩٦**] وَبِهِ أَنَّ عَاثِشَةَ قَالَتُ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ مَا أَخُدَتَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجدَ كَمَا

د کھتے تو انھیں مسحد ( حانے ) سے روک دیتے جس

طرح که بنی اسرائیل کیعورتوں کومنع کر دیا گیا تھا۔ کیچیٰ

(بن سعیدالانصاری، راوی ) نے عمرہ (بنت عبدالرحمٰن

رحمہمااللہ) سے یو چھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر

دیا گیا تھا؟ توانھوں نے کہا: جی ہاں!

كَيْرُ مُوطِئَ إِمَامِ مَالِكُ

مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ :

أُوّ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ : فَقَالَتُ عَمْرَةُ :

نَعُمُ!

🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

البخاري

الموطأ (رواية ليحيار ١٩٨٨ حـ ١٩٦٣م) ١٦ ح ١٥) التمهيد ٣٩٨م/٣٩٥٠ الاستذكار ٢٣٨٠

🖈 وأخرجه البخاري (٨٦٩) من حديث ما لك به .

#### **ૄ ﻧﻨﺘﻪ** 🅸

🕸 تغريج 🕸

🕦 اگرعورتیں مسجدوں میں شرعی امور کا خیال نہ رکھیں تو خلیفہ کے لئے جائز ہے کہ ایسی عورتوں کوبطور تنبیہ مسجدوں میں جانے سے روک دے۔

- 🕝 عورتوں کے لئے مسجدوں میں نمازیڑ ھنا جائز ہے۔
- 🕝 رسول الله مثَاثِیْنَا کے زمانے میں عور تیں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتی تھیں۔
- فأذنوا لهن .)) جبتم ہے تھاری ہویاں رات کومبحد جانے کی اجازت مانگیں تو اُنھیں اجازت دے دو۔

(صحیح بخاری: ۸۲۵، صحیح مسلم: ۴۴۲، دارالسلام: ۹۸۹)

ایک دفعہ نبی مُنَاتِیَّتِیَّ نے فرمایا: اگر ہم اس دروازے کوعورتوں کے لئے جھوڑ دیں؟ (خاص کر دیں؟)..... پھراس دروازے سے (سیدنا) ابن عمر طالفیا، و فات تک بھی داخل نہیں ہوئے۔ (سنن ابی داود: ۵۷۱ دسندہ صحیح)

ایک دفعه ابن عمر ولاتین کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو عورتوں کومسجد جانے سے منع کریں گے ورنہ یہا سے (شرارت کا) بہانہ بنالیں گی۔ بیہ س كرابن عمر ولانفيُّ نے اسے ڈانٹااور مارااور فرمایا: میں تحقیے رسول اللّٰہ مَالْقَیْلِم کی حدیث سنا تا ہوں اورتو کہتا ہے کنہیں!

(صحیحمسلم:۴۴۲، دارالسلام:۹۹۲ ۹۹۴)

(سیدہ)عائشہ (خُلِنْجُا) ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مَنَا اللَّهِ مَا كُلِّي كُمِّ ساتھ (مدینے ہے) نکلے تو ذوالقعدہ کی پانچے راتیں باقی تھیں اور ہماراصرف حج کاارادہ تھا پھر جب [٤٩٧] وَبِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ بِخَمْسِ لَيَالِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي القَعُدةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا و مدل اَمِنَامِ مالِكُ عُوطُ اَمِنَامِ مالِكُ عَلَيْهِ مَا مِمَالِكُ عَلَيْهِ مَا مُعَالِمُ مَالِكُ عَلَيْهِ مَا مُمَالِكُ عَلَيْهِ مَا مُعَالِمُ مَالِكُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مَالِكُ عَلَيْهِ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ

مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : فَدُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ . فَقُلْتُ: مَا هَلَذَا ؟ فَقَالُولُ : نَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ أَزْواجِهِ .

قَالَ يَحْيلى: فَذَكُرْتُ هِلْذَا الْحَدِيْتُ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتُكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ.

ہم مکہ کے قریب پنچے تو رسول اللہ مثالیّۃ ہُم نے کم دیا کہ جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں، اگر اس نے بیت اللہ کا طواف اور صفاوم وہ کی سعی کر لی ہے تو احرام کھول دے۔ عاکشہ ( وُلِلَّهُ اُنَّ ) نے فرمایا: پھر قربانی والے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: رسول اللہ مُنَالِیّۃ کِمَا نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔

یکی (بن سعید الانصاری) نے کہا: پھر میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی تو انھوں نے فرمایا: عمرہ نے سمیں بیحدیث بالکل اصل کے مطابق سائی ہے۔

# البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيار ٣٩٣ ح ٤٠٠ و، ك٠٢ ب ٥٨ ح ١٤٩) التمهيد ٣٥٦ ٢٦، الاستذكار: ٨٥٧ لا المرد ٥٨ والية المردي (١٠٤ من حديث ما لك بد

#### 🕸 تنته

- جش تحض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں اور وہ حج کے مہینوں میں حج کی نیت سے مکہ پنچ جائے تو اگر چاہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دے اور بعد میں حج تمتع کر بے والیا کرسکتا ہے۔
- گائے کا گوشت حلال ہے اور کسی تھے حدیث سے بیٹا بت نہیں کہ گائے کا گوشت مضر ہے۔ اس سلسلے میں شخ البانی رحمہ اللہ نے
   جن روایات کو تھے قرار دیا ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔
  - 🕝 نیز د کیھئے مدیث: ۳۸

[ **٤٩٨**] وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ بُنِ سَعُدِ ابْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنُتِ سَهُلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ حَرَجَ

حبیبہ بنت سہل الانصاریہ ( ولینٹہا) سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شاس ( ولینٹہا) کے نکاح میں تھیں اور رسول اللہ سُکا لینٹیم صبح ( کی نماز ) کے لئے نکلے تو اندھیرے میں اپنے دروازے کے پاس حبیبہ بنت سہل



### موك إمّام مالك

# المنعق الأسمية الأسمية

الموطاً (رواية كيل ۵۲۴/۲۵ م۱۲۲۸ ک ۲۹ ب ۱۱ ج۱۱ ) التمهيد ۳۱۷/۲۳ وقال: "و هو حديث ثبابت مسند متصل"، الاستذكار:۱۲۸۸

☆ وأخرجه ابوداود (۲۲۲۷)من حدیث ما لک، والنسائی (۲۷۹۶ ۳۳۹۲)من حدیث ابن القاسم عن ما لک به .وصححه ابن حبان (الموارد:۱۳۲۲)

#### 

- اگرمیان بیوی مین ناچیاتی مواورشو برطلاق ندد نے قوعورت دعوی خلع کر سکتی ہے۔
  - المرايمان كورميان اختلاف موسكتا ہے۔
- 🕝 خلع میں بیوی کوایے حق مہر وغیرہ سے دستبر دار ہونا پڑے گا اور شوہر کے جائز مطالبے کو پورا کرنا ہوگا۔
- سیدنا ابن عمر و النفیهٔ کی بیوی صفیة بنت ابی عبید و النفهٔ کی لونڈی نے : پنے خاوند کو ہر چیز دے کر خلع کرایا تو عبداللہ بن عمر و النفیهٔ نے کوئی اعتر اض نہیں کیا۔ (الموطا ۲۹۲۵ ۱۲۲۹ وسند النجیع)
  - خلع کرنے والی کی وہی عدت ہے جوطلاق شدہ کی عدت ہے۔ (الموطأ ۲۵/۲۵ تر ۱۲۳۰، عن عبداللہ بن عمر طالفیا من تولدوسندہ تھے)
    - 🕤 اما شعمی نے فرمایا: برخلع جس میں فدیہ لیاجائے ،ایک طلاق بائن ہے۔ (مصف ابن ابی شبہ ۱۸۳۵۵ مسلم ۱۸۳۵۵ وسند صحح)

### و مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ

امام زہری نے فرمایا: وہ ایک طلاق بائن ہے۔ (این ابی شیبہ ۱۲/۵ ۱۲۸۸۸، وسندہ چیج)

ککول نے فرمایا: ہرفد بید سینے والی کواپینے آپ پر حق ہے، وہ اگر خود نہ جا ہے تو اپنے شو ہر کے پاس واپس نہیں جاسکتی۔ (این الی شیبہ ۱۱۳۵۵ -۱۸۴۴، وسندہ سیح)

نی مَنَالِیْوَمِ کی بیوی عائشہ (رُٹالِٹُٹِ) نے فرمایا: نہ تو لمبا وقت گزرا ہے اور نہ میں مُصولی ہوں: چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ (کی چوری) میں ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

### 

الموطأ (رواية يجيّ ١٨٣٦م ١٢١٩، ك ٢٨ ب ع ٢٨٠) التمبيد ٣٨٠، ١١١ سند كار: ١٥٨٧

🖈 وأخرجهالنسائی (۸٫۷ کے ۳۹۳۱) من حدیث ما لک به اوله هم المرفوع وللحدیث شوابدعندا بخاری (۹۷ ا) ومسلم (۱۲۸۴) وغمر ہما.

#### 

① چوری کانصاب چوتھائی دینار یعنی تین درہم ہے۔اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

🕜 نيز د يکھئے حدیث سابق:۲۴۲

## بَشِيْرُ بُنُ يَسَارٍ: حَدِيْثَانِ

[ • • 0 ] مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيْرِ الْبِنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بَنَ النَّعُمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ عَامَ خَيْبَرَ خَتَى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدُنى خَيْبَرَ ، صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالاَّزُوادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلَّا صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالاَّزُوادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّي فَأَكَلَ وَأَكْلُنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللَّهِ الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللهُ الْمُعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ مَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللهُ الْمُعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ مَا اللهُ الْمُعْرِبِ فَمَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبِ فَمَا اللّهُ اللّهِ الْمُعْرَبِ فَمَا اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

(سیدنا) سوید بن نعمان (ر النین کے سوایت ہے کہ وہ خیبر کے سال رسول الله منا الله کی اللہ کا ساتھ گئے حتی کہ جب خیبر کے بزد کیک الصهبا (مقام) پر پہنچ تو آپ منا لیے کہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہ ساتھ کے حتی کہ مناز پڑھی پھر زادِ سفر منگوایا گیا تو سنووں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ پس آپ نے حکم دیا تو انھیں پانی میں بھگویا گیا پھر آپ نے اور ہم نے کھایا۔ آپ مغرب (کی نماز) کے لئے اُٹے تو کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھائی اور (دوبارہ) نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھائی اور (دوبارہ) وضونہیں کیا۔

### C) OLA

### و مُوكِ أَمِّامِ مَالِكُ المِّامِ مَالِكُ

#### 🐼 تعقیق 🕸 سنده صحیح

#### 🕸 تفريج 🕸 البخاري

الموطأ (رواية كيلي ٢٦١ح ٢٨، ك٦ب ٥ح ٢٠) التمهيد ٢٠٢٧ ١، وقال: "هذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه" المحوطأ (رواية كيلي ٢٠٩١) من حديث ما لك به .

#### 🕸 تننه 🅸

- 🕦 اونٹ کے گوشت کی تخصیص کے علاوہ آگ پر کچی ہوئی ہر حلال چیز کے کھانے ہے وضونہیں ٹو شا۔
  - 🕑 سفرمیں کھانے پینے کاسامان اکٹھار کھنے میں برکت ہے۔
- 🕝 صالحین واولیاء ہوں یاعوام ،کوئی شخص بھی زادِ سفر سے بے نیاز نہیں ہے لہذااس سے ان صوفیہ کار دہوتا ہے جو تدبیر کوتو کل کے منافی سیجھتے ہیں۔
  - 🕝 نيز د يکھئے حدیث سابق: ۲۵۰

[ **0 • 1**] وَبِهِ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ابْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحُ أُضُحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذُبَحَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمَ الْأَضْحٰى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَهُ أَنْ يَعُوْدَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرِى، فَقَالَ أَبُو بُرُدَةً: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : (( إِنْ لَمْ تَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ :

(سیدنا) ابو بردہ بن نیار (ڈٹائٹڈ) سے روایت ہے کہ انھوں نے عید الاضیٰ کے دن اپنی قربانی کو رسول اللہ مٹاٹٹیڈ کی قربانی ( یعنی نمازعید ) سے پہلے ذرئ کر دیا تو کہا کہ رسول اللہ مٹاٹٹیڈ نے اضیں حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ ابو بردہ (ڈٹاٹٹیڈ) نے کہا: میرے پاس صرف ایک جذع ( بکری کا ایک سالہ بچہ ) ہے تو انھیں رسول اللہ جذع ( بکری کا ایک سالہ بچہ ) ہے تو انھیں رسول اللہ مٹاٹٹیڈ نے فرمایا: اگر تمھارے پاس جذع کے سوا پچھ بھی نہیں ہے تو اسے ہی ذرئ کردو۔

## الله صحیح الله تفریع الله عنده صحیح الله عنده صحیح

الموطأ (رواية کیلی ۱۲۳۴ م ۲۳۳ ۱۰، ک۳۲ ب ۳ ج ۴۷) التمهید ۲۳ ر ۱۸، الاستذ کار: ۹۹۷ این و اُخرجهالدار می (۱۹۲۹) من حدیث ما لک بهوله شوامد عندا ابخاری (۹۵۵) ومسلم (۱۹۲۱) وغیر جا.

#### 🏇 تنقه

- نمازعیدے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔
- 🕜 كرى كاس بچكوجذ عدكت بين جوآ ثه يا نوماه كامو گيامور ديك القاموس الوحيد ( س٢٣٣)

و موك إِمَامِ مالِكُ وَ مُوكِ إِمَامِ مالِكُ وَ مُوكِ الْمَامِ مالِكُ وَ مَوْكَ إِمَامِ مالِكُ وَ مَ

نه ملنے کی صورت میں بھیڑ کے جذعے کی قربانی جائز ہے۔

- 🕝 عبادات اوراُ مورِتقر ب الى الله كى قبوليت ميں شرعی حدود كى موافقت ضروری ہے۔
- ⊙ امام ما لک رحمہ اللہ نے فرمایا: قربانی سنت ہے، واجب نہیں اور میں پیند نہیں کرتا کہ کوئی آ دمی مال ودولت ہونے کے باوجود اسے ترک کرے۔ (الموطا ۲۷۸۲) بعد ۲۰۰۳)
  - 😙 نيزد کيڪئے حدیث:۱۰۲،۱۰۵

### مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

[ **3 • 7**] مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ قَعَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ! قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ الْرَبَقَيْتُ الْمَقْدِسِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ المُنْ المَنْ المُنْ اللهِ المُنْ ا

يَعْنِى الَّذِيُ يَسُجُدُ وَلَا يَسُرَّتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ .

(امام مالک نے فرمایا:) یعنی وہ شخص جوسجدہ کرتا ہے تو زمین سے بلندنہیں ہوتا بلکہ زمین سے چیٹے ہوئے سجدہ کرتا ہے۔

البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطاً (رواية بحي ار۱۹۳ )۱۹۳ م ۱۹۳ ، ۱۹۳ ) التمهيد ۳/۲۳ و الاستذكار ۲۲ ۲۳ کار ۲۲ کار ۲

### و مُوكَ إِمَّامِ مَالِكُ

#### **انته** هِ

ای حدیث کی دوسری سند میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر دلی تعینہ نے فرمایا: ' قاعدہ علی لبنتین '' یعنی میں نے آپ سکی تی اُی کی است کے است کے است کے است کے است کے است کی است کے است کے است کی است کے است کی است کی است کے است کے است کے است کے است کی کرد است کی کرد است کی است کی است کی است کی است کی است کی است کی

معلوم ہوا کہ قضائے حاجت (پیشاب وغیرہ) پیٹھ کر کرنا چاہئے۔ یا درہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہوتو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے،بصورت دیگرممنوع ہے۔رسول الله سَائِ ﷺ نے فرمایا:((ثلاث من البحفاء: أن يبول الرجل قائمًا ...)) تمین چزین ظلم میں سے ہیں:(اول) ہے کہ آ دمی کھڑے ہوکر پیشاب کرے...

( كشف الاستارعن زوا كدالم زار ٢٦٦٦ ح ٥٣٧ وسنده حسن )

سیدناعمر والنیوی نے فرمایا: جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے بھی کھڑے ہو کر پیشا بنہیں کیا۔

(كشف الاستارار ١٣٠٠ ح ٢٩٧٧ وسنده فيح )

- اگر حجیت پر چڑھے سے پڑوسیوں کے ہاں پردہ مجروح نہ ہواوران کی ناراضی یا کسی شرعی مخالفت کا ڈرنہ ہوتو ان کی اجازت کے بغیر بھی اینے گھر کی حجیت پر چڑھا جا سکتا ہے ورنہ ایسا کا م اجازت کے بغیر جا ئرنہیں ہے۔
  - سجدے کی حالت میں زمین سے چشنا جائز نہیں ہے۔
    - 🕝 نیز د یکھئے حدیث: ۱۲۴

الْمَنْ مُحيُرِيُزِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنانَة يُدْعَى الْمَخْدَجِى شَمِعَ رَجُلاً مِنْ الشَّامِ يُدْعَى كِنانَة يُدْعَى الْمُخْدَجِى شَمِعَ رَجُلاً فِي الشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ الْمُخْدَجِي شَمِعَ رَجُلاً فِي الشَّامِ يُدُعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ الوِتُرَ وَاجِبٌ، قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَالْ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضُتُ لَهُ وَهُو وَرُحِبُ إِلَى عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضُتُ لَهُ وَهُو رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَا أَخْبَرْتُهُ إِلَا لَذِي قَالَ رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَا أَخْبَرْتُهُ إِلَا لَذِي قَالَ رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَا أَخْبَرْتُهُ إِلَا يُعَلِّى سَمِعْتُ رَائِحٌ إِلَى الْمُعْدَلِ عَلَى الْمُعْدِ سَمِعْتُ رَائِحٌ أَنُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَثُواتٍ عِمْنَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ كَانَ لَهُ عَهُدُّ عِنْ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ كَانَ لَهُ عَهُدُّ عِنْ اللَّهِ عَهُدُّ إِنْ السَّاعَ قَلْدُسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدُّ إِنْ الْمَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَ اللَّهُ عَهُدُّ إِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَ اللَّهُ عَهُدُّ إِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَ اللَّهِ عَهُدُّ إِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَمْ عَلَى اللهُ عَهُدُ إِنْ

C) DAI

موطئ إمتام مالك

اور جو شخص ان کے حق کا استخفاف کرتے ہوئے انھیں لے کر نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل کر دے۔

# تحقیق کی سنده حسن که تخریج کی

الموطأ (رواية ليحيي ارسم المراح ٢٦١٠) ك ب التمهيد ٢٨٣٠ الاستذكار ٢٨٣٠

🖈 وأخرجه ابوداود (۱۳۲۰) والنسائی (۱۷۳۱ ح۲۲۳) من حدیث ما لک به وضححه این حبان (موار دانظم آن: ۲۵۳،۲۵۲) وله شاید عندانی داود (۳۲۵) والحدیث بسیح .

#### **♦ تنته**

- ① وتر واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ سیدناعلی رٹیاٹیئئے نے فرمایا:''إن الو تیر لیس بیحتیم کالصلوۃ ولکنہ سنۃ فلا تدعوہ'' نماز کی طرح وتر فرض وواجب نہیں ہے لیکن بیسنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (سنن الداری ۱۸۱۱ سام ۱۸۵۷، دسندہ جسن، منداحہ ۱۰۷۱)
- ﴿ رسول الله مَنَا لَيْنِ مَنْ فَر ما يا: (( الموتى حق فىمىن شاء أوتى بىخىمىس ومن شاء أوتى بشلاث ومن شاء أوتى بواحدةٍ.)) وترحق بے پس جوچا ہے یا نچ وتر پڑھے اور جوچا ہے تین وتر پڑھے اور جوچا ہے ایک وتر پڑھے۔

(سنن النسائي ٣٨/٢٣٨ ح١٢١٢، وسنده صحيح)

خلیل احمدسہار نپوری انبیٹھوی دیوبندی نے لکھا:''وتر کی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہےاورعبداللہ بن عمرٌ اورا بن عباس وغیر ہماصحابہؒ اس کے مقراور مالکؒ وشافعی ؒ واحمہؒ کا وہ مذہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان سب پرطعن ہے کہواب ایمان کا کیا ٹھکانا...'' (براہن قاطعہ ص 2)

- التعالی المین المین مسلمه المین المین
- نمازاچھی طرح سنت کے مطابق پڑھنی چاہئے اوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے۔
  - خالف کادلیل کے ساتھ رد کرنا بہترین طریقہ ہے۔
  - جب کی مسلے میں اشتباہ ہوتو عالم سے یوچھ لینا چاہئے۔
- ﴾ حافظ ابن عبدالبرنے فرمایا کہ اس حدیث میں تفقہ کی بیددلیل ہے کہ لوگوں کوعلم کی تحقیق میں پوری کوشش سے مصروف رہنا چاہئے تا کہ تھے بات اور دلیل معلوم ہوجائے اور تقلید ترک کردنی جاہئے جس ( یعنی تقلید ) سے علم ختم ہوجا تا ہے۔ (انتہد ۲۸۹٫۲۳)
  - نوافل کا اہتمام کثرت ہے کرنا چاہئے تا کفرائض کی کوتا ہی نوافل سے بوری ہوجائے۔



(سیدنا) زید بن خالدا بجهنی (ولائنیز) سے روایت ہے کہ خیبروالے دن ایک آ دمی فوت ہو گیا اور انھوں نے اس کا ذکر رسول اللہ مثالیّ فی کے سامنے کیا۔ پھر زید نے کہا کہ آپ نے انھیں فر مایا: اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، یہ من کرلوگوں کے چبرے متغیر ہو گئے۔ پھر (زید نے) کہا: رسول اللہ مثالیّ فی نے فر مایا: تحمارے ساتھی نے مالی غنیمت میں سے خیانت کی ہے۔ (زید نے) کہا کہ ہم نے اس کا سامان کھولا تو اس میں یہودیوں کے منکوں میں سے چند منکے تنے جودودر ہموں کے بھی برابر منکوں میں سے چند منکے تنے جودودر ہموں کے بھی برابر منکوں میں سے چند منکے تنے جودودر ہموں کے بھی برابر منکوں میں سے چند منکے تنے جودودر ہموں کے بھی برابر منکوں میں سے چند مندوں میں سے چند من کو سے سامان کھولا تو اس میں سے چند منکوں میں سے چند مندوں میں سے چند مندوں میں سے چند مندوں میں سے چند مندوں سے ہو کی سے دور سے میں سے جو دور سے میں سے چند مندوں سے ہو کی سے دور سے دور سے دور سے میں سے جو دور سے دور

[ ٤٠٤] وَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنْ زَيْدَ بِنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَّهُمْ ذَكُرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ تُوفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَّهُمْ ذَكُرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا يَكُمُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : (( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ )) فَتَغَيَّر تُ وُجُوهُ النَّاسِ لِللَّكِ فَزَعَمَ صَاحِبِكُمْ )) فَتَغَيَّر تُ وُجُوهُ النَّاسِ لِللَّكِ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ : (( إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَلْ غَلَيْكِ فَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ : (( إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَلْ غَلَيْكِ فَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ : فَفَتَحْنَا مَتَاعَةُ فَوَ جَدُنَا فِيهِ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ، مَا يُسَاوِيْنَ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ، مَا يُسَاوِيْنَ وَرُهُمَيْنِ .

# الله الفريع الله الفريع الله الفريع الفريع

الموطأ (رواية ليجلي ٢/ ٣٥٨م ح ١٠١٠، ك ٢١ ب١٣ ج ٣٣ بسند مختلف وعنده: ' ويوم حنين ' وهو وهم كما في التمهيد ٢٨ ٢٧ والاستذكار: ١٩/٢/١٤) التمهيد ٢٨ ٢٨ ١٨ الاستذكار: ٩/٧

المن و انخرجه البيه تى (٩ را ١٠) من حديث ما لك به بعض الاختلاف ورواه ابوداود (٢٥١٠) من حديث يحيى بن سعيدالانصارى عن الى عمرة عن زيد بن خالد به وسنده حسن لذاته وصححه ابن الجارود (١٠٨١) وابن حبان (الاحسان :٣٨٣٣ بنيخة أخرى :٣٨٥٣) والحاسم على شرط الشيخين (١٢٧/٢) ووافقه الذهبي وأنطأ من ضعفه .

#### **♦ ننه ♦**

- ال فنیمت میں سے خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے بلکہ ہر چیز میں خیانت حرام ہے۔
- 🕜 اگرمرنے والے نے کتاب وسنت کی مخالفت کی ہوتواس کی نما زِ جناز ہ کوترک کیا جاسکتا ہے تا کہ لوگوں کوعبرت حاصل ہو۔
  - 👚 عالم ہویا مجاہداس کی گرفت ہوسکتی ہے لہذا ہروفت اپنے آپ کو کتاب وسنت کی مخالفت اور گنا ہوں ہے بچانا چاہئے۔
- کفراورشرک نه ہوتو گناہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے ورنه نبی کریم مَثَاثَیْنِ اپنے صحابہ کویہ نه فر ماتے: اپنے ساتھی کا جناز ہ پڑھو۔ دیکھئے التم ہید (۲۸۷/۲۳)
  - مشکوک آ دمی اوراس کے سامان کی بوقتِ ضرورت تلاثی لی جاسکتی ہے۔



### وركر موطئ إمّام مالكُ

### عُبَادَةُ بُنُ الْوَلِيْدِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ • • • ] مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ ( َ الْمُولِيْدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَاكِةِ بَنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ : جَمَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عِلَى النَّهِ مَلْهُ وَالْمَنْشَطِ وَلَا فَى اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَقُلُولُولُولُولُولُولُولُولَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

(سیدنا) عبادہ بن الصامت (طالعیٰ کے اس چیز پر بیعت کی کہ ہم نے رسول اللہ مُٹَالیُّیْنِ کی اس چیز پر بیعت کی کہ ہم میں گے اور اطاعت کریں گے جائے آسانی ہویا تنگی، چاہے خوش ہوں یا ناخوش، اور حکمر انوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ ہم جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے اور حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ ہم اللہ کے بارے میں کی ملامت کرنے والے کی پروانہیں کریں گے۔

## البخاري البخاري البخاري البخاري

الموطأ (رواية يحيل ٣٣٥/٢ ح ٩٩٠٠ ك٢١ ب اح ٥) التمهيد ٢٢ مرا ١٤ ، الاستذكار: ٩٢٩

🖈 وأخرجه البخاري (١٩٩٥م ٢٠٠٠) من حديث ما لكبه.

#### **∰ "™ ®**

- 🕦 رسول الله مَنْ ﷺ کی زندگی میں آپ کی بیعت اور ہر دور میں قیامت تک آپ کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے۔
- 🗨 دینِ اسلام میں نبی سَلَّیْتِیَمُ اور صحیح العقیدہ مسلمان اصحابِ اقتد ار (اولی الامرمنکم) کی بیعت کے علاوہ تیسری کسی بیعت کا کوئی شہوت نہیں ہے۔ شہوت نہیں ہے۔
  - 🗇 حق پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہئے خواہ ساری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
  - 🕝 مسلمان اہلِ ایمان حکمر انوں کے خلاف جنگ یا تصادم نہیں کرنا جاہئے۔ یا درہے کہ نبی مَثَاثِیْتُم نے فرمایا:

( كلمة عدل عند إمام جائر )) يعنى أفضل جهاديه به كه ظالم حكم ان كسام كلمة انصاف بيان كياجا ـــــــــ

(منداحد ۱/۵ ۲۵ ح ۲۲۲۰۷، وسند وحسن لذانة، ابن ماجه: ۲۰۱۲)

- سیدناعباده بن الصامت البدری الانصاری دلیانینٔ بهت زیاده فضیلت کے حامل صحالی تھے۔
- 🕤 کتاب دسنت برعمل کے دوران میں لوگوں کے اعتراضات کی کوئی پروانہیں کرنی چاہئے۔
  - تخق میں صبر اور کشادگی میں شکر ادا کرتے رہنا جاہے۔
- اہل ایمان نہ آسانی وخوثی میں ایمان کا سودا کرتے ہیں اور نہ نگی وغی میں متزلزل ہوتے ہیں۔



### وكر موائ إمّام مالكُ

### أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ

[0.1] مَالِكُ عَنْ يَحْى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحِالسَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ:
(( لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَا خَبِبُتُ أَنْ لَا اللَّهِ وَلِكِنْ ( اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ ( اللَّهِ وَلِكِنْ ( اللَّهِ وَلِكِنْ ( اللهِ وَلِكِنْ اللهِ وَلَكِنْ اللهِ وَلَكِنْ اللهِ وَلَكِنْ اللهِ وَلَكِنْ اللهِ وَلَكِنْ اللهِ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِم أَنْ يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِم أَنْ يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِم أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

(سیدنا) ابو ہریرہ (رفائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ اللہ عنے فرمایا: اگر مجھے اپنی اُمت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو مجھے یہ پیند تھا کہ میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہوں جواللہ کے راستے میں نکلتا ہے لیکن میر کے پاس مواری کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس سواریاں ہیں تا کہ وہ (اللہ کے راستے میں) نکلیں اور لوگوں کو اس میں تکلیف ہوگی کہ وہ مجھ میں ) نکلیں اور لوگوں کو اس میں تکلیف ہوگی کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جا ئیں۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قال کروں تو قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ وقتل کیا جاؤں۔ وقتل کیا جاؤں۔ وقتل کیا جاؤں۔

#### پ تمنیق ک سنده صحیح پ تمریع ک

الموطأ (رواية يجيل ٢٥/٨ ٢٥ ١٨ - ١١ ك ١٦ ب ١٨ ح ٩٠٠) التمهيد ٢٢٧/٢١، الاستذكار ٩٦٣٠

الله وأخرج النسائي في الكبرى (١٥٩٥٥ ح ١٨٣٥) من حديث ما لك بدورواه البخاري (٢٩٧٢) وسلم (١٨٧٦) من حديث الله وأخرج النسائي في الكبرى (١٨٤٦) من حديث الله وأخرج النسائي في الكبرى وفي دواية يحي بن يحي: " وَلْكِنِّنْ " .

#### **∰ نننه** ∰

- الله کے داستے میں جہاد کرنا بہت افضل عمل ہے۔
- 🕝 شرعی عذر کے بغیر کمانڈر کوخودمیدانِ جنگ سے پیچھے نہیں رہنا جا ہے۔
- ﴿ يَمْكُن ہے كماللَّه كارسول اور نبى ميدانِ جنگ وغيره مين شهيد ہوجائے۔سيدنا عبدالله بن مسعود رَثَّ اللَّهُ عندوايت ہے كدرسول الله عندائله و ممثل من الممثلين .))

  مَثَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدابًا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبيًا وإما م ضلالة و ممثل من الممثلين .))

  قيامت كه دن سب سے زيادہ عذاب اس كوہوگا: جے كى نبى نے آل كيايا جس نے كى نبى كوتل كيا اور كمرائى كا امام اور مجسمه يا تصوير بنانے والا۔ (منداحدار ۲۰۵۷ مندوحن)
  - پیکہنابلادلیل اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے کہ نبی اور رسول قتل نہیں ہو سکتے۔



- @ جہاد کے لئے اپنامال خرچ کرنا جا ہے تا کہ صحح العقیدہ مجاہدین اس سے سواریاں اور سامانِ جہادخرید سکیں۔
  - جہاد قیامت تک حتی الوسع جاری رہے گا۔
  - اس حدیث میں شہادت فی سبیل الله کی فضیلت اوراس کی تمنا کی ترغیب ہے۔ نیز دیکھئے حدیث: ۲۱۵

### سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[ • • • ] مَالِكُ عَنُ يَخْيَى [عَنْ] • سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيْكُفِّرُ اللهُ عَنِّي طَايِلًا اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ مُدْبِرٍ ، أَيْكُفِّرُ اللهُ عَنِّي اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر خَطَايَاي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر فَلَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر بِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر بِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر بِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَر بِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمْر كَاللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمْر كَاللهِ عَلَيْهِ فَوْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ وَلَهُ مُ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهِ أَوْلُكُ : ) فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عَبْرِيلُ . ))

(سیدنا) ابوقادہ ( ر اللہ ایک آدی نے آکر کہا: یا رسول اللہ!
مالی ایک آدی نے آکر کہا: یا رسول اللہ!
اگر میں اللہ کے راستے میں اس حالت میں قبل ہوجاؤں
کہ میں صبر کرنے والا ، نیت خالص والا ، آگے بڑھ کر
حملہ کرنے والا اور پیٹھ نہ چھیرنے والا ہوا تو کیا اللہ میری
خطا کیں معاف فرما دے گا؟ تو رسول اللہ مثالی ایم نے
فرمایا: جی ہاں! چھر جب وہ آدمی پیٹھ چھیر کروا پس چلا تو
رسول اللہ مثالی کی سے کہا: تو نے کیسے کہا تھا؟
رسول اللہ مثالی کی بات دوبارہ کہی تو نبی مثالی کی اے اس
اس نے اپنی بات دوبارہ کہی تو نبی مثالی کے اسے جبریل
فرمایا: جی ہاں! سوائے قرض کے ، اسی طرح مجھے جبریل

#### 🍪 تعقیق 🍪 سنده صحیح 🍪 تفریج 🍪

الموطأ (رواية ليحيٰ ١/٢١٦م ١٥٠١٨ ك ٢١ ب١٥ ح١٦) التمهيد٢٣ ر٢٣١، الاستذكار: ٩٥٥

 الأنصاري به . ٥ من رواية يحى بن يحى و جاء فى الأصل: "بن سَعِيْد " وهو خطأ .

 الانصاري به . ٥ من رواية يحى بن يحى و جاء فى الأصل: "بن سَعِيْد " وهو خطأ .

① جبريل عَلَيْهِ إِنِي مَثَلَيْهِ عَلَيْهِ مِرْ آن كے علاوہ حديث بھى بطوروى لاتے تھے جيسا كەاس صديث ميں' إلا المدَّين' سے واضح ہے للبذا صديث بھى وى ہے۔



وكركر موطئ إمّام مالكُ

سیدنا حسان بن عطیه رحمه الله (مشهورتا بعی ) نے فرمایا:

رسول الله مَنَّالَيْنِيَّمُ كے پاس جبریل عَالِیَّلِیَّا (ایسے) سنت لے کرنازل ہوتے جس طرح قرآن لے کرنازل ہوتے تھے اور آپ کوسنت اسی طرح سکھاتے جس طرح آپ کوقرآن سکھاتے تھے۔ (الرایل لابی داود:۵۳۲دوسندہ چجی،السندللمروزی ص۳۳ح۱۰،وسندہ چجی)

- 🕝 قرض مجھی معاف نہیں ہوتا الابیر کے قرض خواہ خودمعاف کردے۔
  - 🕝 نیک اعمال سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
- نبی کریم مَثَاثِیْنِم کے قول و فعل کے بارے میں حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

"وكلّ من الله إلاماقام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى عَلَيْكُ وشوف وكرم. "سبالله كاطرف يه به وكلّ من الله إلاماقام عليه الدليل قائم موكونكه آپ مَنْ الله إلى خوابش سينبين بولتى ، الله آپ كوشرف وكرم سه نواز هـ (التهيد ٢٣١/١٣٣)

### عُمَرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

الْمُ ٥٠] مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ

حَيْثِ بُنِ أَفُلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ

حَنْ أَبِي قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِي أَنَّهُ قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ

جب ہمارا (كافرول عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِي أَنَّهُ قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ

رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَنْ بَوْلَةٌ قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ

المُشُولِ كِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسلِمِيْنَ، قَالَ

المُشُورِ كِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسلِمِيْنَ، قَالَ

المُشْورِ كِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسلِمِيْنَ، قَالَ

المُشُورِ كِيْنَ قَدْ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ حَتَّى قَطَعْتُ اللَّذُوعَ وَلَا اللَّاحِقَى كَمِيل مِنْ المُسلِمِيْنَ، قَالَ اللَّاحِقَى فَرَالِي عَلَى عَلَى المُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى المُسلِمِيْنِ قَلَا اللَّالِي عَلَى المُسلِمِيْنِ قَالَ اللَّالِ عَلَى المُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(سیدنا) ابوقادہ بن ربعی (والنین سے روایت ہے کہ ہم حنین والے سال رسول اللہ متالیقی ہے کہ ساتھ گئے پھر جب ہمارا (کافروں سے) سامناہوا تو مسلمانوں میں بھگدڑ کی میں نے مشرکوں میں سے ایک آدی دیکھا جس نے ایک مسلمان کو نیچے گرایا ہوا تھا تو میں پیچھے سے آیا اوراس کے کندھے پرتلوار کا وارکیا حتی کہ میں نے ایک رد بالیا حتی کہ میں نے موت کی خوشبوسو تھی یعنی مجھے اس کی زرہ کا نے دی ، پس وہ میری طرف آیا تو مجھے جھوڑ دیا۔ کرد بالیا حتی کہ میں نے موت کی خوشبوسو تھی یعنی مجھے مرنے کا خوف ہوا۔ پھر وہ مرگیا تو مجھے جھوڑ دیا۔ اسیدنا) عمر بن الخطاب (والنین اسے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ کا حکم ہے۔ پھر لوگ واپس آگئے تو رسول اللہ کہا: اللہ کا حکم ہے۔ پھر لوگ واپس آگئے تو رسول اللہ کہا: اللہ کا حکم ہے۔ پھر لوگ واپس آگئے تو رسول اللہ کا ایک ہے۔ بیر لوگ واپس آگئے تو رسول اللہ کا اور کا بان کے پاس دلیل ہے تو مقتول کا سامان اسے بی ملے گا لہذا میں نے کھڑے ہو کر کہا: میری گواہی کون



### كَرُ مُوطَأَامِامِ مَالِكُ

لَهُ عَلَيْهِ بِيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.) قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ:
مَنْ يَشْهَدُ لِيُ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ النَّالِثَةَ
فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ
((مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟))
فَاقُتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ:
فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ:
صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ إوَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَيْدُ لِ
عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ إفقالَ أَبُوبُكُو:
عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ إفقالَ أَبُوبُكُو:
يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيلُكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ رَسُولِهِ فَيَعْطِيلُكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

دےگا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھرآپ نے دوسری دفعہ فر مایا کہ جس نے کسی توقل کیا ہے (اور )اس کے پاس دلیل ہے تو اس کا سامان اسے ہی ملے گا۔ لہذا میں نے کھڑے ہوکر کہا: میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھرآ پ مَنْاتَیْنِ کم نے تیسری دفعہ کہا تو میں کھڑا ہو گیا۔رسول الله مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: اے ابوقادہ! کیابات ہے؟ تو میں نے آپ کوسارا قصہ سنایا۔لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: پارسول اللہ! انھوں نے سیج کہا ہے اور اس مقتول کا سامان میرے باس ہے۔ یا رسول اللہ! آب انھیں راضی کریں کہ یہ سامان مجھے دے دیں تو ابوبكر ( ﴿النَّهٰءُ ۚ ) نِے کہا: ہر گزنہیں، اللّٰہ کی قشم! رسول اللّٰہ مَنَا يَنْيَمُ اليها فيصله نهيں كرس كے كه الله كے شيروں ميں سے ایک شیر اللہ اور رسول کی طرف سے لڑے اور مقتول کا سامان تخفیے و ہے و س؟ رسول اللّٰد مَثَالِثَیْمَ نے فرمایا: انھوں (ابو بکر الصدیق رٹائٹیز) نے سچ کہا ہے،تم اس مقتول کا سامان (ابوقیادہ ڈائٹنئہ کو) دے دو۔ ابوقیادہ (﴿ وَلِمُنْفِئُ ﴾ نے فر مایا: اس نے سامان مجھے دے دیا تو میں نے زرہ چے کر بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا۔ بیاسلام میں يہلا مال غنيمت تھا جوميري حائيدا دبنا۔

#### 

الموطاً (رواية يحيل ۴۵۵،۴۵۴ م ۴۵۵،۴۵۳ م ۱۰۰۱، الاب ۱۸ م ۱۸ التهيد ۲۳۲، ۱۷ الاستذكار: ۹۳۲ الاستذكار: ۹۳۲ الاستذكار: ۲۳۲ و أخرجه البخاري (۳۱۴۲) ومسلم (۱۷۵۱) من حديث ما لك به .

#### **∰ ïï ∰**

فِي الْإِسْلَام.

① میدانِ جنگ میں دست بدست لڑائی میں جومسلمان کسی کا فر گوتل کر ہے تو اس کا فرکا سامان مسلمان کوملتا ہے۔ کفار سے لڑائی (جہاد) کی بدولت حاصل ہونے والا مال غنیمت کہلاتا ہے جسے خلیفہ کی طرف سے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔



- زمین وجائیداد خرید ناجها داور تفوے کے خلاف نہیں ہے۔
- 😙 غزوهٔ حنین کے شروع میں صحابہ کرام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے فتح میں تبدیل کردیا۔
  - 🕝 شرعی عذریا جنگی تدبیر کے پیش نظر میدانِ جنگ سے محدود و مُوقت پسپائی ہو عتی ہے۔
- سیدنا ابوقادہ الانصاری ڈاٹنٹۂ بہت بہادراور سے انسان تھے۔سیدنا ابو بکر الصدیق ڈٹاٹٹۂ نے انھیں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر قرار دیا ہے۔
   ایک شیر قرار دیا ہے۔
  - 🕤 مسلمان بھائی کی مدد کرنا مجاہدین کاطرۂ امتیاز ہے۔
- ثقدراوی کی توثیق کرنی چاہیے جیسا کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رفیانی کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اس کے مفہوم مخالف سے معلوم ہوا کہ مجروح راوی پر جرح کرنا جائز ہے۔
  - اہلِ اقتد ارکوچاہے کہ ہرصاحب حق تک اس کاحق پہنچانے میں ہرممکن تعاون کریں۔
  - زمینول کی خرید و فروخت کا کار و بار جائز ہے بشرطیکہ اس میں دھوکا، بدنیتی اور فراڈ وغیرہ نہ ہو۔
    - اپناحق لینا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔

### وَاقِدُ بْنُ سَعْدٍ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ **0 • 9**] مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْتِهِ كَانَ يَقُوْمُ فِي الجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.

(سیدنا)علی بن ابی طالب (ڈاٹٹنڈ) سے روایت ہے کہ نبی مَٹَاٹِیْئِلِم جنازے (دیکھ کر) کھڑے ہوجاتے تھے پھر آپ (جناز ہ دیکھنے کے باوجود) بیٹھے رہتے تھے۔

الموطاً (رواية نجي ار٣٣٦ ح٥٥٢، ك١٦ب الح٣٣) التهيد ٢٦٠، ١لاستذكار: ٥٠٦ المح وأخرجه ابوداود (١٤٥٥) من حديث ما لك، وسلم (٩٦٢) من حديث نجي ابن سعيد الانصارى به

#### ጭ تنت ﴿

① معلوم ہوا کہ جنازہ گزرنے پر کھڑا ہونے والاحکم منسوخ ہے۔ دیکھئے حافظ ابن الجوزی (متوفی ۵۹۷ھ) کی کتاب:اعسلام العالم بعد رسوحه بحقائق ناسخ الحدیث و منسوحه (ص۲۹۷)

و موائيمام ماليک موائيمام ماليک

سیدناابوامامہ بن سہل بن صنیف رٹی تھئے نے فر مایا: ہم جنازوں میں صاضر ہوتے تو کوئی آ دمی بھی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا۔ (الموطا ۱۳۳۶ ح۵۵ وسندہ صبح)

ابو حازم سلمان الانتجعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں حسن بن علی ، ابو ہر برہ اور ابن الزبیر (رٹن اُنڈنز) کے ساتھ پیدل چل رہا تھا ، وہ جب قبل میں مسلمان الانتجعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں حسن بن علی ، ابو ہر برہ اور ابنی الزبیر (شکانڈنز) اور ایک بیٹے تو کھڑے ہے اور ایک آدمی کو دیکھا ، وہ جناز ہ رکھنے سے پہلے بیٹھ سمعان ابو یکی (قابلی اعتماد راوی) سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر (شکانڈنزز) اور ایک آدمی کو دیکھا ، وہ جناز ہ رکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ (مصنف بن ابی شبہ ۱۱۵۱۶ وسندہ صحح)

### أَبُو بَكْرِ بُنُ حَزُمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ • 10] مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي بَكُو ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي بَكُوبِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : (( أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .))

(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈالٹھُؤ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیؤم نے فرمایا: جوآ دمی مفلس (دیوالیہ) ہوجائے پھر کوئی آدمی اپنا مال بعینہ (بالکل اسی طرح) اس کے پاس پاس پالے تو وہ دوسروں کی بہ نسبت اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

#### 

الموطأ (رواية يجيل ٦٤٨/٢ ح١٣٢٠) ك ١٣ ب٢٨ ح ٨٨) التمهيد ١٦٩/٢١،الاستذكار:١٣٣١

🖈 وأخرجها بوداود (۳۵۱۹) من حدیث ما لک به ورواه البخاری (۲۳۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) من حدیث یخی بن سعیدالانصاری به .

#### **∰ تننه ∰**

- ① حدیث کامفہوم واضح ہے کہ اگر کسی شخص کا مال ایسے شخص کے پاس ہوجود یوالیہ ہو چکا ہے تو مال کا اصل مالک اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔
  - اپناحق وصول کرنا ہرمسلمان کا بنیا دی حق ہے۔
- اسعید بن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ (وَلَا اللهُ مُنَا ) کا ایک غلام دیوالیہ ہو گیا تو (سیدنا) عثان وَلَا اللّهُ کے پاس اس کا مقدمہ لایا گیا، عثان (وَلَا اللّٰهُ کَا کہ جس نے (اس کے ) دیوالیہ ہونے سے پہلے اپنا حق لے لیا ہے تو وہ اس کا ہے اور جو مخصص اپناسامان پہیان لے تو وہ اس کا ہے۔ (اسن الکبری للبہتی ۲۸۲ ہوسند ، محجی مجمل اپناسامان پہیان لے تو وہ اس کا ہے۔ (اسن الکبری للبہتی ۲۸۲ ہوسند ، محجی مجمل اپناسامان پہیان لے تو وہ اس کا ہے۔ (اسن الکبری للبہتی ۲۸۲ ہوسند ، محجی مجمل اپناسامان کیا ہے۔ اللہ میں اللہ

#### (2) (29·

### أَبُوْ الْحُبَابِ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[011] مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بنَ يَسَارِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بنَ يَسَارِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : (أَمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُراى يَقُولُونَ: يَشْرَبُ، وَهِي الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفَى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ .))

(سیدنا) ابو ہریرہ ( (خلیفنہ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیئی نے فر مایا: مجھے ایک بہتی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھاتی ( یعنی ان پر غالب آتی ) ہے۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور سے مدینہ ہے ( بُر ے ) لوگوں کواس طرح باہر نکال دیتی ہے جیسے بھٹی لوے کا زنگ وغیر و باہر نکال دیتی ہے۔

## تعقیق شه سنده صحیح استان سنده صحیح استان شخریج استان استان

الموطأ (رواية ليخيل ٢٨٨ ح ٥٠ ١٠) ك ٢٥ ب٢ ح ٥) التمهيد ٢٣٠ (١١١٠ الاستذكار: ١٩٣٥

🖈 وأخرجه البخاري (١٨٤١) ومسلم (١٣٨٢) من حديث ما لك به .

#### **∰ "™**

① مرینه طبیبه فضیلت والیستی ہے لہذا جس آ دمی کے پاس استطاعت ہوتواس کے لئے مدینه میں رہائش اختیار کرنا بہتر ہے۔

🕑 نیزد کیھئے حدیث:۲،۸۵

### أَبُو سَلَمَةً: حَدِيثٌ وَاحِدٌ

آلاً مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ ابن رِبْعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ السَّيْ عَلَى اللهِ عَنْ يَكُوهُ هُ الشَّيْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهِ .)) قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرَّوْيَا هِيَ أَثْقَلُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرَّوْيَا هِيَ أَثْقَلُ

(سیرنا) ابوقادہ بن ربعی (رفائٹی) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا: اچھا خواب اللہ کی طرف سے کی طرف سے ہے اور بُراخواب شیطان کی طرف سے ہے لہذا اگر کوئی شخص (خواب میں) الی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہے تو بائیں طرف تین دفعہ تقاکار دے۔ جب نیند سے بیدار ہوتو اس کے شرسے بناہ مائگے۔ ان شاء اللہ بیاسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان ساعہ (بن عبد الرحمٰن رحمہ اللہ ) نے کہا: میں ایسے ابوسلمہ (بن عبد الرحمٰن رحمہ اللہ ) نے کہا: میں ایسے

( ( ( ) ( ) ( ) ( )

### و موطئ إمّام مالِكُ

عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْتُ فَمَا كُنْتُ لأُبَالِيْهَا .

كَمُلَ حَدِيْتُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ سِتَّةً وَعَشْرُونَ حَدِيْتًا .

خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے پھر جب میں نے بیرحدیث سنی تو مجھےان کی کوئی بروانہیں رہی۔

یخیٰ بن سعید (الانصاری) کی (بیان کردہ) حدیثیں مکمل ہوگئیںاوریہ چھبیں (۲۷)حدیثیں ہیں۔

## 

الموطأ (رواية يخي ۲ ر ۹۵۷ ح ۱۸۴۹، ک۵۲ با ۳۷) الته پيه ۲۳ ر ۱۳۷۷، الاستذ کار ۲۰ ۱۸۵ هم و اُخرجه النسائی فی الکبری (۳۸۳/۳ م ۷۶۲۷) من حدیث ما لک به ورواه ابنخاری (۵۷ ۵۷)ومسلم (۲۲۶) من حدیث يخي بن سعيد الانصاري به .

#### **ونته که**

- ① بُراخواب دیکھنے کی صورت میں اپنی بائیس طرف تین دفعہ تقتکار نے کے بعد شیطان سے اللّٰہ کی پناہ ماگنی چاہئے۔ان شاء اللّٰہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
  - 🕝 ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہ اللہ ہروقت حدیث یرعمل کرنے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔
  - 🕝 اچھاخواب اپنے قابل اعتماد دوست کوہی سنانا چاہئے۔ دیکھئے سیح بخاری (۲۹۸۵) اور تفقہ سابق:۳۸
    - 🕝 بُراخواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہئے۔ دیکھنے سیح بخاری (۲۹۸۵،۷۹۸،۷۹۸۵)
    - کئیخواب شیطانی بھی ہوتے ہیں اور نیک آ دمیوں کو بھی بعض اوقات شیطانی خواب آ سکتے ہیں۔
      - 🕤 حدیث اللِ ایمان کے لئے ہدایت وشفاہے۔ نیز دیکھئے صدیث: ۱۲۱، ۱۲۵

### يُوسُفُ بْنُ يُونِسَ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ

[017] مَالِكُ عَنْ يُوسُفَ بُنِ يُونُسَنَ بُنِ يُونُسَ بُنِ حِماسِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ : (( لَتُتُوكُنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتُ حَتَّى يَدُخُلَ الْكَلْبُ فَيُغَدِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِى الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ.))

(سیدنا) ابو ہریرہ (رہالٹیٰ؛ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں ابو ہریرہ (رہالٹیٰ؛ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ اوجود چھوڑ دیا جائے گاحتیٰ کہ (معجد میں ) کما داخل ہوکر معجد کے بعض ستونوں یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس زمانے میں کھل کس



### كركم موطئ إمّام مالكُ

لئے ہوں گے؟

آپ نے فرمایا: خوراک کے چیچے پھرنے والے برندوں اور درندوں کے لئے ہوں گے۔ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِفَلِمَنْ يَكُونُ الثَّمَرُ ذَٰلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ: ((لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ والسِّبَاعِ .))

#### 

الموطأ (رواية ٨٨٨/٥ ٨٠ ١٤٠ك ٨٥ ب٢ ح٨) التمهيد ٢٣٨ را١٢ ،الاستذكار: ١٦٣٨

الم وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( الاحسان ۱۸ مر ۱۷۲ ح ۱۷۳۵) من حديث ما لك به وسنده ضعيف وللحديث شوابد عند البخاري (۱۸۷۳) وغير بهاوهو بهاحسن والحمدلله .

#### **♦ تنت ♦**

- 🕦 قیامت سے پہلے اہلِ مدینہ پرکوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے جس کی وجہ سے مدینظیب (ایک مرتبہ) أجر جائے گا۔
  - 🕝 کتوں کامسجد میں داخل ہونا اور پیشا ب کرتے پھرنا تباہی کی علامت ہے۔
    - اپنی پوری کوشش کر کے مسجدوں کو صاف ستھرار کھنا چاہے۔
      - اللِمدينه كوشرى عذركي بغيرمدين نهيس حجورٌ نا چائے۔
    - قیامت ہے پہلے آخری دور میں در ندوں اور پر ندوں کی بہتات ہوگی۔
      - 🕑 بەحدىث علامات نبوت مىں سے ہے۔
    - نبی کریم منافیظ برقرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ دیکھئے صدیث: ۵۰۵
      - ۵ حدیث بھی وحی ہے۔

### يَزِيْدُ بْنُ رَوْمَانَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

اس صحابی سے روایت ہے جنھوں نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول الله مَنَّ اللَّهِمُ کے ساتھ نمازخون پڑھی تھی۔ ایک گروہ نے آپ کے ساتھ صف بنالی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں موجود رہا پھر آپ نے این ساتھ نماز پڑھائی پھر

[018] مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ رَوْمَانَ عَنْ صَالِحِ ابنِ خَوَّاتٍ عَمَّنُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعَهُ وَمَ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْعَدُوفِ: أَنَّ طَائِهُةً صَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاةَ الْعَدُوقِ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمَّوْ الْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ رَكُعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمَّوْ الْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ

### ور مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ وَمِنْ أَمِمًامِ مَالِكُ وَمِنْ أَمِمًامِ مَالِكُ

آپ کھڑے رہے اور انھوں نے خود دوسری رکعت پڑھ لی پھر (سلام پھیرکر) چلے گئے اور دشمن کے مقابلے میں صف بنالی۔ دوسرے گروہ نے آکر آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جو کہ آپ کی نماز میں سے باقی رہ گئی تھی پھر آپ بیٹھے رہے اور انھوں نے اپنی نماز پوری کی پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیردیا۔

انُصَرَفُوْا وَصَفُّوا وِ جَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الْأَخُراى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيتُ مِنُ صَلَاتِهِ ثُمَّ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيتُ مِنُ صَلَاتِهِ ثُمَّ الْبَنْفُسِهِمْ ثُمَّ صَلَاتِهِ ثُمَّ الْمَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

# تمنیق که سنده صحیح کم تفریع که متفق علیه

الموطأ (رواية يحيَّار١٨٣م ح١٨٣م، ك١١ ب١٦٦) التمهيد ٢٣٠را٣، الاستذكار: ٣١٠

🖈 وأخرجها لبخاری(۱۲۹%)ومسلم(۸۴۲)من حدیث ما لک به .

#### **₹ \*\*\* \*\***

- ن نمازِخوف میں نماز پڑھنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً ایک رکعت پڑھنایا دور کعتیں پڑھناوغیرہ۔
  - 🕝 برونت مسلمانوں کودفاع میں ثابت قدم رہنا چاہئے۔
- نمازکسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے الاید کہ کتاب وسنت میں شخصیص کی کوئی دلیل ہومثلاً حائضہ کے لئے حالتِ حیض میں نماز پڑھناممنوع ہے۔
  - نماز خوف کے مختلف طریقے مختلف حالتوں پرمجمول ہیں جن پر حبِ ضرورت عمل کیا جائے گا۔
- © نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر (وٹائٹیؤ) سے جب نما زخوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے: ایک گروہ کے ساتھ امام آگے ہوگا پھرامام انھیں ایک رکعت پڑھائے گا۔ ان کے اور دشمن (کافروں) کے درمیان دوسرا گروہ ہوگا جنھوں نے نما زنہیں پڑھی اور پڑھی پھر جب پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ لے تیجھے جاکر دوسرے گروہ کی جگہ کھڑ ہے ہو جائیں گے جنھوں نے نما زنہیں پڑھی اور سلام نہیں پھیریں گے۔ جنھوں نے نما زنہیں پڑھی ہو ہو آگے آکرامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے پھرامام دور کعتیں پڑھ کر سلام نہیں جھیردے گاتو ہرگروہ انفرادی طور پراپی اپنی ایک رکعت پوری کرے گا ، اس طرح ان کی بھی دو دور کعتیں ہوجائیں گی اورا گر صاحب خوف شدید ہوتو کھڑے یا سواریوں پرقبلہ رخ ہوتے ہوئے یا بغیر قبلہ رخ کے نماز پڑھیں گے۔ نافع نے کہا: میں سے صاحب خوف شدید ہوتو کھڑے اسلام نہیں ہوجائیں کرتے تھے۔ (الموطان ۱۸۳۸ تھیں ہوجا)

### C Dan

### يَزِيْدُ بُنُ الهَادِيُ: حَدِيْثَانِ

[ ٥١٥] مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الهَادِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثْتُهُ أَنِّي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشُّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَة، فِيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه أُهْبِطَ وَ فَيْه تِيْبَ عَلَيْه وَ فَيْه مَاتَ وَ فَيْه تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَّ وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .)) فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله عَلَيْكُم ، قَالَ أَبُوْ هُرِيْرَةَ: فَلَقِيْتُ بَصْرَةَ بِنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الطُّورِ فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : (( لَا تُعْمَلُ المُطِيُّ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإلى مَسْجِدِيُ هٰذَا وَإلى مَسْجِدِ إيلِيا أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِس . )) يَشُكُ أَيُّهُمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ

(سیدنا) ابو ہریرہ (رٹائٹیئا) سے روایت ہے کہ میں طور (پہاڑ) کی طرف گیا تو (والسی پر) میری ملا قات کعب الاحبار ہے ہوئی تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے قورات سے باتیں بتا کیں اور میں نے اسے نبی منائٹیئل کی حدیثیں سنا کیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ مُنائٹیئل نے فرمایا: بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آ دم (عالیہ اسی میں اُن کی تو بہول کی گئی اور اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن قیامت ہے اور اسی دن قیامت ہے اور اسی دن قیامت ہے کہ وقت سورج کے طلوع ہونے تک قیامت سے در جنوں اور انسانوں کے اور اس دن میں ایک ایسا وقت جو کے جب مسلمان بندہ نماز پڑھر ہا ہوتا ہے تو اللہ سے جو جب مسلمان بندہ نماز پڑھر ہا ہوتا ہے تو اللہ سے جو کہی ما نگتا ہے وہ اسے عطا کردیتا ہے۔

کعب نے کہا: یہ ہرسال میں ایک دن ہوتا ہے و میں نے
کہا: (نہیں) بلکہ ہر جمعہ کو یہ ہوتا ہے۔ پھر کعب نے
تورات پڑھی تو کہا: رسول اللہ مُنَافِیْکُمُ نے پچے فر مایا ہے۔
(سیدنا) ابو ہریرہ (ڈالٹیکُ ) نے فر مایا: پھر میری ملاقات
(سیدنا) بھرہ بن ابی بھرہ الغفاری (ڈالٹیکُ ) ہے ہوئی تو
انھوں نے کہا: آپ کہاں ہے آئے ہیں؟ میں نے کہا:
مُور ہے ۔ تو انھوں نے کہا کہ اگر میری ملاقات آپ
کے جانے سے پہلے ہوتی تو آپ وہاں نہ جاتے ۔ میں
نے رسول اللہ مُنَافِیْکِمُ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تین

### و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

( aga)

كَعْبِ وَمَا حَدَّثَتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقُلْتُ لَهُ :قَالَ كَعْبُ : فَلَا كَعُبُ اللهِ بُنُ كَعُبُّ : فَلَالُ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ : كَذَبَ كَعْبُ ، قَالَ فَقُلْتُ : ثُمَّ قَرأ كَعْبُ اللهِ : التَّوْرَاةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَدَقَ كَعْبُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : صَدَقَ كَعْبُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : صَدَقَ كَعْبُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ : قَدْ عَلَمْتُ أَيَّةَ سَاعَةِ هَى ؟

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَآخُبِرُنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ: هِيَ آجِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرِةَ: كَيْفَ تَكُونُ آجِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلّي )) وَتِلْكَ سَاعَةٌ لا يُصَلّي فِيها ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلّامٍ : اللهِ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنُ سَلّامٍ : اللهِ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ( ( مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُو فَيْ فَيْ ( ( مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُو فَيْ فَيْ (

صَلَاةِ حَتَّى يُصَلَّى ؟ )) قَالَ فَقُلْتُ: بَلْي!

فَقَالَ: هُوَ ذَٰلِكَ .

مبحدوں کے علاوہ (نمازیا تواب کے لئے ) سفزہیں کیا جاتا:مىجد حرام، بەمىرىمىجد (مىجد نبوي) اورمىجدايليا بابیت المقدس کی طرف۔ راوی کومبجدایلیا یا بیت المقدس کےلفظ میں شک ہے (اور دونوں سے مراد ایک ہی معجد ہے یعنی معجد اقصٰی ) ابو ہربرہ ( طالفیہ) نے فرمایا کہ پھر میری ملاقات (سیدنا)عبدالله بن سلام (طالفیهٔ) سے موکی تو میں نے اٹھیں کعب کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں بتایا اور جمعے کے بارے میں جوحدیث بیان کی تھی وہ بتائی اور کہا کہ کعب نے کہا: یہ وقت ہرسال میں ایک دن ہوتا بت تو انھوں نے کہا: کعب نے غلط کہا ہے۔ میں نے کہا: پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا کہ بلکہ پی(ونت) ہر جمع كوہوتا ہے تو عبداللہ (بن سلام رہائٹۂ )نے کہا: كعب نے سیج کہاہے۔ پھرعبداللہ بن سلام (طاللفہ ) نے فرمایا: مجھے علم ہے کہ بیگھڑی کس وقت ہوتی ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بتادیں اور بتانے میں بخل نہ کریں۔ تو عبدالله بن سلام ( والله يُن عَنْهُ ) نے فر مایا: یہ جمعے کے آخری وقت ہوتی ہے۔ ابو ہررہ ( ﴿ اللّٰهُ أَن نَهِ كَهَا: يه آخرى وفت كس طرح ہوتی ہےاوررسول الله مَلَاثِیْنِم نے فرمایا: جب مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،اوراس وقت تو نماز نہیں برھی جاتی ؟ تو (سیدنا) عبداللہ بن سلام ( والتُعَيَّرُ ) نِي فرمايا: كيا رسول الله مَثَالِيَّيْمِ نِي نَهِيسِ فرمايا کہ جو خض نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتو وہ نماز پڑھنے تک نماز میں ہی (شار) ہوتا ہے؟ (سیدنا ابو ہر رہ ڈالٹز؛ نے فرمایا: ) میں نے کہا: ہاں! فرمایا تھا تو انھوں نے کہا: تویمی (مطلب) ہے۔



### و موائل إمّام مالك

### 🕸 تعقیق 🍪 سنده صحیح

#### 🕸 تخریج 🕸

الموطأ (رواية لحيلي الم٠١٠-١١١ ح٢٣٩، ك ٤ ب ٢ ح١١) التمهيد ٣٦/٢٣، ٣٤، الاستذكار: ٢١٠

🖈 وأخرجها بوداود (۱۰۳۲) والتريذي (۴۹۱) من حديث ما لك به وقال التريذي: ' دحسن سيح '' وسححه ابن خزيمه (۱۷۳۸) وابن حبان (الموارد:۱۰۲۴) والحاكم (۲۷۸/۱ ۲۷۹) على شرط الشيخين و وافقه الذهبي .

#### **∰ تنت ∰**

① ثواب کے لئے تین مبحدوں کےعلاوہ کسی مقام یا جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یا در ہے کہ علم سکھنے اور دنیاوی ضرورتوں کے لئے سفر کرنا بالکل جائز ہے،شاہ ولی اللہ الدہلوی لکھتے ہیں:

معلوم ہوا کہ قبروں اور مزعومہ مقامات مقدسہ کی طرف (اجروثواب کی نیت سے ) سفر کرنا جائز نہیں ہے۔

- 🕑 اللِ ایمان کی دعوت وتبلیغ اور عام گفتگو کا دار و مدار کتاب وسنت پر ہوتا ہے۔
  - جعد کادن سب سے افضل دن ہے۔
- اصلاح عمل اورافهام تفهیم کی خاطر دلائل کے ساتھ مباحثہ ومناظرہ کرنا جائز ہے۔
- حدیث بھی وحی ہے کیونکہ قیامت کا وقوع اور جانوروں کا پناہ مانگناغیب سے ہے جس کاعلم وحی کے بغیرنہیں ہوسکتا۔
  - کتنابی براعالم کیول نه بوراس سے اجتبادی غلطی ہو عتی ہے۔
  - 🕥 خلوص نیت اورادب واحتر ام کے ساتھ ایک دوسر کے توضیحت کرنا پیندیدہ امر ہے۔
- ﴾ صحابهٔ کرام نبی مَنَاتَیْتِمَ کی حدیث کو جمت سمجھتے تھے۔اگرابو ہریرہ ڈکاٹٹنُ کو پہلے بیحدیث معلوم ہوتی تووہ ہرگز کوہ طور کی طرف سفر نہ کرتے۔
- خالف کومطمئن کرنے کے لئے تائیدی دلیلیں پیش کی جاسکتی ہیں اور اس طرح اس کی تسلیم شدہ کتا بیادلیل کا حوالہ بطور الزام
   پیش کیا جاسکتا ہے۔
- © قولِ راجح میں جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب تک کا وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے لہٰذا اسے غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے اذکار وادعیہ میں مصروف رہنا چاہئے۔ واضح رہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہئے۔

تنبید: احادیث و آثار میں تورات سے مراد ضروری نہیں کہ مروجہ بائبل والی تورات ہو بلکہ تلمو د اور اسرائیلی روایات پر بھی مسلمانوں کے ہاں لفظ تورات کا اطلاق ہوتا تھا۔

(سیدنا) ابوسعید الحذری (ڈٹائٹیڈ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ مضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا اعتکاف کیا اعتکاف کرتے سے پھرایک سال آپ نے اعتکاف کیا حتی کہا کیسویں (۲۱/رمضان) کی رات ہوئی جس کی صبح آپ اعتکاف سے نگلتے سے ،آپ نے فرمایا: جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے کیونکہ میں نے اس (قدر کی) میں بھی اعتکاف کرے کیونکہ میں نے اس (قدر کی) رات کود یکھا ہے پھر بھلادیا گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی پر سجدہ کر رہا تھا لہذا اسے کہ میں تلاش کرواور ہرطاق رات میں تلاش کرواور ہرطاق رات میں تلاش کرواور ہرطاق رات میں تلاش

ابوسعید (الخدری طالعین ) نے فر مایا: اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی حصت تھجور کی ٹہنیوں کی تھی جو ٹیکنے لگی تھی۔ ابوسعید (طالعین ) نے فر مایا:

میری دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ مثالیُّ اللَّهِ مَلَی اللَّهِ مثالیُّ اللَّهِ مثالیّ اللَّهِ کی بیشانی اورناک پراکیسویں (۲۱) کی صبح کو پانی اورمٹی کا اثر تھا۔

### 🍇 تعقیق 💀 سنده صحیح

🔯 تفريج 🎡 البخاري

الموطأ (رواية ليخيّار ۱۹۳۹ ج ۲۰۰۹) التم يد ۲۳ را۵،الاستذ كار: ۲۵۸ د سرم مدرس برد مرم مرم مرم برد مرم مرم برد برد مرم برد

🖈 وأخرجه البخاري (۲۰۲۷) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنت** ₩

- ① تینوںعشروں میںاعتکاف جائز ہے کیکن افضل ہیہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے تا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو <u>سکے۔</u>
  - 🕜 تجدہ کرتے وقت بیشانی کوخاک آلود ہونے سے بچانانہیں چاہئے۔
  - پیصدیث رسول الله مثالیفیم کی تواضع اور عاجزی کی اعلیٰ دلیل ہے۔

## و موائ إِمَامِ مالِكُ وَلَيْ مَواتُ إِمَامِ مالِكُ وَلَيْ مَالِكُ وَلَيْ مَامِ مَالِكُ وَلَيْ مَامِ مَالِكُ وَلَيْ مَا

- رسول الله منافية في كوز مان مين مسجد نبوى كافرش كياتها۔
- اللة القدرآخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ہوتى ہے۔ د كي صح صديث سابق: ٢٨٣
  - اعتكاف سنت بـ
  - کتناہی بڑاعالم کیوں نہ ہو، بعض اوقات وہ بھی کوئی دلیل بھول سکتا ہے۔
- ﴿ اعتکاف ایک عشرے سے کم مثلاً ایک دن کا بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ دیکھنے سی بخاری (۳۱۲۳) وصحح مسلم (۱۲۵۲، دارالسلام: ۳۲۹۴) پورام ہینہ اعتکاف بھی جائز ہے۔
  - سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پررکھنا ضروری ہے۔

## يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[21۷] مَالِكُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ بَى مَالَّيْقِمَ كَى يَوى (سيده) عائش ( وَاللهُ مَا اللهُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ بَهِ مَا لللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ قُوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ بَعُدُو لَهُ اللهِ عَنْ عَدَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ عَدَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذَا دُبِغَتْ .

الموطأ (رواية كيلي ١٩٨٨م ١٠١١) ك ٢٥ ب ٢ ح ١٨) التمهيد ٢٥ / ٢٥ وقال: "هـذا حديث ثابت من جهة الإسناد "

الما وأخرجه ابوداود (۱۲۴ م) وابن ماجه (۳۱۲ م) من حدیث ما لک، والنسائی (۲۷۷ ما ح ۲۵۷ من حدیث ابن القاسم عن ما لک به وأم محمد و النسائی (۱۷۲ ما ۲۵۷ م) من حدیث ابن القاسم عن ما لک به وأم محمد و المناصبان وابن عبدالبر فحدیثها حسن والسند حسن .

#### **ૄ ﻧﻨﻨﻪ** ∰

- 🛈 حلال مردہ جانور کی کھال دباغت کے بعد پاک ہوجاتی ہے۔
  - 🕝 نیز د یکھئے حدیث سابق: ۱۸۲



### و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ

### يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ

[ [ • 1 ] مَالِكُ عَنْ يَوِيْدَ بُنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بِنَ يَوِيْدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بِنَ أَبِي زُهُيْ السَّائِبَ بِنَ يَوِيْدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بِنَ أَبِي زُهُيْ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزُدِ شَنُوَةَ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَكُ يَعْمَ فَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْتَعْنَى كُلُ يَوْمٍ قِيْرًا طُ ) كُلُبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زُرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمْدِ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرًا طُ )) عَمْلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرًا طُ ))

قَالَ: أَنْتَ سَمِّعُتَ هَلَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ؟ قَالَ: أَيْ وَرَبِّ هَلَا المَسْجِدِ.

از دشنوء ہ (قبیلے) کے ایک صحابی (سیدنا) سفیان بن ابی زہیر (رڈالٹئیڈ) مسجد کے دروازے کے پاس لوگوں سے حدیثیں بیان کررہے تھے۔انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مثالیقیم کو بیفرماتے ہوئے سا: جوشخص کھیت اور مویشیوں کے بغیر کتا پالے تو اس کے ممل میں سے روزانہ ایک قیراط کی کی ہوتی ہے۔

(سیدنا السائب بن یزید و النفؤن نے) کہا: کیا آپ نے اسے رسول الله مُنَّالِیُّنِمُ سے سنا ہے، (سیدنا سفیان بن ابی زہیر وٹالنفؤن نے) فرمایا: جی ہاں! اس معجد کے رب کی فتم! (میں نے سنا ہے۔)

## الله منفق عليه منفق عليه منفق عليه

الموطأ (رواية بيخيا ١٨٠٦ ح ٩٦٩ م ١٨٥٠) التمهيد ٢٤ ما الاستذكار ١٨٠٩ ما ١٨٠٩ الاستذكار ١٨٠٩ من حديث ما لك به .

#### **♦ تنت ♦**

- 🕦 کھیت،مویشیوں اور شکاری کتے کےعلاوہ کوئی کتایالناجائز نہیں ہے۔
  - 🕜 ضرورت کے وقت سچی شم کھانا جائز ہے۔
- جسطرح اعمال صالحہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ای طرح گنا ہوں اور شریعت کی مخالفت سے نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔
  - نیز د کیھئے مدیث سابق:۲۵۲

[019] وَعَنْ يَزِيْدَ بُنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرُو بُنَ<sup>0</sup> عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ الشَّلَمَيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى العَاصِ

(سیدنا) عثمان بن ابی العاص الثقفی (ر الله: ) سے روایت ہے کہوہ رسول الله منگاللی کے پاس گئے اور کہا: مجھے ایک تکلیف ہے جو قریب ہے کہ مجھے ہلاک



### و مُوكناً إِمَّامِ مَالِكُ

کردے۔

وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله مَنَالَیْتِمِ نے فرمایا: اپنا دایاں ہاتھ (بیاری والی جگہ پر) چھیرواورسات دفعہ کہو:

(ایک ہوتی الله وقد رتبه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ،
میں الله کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس شرسے جمع میں پاتا ہوں۔
اس شرسے جمع میں پاتا ہوں۔
انھوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے میری تکیف دُور فرما دی۔ میں مسلسل اپنے گھر والوں اور دوسر لوگوں کوائی کا حکم دیتا ہوں۔

الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَدُ كَادَيُهُلِكُني قَالَ فَقَالَ لِي : ((إمْسَحُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُونُذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ))

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذُهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمُ أَزَلُ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمُ .

### 

الموطأ (رواية يحيل ٢٦/٢ وح١٨١٨ ،ك ٥ ب م ح ٩) التمهيد ٢٩/٢٦ ،الاستذكار :١٤٥٣

☆ وأخرجه البوداود (٣٨٩١) والترندى (٢٠٨٠) من حديث ما لكب وقال الترندى: "خذ احديث حسن صحيح" ورواه سلم (٢٢٠٢)
 من حديث نافع بن جير به . ٥ من رواية يحي بن يحي وجاء في الأصل: "عُمَر بُنَ عَبُد الله ..."!
 من من من من من من من رواية يحي بن يحي وجاء في الأصل: "عُمَر بُنَ عَبُد الله ..."!

- ① یماری کا علاج کرانا سنت سے ثابت ہے کیکن اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یماری سے شفا دینے والا وہی ہے۔
- یماری کے علاج کے لئے حکیم، طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس طرح مسنون اور غیر شرکیہ وغیر بدعیہ اذکار پڑھنے والے
   یاس جانا صحیح ہے۔
- التدکی صفات مخلوق نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگنا جائز ہے جبکہ مخلوق کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ د کیھئے التمہید (۲۹/۲۳)
  - وم اور دعا کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مصبتیں دور فرمادیتا ہے۔
    - الله تعالى پر ہروقت یقین کامل اورائیان رکھنا چاہئے۔
- ایسے عامل حضرات کے لئے کھی فکریہ ہے جولوگوں کو اپنا مرید بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، انھیں چاہئے کہ عوام کو مسنون دم و اذکار سکھا ئیں تاکہ لوگ کتاب وسنت پر گامزن رہیں۔



الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ السَّوْعَ بِي عَالَشَرْ الْحَالَةِ الْمَانِ اللهِ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ اللهِ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي اللهِ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي اللهُ عَالَيْهِ اللهِ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي اللهُ عَالَيْهِ اللهِ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي اللهُ عَالَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

#### 

الموطأ (رواية يحيل ١٨١٥ - ١٨١٥) ف- ٥ ب س ح ٢) التمبيد ٢٥/٢٥، الاستذكار: ١٥٥ للموطأ (رواية يحيل ٢٥/٢٥) من حديث ما لك به .

#### **∰ تنه**

- 🛈 مصیبتوں اور بیاریوں پرصبر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے یعنی گناہ بخش دیجے جاتے ہیں۔
- سیدناعبدالله بن مسعود رفیانتیٔ نے فرمایا: بیماری کے ساتھ اجرنہیں لکھاجا تا ....کیکن وہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ (اہتمہد ۲۶٫۲۳سندہ سیجی)

### يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[071] مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ ٥ ابْنِ كَعْبِ القُرَظِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي ابْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ وَلا يَنْفَعُ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْبَحَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ ذَا اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ وَى اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ مَنْ يُودِ اللَّهُ بِعِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ وَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ .

(سیرنا) معاویہ بن ابی سفیان (رفیاتینی) نے (مدینہ میں) منبر پر فرمایا: اے لوگو! جے اللہ دے اُسے رو کئے والا کوئی نہیں اور جس سے اللہ روک لے، اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی بزرگی والے کی بزرگی اسے نفع نہیں دیتی۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا تفقہ (سوجھ بوجھ) عطافر ماتا ہے۔ پھر انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں نے رسول اللہ میں اسے اس

پراموں سے بہا نہ یں سے رمو منبر پر یہ کلمات سے ہیں۔

### (N) 111

### ﴿ مُوطْنَاإِمَامِ مَالِكُ

#### 🕸 تفریج 🚱

الموطأ (رواية ليحيل ٢٠٠١،٩٠٠) و ١٢٦٤، ك ٢٦ ب٢٦٨) التمهيد ٢٨/٢٣، الاستذكار: ١٦٦٩

🖈 وأخرجه البخاري في الا دب المفرد (٢٧٢) من حديث ما لك به .

من رواية يحي بن يحي . وجاء في الأصل : "عَنْ عَبْدِ بْنِ كَعْبِ " وهو خطأ .

#### **ॐ ﻧﻨﻨﻪ ॐ**

- صرف الله مشكل كشااور حاجت روائے۔
- 🗨 و وضخص خیرومدایت پر ہے جسے اللہ تعالی دینِ اسلام کا تفقہ اور عمل صالح کی تو فیق عطا فرمائے۔

یا در ہے کہ کتاب وسنت اورا جماع کے بغیر خیالات کے ہوائی قلع تغیر کرتے ہوئے غیر وقوعہ اورغیر ممکنہ مسائل گھڑنا تفقہ نہیں بلکہ تفقہ کے ساتھ مذاق ہے۔مثلاً حنفیوں کا بیرند ہب ہے کہا گراما مقر آن مجید دیکھ کرقراءت کرے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

د كيميّ الهدابير (ج اص ١٣٥)، باب ما يفسد الصلوّة وما يكره فيها )

جبکه بینا بت نے کہ سیدہ عائشہ ڈلائیٹا (اورعورتوں) کی تراوح میں ایک غلام قرآن مجید دیکھ کرامامت کراتا تھا۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۲۸۲ تا ۲۱۲۷ وسندہ صحیح) المصاحف لا بن ابی داود (ص۲۲۰) مصنف عبدالرزاق (۲۲۰/۲) صحیح بخاری (قبل ح ۱۹۲)اورتغلیق التعلیق (۲۹۱۷۲)

اس كے مقابلے بيں ابن تجيم المصرى (حنفى) لكھتے ہيں "ولونظر المصلي إلى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته ، لا إلى فرج الممرأة بشهوة لأن الأول تعليم و تعلم فيها لا الثاني "اورا گرنمازى قرآن د كيركراس بيس سے قراءت كر ب تواس كى نماز فاسد ہوجاتى ہے، كى عورت كى شرمگاه كوشہوت ہے د كھنے سے نماز فاسد نہيں ہوتى كيونكه پہلى بات تو تعليم وتعلم ہاور دوسرى تعليم وتعلم نہيں ہے۔ (الا شاہ دوانظائر ٢٢٣٠ الفن السادس)

يه كيما فضول تفقه ہے جس كے جرو سے ربعض لوگ اپنے آپ كوفقية مجھ بيٹھے ہيں۔!!

- 🕝 مدیث ججت ہے۔
- صحابہ وخلفاء کا پیطریقہ تھا کہ رسول اللہ منگا تی کے احادیث علانیہ بیان کرتے تھے۔معلوم ہوا کہ صحابہ تابعین بالا تفاق حدیث کو جت سمجھتے تھے۔
  - اگراللہ تعالیٰ کی رحمتِ خاص شامل نہ ہوئی تو کسی بزرگ کواس کی بزرگ قطعاً فائدہ نہیں دے گی۔

## ذِكُرُ حَدِيْثِ رَجُلٍ ذُكِرَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُتَّفَقُ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ: لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتُ. أبو بَكُرِ بْنُ عُمَرَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[۵۲۲] مَالِكُ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عُمَرَ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةً، كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةً، كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةً، قَالَ سَعِيْدٌ: فَلَمَّا خَشِيْتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ : ثُمَّ أَذُرَ كُنَهُ فَقَالَ إِلَيْ عَبْدُ اللهِ عَنْزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ : فَقَلْتُ: بَعْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَسُونٌ اللهِ عَلَيْكِ أَسُونٌ حَسَنَةٌ ؟ فَقُلْتُ: بَعْلَى وَاللهِ إِقَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَسُونً وَاللهِ عَلَيْكِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

سعید بن بیار (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رفرانین کے ساتھ کے کے راستے میں سفر کررہاتھا، پھر جب مجھے کا ڈرہوا تو میں نے (سواری سے) اُر کر ور پڑھا اور انھیں جا ملا تو (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رفرانین نے مجھ سے بوچھا: تم کہاں تھے؟ میں نے کہا: مجھے کا ڈرہوا تو میں نے اُر کہوں اللہ منافین کے اُر موال اللہ منافین کے اُر کہوں اللہ منافین کے اُر کہوں نے فرمایا: کیا تحمارے لئے رسول اللہ منافین کے کہا: کیوں نہیں، اللہ کی قسم! ضرور نہیں ، اللہ کی قسم! ضرور ہے۔ انھوں نے فرمایا: تو رسول اللہ منافین کے اونٹ پروتر ہے۔ انھوں نے فرمایا: تو رسول اللہ منافین کے اونٹ پروتر ہے۔ انھوں نے فرمایا: تو رسول اللہ منافین کے اونٹ پروتر ہے۔

## تحقیق که سنده صحیح کم تخریع که متفق علیه

الموطأ (رواية نجي ار۱۲۴ ح۲۲۸، ک ب سرح ۱۵) التمبيد ۱۳۷ م۱۳۷، الاستذ كار:۲۳۹ الموطأ (رواية نجاري (۹۹۹) وسلم (۳۷ روم ۷) من حديث ما لک به .

#### 🏇 تنته 🕸

- وترواجب نہیں بلکہ سنت ہے۔
- 🕜 ہروقت رسول الله مَالَيْمَ اللهِ كاسنت كواپنانے ميں مستعدر بهنا جاہے۔
- 🔴 سيدناعبدالله بن عمر والله: زبر دست متبع سنت اورجليل القدر صحابي تقعيه والله:
  - سواری پرنوافل پڑھنے جائز ہیں۔
  - کاطب سے سوال کر کے اسے قائل کرنا جائز ہے۔
    - 🕜 نيزد کيڪئے حدیث:۵۰۳

### ( 1.r)

### موطئ إمّام ماليك

- جانوروں پرسواری کرناجائزہے۔
- رسول الله مَا الله عَلَيْمَ إِلَيْنَ عَلَى سنت جو كه احاديث كى صورت ميں جمارے پاس موجود ہے، جبت اور معيار حق ہے۔
- بہتریہ ہے کہ نما نے وتر رات کے آخری پہر پڑھی جائے لیکن وتر فوت ہوجانے کے خوف سے عشاء کے بعد پڑھنا بھی بالکل صحیح
   اور جائز ہے۔
  - 🕦 ہرمسکہ ہرعالم کومعلوم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ طیل القدر ثقة علماء ہے بھی بعض باتیں مخفی روعتی ہیں۔

## أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدِيْثَانِ

صفیہ بنت ابی عبید ( وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللِّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِلللّٰ اللللّٰلِ

[۵۲۳] مَالِكُ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ نَافِعِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ صَفِيّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ فَاللَّتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ حِيْنَ ذُكِرَ الإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَكُرَ الإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً : إِذَنُ يَنْكَشِفُ عَنْهَا ؟ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً : إِذَنُ يَنْكَشِفُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ((فَذِرَاعًا لَا تَزِدُ ٥ عَلَيْهِ .))

## تعقیق که سنده صحیح که تفریع که

الموطأ (رواية يجي ١٥١٦ ح ٢٥ ١٥) ١٨ ب ٢ ح ١١) التمهيد ٢٣ ر١١٥ الاستذكار: ١٢٩٧

🖈 وأخرجه ابوداود (١١٤٧) من حديث ما لك به وصححه ابن حبان (الموارد:١٥٥١) ٥ وفي رواية يحي: " لا تَزِيْدُ عَلَيْهِ ".

#### **∰ ™ ₩**

- ① عورت کے پاؤں نگے نہیں ہونے چائیں ،اس معلوم ہوا کہاسے غیر مردوں سے اپنا چہرہ بھی چھپانا چاہئے۔اس کے لئے یہی افضل ہے اور اس میں اختیاط ہے۔
  - 🕜 مردول کے لئے مخنوں سے بنچے از ارائ کا ناجا ئزنہیں ہے۔ دیکھئے حدیث: ۱۳۸
- مردول کے احکام میں عورتیں اورعورتوں کے احکام میں مردشامل ہیں إلا پیرکتخصیص کی دلیل ہوتو وہ حکم مشتلی ہو جائے گا جیسا
   کیعورتوں کے لئے سرمنڈ انا جائز نہیں ہے۔
  - نمازوں میں بھی عورتوں کواپ قدم چھیانے چاہئیں۔ دیکھے التمہید (۱۳۸/۲۴)

ور موائ إِمَّامِ مالِكُ وَلَّى الْمِحْالِ مُولِكُ الْمِحْالِ الْمُحْلِقِينَ مِنْ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِلِيلِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْم

- اگرکوئی مسلمیش آجائے توعلم نہ ہونے کی صورت میں عالم سے یو چھ لینا چاہئے۔
- ازواجِ مطہرات اور صحابیات کے دلوں میں بھی کتاب وسنت پر عمل کرنے کا زبر دست جذبہ تھا۔

(سیدنا) عبداللہ بن عمر (ولائٹیئا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقِ نے مونچھیں کاٹنے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا۔

[**۵۲٤**] وَعَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللللِّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللِّهُ عَلَيْكُولُ اللللْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ الللللِهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللللْهُ عَلَيْكُولُ الللِّ

#### 

الموطأ (رواية يحيُّ ٢ ر٩٥٤ ح ١٨٢٨ بك ١٥ ب اح1) التمهيد ١٣٢/١٣٢، الاستذكار: ١٨٢٨ ١١

🖈 وأخرجهمسكم (۲۵۹/۵۳)من حديث ما لك به .

#### 

- 🛈 داڑھی رکھنا فرض ہے۔
- مونچیس تر اشنااورمنڈ وانا دونوں طرح صحیح ہے۔ امام سفیان بن عیدینہ المکی رحمہ اللہ نے مونچیس منڈ وائی تھیں۔
   د کیسے التاریخ الکبیرلا بن ابی غیثمہ (ح۳۸۷ وسندہ صحیح ، دوسر انسخہ ح ۱۱۱۳)

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْقَیْرَا نے (سیدنا) مغیرہ بن شعبہ کی مو خچس مسواک رکھ کر کاٹ دی تھیں یا اُٹھیں کا نیے کا حکم دیا تھا۔ (سنن الی داود: ۱۸۸، وسندہ صحیح) مغیرہ ڈالٹیئۂ کی بروی موخچس تھیں۔

سید ناعمر بن الخطاب دلیانشنهٔ بعض خاص موقعوں پرمونچھوں کوتا وُ دیتے تھے۔ (العلل دمعرفۃ الرجال: ۷۰ ۱۵، دسندہ صحح ، دوسرانسخ ۲۳ سے ۱۵۸۹ مینز دیکھئے طبقات ابن سعد (۳۲۳ تا ۱۳۳۳ وسندہ صحح ) بہتریبی ہے کہ مونچھوں کومونڈ نے کے بجائے تراشا جائے۔

سیدناعبدالله بن عمر و الله و غیره کے آثار کومتر نظر رکھتے ہوئے عرض ہے کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دینا اور قینچی نہ لگانا افضل ہے۔
 تا ہم ایک مشت سے زیادہ کو کا ثنا جائز ہے۔ واللہ اعلم

### أَبُوْ لَيْلَى: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ

[ **۵۲۵**] مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَهْلِ عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ بَرَا وَ وَمِعَ اللهِ بَنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَبِدَاللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَبْدَاللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّدَ مَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ عَالِمُ اللهِ بُنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّدَ اللهِ اللهِ

(T)

كر موطئ إمّام مالكُ

جُهُدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّضَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابُنَ سَهُلٍ قَدُ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيْرِ بِنُرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتِلِي يَهُوْ دَ فَقَالَ: أَنْتُمُ وِ اللَّهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْ ١: واللهِ! مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةً لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ لِمُحَيِّصَةَ : ((كَبِّرُ كَبِّرُ)) يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّضَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (( إِمَّا أَنْ يَدُوُا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُوْذَنُوْا بِحَرْبِ )) فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكِلَّهُ فِي ذَٰلِكَ فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللَّهِ ! مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِحُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِالرَّحُمٰن : ((أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبكُمُ)) فَقَالُوْ ا: لا ، قَالَ : (( أَفَتَحِلْفُ لَكُمْ يَهُوْ دُ ؟ )) قَالُوْا: لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنِهُ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ: لَقَدُ رَكَضَتْنِي منها نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

یاس کیمینک دیا گیا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس آئة كها: الله كالشم التم في أصيل (عبدالله بن مهل كو) قتل کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا:اللّٰدی قتم! ہم نے آخیں ۔ قتل نہیں کیا۔ پھروہ اپنی قوم کے پاس آئے اورائھیں یہ بات بتائی پھروہ اوران کے بڑے بھائی حویصہ ( ڈاکٹٹی ) اورعبدالرحمٰن بن مهل (طالغنو) آپ (مَنَافِيْزُمُ) کے پاس آئے تو محیصہ جو خیبر گئے تھے یا تیں کرنے کی کوشش كرنے لكے تو رسول الله مَاليَّيْنِ في محيصه سے فرمايا: بڑے کو بات کرنے دو، بڑی عمر والے کو بات کرنے دوتو حویصہ نے بات کی پھرمحیصہ نے بات کی تو رسول اللہ مَا ﷺ نے فر مایا: یا تو وہ تمھار ہے ساتھی کی دیت دس یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔آپ نے یہودیوں کی طرف لکھ بھیجا تو انھوں نے جوائی تحریر میں کہا: الله کی قتم! ہم نے اسے قل نہیں کیا۔ پھر رسول الله منافظ نے خویصہ، محیصہ اورعبدالرحمٰن کو کہا: کیاتم قشم کھاتے ہواور اپنے ساتھی کےخون کےحق دار بنتے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا: کیاتمھارے لئے یہودی قسم کھائیں؟ انھوں نے کہا: وہمسلمان نہیں ہیں تو رسول اللہ مَالَّيْتِيْم نے اپنی طرف سے دیت عطا فرمائی، آپ نے ان کی طرف ایک سواونٹنال جمیجیں حتیٰ کہ وہ ان کے گھر میں داخل کی گئیں۔

سہل (ڈاٹٹئؤ) نے کہا:ان میں سے سرخ اونٹن نے مجھے لات ماری تھی۔



الموطأ (رواية يحيل ٢٨ ح ٨ ٨ ٨ ح ١٦٩١، ك ٢٨ ب اح) التمهيد ٢٢ ر ١١٥١، الاستذكار: ١٥١٥

المرابخاري (١٩٢٧) وملم (١٩٢٩) من عديث ما لك به ٥٠ وفي رواية يحي بن يحي : " وَرِجَالٌ " .

#### 🕸 تنته

- 🛈 شروع دن سے یہوداورتمام کفارمسلمانوں کے پیکے دشمن ہیں۔
- 🕑 شروع اسلام میں سلمان بے حدغریب تھے پھراللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے خزانے کھول دیئے۔
- 😙 اپنے گمان پریفتین ہوتو قتم کھائی جاسکتی ہے کیکن فیصلہ دلیل پرہی ہوگاہتم وگمان پڑہیں ہوگا اِلایہ کہتم کا مطالبہ کیا جائے۔
- ﴿ آدابِ مجلس کاخیال رکھنا چاہئے مثلاً بڑی عمر والے یا بڑے عالم کے مقابلے میں خود خاموش رہ کرسنیں اور انھیں گفتگو کرنے دیں۔
  - مظلوم مسلمانوں کا دفاع کرنااسلامی حکومت کاحق ہے۔
  - اگرمدعاعلیدا نکارکرد بے تواس کے خلاف گواہوں اور ثبوت کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔
- اصولِ حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ راوی کے عادل (یعنی ثقہ) ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے یعنی کا فرومشرک عادل و ثقینہیں ہوتا۔ اس حدیث سے اس اصول کی تقید بق ہوتی ہے۔
  - ﴿ اگرقاتل کاسراغ نمل سکے تو سرکاری خزانے ہے مقتولین کودیت ادا کی جاسکتی ہے۔
- کفارا گرخیانت یازیادتی کریں یاخیانت وزیادتی وغیرہ کاشبہ ہوجائے اور قرائن بھی اس کی تائید کرتے ہوں تو ان سے معاہدہ تو ڑا یعنی فنخ کیا جاسکتا ہے۔
- ⊕ مدعاعلیها گرصراحت کے ساتھ قتم کھا کرالزام انکار کردی توبری ہوجا تا ہے اِلا بیر کہاس کے خلاف واضح دلیل وثبوت پیش کر دیاجائے۔

### ذِكُرُ حَدِيثِ مَالِكٍ عَمَّنُ لَمْ يُسَمِّهِ: وَهُمَا حَدِيثَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ

[ **377**] مَالِكُ عَنِ النَّقَةِ عِنْدَهُ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ الْأَسَلِمِيِّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهٰى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَالزَّهُو وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَالزَّهُو وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَالزَّهُو وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَالزَّهُو

(سیدنا) ابوقادہ الانصاری ( طالعین کے سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیْنِیَم نے تھجور اور انگور ملا کر نبیذ پینے ہے منع فرمایا ہے اور گدر اور تازہ تھجور ( رطب ) ملا کر نبیذ پینے سے منع فرمایا ہے۔

### (C) (1.v)

### (ح) مُوطَا إِمَّامِ مَالِكُ

#### ﴿ تفریج ﴿

الموطأ (رواية يحيل ٢٠٨٦ ٨ ح ١٦٣٩، ك٢٦ ب٣٦ ٨) التمهيد ٢٠٥/٢٠ الاستذكار: ١٥٦٧

🖈 وأخرجه النسائي في الكبرى (تخفة الاشراف: ١٢١١٩) من حديث ما لك به وللحديث شوامد منها حديث البخاري (٥٢٠١) ومسلم (۱۹۸۲)وبه صح الحديث .

#### 

- 🕦 چونکه هرنشه دینے والی چیز حرام ہے اور بعض اوقات تھجور اور انگور کی بنی ہوئی نبیذ میں نشه پیدا ہو جاتا ہے لہذا سدِ ذرائع اور شبہ سے بیخے کے لئے الی نبیز (شربت) بنانے اور پینے سے منع کردیا گیا ہے۔
  - 🕝 اسلام یوری انسانیت کی خیرخواہی کا دین ہے۔
- روایتِ مذکوره میں ثقہ سے کیا مراد ہے؟ واضح نہیں ہے لیکن اسنن الکبر کی للنسائی (بحوالہ تحفۃ الاشراف ۹ را۲۲ ح ۱۲۱۱۹) اور تمہید (۲۰۲/۲۴) میں اسی حدیث کوعمرو بن الحارث ( ثقہ ) نے بکیر بن عبداللہ بن الاشح سے بیان کر رکھا ہے اوراس کے صحح شواہر بھی ہں لہذا یہ حدیث سیجے ہے۔ والحمد للہ
  - 🕜 نیز د یکھئے حدیث:۲۴۸،۱۳۲

(سیدنا) ابومویٰ الاشعری ( ﴿اللّٰهُوۡ ) ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِينَا فِي نِهِ مِن فرمايا: اجازت لينا تين وفعه ب، اگروہ (گھر والے) اجازت دیں تو اندر داخل ہو جاؤ ورنەلوٹ جاؤ ب

[٥٢٧] وَعَنِ الثُّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَّيْرِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدُرِيِّ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : (( ٱلْسِإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَسِإِنُ أَذِنُوا لَكَ فَادُخُلُ وَإِلَّا فَارُجِعُ .))

### 🕸 تمتيق 🍪 صحيح 🍇 تفریج 🕸

الموطأ (رواية نجيً ٢ ر٩٢٣ و ١٨٦٣ ، ١٨٦٠) التمهيد٢٠ ٢/ ٢٠ الاستذكار: ٩٩ ١٥

🖈 وأخرجه الوالقاسم الجوهري في مندالموطأ (٨٣٦) من حديث ما لك به .وله ثوامد عندالبخاري (٩٢٣٥) ومسلم (٣١٥٣) وغير هما وهو بھاتھج.

🕦 اگر کوئی شخص کسی رشته داریا دوست وغیرہ کے گھرییں داخل ہونا چاہتا ہوتو پہلے تین دفعہ اجازت مائے ،اجازت ملنے کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہوسکتا ہےلیکن یادر ہے کہا بنے ذاتی گھر میں داخل ہونے کے لئے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اِلایہ کہ کوئی

### (N) (1.9)

### و مُولاناً إِمَّامِ مَالِكُ

عذ رِشرعی ہو

- وایت ِ مذکورہ میں ثقہ سے مراد مخر مہ بن بکیر بن عبداللہ بن الاشج ہیں جو عام طور پراپنے والد کی کتاب سے روایت کرتے تھے اور کتاب سے روایت کو تھے اور کتاب سے روایت تول رائج میں صحیح ہوتی ہے الا بیر کتخصیص کی کوئی دلیل ثابت ہوجائے۔
  - دین اسلام میں ہرانسان کی عزت اور تحفی زندگی کا تحفظ بدرجه اتم موجود ہے۔
- ﴿ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت اور انھیں سلام کہنے کے بغیر داخل نہ ہوجاؤ، یہ تھارے لئے بہتر ہے اگرتم نصیحت پکڑتے ہو۔ (سورۃ النور: ۲۷)

درج بالاحديث اس آيتِ كريمه كى تشريح ہے۔

ترجمة تم بوار والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلّى الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. باجور في (بيت اميرمحمد و قالم و صحبه أجمعين. باجور في (بيت اميرمحمد و فظ شيرمحمد) بيار تحصيل كلكوث طلع دير بالا صوبه سرحد

[ 2 ا / جولائی ۲۰۰۷ء بوقت ایک نج کردس منف دن۔ والحمد لله انتهت حواشی التفقه و الحمد لله ( ۲۷/ مارچ ۲۰۰۸ء حضرو ضلع ائک، پاکتان ) حافظ زیرعلی ذکی

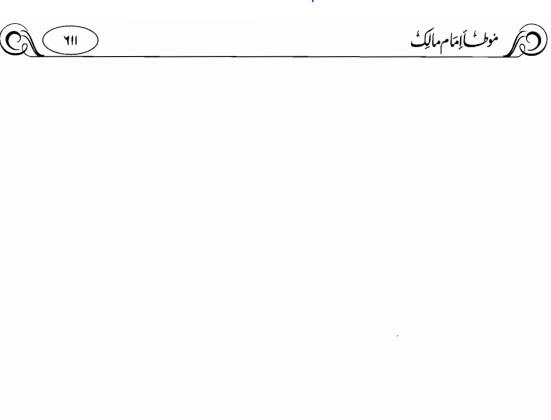

فهارس



### و مُوطنًا إِمَّامِ مَالِكُ

### فهرس الآيات

| 40      | ادْعُوْ هُمْ لِلْبَائِهِمْ هُوَ اقْسَطْ عِنْدُ الله         |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 377     | إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ                                 |
| 139     | ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ                      |
| 139     | الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِالرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ              |
| 467     | إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُووَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ        |
| 167     | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًّا مُّبِينًا                    |
| 139     | اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ                        |
| 139     | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                    |
| 177     | حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُّسُطَى        |
| 429     | غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ          |
| 384     | فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا                             |
| 178     | فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذرَّةٍ خَيْرًا                    |
| 391،382 | قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ            |
|         | لَنْ تَنَا لُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْن |
| 139     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| 49      | وَالْمُوْسَلَتِ عُرَفًا                                     |
| 177     | وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِيْنَ                              |



### و شوط أمتام ماليك

### أطراف الأحاديث والآثار

| 396 | ( آخِرُ الْأَجَلَيْنِ )                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 110 | اِنْذَنْ لِعَشَرَةٍ                                                |
| 413 | أَتَاذَنُ لِيْ أَنْ أَعْطِيَ هَوُّ لَاءِ                           |
| 525 | أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ                  |
| 461 | ( أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ بِصَبِيٌّ فَبَالَ عَلَى تُوبِهِ ) |
| 485 | ( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ فَقُلْتُ )                     |
| 388 | أُحَابِسَتْنَا هِيَ                                                |
| 41  | , , ,<br>احتجبي                                                    |
| 458 | أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ                  |
| 309 | ادَّخِرُوا الثَّلاتُ وَتَصدَّقُوا بِمَا بَقِيَ                     |
| 480 | إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ         |
| 62  | إِذَا أَكَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ                 |
| 18  | إِذَا أَ مَّنَ الإِمَامُ فَأَمَّنُوْا                              |
| 360 | إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُّكُم فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِيْنِ              |
| 288 | إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ                               |
| 177 | ﴿ إِذَا بَلَغُتَ هَلِذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴾                      |
| 320 | إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمُ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْفِهِ               |
| 439 | إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ المُؤْمِنُ فَغَسَلَ     |
| 135 | إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ |
| 204 | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                   |
| 184 | إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّيْتَ    |
| 446 | إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ قَالَ :يَاجِبْرِيْلُ                |
|     |                                                                    |

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

| CATIO  | و المركز موطئ إمّام ماليك                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 323    | إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنِ الصَّلَاةِ           |
| 182    | إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ ً                          |
| 399    | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكُعُ                |
| 231    | إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا        |
| 124    | إِذَا ذَهَبَ أَحَدُّكُمُ الغَائِطَ أَوِ البَوْلَ فَلَا         |
| 319    | إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيغْسِلُ يَدَهُ  |
| 442    | إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ              |
| 63،9   | إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ       |
| 77     | إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُلُ      |
| 322    | إِذَا شَوِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ                   |
| 326    | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ               |
| 327    | إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ: آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ       |
| 430    | إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ          |
| 429    | إِذَا قَالَ الْإِمَامُ:                                        |
| 333-13 | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ                              |
| 205    | إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ |
| 175    | إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ يُصَلِّي فَلَايَدَعُ أَحَدًا            |
| 258    | إِذَا كَانَ ثُلَاثُةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ                |
| 376    | إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبُرِ دُوا عَنِ الصَّلَاةِ             |
| 102    | إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنَّى                |
| 301    |                                                                |
| 304    |                                                                |
| 324    | إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ               |
| 452    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
| 396    | ( إِذَا وَلَدَتُ فَقَدُ حَلَّتُ )                              |
| 66     | اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ                                           |

| CA TIT         | كر مُوكَ إِمَّامِ مالِكُ                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 151            | أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ                      |
| 133            | أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُل خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ                |
| 253            | أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكُّفْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ        |
| 310            | أُرَاهُ فُلَانًا                                                        |
| 119            |                                                                         |
| 40             | أَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحُرُمُ بِلَيْهَا                      |
| 350            | ارْكَبْهَا                                                              |
| 66             | ارْمِ وَلَا حَرَجَ                                                      |
| 138            | إِزْرَةُ المُوْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ                           |
| 527            | الإِسْتِنْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَكَ                            |
| 129            | أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ                                                  |
| 156،128        | أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ                                                 |
| 485            |                                                                         |
| 163            |                                                                         |
| 172            | أَغْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ                 |
| 129            | إغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ                         |
| 107            | أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأُو كُوْا السِّقَاءَ                              |
| 525            | أَفْتَحلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ                                             |
| 267            | أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ                                                    |
| 66             | افْعَلُ وَلَا حَرَجَ                                                    |
| 387            | اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّكِ                        |
| الإِحْتِلَامَ) | ﴿ أَقْبُلُتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَأَنَا يَوْمَنِلْهٍ قَدْ نَاهَزْتُ |
| 2              | ودووړو<br>اقتلو ه                                                       |
| 47             | اِقُواً                                                                 |
| 51             | اِقْضِهِ عَنْهَا                                                        |
| 394            | أَكُلُّ تَمُو خَيْبَرَ هَكَذَا                                          |

| CA (1/2) | (حراكم موطئ إمّام ماليك                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 33       | أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا                            |
| 113      | أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَاهٌ                      |
| 317      | أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ                            |
| 134      | أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمُحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا           |
| 126      | أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَا ثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُم  |
| 307      | أَلَّا تُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ      |
| 198      | ( أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ )                                    |
| 472      | ( اَلَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً )                   |
| 427      | إِلَّا مَا كَانَ رَقُمًا فِي ثَوْبٍ                                 |
| 411      | الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمَ حَدِيدٍ                                    |
| 338      | اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ                           |
| 149      | اللَّهُ أَكْبَرُ خَوِبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا          |
| 225      | اللُّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ                                   |
| 483      | اللُّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَ ٱلْحِقْنِي                    |
| 403      | اللُّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ |
| 447      | اللُّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيثُكَ  |
| 110      | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ                |
| 447      | اللُّهُمَّ إِبَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا                            |
| 120      | اللُّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ                         |
| 472      |                                                                     |
| 313      | اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزُوَاجِهِ               |
| 448      | اللُّهُمَّ !عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ                     |
| 111      | اللُّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ      |
| 60       | أَكُمْ تَرَيْ أَنَّ قَومَكِ حِيْنَ بَنُوا الكَّعْبَةَ               |
| 160      |                                                                     |
| 379      | أَمَّا أَبُو جَهُمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ             |

| C) (1/V) | کر موطٹ اِمّام مالیک                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 418      | ( أَمَّا الَّارُكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾           |
| 162      | ( أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالورِقِ فَلابَأْسَ بِهِ)                               |
| 470      | أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطًا                     |
| 525      | إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا                       |
| 444      | أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوْذُ                         |
| 183      | أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا                                       |
| 166      |                                                                               |
| 54       | أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِلَّاقُضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ |
| 519      | اِمْسَحْ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ                                  |
| 511      | أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُراى يَقُولُونَ: يَثْرَبُ                     |
| 177      | ( أَمَرَ تُنِي عَائِشَةُ أَمُّ المُؤْمِنِيْنَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ) |
| 495      | ( أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )                      |
| 407      | أَمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ                    |
| 40       | ( أَنَّ أَبًا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتبَةَ بنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ )                 |
| 390      | ( أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيْبٌ فَكُرِهَتُ )                        |
| 22       |                                                                               |
| 223      | ( أَنَّ ابنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ )         |
| 24       |                                                                               |
| 207      | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ           |
| 260      | إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ               |
|          | إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ                                         |
|          | ﴿ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُّعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا )       |
|          | ( أَنَّ امرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)            |
|          | ( إِنَّ أُمَّ الفَصْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُرَأُ )        |
|          | ( إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ )                                   |
|          | إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا                         |
|          | , ,                                                                           |

| CA 119  | و المركز موطئ إمّام ماليك                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275     | إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا                                         |
| 260     | إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ                        |
| 254     | إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُهَا بِالمَاءِ                                 |
| 206     | ﴿ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ ﴾                                     |
| 103     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللهِ                              |
| 130     | ( أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾                                       |
| 232     | ( أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ ﴾                    |
| 54      | ( أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾                               |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا )                           |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ )              |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ )                            |
| 170     | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى)                           |
| 385-88  | •                                                                                            |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُ      |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ)                            |
| 257     | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ )                                 |
| 228     | ,                                                                                            |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَيْ مَعَتْ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) |
| نَ )(نَ | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ في رَمَضَا              |
| 248     | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَغْضِ مَغَازِيْهِ)                     |
|         | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ دَخَلَ الكَّمْبَةَ، هُوَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ﴾        |
| 2       | ( أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ )                           |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا )                      |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ )                            |
|         | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ )                                   |
| 191     | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَلَّى عَامَ الفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ).                |

|                      | (1) 1-11 his 60                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA (110)             | و كر منوط أيمًا م ماليك                                                                          |
| 211                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُنْكِئِهِ ۚ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ ﴾.                    |
| 489                  | ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ )                         |
| 277                  | ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ )                    |
| 246                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ءَالسُّلَّةِ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ)                                |
| المُعَوِّذَاتِ)      | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَاكِلُهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقُرَأُ عَلَى نَفْسِهِ إِ              |
| 449                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ﴾                       |
| لْـُوّ مَنْكِبَيْهِ) | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَ             |
| 201                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤْذِّنُ ﴾                               |
| 146                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْئِلِنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا ﴾                         |
| 279                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ لللَّهِ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً ﴾                                 |
| ارِ دَةٌ ﴾           | ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَا           |
| 482                  | ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَأْمُونَا أَنْ نُبُرِدَهَا بِالْمَاءِ ) |
| 167                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْطِئِهُ كَانَ يَسِيْرُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ ﴾                       |
|                      | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ ۚ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّذِلِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَ                |
| 45                   | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ )                          |
| 200                  | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتيْنِ)                    |
| 378                  |                                                                                                  |
| 398                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ﴾                       |
| 34                   | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَغْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ)                                   |
| 509                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ ۚ كَانَ يَقُومُ فِى الجَنَائِزِ ﴾                               |
| 145                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهُ ﴾                               |
| 14                   | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ءَلَئِكُ مَا يَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ )                |
|                      | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ﴾                      |
|                      | ( أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلْظِهِ نَهلى أَنْ يُشْرَبُ التَّمْرُ )                                 |
| 136                  | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِي أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ ) .           |
|                      | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهْى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّ                    |

| <b>C</b> 111      | (حركر منوطتُ إِمَامِ مالِكُ                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهُ لَهُى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ )                           |
| 240               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهْى عَنْ بَيْعَ حَبَلِ الْحَبَلَةِ )                        |
| 289               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ )                |
| 57                | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ تَمَنِ الكَّلْبِ )                                 |
| 230               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِى عَنِ الشِّغَارِ )                                       |
| 96                | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصرِ )             |
| 98                | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ لَهُ عَلَيْكُ بَهِلَى عَنُ صِيَامِ يَوْمَيْنِ )               |
| 243               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِهُ نَهلى عَنِ النَّجُشِ )                                      |
| 64                | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهُ عَنْ مُتُعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ)                |
| 236               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَنِ المُزَابَنَةِ)                                  |
| 158               | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ لَهُ عَنِي المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ)                     |
| 375،99            | ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ تَهٰى عَنِ الْمَلَامَسَةِ )                                   |
| 308               | ( أَنَّ زِيَادَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ )                                  |
| 474               | ( أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ )              |
| 223               |                                                                                                |
| 276               | ( أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قِيْسٍ سَأَلَ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ :مَاذَا يَقُوزُأُ)           |
| 67                | ﴿ إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهْلَى عَنْ ذَٰلِكَ ﴾                                    |
| 514               | ﴿ أَنَّ طَائِفَةً إِصَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاهَ الْعَدُوِّ ﴾                            |
| 179               | ﴿ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بِنَ مَخُرَمَةَ اخْتَلَفَا فِي الْأَبُواءِ ) |
| 8                 | ﴿ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَّانَ يَوْمٌ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى﴾                          |
| 63 <sub>1</sub> 9 | ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ )                                          |
|                   | ( أَنَّ عُوَيمِرًا العَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ)             |
| 436               | ﴿ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ)                         |
| 494               |                                                                                                |
|                   | ( إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزُوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ )         |
| 437               | ( إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ )                               |

| CA TIT  | كر مُوطَّ إِمَّامِ مالِكُ                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84      | ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ لَنَا مُحَمَّدًا عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ لَنَا مُحَمَّدًا عَلَيْكُ ) |
| 45      | ﴿ أَنَّ المُغِيرَةَ بنَ شُغْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَومًا وَهُوَ بِالكُوفَةِ)                                      |
| 316     | ( إِنَّ المَيِّتَ لَيُعلَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ )                                                                   |
| 425     | ( أَنَّ نَاسًا تَمَارُو ا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ )                                                               |
|         | ( إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ :إِذَا قَعَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ )                                                       |
|         | ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيُضٍ )                                                 |
| 73      | ( إِنَّ هَلَدُيْنِ يَوْمَانِ- نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ صِيَامِهِمَا)                                   |
| 245     |                                                                                                                     |
| 495     |                                                                                                                     |
| 55      | إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا                                                           |
| 465     |                                                                                                                     |
| 459،171 |                                                                                                                     |
| 504     | 2 3 2 4 2 2                                                                                                         |
| 250     | إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ                                                |
| 412     |                                                                                                                     |
| 183     |                                                                                                                     |
| 303     |                                                                                                                     |
| 218     |                                                                                                                     |
| 301     |                                                                                                                     |
| 501     |                                                                                                                     |
| 490     | إِنَّ المُصَلِّي مُنَاجِ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرُ                                                                       |
| 330     | إِنَّ المَلَاثِكَةَ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ                                                             |
|         | أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيْلُ أَوْ صُوَرٌ                                             |
|         | إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحُرًا                                                                                      |
|         | إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا                                                                 |
| 445     | إِنَّ الْمُوْمِنَ يَشْرَ بُ فِي مِعَىَّ وَاحِلْهِ                                                                   |

| CA (1PP) | (حَرَيْرُ مُوطَانَامِ مَالِكُ                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 376      | أَنَّ النَّارَ اشَتَكَّتُ إلى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي                        |
| 292      | إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ ِ                           |
| 308      | ﴿ أَنَا فَتَلُتُ قَلَاثِدَ هَدُي رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ بِيدَيَّ ﴾             |
| 53       | إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ                              |
| 117      | أَنْتِ مِنَ الْأَوْلِيْنَ                                                        |
| 38       | انقُضِيُ رِّأْسَكِ وَامْشِطِيُ وَأَهِلَّىٰ                                       |
| 379      | اِنْگَحِيْ أَسَامَةَ                                                             |
| 68       |                                                                                  |
| 108      | إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ                    |
| 478      | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ                          |
| 451      | إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ     |
| 454،1    | إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ                                       |
| 52       | إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا                                                       |
| 383      | ( إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجُلَكَ اليُّمْنَى)                 |
| 85       | إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا        |
| 203      | إِنَّما مَثَلُ صَاحِبِ الْقُر آنِ كَمَثَلِ صَاحبِ الإِبلِ المُعَقَّلَةِ          |
| 72       | إِنَّما نَسَمَةُ المُوْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ                 |
| 309      | إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجُلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتُ                    |
| 470      | إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                                               |
| 28       | إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسُرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهٖ نِسَاؤُهُمْ         |
| 318      | رِيْنَ مِنْ اللهِ عَلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا                            |
| 426      | إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ                                  |
| 252      | إِنَّمَا يَلْبَسُ هَاذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ                    |
|          | ُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَهِيَ خَالَتُهُ ) |
|          | ( أَنَّهُ خَوَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ خَيْبَوَ )                  |
| 71       | ﴿ أَنَّهُ رَأً ى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ ﴾       |

| C/ 11h            | و مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475               | ( أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ )                           |
| 100               | ﴿ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ ﴾                                         |
| . أَوْ لِبُوْلٍ ) | ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (عَلَيْكُ ) يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ لِغَائِطٍ      |
| الْعِشَاءَ)ا 488  | ﴿ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ءَاللَّهِ عَالَمُهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَ |
| 469               | سک و ر⊈ر دره                                                                                     |
|                   | إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ                                                              |
| 401               | ( أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ )                                      |
| 418               | ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ﴾                                                   |
| 73                | ﴿ إِنَّهُ قَلِدِ اجْتَمَعَ لَكُم فِي يَوْمِكُمْ هَلَذَا عِيْدَانِ)                               |
| 307               | ﴿ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ءَلَئِكُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ ﴾                           |
| 383               | ( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبُدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ )                    |
| 127               | إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ                   |
| 174               | إِنَّهُ لَيغُضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعُطِيهِ                                          |
| 56                | ﴿ أَنَّهَا أَتَتُ بِابْنِ لَهَا صَغِيْرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ﴾                             |
| 455               | ( أَنَّهَا لَمْ تَوَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَلَّى صَلَّاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا )               |
| 123               | إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِي مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ                          |
| 316               | إِنَّهُم لَيْنُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا                             |
| 392               | ( إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ )                                              |
| 210               | إِنِّي أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدُ تَوَاطَأَتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ                             |
| 148               | إِنِّي أُرِيتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ حَتَّى تَلَاحَى رَجُلَانِ                                      |
| 80                |                                                                                                  |
| 405               |                                                                                                  |
|                   | إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا عُنْقُودًا               |
|                   | إِنِّي لَنَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدُتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ                       |
|                   | إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيُ                                       |
| 209               | إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى                                         |

| CALTO | (ح) مُوطَأَامًا مِمالِكُ                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 94    | أَوِ اثْنَانِ                                                             |
| 12    | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                   |
| 150   | أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ                                                   |
| 404   | ( أَهْدَاى أَبُو جَهْمٍ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾      |
| 366   | إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحَدِيْثِ                |
| 344   | إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ                                                    |
| 97    |                                                                           |
| 521   | ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ )           |
| 381   | الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفُسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا                            |
| 3     | الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ                                                 |
| 21    | أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ                       |
| 510   | أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ                     |
| 295   | أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِلَّاخِيْهِ: كَافِرٌ                               |
| 485   | ي سه                                                                      |
| 8     | أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي؟                                             |
| 380   | أَيْنَقُصُ الرُّطُبُ إِذَا يَبِسَ                                         |
| 505   | ( بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ )     |
| 67    | ( بِنْسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ أَخِيُ )                                     |
| 116   | بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ                           |
| 486   | ﴿ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعْنًا قِبَلَ السَّاحِلِ ﴾             |
| 171   | بِكُفُرِ هِنَّ                                                            |
| 133   | بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُواْ بَعْدُ |
| 183   | بِمَ سَارَرْتُهُ                                                          |
| 189   | ﴿ بَيْدًاءُ كُمُ هَلِدِهِ الَّتِي تَكُذِبُونَ ﴾                           |
| 277   | ( بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَ هُمْ آتٍ ) |
| 434   | بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطِرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ                     |

| C/ 111 | و روائل المام مالیک موطئ اِمّام مالیک                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 433    | بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ إِذْ وَجَدَ                                    |
| 361    | تَحَاجَ آدَمُ وَمُوْسَى فَقَالَ لَهُ مُوْسَى                                       |
| 283    | تَحَرُّوا لَيْلَةَ القَدُرِ فِي السَّبُعِ الْأَوَاخِرِ                             |
|        | روره<br>تحمر                                                                       |
| 523    | و.<br>ترخِي شِبرًاترخِي شِبرًا                                                     |
| 443    | تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ                                  |
| 479    | تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ ۚ                                   |
| 438    | تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ                                                           |
| 346    | تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ                                   |
| 379    | تِلْكَ امْرَأَ ۗ قُ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي                                          |
| 132    | تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِيْنَ                                                     |
| 280    | تَوَضَّأَ واغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ                                             |
| 68     | a - a 9 g a 9 g                                                                    |
| 300    | ( جَاءَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ فِيْ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ )                   |
| 19     | جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ                                                         |
| 382    | الْجَنَةُ                                                                          |
| 152    | ( حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَبُو طَيْبَةَ )                                 |
| 498    | و و .<br>خُذْ مِنْهَا                                                              |
| 30     | خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ                                                        |
|        | خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي الوَلَاءَ لَهُمْ                                             |
|        | ( خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ) |
|        | ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ بِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ )             |
| 89     | ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ )                |
| 384    | ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ )                 |
|        | ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي غَزُوَةٍ بَنِى الْمُصْطَلِقِ )       |
| 171    | ( خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ)                                    |

| C) (11/2) | (ح) رُمُوطُ إِمَامِ مالِكُ                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 419       | ( خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيْمُكَ الْأَظْفَارَ )                               |
| 215       | الخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ                           |
| 178       | النَحْيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ                          |
| 267       | خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ                                          |
| 503       | خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ                                |
| 224       | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ                                      |
| 286       | خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ                             |
| 515       | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَة                          |
| 318()     | ( دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ حِيْنَ تُوفِّيَ أَبُوهَ |
| 414       | ( دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَّى بَرَّاقُ الثَّنَايَا )                   |
| 161       | ( دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ)                         |
| 132       | ﴿ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهُو ِ ﴾                            |
| 492       | دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ                                   |
| 301       | دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ                                 |
| 190       | ( دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ عَرَفَةَ )                                    |
| 153       | ( الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)      |
| 192       | اللِّينَارُ بِاللِّينَارِ وَاللِّرُهَمُ بِاللَّرُهَمِ اللَّهِ                        |
| 10        | الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ                                     |
| 195       | ٱلَّذِيْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَأَهْلُهُ وَمَالُهُ              |
| 369       | الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيهِ                                                  |
| 290       | الَّذِيْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ                    |
| 262       | ٱلَّذِي يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الفِطَّةِ إِنَّمَا يُجَرُجِرُ                           |
| 363       |                                                                                      |
| 194       | ﴿ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ)                  |
|           | ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ )               |
| 114       | ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَحَانَتُ صَلَاةُ العَصْرِ ﴾                     |

| CALL | ر موطئ إمّام ماليك                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 400  | ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يُصَلَّى وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ )         |
|      | رُدُّوا السَائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ                                  |
| 404  | رُكِّيُ هلذِهِ الخَمِيْصَةَ إِلَى أَبِيُ جَهُمٍ                             |
| 375  | الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ                                                      |
| 121  | الرُّوْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ                 |
| 512  | الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ والْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ           |
| 147  | ( سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي رَمَضَانَ )                  |
| 473  | ( سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ )                     |
| 155  | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ: يَوْمَ لاَ ظِلَّ                  |
| 435  | السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ                                          |
| 133  | السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ                             |
| 69   | ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَرَأَ بِالطُّورِ فِى المَغْرِبِ)       |
| 141  |                                                                             |
| 83   | ﴿ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيُّمَةِ)                                   |
| 91   | ( شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنِّي أَشْتَكِي )                |
| 61   | الشُّوْمُ فِي الدَّارِ والمَرْأَةِ وَالفَرَسِ                               |
| 301  | الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ في سَبِيْلِ اللَّهِ                      |
| 433  | الشُّهَداءُ خَمْسَةٌ :المَطْعُوْنَ                                          |
| 73   | ( شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ )                           |
| 282  | الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا                                |
| 508  | صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ                                                  |
| 300  | ( صَدَقُتَ فَلَنْ يَزَالَ الهَرْجُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ )               |
| 112  | صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِيهِ                  |
| 190  | الصَّلَاةُ أَمامَكَ                                                         |
| 11   | صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ                        |
| 197  | صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً |
|      |                                                                             |

| C) 119 | (ح) رُوكُ أِمَامِ مالِكُ                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 186    | صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ                         |
| 202    | صَلَّاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ                   |
| 504    | صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ                                                      |
| 109    | ( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا )             |
| 81     | ( صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ )                         |
| 487    | ( صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْعَتَمَةَ)                        |
| 397    | صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ                                          |
| 342    | الصِّيَامُ جُنَّةٌ ۚ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ صَائِمًا فَلَا يَرْفُتُ          |
| 87     | الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ           |
| 368    | طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي النَّلَاثَةِ                                       |
| 91     | طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ                                |
| 168    | العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ                       |
| 101    | العَبْدُ المُوْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا             |
| 356    | الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ                                     |
| 270    | عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ                                      |
| 432    | العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا                      |
| 271    | غُسُلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ                               |
| 301    | غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَاالرَّبِيْعِغُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَاالرَّبِيْعِ |
| 131    | فَأَبِنِ القَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ                                  |
| 315    | . د و د<br>فَاخُورُ جَنَّفَاخُورُ جَنَّ                                        |
|        | فَادْعُهُ فَمُرْهُ يَلْبُسُهُمَا                                               |
| 33     | فَارْجِعْهُفَارْجِعْهُ                                                         |
| 374    | فَإِنَّهَا فُضِّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْأً                    |
| 133    | فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوءِ |
| 131    | ,                                                                              |
| 523    | فَلِدَرَاعًا لَا تَزُدُ عَلَيْهِفَلِدَرَاعًا لَا تَزُدُ عَلَيْهِ               |

| C/ 11.  | وَرُكُو مُوطُنَاإِمَامِ مِالِكُ                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273     | ( فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ )                                             |
|         | ( فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَكْعَتَيْنِ )                                                          |
| 468،388 | فَلَا إِذًا                                                                                                 |
| 272     | فَهُوَ الطَّهُورُ مَاوُّهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ                                                             |
| 294     | فِيمَا اسْتَطَعْتُم                                                                                         |
| 166     | فِي سَبِيُلِ اللَّهِ                                                                                        |
| 434     | فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ                                                                     |
| 332     | فِيْهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ                                               |
| 274     | [قَالَ:] أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ                                                      |
| 340     |                                                                                                             |
| 139     | قَالَ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ                                     |
| 137     |                                                                                                             |
| 414     | قَالَ اللَّهُ: وَجَبَتُ مَحَيَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ                                                  |
| 337     | قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ لِلَاهْلِهِ                                                       |
| 421     | قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَاأُمَّ هَانِيءٍ                                                              |
| 6       | قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ                                                                     |
| 493،396 | , , <del>-</del> \ \ \ \ , ,                                                                                |
| 36      | قَدُ رَأَيْتُ الَّذِيُ صَنَعْتُمُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُروْجِ إِلَيْكُمْ                             |
| 411     | قَدْ زَوَّ جُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ                                                            |
| 67      | 3 . , 03 3 4                                                                                                |
| 467     | ﴿ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي عَلَيْكِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ ﴾                     |
| 268     | قُولُوا: اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ                                             |
|         | قَومُواقَقُومُواقَقَومُوا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ           |
| 115     | قُومُوا فَلا مُصَلِّي لَكُمْ                                                                                |
|         | ( كَانَ أَبُو طَلُحَةً أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخُلٍ)                             |
| 457     | ( كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ الَّذِي يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ). |
|         |                                                                                                             |

| C) Tri | وَرُ مُوطْنَامِمَامِ مَالِكُ                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 194    | ( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُّمْنِي )                 |
| 46     | ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِليَّ رَأْسَةً )        |
| 199    | ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ءَلَئِكُ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ )                  |
| 159    | ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ءَلَئِكِ لَيْسَ بالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ)                |
| 395    | (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَاكِ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ)                   |
| 456    | ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ) |
| 278    | ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ )     |
| 424    | (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ )                        |
| 58     | ( كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّئِكُ )              |
| 311    | ( كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ )                      |
| 409    | ( كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يدَهُ اليُّمْنٰي )           |
| 473    | ( كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ )                                                    |
| 466    | ( كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرًاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ )   |
| 101    | ( كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ )                      |
| 482    | ( كَانَتْ إِذَا أَتِيَتُ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتُ تَدْعُوْ لَهَا)             |
| 525    | کَبْر کَبْر                                                                     |
| 341    | كُلُّ ابْنُ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ اللَّذَبِ                  |
| 472    | ( كُلُّ امرِىءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ)                                         |
| 156    | كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ                                                       |
| 20     | كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ                                                  |
| 187    | كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى العَجْزُ وَالكَيْسُ                                |
| 338    | كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُّ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ            |
| 141    | كَلَّا والَّذِيُ نَفْسِي بَيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ             |
| 105    | كُلُوا وَتَصَدَّقُواْ وَتَزَوَّدُوا وَاذَّخِرُوا                                |
| 30     |                                                                                 |
| 150    | كُمْ سُفَّتَ إِلَيْهَا                                                          |

| ر مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ( كُنَّا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْبَاعُ الطَّعَامَ )                  |
| ( كُنَّا نُخُرِجُ زَكَاةَ الفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ )                             |
| ( كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَثُمَّ يَذُهَبُ الذَاهِبُ )                                 |
| ( كُنَّا نُصَلِّى العَصْرَ ثُمَّ يَخُرُجُ الإِنْسَانُ )                              |
| ﴿ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ وَأَنَا حَائِضٌ )                 |
| ( كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَ ةَ بِنَ الجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ  |
| ( كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ۚ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ)              |
| ﴿ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)           |
| ( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِإِحْرَامِهِ )                          |
| ﴿ كُنْتُ أَنَّامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ وَرِجْلَايَ ﴾            |
| ﴿ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ |
| ( كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائعٌ )                          |
| كَيْفَ قُلْتِكَيْفَ قُلْتِ                                                           |
| <i>ب</i> ًا                                                                          |
| لَا أَجِدُ مَا أُغْطِيْكَلا أَجِدُ مَا أُغْطِيْكَ                                    |
| لَا أُحِبُّ العُقُوْقَلا أُحِبُّ العُقُوْقَ                                          |
| ﴿ لَا زُمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّيْلَةَ ﴾                       |
| لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ                                                             |
| لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ                                |
| لَا أَلْبُسُهُ ٱبَدًا                                                                |
| لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَالا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا                                |
| لَا تَبَاغَضُواْ وَلَا تَحَاسَدُواْ ، وَلَا تَدَابَرُواْ                             |
| لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدُ فِيْ صَدَقَتِكَ                                          |
| لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ                         |
| لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا                                            |
| لَا تَشْتَرِهِ وإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ                                          |
|                                                                                      |

| CALAR   | ( کی کر منوطٹ اِمّام مالیک                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 208     | لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا                   |
| 515     | لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا لِثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ                       |
| 394     | لَا تَفْعَلُ . بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِيمِ                              |
| 339     | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ         |
| 219     | لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ                                  |
| 353     | لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ |
| 44      | كَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ                                 |
| 70      | لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي                               |
| 242     | لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ                                  |
| 196     | لا يَتَحَرَّى أَحَدُّكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ             |
| 296     | لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ                                      |
| 352     | لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا                         |
| 251     | لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ                |
| 318-263 | لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ   |
| 415     | لَا يَحِلُّ لَامُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تَسِيْرُ     |
| 79      | لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ        |
| 351،229 | لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ                            |
| 65      | لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ                                            |
| 329     | لَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ                  |
| 410     | لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ                       |
| 515     | لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي                           |
| 406     |                                                                            |
| 67      | ( لَا يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى )         |
| 179     |                                                                            |
| 520     | لَا يُصِيْبُ المُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةُ                  |
| 372     | لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا                                       |

| C) (1mm) | (ح) رُوطُ أِمَامِ مالِكُ                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336      | لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ:اللَّهُمَّ اغفِرْلِي إِنْ شِئْتَ                                                 |
| 364      | لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ                                                          |
| 359      | لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ                                                            |
| 82       | لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغُوزُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ                                        |
| 355      | لَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَّلَا                                                      |
| 94،15    | لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ثَلاثَةٌ                                                           |
| 266      | لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ                                                      |
| 298      | لَا يَنْظُرُ اللهِ                                                                                         |
|          | لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ                                                                    |
| 165      | لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بَطَرًا                                  |
|          | لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ                                        |
| 221      | لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ                                           |
| 513      | لَتُتْرَكُنَّ الْمَدِيْنَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتُ                                                     |
| 297      | لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ                                                                         |
| 119      | لِطَعَامٍ                                                                                                  |
| 315      | لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا                                                                                     |
| 468      |                                                                                                            |
| 167      | لَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ                                               |
| 269      | لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتدِرُونَهَا                                             |
| 90       |                                                                                                            |
| 163      | لَكَ أَوْ لِلَّخْيِكَ أَوْ لِلذِّنْبِ<br>لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا فَأْرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيًّ |
| 335      | لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَّةٌ يَدْعُو بِهَا فَأْرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَّ                                         |
| 513      | لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ والسِّبَاعِ                                                                         |
|          | لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا                                                                               |
|          | لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيْهَا شَهِيُّ إِلَّا هَلِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ                                    |
| 472      | ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُرٍ وَبِلاّلٌ )                      |

| CALTE   | ( ﴿ مُوطُ أَلِمًا مِ مَالِكُ                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 496     | ( لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ءَاللَّهِ ءَاللَّهِ عَالَيْكُ مَا أَحْدَثَ النَّسَاءُ ) |
| 506     | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا تُحْبَبْتُ                                      |
| 32      | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَّا مَرْتُهُمْ                                     |
| 321     | لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى المُوْمِنِيْنَ                          |
| 32      | ( لَوْ لَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ )                     |
| 60      | لَوْلَا حِدْثَانُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ                                         |
| 422     | لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                                       |
| 433     | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ                         |
| 17      | لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ                                                        |
| 299     | لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ                                    |
| 92      | لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ                         |
| 402     | لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ                                             |
| 379     | لَيْسَ لَكِ عَليهِ مِنْ نَفَقَةٍ                                                        |
| 369     | لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلْذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ               |
| 260     | مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُ فَقِ                                                         |
| 306-154 | مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ                           |
| 16      | مًا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَرَاهٌ                                                        |
| 372     | مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيُ وَمَؤْنَةِ عَامِليُ فَهُوَ صَدَقَةٌ              |
| 245     | مَا تَجِدُُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ                                    |
| 249     | مَا حَقُّ امْرِي ءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ                                       |
| 43( Ľ   |                                                                                         |
| 7       |                                                                                         |
| 37      |                                                                                         |
| دًا)    | ( مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيْتُ :القَطْعُ فِي رُبعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِ                |
| 498     | مَا شَأَنُكِ                                                                            |
| 161     | مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفَعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ                         |
|         |                                                                                         |

| C) 1 1 1 1 | و مُوكِ مُوكِ إِمَامِ مالِكُ                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 417        | ( مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ )                  |
| 163        | مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا                             |
| 508        | مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ                                                   |
| 166        | مَالَه ضَرَبَ اللَّهُ عُنْقَهُ أَلَيْسَ هَذا خَيْرًا لَهُ                     |
| 408        | مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَتُمْ مِنَ التَّصْفِيْقِ                           |
| 86         | مَامِنُ امْرِىءٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاهٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ    |
| 476        | هَا مِنْ امْرِيءٍ يَتُوَضَّا فَيُحْسِنُ وَصُوءَ هُ                            |
| 481        | مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاًّ                                     |
| 184        | مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ                                     |
| 384        | ( مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكُورٍ)                      |
| 78         | مَايَكُونُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ                   |
| 241        | م، وچ قم                                                                      |
| 345        | مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الدَّائِمِ |
| 421        | υ <b>θ</b>                                                                    |
| 453        | مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ                                    |
| 233        | 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                     |
| 389        | مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَهِلَّ                                        |
| 101        | و د ر ره رو د ر ه . دو<br>مسترِیح ومستراح مِنه                                |
| 354        | مُطُلُ الْغَنِي ظُلْمُ                                                        |
| 287        | مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ                        |
| 23         | , , ,                                                                         |
| 169        | مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبُحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ          |
| 437        | ( مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ )                           |
| 244        | مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبْدٍ                                          |
| 428        | مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ                         |
| 485        | ر دَ بَرِ<br>مَن أنا                                                          |

| C) 1172 | (حركر موطئ إمتام مالك                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ نُوْدِيَ فِي الجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ |
| 308     | ( مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ )                                   |
| 444     | , ۽ ٿو                                                                                  |
| 166     | مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَلَدَا                                                              |
| 238     | مَنْ بَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ                                |
| 234     | مَنْ بَاعَ نَخُلاً قَدُ أُبِّرَتُ فَثَمَرُهَا لِلبَائِعِ                                |
|         | مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ                                      |
| 515     |                                                                                         |
| 440     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 |
| 484     | مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِيُ هَذَا بِيَمِيْنِ آثِمَةٍ                                   |
| 217     |                                                                                         |
| 247     | . 9 9 . 9                                                                               |
| 365     | و سي سک و درورو                                                                         |
| 139     | مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ             |
| 29      | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ ۖ                               |
| 140     | مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ           |
| 256     | مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ                                            |
| 518     | مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا لَا يُغْنِيُ عَنْهُ زَرْعًا                                      |
| 431     | مَنْ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ                        |
| 508     | مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ۚ                        |
| 516     | مَنْ كَانَ اعتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ                                  |
| 38      | مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ                         |
| 416     | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ                   |
|         | مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ                                      |
| 269     | مَنِ المُتَكَّلِّمُ آنِفًا ۚ                                                            |
| 188     | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ                                           |

| () 1rx                 | ر منوطت إمّام ماليك                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 185                    | مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلُ |
| 498،421                | مَنْ هٰذِهِمَنْ هٰذِهِ                                                     |
| 93                     | مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ                              |
| 521                    | ( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي اللَّيْنِ )             |
| 453                    | مَهُ ا إِنَّكُنَّ لَا ۚ نُعَنَّ صَوَاحِبَاتُ يُونُسُفَ                     |
| 374                    | نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ                 |
| 117                    | نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ          |
| 143                    | نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ                                         |
| 106                    | ﴿ نَحُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ ﴾ |
| 373                    | نَحْنُ الآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ          |
| 507،471،441،407،130،58 | ر . و<br>نعمنعم                                                            |
| 477                    | نَعُمُ إِذَا رَأَتِ المَاءَ                                                |
| 507                    | نَعَمُ! إِلَّا الدَّيْنَ، كَلْلِكَ قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ                   |
| 310                    | نَعَمُ ! إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِ لَادَةُ           |
| 370                    | نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقُحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً                         |
| 31                     | نَعَمْ!وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ                                     |
| 212                    | ( نَهْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ ۚ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ )          |
| 162                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |
| 357                    | ( نَهْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ)  |
| 261                    | ( نَهَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنْ كُبُسِ القَسِيِّ )               |
| 391                    | - / - / / / / / / / / / / / / / / / / /                                    |
| 349                    | والَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ! لَا يُكُلُّمُ أَحَدٌ فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ      |
|                        | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ                      |
| 325                    | وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ                   |
|                        | وَالَّذِيُ نَفُسِي بِيَدِهِ! لوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ                    |
| 371                    | وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ الْيَأْ خُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ              |

| C) (119) | ﴿ مُوطُ إِمَامِ مَالِكُ                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 302      | واللهِ! إِنِّي لَا رُجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِللَّهِ                  |
| 37       | ( وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لَيْدَعُ العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ ). |
| 140      | وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ                                         |
| 302      | وَ أَنَا أُصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصِّيَامَ                       |
| 382      | وَجَبَتْ                                                                    |
| 420      | وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَه                              |
| 267      | وَصِيَامُ رَمَضَانَ                                                         |
| 490      | وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالقُرْآنِ                          |
| 160      | الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                                                   |
| 396      | ( وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا )            |
| 41       | الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ                                |
| 309      | وَمَا ذَاكَ                                                                 |
| 225      | ,                                                                           |
| 160      | وَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ                            |
| 350      |                                                                             |
| 285،220  | وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ                                   |
| 293      |                                                                             |
| 403      | هَٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ                                        |
| 27       | هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ      |
| 498      | هَٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ                              |
| 38       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| 47       | هَكَذَا أُنْزِلَتُ. إِنَّ هَلَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ  |
| 274      | هَلُ تَدُرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ                                        |
|          | هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَا هُنَا فَوَاللَّه! مَا يَخُفْى                  |
|          | ( هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ )                             |
| 127      | هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا                              |

| (T) (1/10) | و مُوكِ إِمَّامِ مالِكُ                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 411        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                   |
| 80         | هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُم آنِفًا                                   |
| 108        | هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْنًا                                    |
| 411        | هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ                                         |
| 173        |                                                                           |
| 52         |                                                                           |
| 110        | هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إمَاعِنْدَكِ                                  |
|            | هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ                                        |
|            | هِيَ النَّخُلَةُ                                                          |
| 408        | يَا أَبَا بَكُو ِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبَتَ                              |
| 418        | ( يَا أَبَا عُبُدِالرَّحُمْنِ)                                            |
| 84         | ﴿ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ! إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ ﴾         |
| 459        | يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! وَاللَّهِ ! مَا مِنْ أَحَدٍ                       |
|            | ( يَاأَنُسُّ!قُمُ إِلَى هَٰذِهِ الجِرَارِ فَاكُسِرْهَا )                  |
| 49         | ( يَا بُنَيَّ الْقَدُ ذَكَّرُ تَنِي بِقِرَاءَ تِكَ هَٰذِهِ السُّورَةَ )   |
| 417        |                                                                           |
| 180        | يَا نِسَاءَ المُوْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا       |
| 367        |                                                                           |
|            | يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ |
|            | يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ        |
|            | اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفُلى                             |
|            | يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجِّلُ فَيَقُولُ                      |
| 348        | يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا                  |
| 95         |                                                                           |
|            | يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ                   |
| 179        | ( يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ)                                           |

| (Tr) | وَ مُوطَ أَمِمًا مِمَالِكُ مِنْ مُوطَ أَمِمًا مِمَالِكُ |
|------|---------------------------------------------------------|
| 276  | ( يَقُرَأُ بِهَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ )       |
| 139  | يَقُولُ الْعَبْدُ                                       |
|      | يَكُفُرْنَ العَشِيْرَ                                   |
| 26   | 22                                                      |
| 392  | يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرُ مَالِ الْمُسْلَمِ            |
| 108  | ه و ه و د برد ب ق                                       |
| 220  | و م د د د د د د د د د د د د د د د د د د                 |



# فهرس الرواة

| m4I                        | آدم عليه السلام                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| r11                        | أبان بن عثمان [ ثقة تابعي ]                                            |
| ه رؤية]                    | إبراهيم بن عبدالرِحمٰن بن عوف [ ثقة تابعي كبير، قيل : ا                |
| ry16129                    | إبراهيم بن عبدالله بن حنين [ ثقة تابعي ]                               |
| عبدالرحمٰن بن أبي عمرة     | ابن أبي عمرة الأنصاري                                                  |
| عبد الله بن أبي قتادة      | ابن أبي قتادة                                                          |
|                            | ابن أكيمة الليثي، اسمه عمارة [صدوق تابعي]                              |
| MZ 9.17A1                  | ابن أم مكتوم [رضي الله عنه]                                            |
| محمد بن يحي بن حبان        | ابن حبان                                                               |
|                            | ابن حنین مولی آل زید بن الخطاب                                         |
| محمد بن مسلم ابن شهاب      | ابن شهاب الزهري                                                        |
| ۵+۳/۱۲۱                    | ابن محيريز اسمه عبدالله [ ثقة عابد تابعي ]                             |
|                            | ابن المسيب                                                             |
| -                          | ابن النضر السلمي                                                       |
| IAMIAT                     | ابن وعلة المصري، اسمه عبدالرحمٰن [ ثِقة تابعي ]                        |
| MIR. Z 7. Z 2              | أبو إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبدالله $_{ m I}$ ثقة تابعي $_{ m I}$ |
| محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل | أبو الأسود                                                             |
| I                          | أبو أمامة الحارثي البلوي الأنصاري [ رضي الله عنه ]                     |
| ۷٠                         | أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف[ رضي الله عنه ]                          |
| MARIZ91117129              | أبو أيوب الأنصاري[ رضي الله عنه ]                                      |
| ٣١٣ <u> </u>               | أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد[ ثقة تابعي ]                         |
| ۵•۱                        | أبو بردة بن نيار[ رضي الله عنه ]                                       |

أبو سفيان صخر بن حرب[ رضى الله عنه ] .....

أبو سفيان مولي ابن أبي أحمد 7 ثقة تابعي ٢ .....



# ﴿ مُوطَّنَ إِمَّامِ مَالِكُ

| · M97. M29. M2 A_ M27. P47. FY_IA | أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف [ ثقة تابعي ]          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| מוסיסוגיעלגיעלוייניגעלגיעל        | ·                                                     |
| ryz                               | أبو سهيل نافع بن مالك [ ثقة تابعي ]                   |
| רוץ                               | أبو شريح الكعبي[ رضي الله عنه ]                       |
| ۵+۲،۳۳۵_۳۲۸،1۷۸                   | أبو صالح السمان ذكوان [ ثقة ثبت تابعي ]               |
| Ι•Λ                               | أبو الطفيل عامر بن واثلة[ رضي الله عنه ]              |
| MZZ4MZ41M4119411A4119             | أبو طلحة الأنصاري [ رضي الله عنه ]                    |
| iar                               | أبو طيبة الحجام مولى الأنصارِ [ رضي الله عنه ]        |
| mg/s                              | أبو العاصِ بن الربيع[رضي الله عنه]                    |
| IAY4Y4                            | أبو عبدالله الأغر سلمان [ ثقة تابعي ]                 |
| ۷۳.۷۳                             | أبو عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر [ ثقة تابعي ]      |
| IIA.YF                            | أبو عبيدة بن الجراح[رضي الله عنه]                     |
| ابن أبي عمرة الأنصاري             | أبو عمرة الأنصاري                                     |
| rza                               | أبو عمرو بن حفص بن المغيرة [ رضي الله عنه ]           |
| IM                                | أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع [ ثقة تابعي ]            |
| ۵۲۷،۵۱۲،۵۰۸،۳۲۷،۳۹۹،۳۹۸،۱۷۳،۱۰۱   | أبو قتادة بن ربعي ِ رضي الله عنه ]                    |
|                                   | أبو ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن سهل[ ثقة تابعي   |
|                                   | أبو المثنى الجهني المدني [ ثقة تابعي ]                |
|                                   | أبو محمد[ رضي الله عنه ]                              |
| ۵•۸                               | أبو محمد موللي أبي قتادة، اسمه نافع [ ثقة تابعي ]     |
| مه يزيد [ ثقة تابعي ]             | أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب هو مولى أم هاني ،اسـ    |
| ۲47.02.00                         | أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو [ رضي الله عنه ]      |
| ۵۲۷                               | أبو موسى الأشعري[ رضي الله عنه ]                      |
| ٩,٢                               | أبو النضر السلمي[ رضي الله عنه ]                      |
| قة ثبت من أتباع التابعين ]        | أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله [ ثا |
| PTZ_PT+cTZAc1ZTCAZ                |                                                       |

| CA Tro                                                  | و مُوطَّ إِمَّامِ مالِكُ                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Iry                                                     |                                         |
| .172111799_94.97.07.07.04.00.07.79.79.                  | أبو هريرة [ رضي الله عنه ] اا_٢٢،١٩     |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                  | TZ_IMTATA                               |
| ۵۱۵،۵۱۳،۵۱۱،۵۱۰،۵۰۲،۵۹۳،۳۳۷_۳۳۹،۳۳۷،۳۳۵_۳۲۸،۳۱۹         | 9.610.624.644                           |
| T+1/144                                                 | أبو يونس موللي عائشة [ ثقة تابعي ]      |
| IIA                                                     | أبي بن كعب [ رضي الله عنه ]             |
| MZT19+11414                                             | أسامة بن زيد[ رضي الله عنه ]            |
| في ]                                                    |                                         |
| mar_ma+                                                 |                                         |
| rag                                                     |                                         |
| بعين ]                                                  | إسماعيل بن أبي حكيم [ ثقة من أتباع التا |
| [ ثقة حجة تابعي ]                                       | إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص      |
| <b>TAP</b>                                              |                                         |
| رجل من بني أسد                                          | الأسدي                                  |
| عبدالرحمٰن بن هرمز                                      |                                         |
| ΥΙΛ                                                     | • •                                     |
| 012,432,412,423,423,423,423,423,423,433,434,436,41      | , -                                     |
| ۳۷.                                                     | •                                       |
| Ir9                                                     | أم عطية الأنصارية[رضي الله عنها]        |
| rra.r9                                                  | r i                                     |
| ٢۵                                                      | _                                       |
| حديثها حسن ، تابعية ]                                   | ,                                       |
| 771.191                                                 | * , - * * , -                           |
| mgA                                                     | ١                                       |
| ~+~~~~~109.101_172.174.171_117.1++.0_1                  |                                         |
| حجة من كبار الفقهاء العباد ، تابعي صغير من أجل الرؤية ] | أيوب بن أبي تميمة السختياني [ ثقة ثبت - |

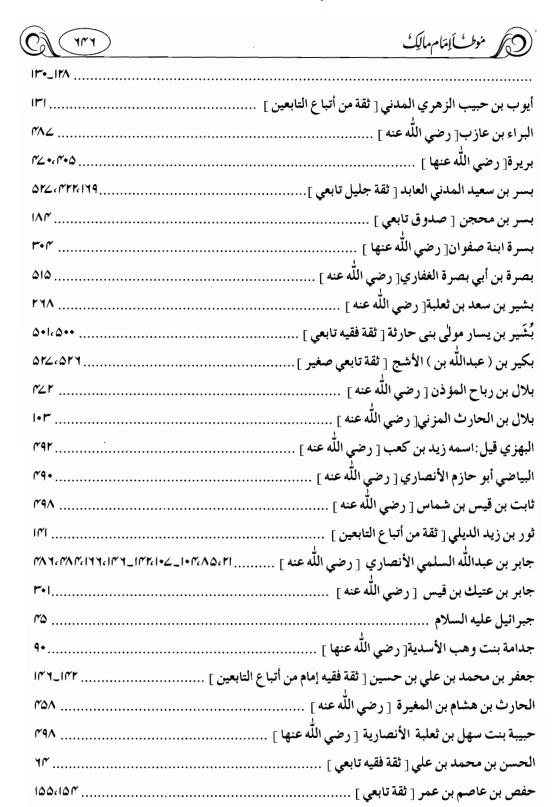

| (1/2) ·       | و مُوكُ إِمَّامِ مالِكُ                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| romitymit+1:2 | حفصة أم المؤمنين [ رضي الله عنها ]                                    |
| rzy           | حمران مولى عثمان بن عفان [ ثقة تابعي ]                                |
| ١١            | حمزة بن عبدالله بن عمر [ ثقة تابعي ]                                  |
| ۳۲۵           | حمزة بن عمرو الأسلمي [ رضي الله عنه ]                                 |
| 101_112       | حميد الطويل [ ثقة مدلس تابعي ]                                        |
| mm_rz         | حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف [ ثقة تابعي ]                               |
| يين ]         | حميد بن قيس المكي الأعرج [ ثقة صدوق من أتباع التابع                   |
| ٣١٨           | حميد بن نافع [ ثقة تابعي ]                                            |
| irr           | حميدة بنت عبيد بن رفاعة [ ثقة من أتباع التابعيات ]                    |
| 144[          | حنظلة بن قيس الزرقي [ ثقة من كبار التابعين وقيل: له رؤية              |
|               | خالد بن عقبة بن أبي معيط [رضي الله عنه]                               |
| ۷٠            | خالدبن وليد بن المغيرة المخزومي [ رضي الله عنه ]                      |
| 100,100       | خبيب بن عبدالرحمٰن [ ثقة تابعي ] بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|               | خنساء ابنة خدام الأنصارية[ رضي الله عنها ]                            |
| ]             | داود بن الحصين [ ثقة إلا في عكرمة وهو من أتباع التابعين               |
|               | رافع بن إسحاق [ ثقة تابعي ]                                           |
| 171"          | رافع بن خديج [ رضي الله عنه ]                                         |
|               | ربيعة بن أبي عبدالرحمٰن [ ثقة فقيه مشهور تابعي صغير ]                 |
| 12°           |                                                                       |
|               | رفاعة بن رافع الزرقي البدري [ رضي الله عنه ]                          |
| IM            | رفاعة بن زيد بن وهب [ رضي الله عنه ]                                  |
| IfZ           | زفر بن صعصعة بن مالك [ ثقة تابعي ]                                    |
| IAZ           | زياد بن سعد [ ثقة ثبت من أتباع التابعين ]                             |
| 172-174       | زيد بن أسلم [ ثقة تابعي ]                                             |
| rrz           | زيد بن ثابت [ رضي الله عنه ]                                          |
| ۴4            | زيد بن حارثة [ رضي اللَّه عنه ]                                       |

| 3 • Part Part Zart Part Zart 14 Part   | زيد بن خالد الجهني [ رضي الله عنه ]                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ፖለጽ/ <b>ለ</b> ዣ                        | زيد بن رباح [ ثقة من أتباع التابعين ]                           |
| ryr                                    | زيد بن عبدالله بن عمر [ ثقة تابعي ]                             |
| ra•                                    | زيد بن عياش أبو عياش [ صدوق تابعي]                              |
| rzaarzzamaa91                          | زينب بنت أبي سلمة[ رضي الله عنها ]                              |
| ٢٠٠٧ [2                                | زينب بنت كعب بن عجرة [ ثقة تابعية و يقال:لها صحبة               |
| ۵۱۸،۷                                  | السائب بن يزيد [ رضي الله عنه ]                                 |
| 149,71_09                              | سالم بن عبدالله بن عمر[ ثقة فقيه عابد تابعي ]                   |
| ρ <sub>*</sub>                         | سالم مولى أبي حذيفة [ رضي الله عنه ]                            |
| rgr                                    | سبيعة الأسلمية [ رضي الله عنها ]                                |
| ra*ariayaay2ari                        | سعد بن أبي وقاص [ رضي الله عنه ]                                |
| و إن صحت روايته عن أنس فهو تابعي] ٢٠٠٧ | سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة [ ثقة من أتباع التابعين             |
| ٠, ٨                                   | سعد بن خولة [ رضي الله عنه ]                                    |
| ryn.ai                                 | سعد بن عبادة [ رضي الله عنه ]                                   |
| rya                                    | سعد بن معاذ [ رضي الله عنه ]                                    |
| . و رواية مالك عنه قبل اختلاطه ]       | سعيد بن أبي سعيد المقبري <sub>[</sub> ثقة تابعي و رمي بالإختلاط |
| ۵٠٧،٣١٩_٣١٥                            |                                                                 |
| I+9.AY                                 | سعيد بن جبير [ ثقة تابعي ]                                      |
| rzr[,                                  | سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق [ ثقة من أتباع التابعين           |
| m97719_11                              | سعيد بن المسيب [ ثقة تابعي ]                                    |
| ۵۲۲،۵۱۱،۲۰۰۰،۳۰۳۲۱۹۲،۹۳                | سعيد بن يسار أبو الحباب [ ثقة متقن تابعي ]<br>ل                 |
| ۵۱۸، ۱۲۷۹                              | سفيان بن أبي زهير [ رضي الله عنه ]                              |
|                                        | سليمان بن يسار[ ثقة تابعي ]                                     |
| _                                      | سمى موللي أبي بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث [ ثقة من ا<br>ل       |
| m                                      | سودة بنت زمعة أم المؤمنين [ رضي الله عنها ]                     |
| Δ++                                    | سويدين النعمان ٦٠ ضي الله عنه ٦                                 |

| (Ta)    | ر موطئ إمّام ماليكُ            |
|---------|--------------------------------|
| ۵۰۵،۵۰۳ | عبادة بن الصامت [رضي الله عنه] |

| ۵۰۵،۵۰۳          | عباده بن الصامت [ رضي الله عنه ]                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵•۵              | عبادة بن الوليد بن عبادة[ ثقة تابعي ]                                         |
| ٧٣               | عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيدبن خطاب[ ثقة تابعي ]                            |
| <u> </u>         | عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة [صحابي صغير رضي الله عنه ]             |
| ryr.ph           | عبدالرحمٰن بن أبي بكر الصديق [ رضي الله عنه ]                                 |
| 140              | عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري[ ثقة تابعي ]                                     |
| ٣٩٧              | عبدالرحمٰن بن أبي ليلٰي[ ثقة تابعي ]                                          |
| ۵۲۲              | عبدالرحمٰن بن الحباب الأسلمي [ ثقة تابعي ]                                    |
| ۵۲۵              | عبد الرحمٰن بن ( عمرو بن )سهل[ ثقة تابعي ]                                    |
| ٣٩٣،٣٩١          | عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة [ ثقة من أتباع التابعين ]   |
| <u>የ</u> ረ       | عبدالرحمٰن بن عبد:القاري [ ثقة، يقال :له رؤية ]                               |
| ۵۰4,۳۱۷          | عبدالرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري [ ثقة تابعي ]                                 |
| 10+1779          | عبدالرحمٰن بن عوف [ رضي الله عنه ]                                            |
| ma+_mam          | عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق [ ثقة جليل من أتباع التابعين ] |
| ۷۲               | عبدالر حمَّن بن كعب بن مالك [ ثقة من كبار التابعين ]                          |
| M9,720_719,149,  | عبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج [ ثقة ثبت تابعي ] ٨٣ ــ٩٩٢،٨١٥٩٩                    |
| ٣٩٠              | عبدالرحمٰن بن يزيد بن جارية [ ثقة من كبار التابعين ]                          |
| ۳۹۲،۳۹۵          | عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري [ ثقة تابعي صغير]                             |
| ٣٩٧              | عبد الكريم بن مالك الجزري [ ثقة متقن من أتباع التابعين ]                      |
| ۳۱۸_۳۰۴          | عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ ثقة تابعي ]                       |
| Ira              | عبدالله بن أبي طلحة [ ثقة تابعي ]                                             |
|                  | عبدالله بن أبي قتادة [ ثقة تابعي ]                                            |
| ρΆ <b>9</b> ιΛΙ  | عبدالله بن بحينة [ رضي الله عنه ]                                             |
|                  | عبدالله بن ثابت بن قيس [ رضي الله عنه ]                                       |
|                  | عبدالله بن حنين [ ثقة تابعي ]                                                 |
| 199_122,1+1,140. | عبدالله بن دينار [ ثقة تابعي ]                                                |

| C) (101)                                            | (حركر موطث إمّام ماليك                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ram.rz9                                             | عبدالله بن الزبير [ رضي الله عنه ]                           |
| r+1,r+4,r+0                                         | عبدالله بن زيد بن عاصم المازني [ رضي الله عنه ]              |
| T+7,T+0,TYA                                         | عبدالله بن زيد بن عبد ربه [ رضي الله عنه ]                   |
| •                                                   | عبدالله بن زيد المازني                                       |
|                                                     | عبدالله بن سلام [ رضي الله عنه ]                             |
| ara                                                 | عبدالله بن سهل [ رضي الله عنه ]                              |
| ٩                                                   | عبدالله بن عامر بن ربيعة العدوي [ ثقة تابعي ]                |
| ۲۸_۳۵،۸۵۳۲،۰۷۱۱۱۱۱۰۹۱۱۱۱۰۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ | عبدالله بن عباس [ رضي الله عنه ]                             |
| ~9~~97.~~\i_~                                       |                                                              |
| ي صغير ]                                            | عبدالله بن عبدالرحمٰن بن معمر أبو طوالة الأنصاري [ ثقة تابع  |
|                                                     | عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك [ ثقة تابعي ]             |
| ٧٣                                                  | عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل [ ثقة تابعي ]           |
| 11.37+1370177F130F132A137F1_1073+F73                | عبدالله بن عمر [ رضي الله عنه ]                              |
| ۵۲۳،۵۲۲،۵۰۲،۲۱۸،۳۰۷،۲۰۳۸۳،۳۱۷،۳۰                    | ·*, r9A_r22                                                  |
| IIF44                                               | عبدالله بن عمرو بن العاص [ رضي الله عنه ]                    |
| mz                                                  | عبدالله بن عمرو بن عثمان الأموي [ ثقة شريف تابعي ]           |
| ٣٨١                                                 | عبدالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة [ ثقة تابعي ]            |
| ية ]                                                | عبدالله بن قيس بن مخرمة [ ثقة من كبار التابعين ، يقال :له رؤ |
| IL.                                                 | عبدالله بن كعب بن مالك [ ثقة تابعي و يقال :له رؤية ]         |
| ۵۹                                                  | عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق [ ثقة تابعي ]              |
| ٧٣                                                  | عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب [ ثقة تابعي صغير ]        |
|                                                     | عبدالله بن نسطاس [ ثقة تابعي ]                               |
| ٣•٩                                                 | عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر [صدوق تابعي]               |
| باع التابعين ] ٢٧٦ـ ٣٢٧،٣٨٠                         | عبدالله بن يزيد المخزومي مولى الأسود بن سفيان [ ثقة من أتر   |
| ۳۸۸                                                 | عبدالله بن يزيد بن زيد الخطمي [ رضي الله عنه ]               |
| mgr                                                 | عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن [ ثقة من أتباع التابعين ]     |

| 101                            | ر موقف إمّام ماليك                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rı                             | عبد بن زمعة [ رضي الله عنه ]                                    |
| <u>የ</u> ለለ <i>،</i> የለ∠       | عدي بن ثابت الأنصاري [ ثقة تابعي ]                              |
| rariay[                        | عبيدالله بن ( سلمان ) أبي عبدالله الأغر [ ثقة من أتباع التابعين |
| ع التابعين ]                   | عبيد الله بن عبدالرحمٰن بن السائب بن عمير [ صدوق من أتبا        |
| ۳۴۲،۴۲۹،۴۲۳،۵۹۳»               | عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود [ ثقة فقيه ثبت تابعي ] .  |
| ۳۸۳                            | عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب [ ثقة تابعي ]             |
| , ,                            | عبيد الله بن عتبة                                               |
| ۳۱۸                            | عبيد بن جريج [ ثقة تابعي ]                                      |
| rar                            | عبيد بن حنين [ ثقة تابعي ]                                      |
| II"                            | عَبِيدة بن سفيان الحضرمي[ ثقة تابعي ]                           |
| ۸                              | عتبان بن مالك بن عمرو [ رضي الله عنه ]                          |
| r•I                            | عتيك بن الحارث بن عتيك[ صدوق تابعي ]                            |
| 727,7°+2,727,27°,77°           |                                                                 |
| ۵۱۹                            |                                                                 |
| r99                            | عراك بن مالك الغفاري [ ثقة تابعي ]                              |
| ۵۲۰،۳۲۸،۳۲۲،۳۰۳،۳۰۲۷۳،۹۱۵۸،۳۷۵ | عروة بن الزبير[ ثقة فقيه تابعي ] ٣٣ ـ٣٣ ـ٥،٣٣                   |
|                                | عطاء بن يزيد الليثي[ ثقة تابعي ]                                |
| MAG12161219                    | عطاء بن يسار[ ثقة عابد تابعي ]                                  |
|                                | العلاء بن عبدالرحمٰن [ ثقة صدوق و ثقه الجمهور ، تابعي صغير      |
| r.a.r.r                        | علقمة بن أبي علقمة[ ثقة علامة تابعي ]                           |
| ۵۰۹،۳۲۰،۲۷۱،۷۳۰                | علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ]                                |
| ۲۳                             | على بن حسين بن علي بن أبي طالب[ ثقة ثبت عابد فقيه تابعي ]       |
|                                | على بن عبدالرحمٰن المعاوي[ ثقة تابعي ]                          |
|                                | علي بن يحي بن خلاد الزرقي [ ثقة تابعي ]                         |
| هد ]                           | عم يوسف بن يونس بن حماس [ لم أعرفه و حديثه حسن بالشو ا          |
| MA                             | عمر بن الحكم هو معاوية بن الحكم السلمي [ رضي الله عنه ]         |

| CHINATACIAMACAMACAMACA                               | عمر بن خطاب [ رضي الله عنه ]                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ۵٠٨٠٢٥٣٠٢٩٨٠٤٨٠٠٢٥٢٠٢٣٣٢١٨                           |                                                   |
| ۳۷۵                                                  | عمر بن أبي سلمة [ رضي الله عنه ]                  |
| ثقة فقيه تابعي، أمير المؤمنين ]                      | عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي [       |
| عال وثقه ابن حبان وحده ]                             | عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان[ مجهول الح      |
| ۵•۸                                                  | عمر بن كثير بن أفلح [ ثقة تابعي ]                 |
| ظر محمد بن عمران الأنصاري ]                          | عمران الأنصاري [مجهول الحال من التابعين وان       |
| بعي ]                                                | عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب[ ثقة صدوق تا         |
| بعين ، يقال :له رؤية ]                               | عمرو بن سليم بن خلدة الزِرقي [ ثقة من كبار التا   |
| II <b>r</b>                                          | عمرو بن العاص [ رضي الله عنه ]                    |
| التابعين ]                                           | عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي [ ثقة من أتباع      |
| ٩٥                                                   | عمروبن عثمان بن عفان [ ثقة تابعي ]                |
| ويح الحديث من أتباع التابعين ]                       | عمرو بن مسلم الجندي اليماني [ ثقة صدوق صح         |
| و حديثه في الموطأ صحيح بالشواهد]                     | عمرو بن معاذ بن سعد الأشهلي [ مجهول الحال و       |
| لتابعين ]                                            | عمرو بن يحي بن عمارة المازني [ ثقة من أتباع اا    |
| ي[ ثقة تابعية ] ۳۰۸،۴۲ ـ ۳۹۹ ـ ۳۹۳،۳۱۸،۳۱۵،۳۹۳ ـ ۳۹۹ | عمرة بنت عبدالوحلن بن سعد بن زرارة الأنصار:       |
| rgr                                                  | عمير بن سلمة الضمري [ رضي الله عنه ]              |
| rra[ ç                                               | عمير بن عبدالله الهلالي موللي ابن عباس[ ثقة تابعي |
| ۲                                                    | عويمر العجلاني [ رضي الله عنه ]                   |
| 124                                                  | عياض بن عبدالله بن أبي سرح العامري[ ثقة تابعي     |
| M4644                                                | عيسى بن طلحة بن عبيداً لله [ ثقة فاضل تابعي ] .   |
| rai                                                  | فاطمة ابنة أبي حبيش [ رضي الله عنها ]             |
| rz9                                                  |                                                   |
| rar_ra•                                              | فاطمة ابنة المنذر[ ثقة تابعية ]                   |
| r•[1                                                 | فاطمة ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة [ رضي الله عنه |
| ۲۰۷                                                  | الفريعة بنت مالك بن سنان [ رضى الله عنها ]        |

| Color              | (حركر مُوطَ إِمَامِ مالِكَ                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸                 | فضل بن عباس [ رضي الله عنه ]                                                   |
| M9744.77+4177417+  | قاسم بن محمد بن أبي بكر[ ثقة فقيه تابعي ]                                      |
| ٣٠٠                | قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع [ ثقة صدوق من أتباع التابعين ]                   |
| 122                | القعقاع بن حكيم المدني [ ثقة تابعي ]                                           |
| ırm                | كبشة بنت كعب بن مالك [ صحابية رضي الله عنها ]                                  |
| rgr:19r:19+        | كريب بن أبي مسلم موللي ابن عباس[ ثقة تابعي ]                                   |
| mg2                | كعب بن عجرة [ رضي الله عنه ]                                                   |
| ۵۱۵                | كعب بن ماتع الأحبار [ ثقة صدوق تابعي ]                                         |
| ry0,2r             | كعب بن مالك الأنصاري [ رضي الله عنه ]                                          |
| TIACTZ OCTTYCTICIZ | مالك بن أنس [ ثقة إمام من أتباع التابعين ] ٢٠٠١٥٩،١٠٢٠٨٧،٥٥،٥٣                 |
| l•                 | مالك بن أوس بن الحدثان النصري [ رضي الله عنه ، له رؤية ]                       |
| ۳۹۷،۱۵۳            | مجاهد بن جبر[ ثقة إمام مفسر تابعي ]                                            |
| m9+                | مجمع بن يزيد بن جارية [ رضي الله عنه ]                                         |
| ٥١٠،٥١٥،٣٩٢_٣٩٠،٩  | محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي [ ثقة تابعي ]                                 |
| ٩٣                 | محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ ثقة من أتباع التابعين ]               |
| l++                | محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي [ ثقة تابعي ]                                    |
| ΙΛΙ                | محمد بن بجيد الأنصاري ويقال اسمه عبدالرحمٰن [ رضي الله عنه، له رؤية ]          |
| 19                 | محمد بن جبير بن مطعم [ ثقة تابعي ]                                             |
| IT+_ITA            | محمد بن سيرين [ ثقة ثبت عابد تابعي ]                                           |
| ۵۱۲٬۳۲۲            | محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان العامري [ ثقة تابعي ]                              |
| 91_^^              | محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل أبو الأسود [ ثقة من أتباع التابعين ]                |
| ١٧                 | محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل ابن عبدالمطلب [ صدوق تابعي ]                 |
| rya                | محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري [ ثقة تابعي ]                                  |
|                    | محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبي صعصعة المازني [ ثقة من أتباع التابعين ] . |
| ۲۳                 | ىحمد بن علي بن أبي طالب [ ثقة تابعي ]                                          |
| 90                 | يحمل بن عمارة بن عمره بن حزورة مارمة حيال الحال أرمر أتراع التارون و           |

| محمد بن عمران الأنصاري [ مجهول من أتباع التابعين و حديثه ضعيف ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد بن عمرو بن حلحلة [ ثقة من أتباع التابعين ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد بن عمرو بن علقمة [صدوق حسن الحديث من أتباع التابعين ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمد بن كعب بن سليم القرظي [ ثقة من أتباع التابعين ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري [ ثقة مدلس تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد بن المنكدر [ ثقة فاضل تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمد بن نعمان بن بشير[ ثقة تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمد بن يحي بن حبان[ ثقة فقيه تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محمود بن الربيع الأنصاري [رضي الله عنه]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخرمه بن سليمان الأسدي [ ثقة من أتباع التابعين و إن ثبتت روايته عن السائب بن يزيد فهو تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مروان بن الحكم الأموي [ صدوق تابعي و أخطأ في السياسة ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسعود بن الحكم الزرقي [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مسلم بن أبي مريم المدني [ ثقة تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسلم بن أبي مريم المدني [ ثقة تابعي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [رضي الله عنه]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسور بن مخرمة [رضي الله عنه] مطلب بن أبي وداعة السهمي [رضي الله عنه] معاذ بن جبل [رضي الله عنه] معاذ بن جبل [رضي الله عنه] معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ [رضي الله عنه] معاوية بن أبي سفيان [رضي الله عنه] معبد بن كعب بن مالك السلمي [ ثقة تابعي ] معبد بن كعب بن مالك السلمي [ ثقة تابعي ] مغيرة بن شعبة [رضي الله عنه ] مغيرة ابن أبي بردة [ ثقة تابعي ] معبد بن الأسود [رضي الله عنه ] معبد بن أبي تميم [ ثقة من أتباع التابعين ] معبد بن أبي تميم [ ثقة من أتباع التابعين ] معبد بن أبي تميم [ ثقة من أتباع التابعين ] |
| المسور بن مخرمة [ رضي الله عنه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 191                 | موسى بن ميسرة الديلي [ ثقة من أتباع التابعين ]                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19862+608           | ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين [ رضي الله عنها]                       |
| ۵۱۹،۵•۹،۳۸۱         | نافع بن جبير بن مطعم [ ثقة فاضل تابعي ]                              |
| ryy_196/176         | نافع موللي ابن عمر [ ثقة ثبت فقيه تابعي ]                            |
| rry                 | نافع بن عباس موللي أبي قتادة الأنصاري [ ثقة تابعي ]                  |
| ryy                 | نبية بن وهب [ ثقة تابعي ]                                            |
| 124,55              | نعمان بن بشير [ رضي الله عنه ]                                       |
| rz•_rya             | نعيم بن عبدالله المجمر [ ثقة تابعي ]                                 |
| ۵۰۲                 | واسع بن حبان [ ثقة من كبار التابعين وقيل هو صحابي زضي الله عنه ]     |
| ۵+۹                 | واقد بن (عمرو بن ) سعد بن معاذ [ ثقة تابعي ]                         |
| ۳۸٦                 | وهب بن كيسان [ ثقة تابعي ]                                           |
| rአr                 | هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص [ ثقة من أتباع التابعين ]           |
| ۳۷                  | هشام بن حكيم [ رضي الله عنه ]                                        |
| ر رأى أنس بن مالك ] | هشام بن عروة [ ثقة فقيه وهو برئ من التدليس والإختلاط ، تابعي صغي     |
| rxr_rr9             |                                                                      |
| ۳۸۵                 | هلال بن ( علي بن )أسامة [ ثقة تابعي صغير ]                           |
| r•4                 | يحنس موللي الزيبر [ ثقة تابعي ]                                      |
| ي صغير]             | يحي بن سعيدبن قيس الأنصاري [ ثقة ثبت وهو بريّ من التدليس ، تابع      |
| ۵۲۰_۵۱۸             | يزيد بن خصيفة [ ثقة تابعي صغير ]                                     |
| ۵۱۳                 | يزيد بن رومان [ ثقة تابعي ]                                          |
|                     | يزيد بن زياد المدني مولى عبدالله بن عياش [ ثقة من أتباع التابعين ] . |
| ۵۱۷                 | يزيد بن عبدالله بن قسيط [ ثقة تابعي صغير ]                           |
| ۵۱۲،۵۱۵             | يزيد بن عبدالله بن (أسامة بن ) الهاد [ ثقة تابعي صغير]               |
| 14m                 | يزيد مولى المنبعث [ صدوق تابعي ]                                     |
| سن بالشواهد]        | بوسف بن يونس بن حماس [ مجهول الحال و ثقه ابن حبان و حديثه حس         |



# ﴿ مُوطَّنَا إِمَّامِ مَالِكُ

## فهرس الأبواب

|       | الله بن عَبْدِ الله بن بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِم بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-5   | لَهُ عُنْ أَنَسِ خَمْسَةُ أَحَادِيْتُ                                                                                 |
| 6     | سَهْلُ بنُ سَّعْدٍ السَّاعِدِيُّ :حَدِيثُ وَاحِدٌ                                                                     |
| 7     | السَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                             |
| 8     | مَحْمُوْدُ بنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                          |
| 9     | عَبْدُاللّٰهِ بنُ عَامِرٍ بَنِ رَبِيْعَةَ العَدَوِيُّ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                               |
| 10    | مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بَنِ الحَدَثَانِ النَّصَٰرِيُّ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                  |
| 17-11 | سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ : سَبْعَةُ أَحَادِيْتَ                                                                       |
| 19-18 | سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً :حَدِيْنَانِ                                                                                 |
| 20    | أَبُو سَلَمَةَ سِتَّةُ أَ حَادِيتَ، لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                              |
| 21    | جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                           |
| 25-22 | أَبُو هُرَيْرَةَ :أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ                                                                              |
| 26    | أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                             |
| 32-27 | حُمَّيْدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ :سِتَّةُ أَحَادِيْتَ                                                       |
| 33    | حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ: حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                      |
| 44-34 | عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ لَهُ عَنُ عَانِشَةَ اثْنَا عَشَرَ حَلِيْنًا. وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ :حَلِيثٌ وَاحِدٌ |
| 45    | حَدِيْثُ بَشِيْرِ بنِ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ :وبَقِيَّةُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ                                                |
| 46    | عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ                                                                                               |
| 47    | عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدٍ القَارِيُّ: حَدِيْتٌ وَاحِدٌّ                                                           |
| 56-48 | عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ :تِسْعَةُ أَحَادِيْتَ                               |
| 57:   | أَبُو بَكُو بِنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ :حَدِيْتُ وَاحِدٌ                                                                  |
| 58    | سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                            |
| 60-59 | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيْثَانِ . وَلَهُ ثَالِثٌ فِي هَاذِهِ الرَّوَايَةِ مَعْلُولٌ               |
| 61    | حَمْزَةُ وَسَالِمٌ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                  |
| 62    | أَبُو بَكُو ِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ. وَفِي اتِّصَالَهِ بَعْضُ النَّظَرِ                             |

| CALADA                                          | (حَرَّ مُوطَأَ إِمَّامِ مالِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63                                              | عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64                                              | عَبْدُ اللَّهِ وَالحَسَنُ ابْنَا مُحَمَّدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65                                              | عَلِيٌّ بْنُ الحُسَيْنِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66                                              | عِيْسَى بْنُ طَلْحَةً :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67                                              | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68                                              | عَامِرُ بْنُ سَغْدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69                                              | مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70                                              | أَبُو أَمَامَةَ :حَدِيْتُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71                                              | عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ : حَدِيْكٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72                                              | عَبْدُ الرَّحْمَلِ بُّنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74-73                                           | أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ خَدِيْنَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76-75                                           | أَبُو إِدْرِيْسَ الخَوْلَانيُّ :حَدِيْثَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79-77                                           | عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّذِيُّ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80                                              | ابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْقِيُّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83-81                                           | عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ ثَلَائَةُ أَحَادِيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84                                              | رَجُلٌ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كُرْهُ فِي هَلْذَا البَّابِِ                    | ﴿ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ : ثَلَاتَةُ أَحَادِيْتَ . وَرَابِعٌ لَمْ أَذْ أُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91-88                                           | ☆ أَبُو الْاَسْوَدِ :أَرْبَعَةُ أَحَادِيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93-92                                           | 🖈 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ :حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94                                              | 🖈 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95                                              | الله مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ خَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | الله مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ :أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                                             | , - , <del>*</del> , * , * , * , * , * , * , * , * , * ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102-101                                         | 🖈 مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ :حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تَصالِهِ شَيءٌ                                  | اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِّ عَلْقَمَةَ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ. وَفِي الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لَهُ عَنْ جَابِرٍ أَرْبَعَهُ أَحَادِيْكَ104-107 | اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ مُسُلِمٍ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْتُ اللهُ |
| 108                                             | أَبُو الطَّفَيْلِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109                                             | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| (109)                             | و المراكز منوطتُ إِمَّام ماليكُ                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111-110                           | طَاوُسٌ : حَدِيثًانِ                                                                                               |
| يِعِشُرُونَ حَدِيثًا              | بَابُ الْأَلِفِ سِتَّةٌ . لِجَمِيْعِهِمْ تِسْعَةٌ وَ                                                               |
| 112                               | ﴾ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ :حَدِيْتُ وَاحِدٌ                                    |
| 113                               | 🖈 إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ :حَلِيْتٌ وَاحِدٌ                                                               |
| نَسٍ تِسْعَةُ أَحَادِيْتَ 114-122 | اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِّ أَبِي طَلْحَةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا لَهُ عَنَ أَنَّا                          |
| 123                               | حُمَيْلَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                       |
| 125-124                           | رَافِعُ بْنُ إِسْحَاقَ :حَدِيثَانِ                                                                                 |
| 126                               | أَبُو مُرَّةَ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                    |
| 127                               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                            |
| 130-128                           | اللهُ أَيُّوبُ بُنُ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيانيُّ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْكَ                                        |
| 131                               | اللهُ أَيُّوبُ بْنُ حَبِيْبٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                     |
| 132                               | 🖈 العَلَاءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْطٰنِ:لَهُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                               |
| 138-133                           | وَلَهُ عَنْ أَبِيْهِ سِتَّةُ أَحَادِيْتَ                                                                           |
| 139                               | أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زُهْرَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                   |
| 140                               | مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                              |
|                                   | بَابُ الثَّاءِ وَاحِدٌ                                                                                             |
| 141                               | اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                           |
|                                   | بَابُ الْجِيْمِ وَاحِدٌ                                                                                            |
| 146-142                           | المُحَفَّوُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ الحُسَيْنِ : خَمْسَةُ أَحَادِيْتُ                                     |
|                                   | بَابُ الحَاءِ إِثْنَانِ لَهُمَا سَبْعَةُ أَ                                                                        |
| 152-147                           | الطَّوِيلُ عَنْ أَنُسِ: سِتَّةُ أَحَادِيْتُ                                                                        |
| 153                               | المُكَنِّ : حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                        |
| 455.454                           | بَابُ النَّاءِ وَاحِدٌ                                                                                             |
| 155-154                           | الرَّحْمَٰنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : لَهُ حَدِيْثَانِ الرَّحْمَٰنِ : لَهُ حَدِيْثَانِ الرَّحْمَٰنِ : لَهُ عَدِينَانِ |
|                                   | بَابُ الدَّالِ وَاحِدُ                                                                                             |
| 158-156                           | المُح دَاوُد بْنُ المُحَصِّيْنِ . لَهُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ السَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ    |
| 150                               | بَابُ الرَّاءِ وَاحِدٌ                                                                                             |
| لِدِيْثٌ وَاحِدٌلِيْتُ وَاحِدٌ    | ﴾ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ:لَهُ خَمْسَةُ أَحادِيْتَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ: حَ                            |

| Q(110)                                                                                   | (ح) كمر منوطت إمّام ماليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160                                                                                      | القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 161                                                                                      | مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162                                                                                      | حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الزُّرْقِيُّ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 163                                                                                      | يَزِيْدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا                                                            | بَابُ الزَّايِ ثَلَاثُةٌ . لِجَمِيْعِهِمُ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 165-164                                                                                  | اللهِ بُنِ عُمَرَ: حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ: حَدِيثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 166                                                                                      | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 168-167                                                                                  | أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ :حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174-169                                                                                  | عَطاءُ بْنُ يَسَارٍ :سِتَّةُ أَحَادِيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 175                                                                                      | عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ:حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 176                                                                                      | عِيَاضٌ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                                                                                      | القَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178                                                                                      | أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179                                                                                      | إِبْرَاهِيْمُ بِّنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 180                                                                                      | عَمْرُو بْنُ مُعَاذِ الْأَشْهَليُّ :حَدِّيْتُ وَاحِدٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 181                                                                                      | مُحَمَّدُ بْنُ بُجَيْدٍ الْإَنْصَارِيُّ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 183-182                                                                                  | ابُنُ وَعُلةَ المِصْرِيُّ :حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184                                                                                      | بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 185                                                                                      | رَجُلٌ مِنْ بَني ضَمْرَةَ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كَ وَاحِدٌ                                                                               | اللهِ المِلْمُولِيَّذِ اللهِ ا |
| 187                                                                                      | 🖈 زِيَادُ بْنُ سَعْلًاٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احِدٌ                                                                                    | بَابُ الطَّاءِ: وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 188                                                                                      | اللُّهُ عُلُكَةُ بُنُ عَبُدِ المَلِكِ للهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بَابُ المِيْمِ: خَمْسَةٌ سِوَى مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لِجَمِيْعِهِمْ سِتَّةُ أَحَادِيْتَ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190-189                                                                                  | الله مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدِيثان الله عَلَيْ عُقْبَةَ حَدِيثان الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيْ |
|                                                                                          | الله مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | الله مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيْمٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 193                                                                                      | 🖈 مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (N)                 | و مُوكُ إِمَامِ مالِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194                 | الله مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدِيْثُ وَاحِدٌ اللهِ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | بَابُ النُّونِ : ثَلَاثَةٌ لِجَمِيْعِهِمْ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيْتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 258-195             | الْغُ الْغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 259                 | أَبُو سَغِيْدٍ حَدِيْكٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 260                 | الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :حَدِيْكُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 261                 | إِبْرَاهِيْمُ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 262                 | زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 263                 | صَفِيَّةُ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 265-264             | بَابُ مَنْ لَمْ يُسَمَّ : حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 266                 | 🖈 نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 267                 | 🖈 أَبُو سُهَيْلٍ وَأَسْمُهُ نَافَعٌ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 270-268             | 🖈 نُعَيْمُ : ثَلَاَئُةُ أَحَادِيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | بَابُ الصَّادِ ثَلَاثُةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 272-271             | الله عَلَمُ اللَّهُمْ حَدِيْثَانِ اللَّهُمْ حَدِيْثَانِ اللَّهِمْ عَدِيْثَانِ اللَّهِمْ عَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274-273             | المُ المُ اللهُ ابْنُ كَيْسَانَ : حَدِيْثَانِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال |
| 275                 | 🖈 صَيْفِيٌّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ : حَدِّيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | بَابُ الضَّادِ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 276                 | الله عَنْ مُرَةً بُنِ سَعِيدٍ المَازِنيَّ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| َـُرُونَ حَـدِيثًا. | بَابُ العَيْنِ: سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا لِجَمِيْعِهِمْ فِيْهِ مِائَةُ حَدِيْثٍ وَسَبْعَةٌ وَعِشْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | اللهِ بُنِ دِيْنَارِ: لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اثْنَانِ وعِشْرُونَ حَدِيْنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 298-277             | وَعَنَ سَلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ حَدِينَ وَاحِدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ : حَدِيْتُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 301-300             | الله بنُ عَتِيْكِ : حَدِيْثَانِ عَبْدُ اللهِ بنُ عَتِيْكِ : حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 303-302             | اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَهُو أَبُو طُوَالَةَ :حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا :لَهُ عَنْ عُرُوةَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | عَبَّادٌ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ : أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 317-312             | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُو عَنُ أَبِيهِ سِتَّةُ أَحَادِيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| C/ 111                         | ﴿ مُوكُ إِمَّامِ مَالِكُ                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318                            | حُمَيْدُ بُنُ نَافِعِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                |
| رَّخَمْسُونَ حَدِيثًا          | ﴾ حَدِيْثُ أَبِّي الزِّنَادِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ : سِتَّةٌ وَ                                                         |
| 380-376                        | اللهِ بِن يَزِيْدَ : خَمْسَةُ أَحَادِيْتَ                                                                                              |
| 381                            | ﴾ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْفَصْلِ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                       |
| 382                            | 🖈 عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                            |
| الصِّدِّيْق                    | القَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ القَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكُمٍ اللهِ عَدِيثُ عَبْدِ أَبِي بَكُمٍ                             |
| 393-391                        | الرُّحْمَانِ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتَ                                                                              |
| 394                            | ﴾ عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ سُهَيْلٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                  |
| 396-395                        | اللهِ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيْدٍ : حَدِّيثَانِ                                                                                       |
| 397                            | 🖈 عَبْدُ الكَوِيْمِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                  |
| 399-398                        | 🖈 عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : حَدِيْثَانِ                                                                                              |
| 402-400                        | 🖈 عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُّ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ                                                                            |
| 403                            | 🖈 عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                         |
| 405-404                        | اللهُ عَلْقَمَهُ بُنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: حَدِيْثَانِ اللهِ عَلْقَمَةَ: حَدِيْثَانِ اللهِ عَلْقَمَةً المَدِيْثَانِ                       |
| وَاحِدٌ                        | بَابُ القَافِ                                                                                                                          |
| 406                            | اللهِ عَطَنُ بُنُ [وَهُبٍ ] نَحَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                         |
| أَحَدُّ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا | بَابُ السِّيْنِ سِتَّةٌ لِجَمِيْعِهِمُ                                                                                                 |
| 407                            | 🖈 سَعُدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                              |
| 414-408                        | اللهُ أَبُو حَازِمٍ وَإِلْسُمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِيْنَارٍ: سَبْعَةُ أَحَادِيْتَ                                                         |
| ةَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ           | ﴾ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ: خَمْسَةُ أَحَادِيْتَ، لَهُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَ                                                         |
| 416                            | أَبُو شُرَيْحِ الكَّغْبِيُّ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                          |
| 417                            | ,                                                                                                                                      |
| 418                            | <b>*</b>                                                                                                                               |
| 419                            | سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ                                                                                                                   |
|                                | النُّصْورُ وَاسْمُهُ سَالِمٌ: ثَمَانِيَةُ آحَادِيْتُ وَلَهُ اللَّهُ عَالِيمٌ النَّصْورُ وَاسْمُهُ سَالِمٌ: ثَمَانِيَةُ آحَادِيْتُ وَلَ |
| 420                            | حَدِيْثٌ وَاحِدٌ وَفِي اتَّصَالِهِ نَظَرٌ                                                                                              |
|                                | اَبُوْ مُوَّةَ :حَدِيثُ وَاحِدٌ<br>مَدْمُ مُوَّةً :حَدِيثُ وَاحِدٌ                                                                     |
| 422                            | بُسُو بُنُ سَعْيِدِ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                   |

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                 | و مُوكُ إِمَامِ مالِكُ                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 424-423                                                                 | أَبُوْ سَلَمَةً: حَدِيْثَان                                                                           |  |
| 425                                                                     | عُمَيْرٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                     |  |
| 426                                                                     | نَافَعٌ مَوْلِي أَبِي قَتَادَةً :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                      |  |
| 427                                                                     | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                |  |
| أَبِيْ صَالِحٍ                                                          | اللهُ عَدِيْثُ سُمِّي مَوْلَى أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ الرَّحْمٰنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ |  |
| 438-436                                                                 | أَبُوْ بَكُو ِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ :ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ                                         |  |
| 447-439                                                                 | اللهِ عَدِيْثُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ: وَهُوَ تِسْعَةُ أَحَادِيْتُ                               |  |
| شِّينِ وَاحِدٌ                                                          | 1                                                                                                     |  |
|                                                                         | الله بن أبي نمر عِبدالله بن أبي نمر عِبديْثُ وَاحِدٌ اللهِ عَبِينَ وَاحِدٌ                            |  |
| يُعِهِمُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُوُنَ حَدِيثًا                                 | بَابُ الْهَاءِ ثَلَاثَةٌ: لِجَو                                                                       |  |
| 472-449                                                                 | 🖈 حَدِيْثُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ                                                                       |  |
| 473                                                                     | أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                               |  |
| 474                                                                     | الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                         |  |
| 475                                                                     | عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                         |  |
| 476                                                                     | حُمْرَانُ مَوْلِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                         |  |
| 478-477                                                                 | زَيْنَبُ إِبْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ :حَدِيثَانِ                                                          |  |
| 479                                                                     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                     |  |
| 482-280                                                                 | هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ المُنْذِرِ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ                                      |  |
| 483                                                                     | هِشَامٌ عَنْ عَبَّادٍ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                               |  |
| 484                                                                     | 🖈 هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                              |  |
| 485                                                                     | 🖈 هِلَالُ بْنُ أَسَامَةَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                            |  |
| بَابُ الْوَاوِوَاحِدٌ                                                   |                                                                                                       |  |
| 486                                                                     | 🖈 وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                             |  |
| بَابُ الْيَاءِ سَبْعَةٌ: لِجَمِيْعِهِمْ خَمْسَةٌ وَقَلَاثُونَ حَدِيْثًا |                                                                                                       |  |
| يُّ حَدِيثَانِ                                                          | 🖈 يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: لَهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِ                                  |  |
| 489                                                                     | الأَعْرَجُ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                           |  |
| 490                                                                     | مُحَمَّدُ التَّيْمِيُّ :حَدِيثُ وَاحِدٌ                                                               |  |

| C/ JAL                                                                                                                           | ( ﴿ مُوكِ إِمَّامِ مِالِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 492-491                                                                                                                          | مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 493                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 499-494                                                                                                                          | عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ: سِتَّةُ أَحَادِيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 501-500                                                                                                                          | بَشِيْرُ بُنُ يَسَارٍ: حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 504-502                                                                                                                          | مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَ بُنِ حَبَّانَ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 505                                                                                                                              | عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ :حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 506                                                                                                                              | أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 507                                                                                                                              | سَعِيدٌ الْمُقْبُرِيُّ :حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 508                                                                                                                              | عُمَرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 509                                                                                                                              | وَاقِدُ بْنُ سَعْدٍ: حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 510                                                                                                                              | أَبُو بَكُرِ بْنُ حَزْمٍ :حَدِيْثُ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 511                                                                                                                              | أَبُوْ الْحُبَابِ: حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 512                                                                                                                              | أَبُوْ سَلَمَةَ: حَدِيثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 513                                                                                                                              | 🖈 يُوْسُفُ بْنُ يُوْنُسَ: حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 514                                                                                                                              | 🖈 يَزِيْدُ بْنُ رَوْمَانَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 516-515                                                                                                                          | 🖈 يَزِيْدُ بْنُ الهَادِيُ: حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 517                                                                                                                              | 🖈 يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ : حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 520-518                                                                                                                          | اللهُ عَنْ يُدُ بُنُ خُصَيْفَةَ : ثَلَاثَةُ أَحَادِيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال |
| 521                                                                                                                              | 🖈 يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ :حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ِ ذَكُرُ حَدِيْثِ رَجُلٍ ذُكِرَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُتَّفَقُ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ: لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 522                                                                                                                              | اللهِ اللهِ اللهُ عُمَرَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ 🖈 أَبُو بَكُرِ بْنُ عُمَرَ: حَدِيْثٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524-523                                                                                                                          | 🖈 أَبُوْ بَكُرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدِيْثَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 525                                                                                                                              | 🖈 أَبُوْ لَيْلَى: حَدِيْتٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ي مَوْضِعَيْنِ                                                                                                                   | ذِكُرُ حَدِيثِ مَالِكٍ عَمَّنُ لَمْ يُسَمِّهِ : وَهُمَا حَدِيْثَانِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

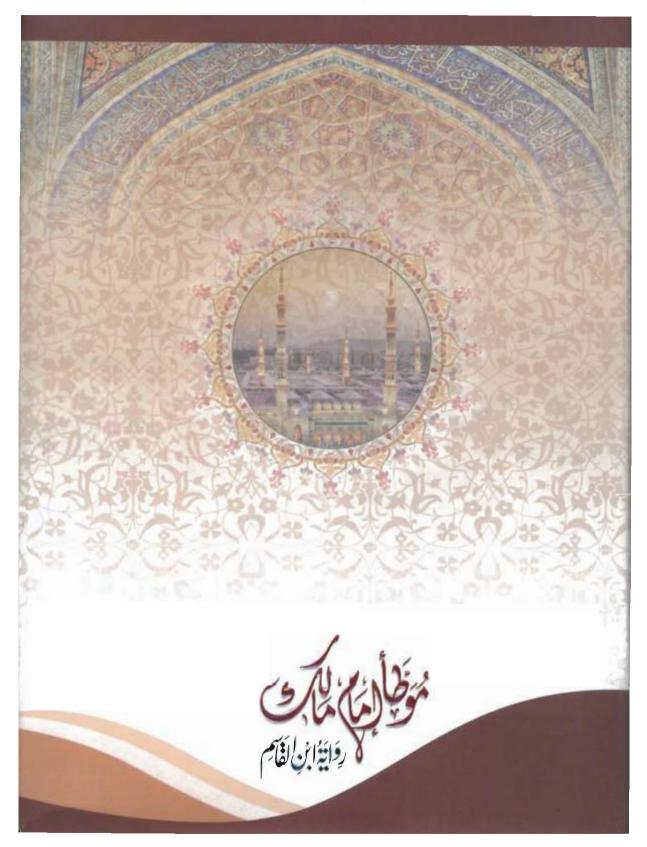